

مشيروفالمست





| Z+, 1 1/2.                                                                                                                                                                                                                          | PC. 14                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| مشكلوة المصابيح<br>شيخران لا يرجمالة                                                                                                                                                                                                | انام کتاب                    |
| مشخول الدين الدين الخطيب التبريز رم <sup>م الله</sup><br>حفا                                                                                                                                                                        | ا تالیف                      |
| <i>***</i> 2.0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                | ترجمه وتشريح                 |
| حافظ ناصرمحودانور                                                                                                                                                                                                                   | نظرِ ثانی                    |
| عبدالرحمان عابد                                                                                                                                                                                                                     | طابع                         |
| موثرو بے پرنٹرز                                                                                                                                                                                                                     | مطبع                         |
| جنوري 2005ء                                                                                                                                                                                                                         | طبع اول                      |
| 600                                                                                                                                                                                                                                 | تعداد                        |
| مَكَنَّبُ الْمُحَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِ                                                                                                                      | ناثر                         |
| ا د روپے                                                                                                                                                                                                                            | قيمت                         |
| ب افتة ٥ ثيث علا <sup>د</sup> ٥ لائر مكتبه اسلاميه                                                                                                                                                                                  | 15                           |
| غازين المرازين المرازين                                                                                                                                                                                                             | الشاكث المالة                |
| Ph.: 0092-042-7237184<br>Ph.: 0092-042-7244973 7230271- 7213033                                                                                                                                                                     | •                            |
| مكتبه الل حديث بالقابل مركز جامع مجدالل مديث امين بوربازار                                                                                                                                                                          | ملنے کے پتے                  |
| ں اکیڈی الفضل مارکیٹ فون نمبر 7357587 © مکتبہ قد وسیر دخن مارکیٹ نے زنی سڑیٹ ۔<br>کتب فاند فق سڑیٹ ون 7321865 © محمد کی پیلشنگ ہاؤک الفضل مارکیٹ<br>تاریافضغل کے کاربر از اداری فرار 7004,000 میں میں شند کی شرق مالفضل کے ساتھ کار | اردوبارار الماني             |
| رقان الفعنل ماركيث اردوباز ارُلا ہورنون 2231602 • صدّ يفيدا كيڈى الفضل ماركيث<br>                                                                                                                                                   | נוטי                         |
| لامیه بیرون امین پوربازار بالقابل شیل پیرول بهپ      ﴿ رحمانیدوارالکنتب ٔ امین پور بازار<br>رازقم امین پوربازار فیمل آباد                                                                                                           |                              |
| ب گھر اُردو بازار 233089 ﴿ مِدِيدَ كِتَابِ كُھر اُردو بازار ﴿ مَكَتِبَهِ ثَعَمَانِيَاردو بازار                                                                                                                                      | <b>گوجرانواله س</b> ټ رالي ت |
| كتب خانه بيرون يو بركيث 541809 ﴿ مَكتبددارالسلام كَنْكُصيانوالي مجد تفانه يو بركيث 541229                                                                                                                                           | ملتان الله                   |
| م السنەشىر ربانى ئا دىن ـ غازى روۋ 528621                                                                                                                                                                                           | اوكاره س                     |
| ى<br>كى كىت <b>ب خان</b> دُوا كاند بازار ُز دُپانى والى ئىكى چىچەرىكى چىلىماييول                                                                                                                                                    |                              |





# مولا نامحمه صادق خليل عث يه

#### (مارچ ١٩٢٥ء----فروري ١٩٢٥ء)

محمرصادق کا نام تو میں نے پہلی دفعہ ساتھ الیکن اوڈ ال والا اور اس کی تدریبی روایات سے تو ہروہ تخص باخر تھا اور باخر ہے جود نی اور مذہبی مدارس کی سرگرمیوں اور ان کی تاریخ سے تھوڑی بہت دلچیسی رکھتا ہے۔ بیوہ جبگہ ہے جہال جماعت مجاہد ین کے عہد آخر کے مرجلیل صوفی عبداللہ مرحوم ومغفور نے ۱۹۳۲ء میں دار لعلوم تعلیم الاسلام کے نام سے دینی مدرسہ جاری کیا تھا۔

محمہ صادق کامسکن بھی گا وَل تھااوریہ کوئی بہت بڑا گا وَل نہیں ہے۔اس کا جم مختصر ہے' مگر صاف ستھرا گا وَل ہے۔ اس کی ظاہری صفائی کےاندر سے اس کے باطن کی صفائی صاف حصکتی دکھائی دیتی ہے۔

محمد صادق جب کوٹ کورے گئے تو انہوں نے فیروز پور میں حضرت مولا نا عطاء اللہ حنیف بھو جیانی میٹائیہ کی خدمت میں بھی حاضری دی تھی جواس سے کچھ عرصة بل شخ الحدیث کی حیثیت سے اوڈ ال والا میں رہ چکے تھے۔

اس واقعہ سے تقریباً تین سال بعد ۱۹۴۸ء میں مولانا محمد صادق صاحب سے اوڈ اں والا میں دوسری ملاقات اس وقت ہوگی تھی جب حافظ محمدی مولوی ابو بمرصدیت خلیل اثری اور ان سطور کا راقم جمعیت طلبائے اہل صدیث مغربی پنجاب کے قیام کے سلسلے میں مختلف مقامات کے مدارس اہل حدیث کا چکر لگاتے ہوئے اوڈ اس والا کینیجے تھے۔

مولانا محمرصادق مُثِلث کے خاندان کا تعلق دراصل ضلع جھنگ سے تھا اور بیلوگ دریائے چناب کے قریب سے نقل مکانی کر کے <u>اوواء کے لگ بھگ</u> اوڈ ال والا میں آئا بسے تھے۔صادق صاحب کے والد مرحوم درزی تھے اور ان کا نام احمد دین تھا۔ان کی سکونت تو اوڈ ال والا میں تھی لیکن کام وہ منڈی ماموں کا نجن میں کرتے تھے۔

1970ء کے پس وپیش صوفی عبداللہ مُخِیاللہ اوالاتشریف لے گئے تھے اور پھر انہوں نے وہیں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ مولانا مُخِیاللہ کی اللہ مُخِیاللہ مُخِیاللہ مُخِیاللہ مُخِیاللہ مُخِیاللہ مُخِیاللہ مِن صاحب کے ہاتھ پر بیعت جہادی تھی اور وہ جماعت مجاہدین میں شامل تھے۔ بے شارلوگ اس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اور مسلکا سبھی اہل حدیث تھے۔ صادق صاحب کے والد جوشقی اور پر ہیزگار بزرگ تھے صوفی صاحب کے نزویک بے حدقا ہل اعتماد تھے۔ میں نے ان کودیکھا ہے منکسر المزاج اور نیک خصال بزرگ تھے۔ صوفی صاحب سے پڑھا تھا اور خصال بزرگ تھے۔ صوفی صاحب سے پڑھا تھا اور استے۔ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ صوفی صاحب سے پڑھا تھا اور استے۔ انہوں استاد اور مرشد کے وہ مخلص ترین خدمت گزار تھے۔

یہاں ایک جیرت انگیز بات سنتے جائے۔ وہ یہ کہ محمد صادق چارسال شم مادر میں رہے۔ سلسلہ ولادت کی اصطلاح میں اسے "بت لگ جانا" کہاجا تا ہے۔ صوفی صاحب کوان کے والد نے یہ بات بتائی اور دعا کی درخواست کی توانہوں نے بارگاہ الٰہی میں دعا کی اور بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد صادق رکھا گیا۔ یہا ہے والدین کی آخری عمر کی اولاد ہیں اور ان کے اکلوتے بیخ۔۔۔ صوفی صاحب مُیٹ شنت نے ان کے والدین کی آخری عمر کی اولاد ہیں اور ان کے اکلوتے بیخ ہوا۔ صوفی صاحب مُیٹ شنت نے ان کے والدین کی آئری میں ہوا۔ محمد صادق مارچ میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کی اسپہ طور پر بہتر طریقے سے تربیت کی۔ بچھ برنے ہوئے تو والد مکرم نے ادعیہ ماثورہ وغیرہ زبانی یادکرانا شروع کیں اور سرکاری سکول میں داخل کرا دیا۔ اس زمانے میں پرائمری کا لفظ چار جماعتوں پر بولا جاتا تھا۔ انہوں نے سکول میں پرائمری یاس کی۔

مولانا محمصادق میسنیت نے ایک مرتبہ بتایا کہ جب وہ سکول میں پڑھتے تھے تو تقریباً ہررات یہ خواب دیکھتے تھے کہ فضا میں اڑر ہے ہیں اوراڑتے ہوئے اپنے ساتھی طالب علموں سے کہتے ہیں آؤتم بھی میر سے ساتھ اڑو۔ وہ تو ان کا ساتھ نیس وضا میں اڑر ہے ہیں اوراڑتے ہوئے دورتک پہنچ جاتے 'چرنہایت آسانی سے جب بی چاہتا فضا سے زمین پر آجاتے ۔۔۔اس خواب کی جودہ مسلسل دیکھتے تھے بہی تعبیر معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے طویل عرصے تک تدریکی خدمت انجام دی اور ان سے خواب کی جودہ مسلسل دیکھتے تھے بہی تعبیر معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے شارعلاء وطلبانے تعلیم حاصل کی جن کے ذریعے دور در از علاقوں تک علم پہنچا۔ پھر تصنیف و تالیف اور بہت کی عربی کی ابوں کے اردور جے کر کے علم دین کو آ گے بڑھایا اور لا تعداد لوگوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اس طرح ان کے آ ٹارعلم مختلف علاقوں اور ملکوں میں ہنچے۔

مولا نامحمرصا دق خلیل بُختانید نے سرکاری سکول سے پرائمری پاس کی تو والد نے ۱۹۳۸ء میں ان کو اپنے گاؤں اوڈاں والا کے اس دینی مدرسے میں داخل کراد یا جوصوفی صاحب نے جاری کیا تھا۔ یہ جھے سال کا نصاب تھا جو انہوں نے اس دارالعلوم کے اسا تذہ سے مکمل کیا۔ ان کے ابتدائی دور کے اسا تذہ شے خودان کے والد میاں احمد دین صوفی عبداللہ (بانی دارالعلوم تقویة الاسلام اوڈ ان والا) تعلیم الاسلام ماموں کا نجن ) اور صوفی محمد ابرا ہیم (اوڈ ان والا) پھر متوسط اور انتہائی درجوں کی کتابیں جن اسا تذہ سے پڑھیں وہ تھے حضرت حافظ محمد کوندلوی مولا نا نواب الدین مولا نا ثناء اللہ ہوشیار پوری مولا نا عبدالرحن نومسلم مولا نا حافظ محمد اسحاق اور مولا نا محمد واؤد انصاری بھو جیانی بُوشائلہ یہ تمام حضرات عالی قدر کی زمانے میں اوڈ ان والا میں فرائض تدریس انجام دیتے رہے تھے اور محمد صادق بُوشائلہ نے انہی سے تحمیل تعلیم کی اور اس دارالعلوم سے سندفراغت حاصل کی۔ اپنی باری سے یہ بزرگان کرام سفر آخرت پردوانہ ہو بھے ہیں۔

اس کے علاوہ مولا نامحمر صادق میر اللہ سے میٹرک کا امتحان و ہیں رہ کر دیا اور پنجاب یو نیورٹی سے فاضل عربی اور فاضل فاری کے امتحانات بھی اس دارالعلوم کی طرف سے دیئے اور نمایاں پوزیش حاصل کی۔

دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں کئی سال بیسلسلہ جارہی رہا کہ جوطالب علم وہاں سے فارغ ہوا' وہیں استاذی حیثیت سے اس کی تقرری کردی گئی اور است کی اور فراغت اللہ کی مولانا محمد صادق خلیل میشاند کی کھی بیرعایت دی گئی اور فراغت

کے بعد <u>۱۹۳۵ء میں بیطوراستاذان کی خدمات حاصل کرلی گئیں۔ ۱۹۳۵ء سے ۱۹۲۰ء تک پندرہ سال وہ اوڈ ال والا کی</u> مند تدریس پر فائزر ہے۔اس اثنا میں بہت سے طلبانے ان سے استفادہ کیا۔

الا الماء میں مولانا سید محمد داؤد غرنوی میشند کے حکم سے وہ اپنے گاؤں کے دارالعلوم سے نکلے اور جامعہ سلفیہ میں (فیصل آباد) چلے گئے ۔ یہ پہلاموقع تھا کہ انہوں نے تدریس کے لئے اپنے آبائی مسکن سے باہر قدم رکھا۔ وہاں متعدد لائق اور منجھے ہوئے اسا تذہ موجود تھے۔ مدرسین کی اس جماعت میں انہوں نے بے حد محنت کی اور نہایت جال فشانی سے فریضہ تدریس انجام دیا۔ ہداییا ورمسلم الثبوت وغیرہ مشکل علوم وفنون کی کما بیں طلبا کو پڑھا کیں۔ وہاں تقریباً دس سال ان کا سلسلہ تدریس جاری رہا۔ اس طویل مدت میں بہت سے طلباان سے مستفید ہوئے۔ ان کے پرانے ساتھی پیرمجمہ یعقوب کا سلسلہ تدریس جاری رہا۔ اس طویل مدت میں بہت سے طلباان سے مستفید ہوئے۔ ان کے پرانے ساتھی پیرمجمہ یعقوب قریش بھی اس وقت وہیں تھے جو بعد میں گئی سال جامعہ علوم اثریہ جہلم میں شخ الحدیث کے منصب عالی پڑھیکن رہے۔

اس اثناء میں اوڈ ال والا سے دارالعلوم تقویال سلام کا بہت بڑا حصہ ماموں کا نجی منتقل ہو چکا تھا۔ مولا نامجمہ صادق خلیل میں اللہ بھی جامعہ سلفیہ سے مستعفی ہو کر ماموں کا نجن آ گئے تھے۔ پیرمجمہ یعقوب قریش بھی ان کے ساتھ وہیں تشریف لے آئے تھے۔ چار مال مولا نامجمہ صادق ماموں کا نجن رہے۔ پھر دارالحدیث کراچی کے ارباب انتظام کے اصرار پر کراچی کا عزم کیا۔ وہاں ان کی مدت تدریس صرف ایک سال رہی۔ پھر راولینڈی کے مدرسہ تدریس القرآن والحدیث کی مجلس انتظام ہے ان کی دیے دور دینے پر راولینڈی کا قصد کیا۔ وہاں دس سال رہے۔ اس کے بعد حافظ عبد الرحمٰن مدنی سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ان کی خدمات اپنی جامعہ رحمانیہ کے طامل کرلیں جو ماڈل ٹاؤن (لاہور) میں قائم ہے۔ وہاں ان کا قیام تین سال رہا۔

بعد ازاں پروفیسر عبدالحکیم سیف انہیں دارالحدیث کوٹ رادھا کشن (ضلع قصور) لے آئے۔ یہ مدرسہ مولانا عبدالقدوس میواتی نے جاری فرمایا تھا۔مولانا محمد صادق خلیل تین اسال وہاں رہے۔کسی دینی مدرسے میں ان کا یہ آخری سلسلہ تدریس تھا۔

انہوں نے مختلف اوقات میں اوڈ ال والاسے لے کر کراچی تک سات مدارس دینیہ میں خدمت مذر کیں انجام دی جو کم وہیش چالیس برس کی طویل مدت میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس عرصے میں جن طلبا نے ان سے استفادہ کیا' نہ ان کو ان کے امول کاعلم ہوگا اور نہ ان کی صحیح تعداد کا پتا ہوگا۔ ابتدائی' ٹانوی اور انتہائی در جوں کے بے شارشائقین علم ان کے صلقہ درس میں شامل ہوئے اور ان سب نے ان سے اپنی علی تفتی بھانے کی کوشش کی۔ اب ان میں سے بفضل الہی کچھ حضر است درس میں شامل ہوئے اور ان سب نے ان سے اپنی علی تفتی کی کوشش کی۔ اب ان میں سے بفضل الہی کچھ حضر است در کھا ہوگا' بحض نے خطابت و مواعظ کا محاذ سنجالا ہوگا' بحض نے قلم وقر طاس سے رابطہ قائم کر رکھا ہوگا' بچھوہ ہوں گے جنہوں نے کاروبارکوم کر توجیم شہر ایا ہوگا' کچھوہ ہوں گے جوں گاری سکولوں اور کا لجوں میں جاکر طلبا کومت تفید کررہے ہوں گے۔

مولانا مُیشنت کے شاگر د جوخدمت خیرانجام دے رہے ہیں اس کی حیثیت مولانا کے لئے صدقہ جاریہ کی ہے 'جس کا اجرانہیں دربارالٰبی سے ہمیشہ ملتارہے گا۔ ان کی تذریس کا سلسلہ کوٹ رادھاکش کے بعدختم ہوگیا۔ وہاں سے فارغ ہوکر انہوں نے جج بیت اللہ کیا۔
تقریباً ڈیڑھ سال ایک ایسے کام میں الجھے رہے جو ندان کے ذوق کے مطابق تھا ندان کے مزاج سے لگا کھا تا تھا اور ندان کی دہنی افراد سے کوئی تعلق رکھتا تھا۔ اللہ جانے استے بڑے عالم دین اور منجھے ہوئے مدرس کے ذہن میں کس سیانے ندان کی دہنی افراد ہوں نہوں نے وہ کاروبار شروع کردیا جس سے انہیں کوئی علاقہ نہ تھا۔ وہ کھا ٹرانسپورٹ کا کام ۔ندان کواس نے بھونک ماری اور انہوں نے وہ کاروبار شروع کردیا جس سے انہیں کوئی علاقہ نہ نہ اس سے کوئی تعلق ۔ ایک سوزوگی وین خریدی اور اسے فیصل آباد کی سڑکوں پر چلانے کے لئے کس ڈرائیور کو ساتھ نہ تھی کر دیا۔سال ڈیڑھ سال پر سلسلہ کی نہ کس طرح کھیئے تے کے اسٹیرنگ پر بھا دیا اور اسے آگ کردیا۔ٹرانسپوٹری کا دورعارضی تھا اور بیزشہ بہت جلدا ترگیا تھا۔۔۔۔۔

اس کے بعدانہوں نے جو پھی کیااس پر رشک آتا ہے۔ 'نظاء النہ' کے نام سے ترجمہ وتالیف کا ادارہ قائم کیا اور اس کی طرف سے ابتدا میں جو نہایت اہم کتاب شائع کی وہ ترفدی شریف کی شرح تحفۃ الاحوذی ہے۔ حضرت مولا ناعبدالرحلی مبار کیوری محدث عِیالیّت کی تصنیف جو نہایت تحقیقی مقد ہے سمیت پانچ جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہان کاعظیم کا رنامہ ہے۔ مبار کیوری محدث عیدہ منورہ ریاض جدہ درعیہ وغیرہ قسمت نے یاوری کی کہ انہوں نے نجد و ججازے اہم مقامات کا دورہ کیا۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ریاض جدہ درعیہ و غیرہ متعدد شہروں میں گئے۔ در یو بند کا نفرنس میں شرکت کے لئے ہندوستان کا عزم بھی کیا اور بہت سے اہل علم سے ملاقاتیں کیس۔ اب آسے ان کی ترجمہ و تالیف کی مساعی کی طرف جس کی تفصیل اس طرح ہے۔

بہت سال پیشتر انہوں نے اوڈ ال والا کی سکونت ترک کر دی تھی اور فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ کے قریب محلّہ حا جی آباد میں مکان تعیبر کر کے وہیں اقامت گزیں ہوگئے تھے۔اچھی خاصی لائبریری بنائی اور ترجمہ و تالیف میں جت گئے۔ مندرجہ ذیل کتابوں کا ترجمہ کہااوران کا زبادہ کا مرتر جے کا ہے۔

مع حواثی پانچ جلدوں پرمشمنل ہے۔ تصنیف امام ابن تیمیہ تو اللہ تالیف عبدالخالق عبدالرحمٰن تالیف ابوز کریا یحیٰ بن شرف نو وی دمشق تر اللہ اردور جمة تحذیر المساجد عن اسخاذ القبور مساجد (تصنیف شخ محمد ناصر الدین البانی ") ترجمہ ججة النبی مَنَّ اللّٰهِ الله الله من البانی " ترجمہ محنة الا مام احمد بن ضبل تحقیق ڈاکٹر نقش مصری ترجمہ کنة الا مام احمد بن ضبل تحقیق ڈاکٹر نقش مصری

ا-ترجمه مشكوة تشريف ٢- روضه اقدس كى زيارت ترجمه المود على الإحنا ٣- افكار صوفي ترجمه فكرالصوفى ٣- اردوتر جمد رياض الصالحين ۵- قبرول پرمسجدين اوراسلام

> ۲ - حج نبوی ۷-نمازتر اوریح ۸-امام احمد بن حنبل کا دورا بتلا ۹-احادیث ضعیفه

١- ار دوتر جمه محمد بن عبد العماب تاليف احمد بن عبد الغفور العطار

(بيركتاب كم دبيش چاليس بزار كى تعداد ميں چھپى اور كى) ترجمەصلۇ ۋالنبى ئىڭتىتىلىماتراھا تالىف علامەالبانى ئىسلىد ترجمەش جالعقىد والطحان تالىف ماين داخ چىنى

ترجمه شرح العقيده الطحاوبيه - تاليف ابن اعز الحفي

تاليف امام ابن تيميه موثة الله

۱۲-اسلامی عقا کد ۱۳-اردوتر جمه الردعلی البکری ۱۴-تر جمه شرح حقیده واسطیه

۵-اذ کارمسنونه

اا-نمازنبوي

تاليف امام ابن تيميه ومفاللة

ند کورہ کتابوں میں سے بعض کتابیں بڑی تخیم ہیں اور ان میں اکثر کئی کئی بار جھپ چکی ہیں۔ پچھ کتابیں الی بھی ہیں جن کے بندرہ ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

ان کا ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ 'اصدق البیان' کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر شائع کی جو چی خیم جلدوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

حضرت مولا نا سیدمحمد دا وُدغر نوی مجینات کے دورصدارت میں پھے عرصہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس عاملہ کے رکن بھی رہے اور جمعیت اہل حدیث ضلع لاکل پور کے ناظم بھی ----!

برصغیری عملی سیاست میں انہوں نے بھی حصنہیں لیا الیکن اس باب میں وہ حضرت مولا نا ابوال کلام آزاد مُوَّۃ اللہ سے متاثر تھے اور برصغیر کی سیاست کے تحریکی دور میں انہی کے سیاسی نقط فکر کوضیح قرار دیتے تھے۔

اب آیئ اخبار "منهاج" کی طرف!

۱۹۵۸ء میں ہم چند دوستوں نے ل کر سدروزہ اخبار ''منہاج'' جاری کیا تھا۔ میں اس وقت اخبار ''الاعتصام'' کی ادارت پر مامورتھا۔ ''منہاج'' بھی مسلک اہل حدیث کا ترجمان تھا اور میں نے عارض طور سے الاعتصام سے الگ ہو کر ''منہاج'' کی زمام ادارت سنجال کی۔ مولا ناصادق طیل بھی النہ کا مالی تعاون''منہاج'' کو حاصل تھا۔ ایک دفعہ میں ای سلسلے میں اوڈ اں والے گیا اورمولا ناصادق بھی شیار کا برتا کا سلسلے میں اوڈ اں والے گیا اورمولا ناصادق بھی شین کے مرحمات مردا کے والد اور والدہ نے میر سے ساتھ نہایت پیار کا برتا کا کیا اور کھلانے بلانے میں اس قد رمیرا خیال رکھا کہ جھے احساس شرمندگی ہونے لگا۔ پرانے زمانے کے لوگ بلاشہ بہت کا معاون سے بچوں کا ساسلوک روار کھتے تھے۔ ایک رات میں وہاں رہا۔ صادق صادت صادت صادت اللہ تھی اور اللہ نے گھر میں کپڑے کی دکان کھول رکھی تھی۔ دوسرے دن واپس آنے لگا تو انہوں نے ازراہ کرم محمد صادق کو بنا معادت کے سات آٹھ گو گر کپڑ اویا۔ بہت اچھا پھول وار کپڑ اتھا۔ فرمایا اس کی ایک رضائی تہم ارہ بھایا وڑھتا تھا تھا۔ کردی ہے ایک تم بنالو۔ وہ رضائی ہم نے بنائی اور گی سال میر سے استعال میں رہی۔ جب میں وہ رضائی دیکھا یا وڑھتا تھا تو صادق صادب کے ماں با ہے کی محبت کا یہ پہلویا وہ آتے تا تھا۔

1904ء بی میں اپریل کا مہینہ تھا اور رمضان کے روز ہے۔ صادق صاحب دو مہینے سالانہ چھٹیوں پر تھے۔ ہم نے دمنہاج" کی توسیح اشاعت کے لئے راولپنڈی جانے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ ہم راولپنڈی اور بعض دیگر مقامات میں گئے اور میں نے ان کو بہترین رفیق سفر پایا۔ حضرت عمر فاروق رفیات نے بہتر آ دی کے لئے ایک مجلس میں جن معیارات کا ذکر کیا تھا' ان میں ایک بیہ ہے کہ سفر میں وہ اپنے ساتھی کا معاون اور خیرخواہ ہواور اپنی ضرورت پر اس کی ضرورت کو ترجیح دیتا اور مقدم گردانتا ہو۔ سومیر سے ساتھ صادق طیل میشاؤند کا سفر اور غیر سفر میں جومعا ملہ رہا' اس پر میں خوش تھا اور ان کا شکر گزار۔

برخض کے بارے میں برخض کا ذاتی تجربداورا پنا نقط نظر ہوتا ہے۔وہ ای کے مطابق اس شخص کا تذکرہ کرتا ہے کی کواس سے اتفاق ہوتا ہے اور کی کواختلاف۔ میرا بھی اپنے دوست مولا نامجر صادق خلیل میں نتیج متعلق ذاتی تجربداور اس کی روشنی میں اپنا نقط نظر ہے میں نے اس کے پیش نظران کے بارے میں کھا ہے۔میر سے زو کیان کی تدریس اور ترجعے کی خدمات نہایت قابل قدر ہیں۔انہوں نے مسلک سلف اور اہل حدیث کے ذاویے فکر کواپنار ہنما اصول مظہرا یا اور اس کی وضاحت بہت اچھے پیرائے میں کی ہے۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے اردوز بان کی خدمت بھی کی ہے۔اس کے ساتھ ہی انہوں نے اردوز بان کی خدمت بھی کی ہے۔ان کا قلم مختاط اور اہجہ متو از ن تھا۔وہ صاف انداز اور مثبت اسلوب میں اپنے مانی الضمیر کا اظہار کرتے تھے۔

اس جلیل القدر عالم دین مشہور مدرس اور معروف مصنف ومترجم نے ۱۳۱۳ والحبہ ۱۳۳۳ ھے بمطابق ۶ فروری ۱۳۰۰ء بروز جمعة المبارک کوفیصل آباد میں وفات پائی اناللہ وانا الیہ راجعون \_ان کا جناز ہ نماز مغرب کے بعد جامعہ سلفیہ میں پڑھا گیا۔ یہ فقیر جنازے میں شامل تھا۔

اب چندالفاظ مولانا صادق خلیل عیشید کی اولاد کے بارے میں---!

ان کے پانچ جیٹے اور تین بیٹیاں ہیں۔ بیٹیاںاٹ چا گھروں میں آباد ہیں اور ماشاءاللہ سب بال بچوں والی ہیں۔۔۔ بیٹوں کی تفصیل ہیہے۔

- ا- حبیب الله جاوید محکی کار پوریش کے ایک ادارے میں چیف انجیشر اب ریٹا کر ہو چکے ہیں۔
  - ۲- عبدالرشيد: ايك نيكسنائل ملز فيصل آباد مين انجينئر مين \_
  - ٣- محدا قبال تبسم: كريسنت ئيك ائل ماز فيصل آباد مين انجيئر بين \_
  - م- عبدالحفظ مدنی مدینہ یو نیورٹی میں حصول علم کرتے رہے ہیں۔
    - ۵- شفقت وقار: جلدساز نبس\_

**محمداسحاق بھٹی** اسلامیہکالونی'ساندہ'لاہور

# فهرست مضامين

| مغینبر             | جلد اقل                                                                                        | نمبرشار       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| א א <i>ק</i><br>וו | ر<br>پیش لفظ از حافظ ناصر محمود انور                                                           | ^•            |
| .,<br>Im           | ماین مصر از هیخ الحدیث مولانا محمد معادق خلیل<br>ابتدائیه از هیخ الحدیث مولانا محمد معادق خلیل | *<br>*        |
| /•<br>/•           | ببدائید از با مدی عوالی مواقع مسابع السنهٔ<br>تعارف الم بنوی مولف مصابع السنهٔ                 | *<br><b>☆</b> |
| •                  | تعارف الم جوري مؤلف مكلوة المسابع<br>تعارف الم تمريزي مؤلف مكلوة المسابع                       |               |
| rr<br>             | تعارف ایام همرکزی متولف مسوده استمال<br>*** سرم با در به مراه به با به با                      | <b>☆</b>      |
| 10                 | مقدّمه کتب از ایام تیمرزی م <sup>سر سر س</sup> ر<br>بخیر میزور بر سرت                          | <b>☆</b>      |
| m                  | مديث إنَّمَا الْاَعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                        | ☆             |
|                    | كِتَابُ الْإِيْمَانِ                                                                           |               |
| rr                 | ایمان اور اس کے مسائل                                                                          |               |
| ۵۷                 | كبيره گنامون اور نغاق كي علامات كا ذكر                                                         | r             |
| 41~                | وسوسه کا بیان                                                                                  | ٣             |
| ۷٠                 | تقترير ايمان لانا                                                                              | ٠.            |
| 44*                | عذاب قمرکے ثبوت                                                                                | ۵             |
| <b>H</b>           | كتاب وسنت كو مغبولمي سے مكرنا                                                                  | . 4           |
|                    | كتَابُ الْمِلْيُم                                                                              |               |
| <b>#</b> **        | علم کا بیان                                                                                    | 4             |
|                    | يحتابُ الطَّهَارَةِ                                                                            |               |
| ior .              | لحمارت کا بیان                                                                                 | ٨             |
| Mr                 | وضوكو واجب كرنے والى چزى                                                                       | 4             |
| 120                | بیتُ الخلاء کے آداب                                                                            | 1             |
| <b>IAA</b>         | مواک کے بارے بیں<br>مواک کے بارے بیں                                                           | ı             |

| 191-        | وخو کے مسنُون افعال                                   | 11       |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|
| r+4         | مشل کے مسائل                                          | ir       |
| 710         | مبنی کے ساتھ اختلاط کے بارے میں                       | r        |
| rrr         | یانی کے احکامات                                       | Ю        |
| rr•         | نجاستوں کے پاک کرنے کا ذکر                            | u        |
| 77"9        | میوزول پر مسمح کرنے کا ذکر                            | 14       |
| ۲۳۳         | لیم کے مبائل                                          | W        |
| rra         | مسنون عسل کے مسائل                                    | 19       |
| 701         | حین کے مساکل                                          | <b>*</b> |
| ray         | استحاضه والی عورت کے مسائل                            | rı       |
|             | كِتَابُ الصَّلَاةِ                                    |          |
| m           | نماذ کے مساکل                                         | rr       |
| MA          | نمازوں کے او قات                                      |          |
| r∠m         | فرض نمازیں جلدی (اول وقت یر) اوا کرنا                 | **       |
| 170         | نمازوں کے نضائل کا بیان                               | 10       |
| 190         | اذان کے بارے میں                                      | n        |
| r9∠         | اذان اور مئوذن (کے کلمات) کا جواب دینے کی نغیلت       | 14       |
| P+4         | اذان کو اول وقت ہے مؤخر کرنا                          | ۲۸       |
| rii         | مساجد اور نماز اوا کرنے کے مقالت                      | 19       |
| , ,,<br>rrs | شتركو ذهاعينا                                         | ۳•       |
| ۳۳۲         | شترہ کے مسائل                                         | m        |
| 1779        | نماز ادا کرنے کی کیفیت                                | 2        |
| P"Y+        | تکبیر تحریمہ کے بعد کیا بڑھا جائے                     | ٣٣       |
| ryy         | نماز میں قرآن پاک کی خلاوت                            | ٣٣       |
| ۳۸۳         | رکوع کے بارکے میں                                     | , ro     |
| rq•         | تحدے کی کیفیت اور اس کی نعنیلت                        | m        |
| r92         | نے۔<br>تشد کے بارے میں                                | ٣٧       |
| ۳۰۰۳        | نی صلی الله علیه وسلم پر درود بھیج کے احکام اور فضائل | ۳۸       |
|             |                                                       |          |

| ۳۱۱         | تشبّد میں دعاؤں کا ذکر                                     | 179         |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| MY          | فرض نماز کے بعد اذکار                                      | <b>(*</b> * |
| rry         | نماز میں ممنوع اور مباح کاموں کا ذکر                       | M           |
| rr•         | نماز میں بھول چوک                                          | ۳۲          |
| ۳۳۲         | قرآن پاک میں مجدول کا ذکر                                  | ۳۳          |
| ror         | نماز اُوا کرنے کے ممنوعہ اوقات                             | ۳۳          |
| <b>L.A.</b> | باجماعت نماز اور اس کی فضیلت                               | ۳۵          |
| <b>1</b> 1  | صف کو درست اور برابر کرنا                                  | M           |
| ۳۷۸         | نماز میں امام اور مقتدی کہال کھڑے ہوں؟                     | ۳۷          |
| ۳۸۳         | الامت کے سائل                                              | ۳۸          |
| ۳۸۹         | مقتدیوں کے امام پر حقوق                                    | <b>1</b> 79 |
| rgr         | مقتدی امام کی مختابعت کیسے کرے اور مسبوق کے بارے میں تھم   | ۵۰          |
| <b>1799</b> | اس مخص کا بیان جس نے فرض نماز دو بار ادا کی                | ۵ı          |
| ۵۰۳         | سنت نمازیں اور ان کے فضائل                                 | ۵۲          |
| ar          | رات یے نوافل کا بیان                                       | ٥٣          |
| orr         | قیامُ اللّیل کی دھائمیں                                    | ۵۳          |
| ara         | قیامُ اللَّیل کی ترغیب                                     | ۵۵          |
| ary         | اعمال میں میانہ روی افتتیار کرنا                           | ra          |
| مرا         | نماز و تر                                                  | ۵۷          |
| ۵۵۲         | قنوت نازله كا ذكر                                          | ۵۸          |
| ۵۵۵         | ماهِ رمضان (کی راتوں) میں قیام                             | ۵۹          |
| عهم         | نمان چاشت                                                  | <b>Y+</b>   |
| ۹۲۸         | نوا قُلُ کا بیان                                           | ¥           |
| ۵۷۱         | نماذ شیع                                                   | ₩           |
| ٥٢٢         | نماذِ سنر                                                  | 41"         |
| ۵۸۲         | نمازجحه                                                    | 70"         |
| ۵۹+         | جعہ کی فرضیت                                               | 'A          |
| agr         | كيرول اوربدن كو صاف كرفي اور نماز جمعه كيلئ جلد جاف كابيان | 77          |
| 7++         | خطبه جعه اور نمازِ جعه                                     | 44          |
|             |                                                            |             |

| <b>M</b> | نماز خوف کا بیان                           | <b>Y+</b> ∠  |
|----------|--------------------------------------------|--------------|
| 49       | حیدین کی نماز                              | . 414        |
| ۷٠.      | قرینی کے مسائل                             | <b>\</b>     |
| 4        | ماہِ رجب میں اللہ کے نام پر جانور ذیج کرنا | . <b>474</b> |
| ۷۲       | سورج جاند کے گر بن ہونے پر فماز ادا کرنا   | <b>\</b>     |
| ۷۳       | سحدة شكر                                   | WZ.          |
| 4        | نماز استقاء کابیان                         | 444          |
| ۵2       | آندمیول ادر ہواؤل کا بیان                  | · Wr         |
| ۷۲       | فهرست آیات                                 | <b>%*4</b>   |
| 44       | حديث كي اصطلامات إذ ممانا في الحنظ باني    | YAY          |

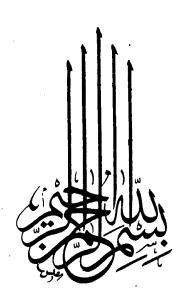

•

### ببنم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمُ

# بيشانفظ

زر نظر کتاب مدیث نبوی کے مشہور اور متداول مجوع "ملکوة المسائع کا اُردو ترجمہ ہے۔ اس میں چھ بزار وو سو چورانوے (۱۹۹۳) احادیثِ نبوی کا انمول ذخیرہ ہے جنہیں اہم بنوی رحمہُ اللہ نے "مصابحُ السُّمَّ" کے الم سے جدیث کی مشہور کابوں محارِح برت ، موقا الم الک ، مسند الم احم ، مسند الم شافع، منن بہت ، سنن داری اور ویکر کتب اطاعث سے منتخب کیا تھا۔ اس کے بعد الم ولی الدّین ابو مبداللہ خطیب التّبریزی نے " ممالی السم " كى يحيل كرت موك اس مي مجم اضاف كيا اور اس كا بام " مكلوة المساح" ركما- اس مي يد واضح كياك یہ مدیث قلال محلی سے موی ہے اور یہ کہ مدیث قلال کتاب میں ہے نیز ہرباب میں تیری فصل کا اضافہ کیا۔ اس كتاب كى جع و ترتيب نمايت عام فهم علاه اور فقهى انداز يرب ماك عامة الناس كو اس مخفر كتاب س وی مسائل کے بارے میں کمل آگای ہو جن پر عمل پرا ہو کر انسی دنیا و آخرت میں کامیابی نعیب ہو۔ " مكافة المسائع" ك اردو تراجم اس بيشر مجى مو يك بي- اس كى تفسيل كتاب ك ابتدائيه ميس موجود ہے۔ ان تراج میں اُردو زبان کی سلاست اور روانی کا فقدان تھا نیز احادث کے ضعف کی نشاندی نہیں کی من تھی۔ وجع ا تنفیر و الحدیث استاد العلماء مولانا محد صادق خلیل ترعلت العالی نے عوام الناس کے مسلس اور تیم امرار پر "مشکوہ الممانع" کا اُردد ترجمه کیا (جو پانچ جلدوں پر مشتل ہے) ماکه لوگ اس سے صحح طور پر استفادہ کر كيس كلب ك ترجمه من حتى المقدوريكوشش ك كئ ب كديد نمايت سليس اور عام فهم مونيز مقصود ير حادى ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ضعیف احادیث کے متعلق آگاہ کیا گیا ہے اور ضعیف رواق کی نشاندہ کرتے ہوئے اساء و رجال کی متند اور مشہور کتب کے حوالہ جات ذکر کئے گئے ہیں اور آگر کمی حدیث میں کہیں کوئی ابهام یا اشکال ب تو نمایت اختمار کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور شروح اطلایث اور دیگر متعلّقہ کتب سے حوالہ جات بھی نقل کئے مجئے ہیں اور احادیث کے متون میں آنے والی آیات کی تخریج بھی کی مگئی ہے اور ان آیات کی ہر جلد کے آخر میں علیمہ سے فرست مجی دی منی ہے۔ نیز زہی تعقب سے بالاتر ہو کر اختلاقی سائل پر بحث سے مریز کیا گیاہے۔

میں نے اس کتاب کی عربی احادیث پر نہایت محنتِ شاقہ سے اعراب لگائے ہیں اور ان اعراب کی تھیج کا خصوصی طور پر خیال رکھا ہے۔ اس کتاب کی نظرِ ہانی پروف ریڈنگ اور عربی احادیث کو اعراب لگانے کا کام آگرچہ انتہائی مشکل اور کشن تھا لیکن اللہ رہ العزت کی توثق اور فاضل مترجم بھٹح اکتفسیر و الحدیث مولانا محمہ صادق خلیل کی کمل رہنمائی نے اسے آسان کر دیا۔ اللہ نعالی انہیں جزائے خیرعطاء فرائے (آبین)

یہ عظیم کام یقینا میرے لیے کمی سعادت سے کم نہیں۔ میں اللہ رب العزت کے حضور تر ول سے محکم کار ہوں کہ اس نے اس علی کام پایاء محکم اس نے اپنے ماص فضل و کرم سے مجھے توفق دی اور یہ اہم علمی کام پایاء محکمیل تک پہنچا۔ میں

استلا محرم جناب مولانا محمد صادق ظیل کا مجمی منون و ملکور مول که انهول نے ہرقدم پر میری راہمائی ک-

قار کین کرام سے میری گزارش ہے کہ وہ ترجمہ یا وضاحت میں اگر کوئی کی محسوس کریں تو اس سے آگاہ فرائیں ٹاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔

آخر میں میری قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ فاضل مترجم فی التفیر و الحدیث مولانا محمد ملاق خلیل کیلے بطورِ خاص وعا فرائیں کہ اللہ رہ العزت انہیں محت مند اور توانا رکھ آکہ وہ ای طرح دینِ اسلام کیلئے المورِ خاص وعا فرائیں کہ اللہ رہ العزت انہیں محت مند اور توانا رکھ آکہ وہ ای طرح دینِ اسلام کیلئے المین قلم سے جماد کرتے رہی۔

دی و علی ذوق رکھنے والے اصحاب کے لیے ایک عظیم خوشخری یہ ہے کہ مولانا موصوف قرآن پاک کی تغییر تمل کر رہے ہیں۔ اس تغییر کی پہلی دو جلدیں شائع ہو چک ہیں جمل یہ تغییر قدیم اور جدید تقاضوں کے عین مطابق ہے وہاں یہ فصاحت و بلاغت اور علی مباحث کا لاجواب شاہکار بھی ہے۔ اللہ تعالی مولانا موصوف کو اس عظیم علی کام سے حمدہ برآ ہونے کی توفق عطا فرائے (آئین)

اس کتاب کی سکیل میں میرے جن دوست احباب اور معاد نین نے کرم فرمائی کی ہے میں ان کا مجمی تهہ دل سے ممنون ہوں اور ان کے لیئے دعاکو ہوں۔ اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

الله رب العزت كے حضور يہ التجا ہے كہ وہ ہمارے اس عمل كو تبول فرماتے ہوئے اسے ہمارے والدين الله خاند اساتذہ كرام ، تمام مسلمانوں اور جملة احباب كيلئے صدقہ جاريہ بنا دے نيز علم كے ساتھ عمل كى توثق مجى عطا فرمائے (آبين)

حافظ ناصب محرد انور ۱۱۳ میراکست ۱۹۹۷ نه مکتب داداث ند ۱۲۹۷ باکستان

# ابتدائتي

خون دل دے کے کھاریں کے ٹرخ برگ گلاب ہم نے تو گھٹن کے تحفظ کی خم کمائی ہے

جس طرح قرآنِ پاک وی النی ہے اس طرح سنّتِ نبویہ بھی وی النی ہے ارشارِ ربانی ہے: وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ مُحَوِّ اللَّهُ وَحَدَّ يُوْحَلُ

ترجمہ: " اور نی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نس سے منہ سے بلت نہیں تکالتے یہ تو اللہ کا تھم ہے جو ان کی طرف سے جا ا

ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ اور معانی دونوں وی النی ہیں جبکہ سُنّتِ نویہ بک معانی اللہ تعالی کی جانب القاء ہوئے جبکہ اس کے الفاظ معانی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جانب القاء ہوئے جبکہ اس کے الفاظ نی صلی اللہ علیہ و سلم کے ہیں اور آپ آن ہے صحابہ کرام کو آگاہ فرماتے رہے۔ قرآنِ پاک میں کثرت کے ساتھ ایسے نصوص موجود ہیں جو سُنّتِ نویہ کو واجب الاتباع گردانتے ہیں اور جو محفص قرآنِ پاک کے احکالت پر ممل تو ضوری سجمتا ہے لیکن سُنتِ نبویہ سے روگردانی کرنا ہے اسے واجب الاتباع تسلیم نہیں کرنا تو وہ محفی دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

#### وَمَا أَتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

ترجمة "جو چيز تم كو پيغېروي وه ك لو اورجس سے منع كرين (اس سے) باز رمو-" (الحشرك) نيز ارشاد ربانى ب:

َ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيثَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنَفُسِهِمُ حَرَجًا مِّتَا قَضَيْتَ وَ مُسَلِّمُوا تَسْلِيمُا

ترجمہ: "آپ کے پروردگار کی شمایہ لوگ جب تک اینے تازعات میں آپ کو منصف نہ ہنائیں اور جو فیصلہ آپ کو منصف نہ ہنائیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے ولول میں تکی محسوس نہ کریں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں " تب تک وہ مومن نہیں مول گے۔" (النساء :۱۵)

اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ جس طرح قرآنِ پاک کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور اس میں تغیرو تول ممکن نہیں' اس طرح اللہ پاک نے سنّتِ نبویہ کی حفاظت کی ذِشہ داری بھی لی ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

#### إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا الدِّكُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَخُفِظُونَ

ترجمه "بيك يد فيحت بم عى في أمارى ب اور بم عى اس ك مكسبان بين- " (الجروا)

پھر کس قدر ستم ظریق ہے کہ قرآن پاک کو تو تغیرہ تبدل سے محفوظ تسلیم کر لیا جائے لیکن سُنّتِ نبویہ کو شک چھر کس قد میں گئا سے دیکھا جائے جبکہ صاف ظاہر ہے کہ جن راستوں سے قرآنِ پاک جم تک پہنچا ہے ان ہی راستوں سے سُنّتِ نبویہ بھی جم تک پہنچی ہے ' تو قرآنِ پاک کو میج قرار دینا اور سُنّتِ نبویہ کے بارے میں فیر مینی مورتِ مال کا اظہار کرنا کیسے درست ہو سکا ہے ؟

پس منت نبویہ قرآنِ پاک کی تغییرہ توقیع ہے۔ فور کیجئے کہ دینِ اسلام کا اہم رکن نماز ہے۔ کیا نماز کی رکھات اور اس کے اداکرنے کا تخم مجمل انداز رکھات اور اس کے اداکرنے کا تخم مجمل انداز میں قرآنِ پاک میں موجود ہے لیکن نصاب زکوۃ اور کس قدر زکوۃ اداکی جائے اس کی تغمیل احادث میں ہے۔ اس مرح بہت سے دیگر سائل کی تغمیل قرآنِ پاک میں نہیں ہے۔ ان تمام نقاصیل کو جانے کے لیئے ہمیں محتق نبویہ کی جانب رجوع کرنا ہو گا۔

ای طرح قرآن پاک کی بعض آیات عام بیں جب تک ان کی تخصیص نہ کی جائے تھے واضح نہیں ہو آل اس لحاظ ہے بھی صنت کی ضرورت سے افکار نہیں ہو سکا۔ چنانچہ قرآن پاک بیں چور کی سزا بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کا باتھ کلٹ دیا جائے لین ہاتھ کہاں ہی کانا جائے 'اس کے بارے بیں قرآن پاک خاموش ہے۔ شتیت نویہ میں اس کی وصاحت موجود ہے کہ اس کا باتھ وتی کے جوڑے کانا جائے۔ اس طرح قرآن پاک بیں مردار کی حرمت کا ذکر ہے جبکہ شنیت نبویہ نے اس عموی تھم سے سندر کے مردار کو مشتی قرار دیا ہے ہیں ہمہ شلیم کرنا کرمت کا ذکر ہے جبکہ شنیت نبویہ کا کچھ حصہ اگر قرآن پاک کی تشریح کرنا ہے اور مطلق کو مقید اور عام کو مخصوص بناتا ہے تو برے گا کہ شنیت نبویہ کا کچھ حصہ اگر قرآن پاک کی تشریح کرنا ہے اور مطلق کو مقید اور عام کو مخصوص بناتا ہے تو برکیا جاتا ہے 'جیسا کہ آپ نے فربایا کہ متول کی دوت نبویہ کا کچھ حصہ رشتہ دار ادا کریں' اس طرح آپ نے ایک گواہ اور ایک قدم کے ساتھ فیصلہ فربایا بلکہ آپ ضوری ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: بانا آذر کہنا اللّٰ کے عصبہ رشتہ دار ادا کریں' اس طرح آپ نے ایک گواہ اور ایک قدم کے ساتھ فیصلہ فربایا کہ می نے دور نبوت میں جس قدر فیصلے فربائے وہ سب شریعت ہیں اور ان پر ایمان لاتا اور ان کی روشنی میں فیصلے کرنا میں دور نبوت میں جس قدر فیصلے فربائے وہ سب شریعت ہیں اور ان پر ایمان لاتا اور ان کی روشنی میں فیصلے کرنا میں میں دور نبوت میں جس قدر فیصلے فربائے کہ آئیکٹ بائستی لینا انڈائس بیما آراک اللّٰہ میں دور نبوت میں جس قدر فیصلے فربائے وہ سب شریعت ہیں اور ان پر ایمان لاتا اور ان کی روشنی میں فیصلے کرنا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے: اِنْنَا آذَذُ کُشَا اللّٰکِ الْکِیْتُ بِالْحَقِ لِنَاحَدُیْنَ النّائِسِ بِمَا آدَرَاکُ اللّٰہ اللّٰکِ الْکُریْنَ النّالِیٰ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُونُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ الْکُریْنَ النّائِسِ بِمَا آدَرَاکُ اللّٰکُریْنَ النّائِسِ بِمَا آدَراکُ اللّٰکُونُ اللّٰکُریْن النّائِسِ بِمَا آدَراکُ اللّٰکُریْن النّائِسِ بِمَا آدَراکُ اللّٰکُریْن النّائِسِ اللّٰکُریْن النّائِسِ کیکٹری اللّٰکُریْن النّائِسِ اللّٰکُریْن اللّٰکُریْن النّائِسُ اللّٰکُریْن النّائِسُ اللّٰکُریْن النّائِسِ کی اللّٰکُریْن النّائِسِ کی اللّٰکُریْن النّائِسِ کی میں میں کی میائی کی میں کی کرنے کی کرنے کرنے کی میں کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

ترجمہ: " (اے پیغیر) ہم نے تم پر تچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کے معلوم کرانے کے مطابق لوگوں کے عدمات کا فیصلہ کرد۔" (النساء:۴۵)

یہ حقیقت اظهر من القس ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیس سالہ دورِ نبوت میں جو انکام صاور فرائے اور جو فیلے کئے ان میں ہر لحظہ آپ کو اللہ پاک کی راہنمائی میسر رہی۔ تو پھر کیسے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو اللہ پاک کے ارشادات نہ کما جائے؟

| بؤد | الثر    | ممفتته | أو | مخگفته |
|-----|---------|--------|----|--------|
| بؤو | عبدالله | حلقوم  | از | محرچه  |

## صحابه كرام اور سُنت نبويه

جب ہم دورِ نبوت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پینچتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مسلہ در پیش آیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے مسلہ دریافت کیا۔ آپ نے انسیں وی النی کے دراید یا قرآن پاک سے استباط کر کے مسلہ بتا دیا۔ بعض صحابہ کرام تو ایسے سے جو اپنی تمام معروفیات ترک کر کے اگر اوقات آپ کی محبت میں مہتج سے۔ آپ کے ارشادات سنتے یا آپ کے افعال کا مشاہرہ کرتے انسیں محفوظ کرتے۔ آپ کے معدال بات آگے پہنچا دیتے۔

صحلبہ کرام جنیں می رسات کے پروائے کہ ان کا شرف عاصل ہوا اور براہ راست انوارِ رسالت سے مستنین ہونے کے مواقع میسر آئے نیز آپ کی رفاقت کی سعادت ہے ہم کنار ہوئے۔ اُمتِ مسلمہ میں انہیں ہو مقام عاصل ہے اور جس اعزاز سے انہیں نوازا گیا ہے ' اُمّت کے دیگر افراد اس سے فرور ہیں۔ ان کی عظمت کا اصل راز یہ معلوم ہو آ ہے کہ انہوں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائیزہ افکار اور آپ کے ارشادات کو تعین فرایا جس کی حیات طیبہ کے تمام گوشوں سے پردہ کشائی فراکر اُمّتِ مسلمہ کے لیے ایک ایما راستہ معین فرایا جس پر چل کر وہ آپ کے امرہ حنہ کے مطابق قتل رشک زندگی برکر سے ہیں۔ گویا انہوں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جملہ امور کی ایسے پرکشش انداز جس عکاسی کی ہے کہ ان کی بیان کردہ تعین فرایا آپ ملک کو وہ آپ کے جملہ امور کی ایسے پرکشش انداز جس عکاسی کی ہے کہ ان کی بیان کردہ تعین ملک اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دینِ اسلام کمل ہو چکا تعلد نمایت قلیل عرصہ جس عربتان کا صحراء اسمای کو من شرعندہ تعید وسلم کی زندگی میں دینِ اسلام کمل ہو چکا تعلد نمایت قلیل عرصہ جس عربتان کا صحراء اسمای کو من شرعندہ تعید وسلم کی زندگی میں دینِ اسلام کمل ہو چکا تعلد نمایت قلیل عرصہ جس عربتان کا صحراء اسمای کا وہ مثن شرعندہ تعید وسلم کی زندگی میں دینِ اسلام کمل ہو چکا تعلد فی جد کے بعد آپ نے محس کی کا فاتمہ ہوا جاہتا ہے ' تو آپ نے قربائی کو مبعوث کیا گیا تعلد فی کمہ کے بعد آپ نے محس کیا کہ وہ میں دیک کا فاتمہ ہوا جاہتا ہے ' تو آپ نے قربائی

تَرَكْتُ مِنِكُمُ اَمُرَيْنِ لَنُ تَضِلُّوا مَا تُمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

" میں تم میں دد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ' جَب تک ان دونوں کیمائقہ وابطکی رکھو سے ' تم محرای سے محفوظ رہو مے۔ وہ الله کی کتاب اور اس کے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شقت ہے (مالک)

چتانچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگرچہ ہر صحابی نے اپی اقامت کاہ کی صدود ہیں جس قدر احکام اسے معلوم سے انھیں بلاکم و کاست پہنچایا لیکن چد صحابہ کرام ایسے بھی سے جو دیگر صحابہ کرام سے دیادہ علم و معرفت رکھتے سے۔ ان میں عرف انس علی علی بن ابی طالب عائشہ صدیقہ عبداللہ بن عمرہ عبداللہ بن مسود نید بن طاب اللہ عائشہ صدیقہ عبداللہ بن عمرہ عبداللہ بن مسود کی محابہ کرام سے زیادہ علیت ابو ہریا اور ابو سعید فدری رضی اللہ عنم شار ہوتے ہیں۔ ان سے مروی احادیث دیگر صحابہ کرام سے زیادہ بیں۔ اس سلسلہ میں ابن عبال نے بھی کرت کے ساتھ احادیث بیان کی بین اگرچہ وہ احادیث جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سی بین ان کی تعداد ہیں سے متجاوز نہیں ہے لیکن انہوں نے صحابہ کرام سے کرت کے ساتھ احادیث اخذ کیں اور انہیں بیان کیا ہے بمال تک کہ ان کا شار اہلِ علم صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ فیم قرآن ساتھ احادیث اخذ کیں اور انہیں بیان کیا ہے بمال تک کہ ان کا شار اہلِ علم صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ فیم قرآن

اور استبلا میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ ای وجہ سے وہ ترجمان القرآن کے لقب سے پچانے جاتے ہیں۔ ان کے علم و فہم کی شرت چار وانگ عالم میں پچیلی ہوئی ہے۔ اگرچہ ان کی مرویات زیادہ تر مرسل ہیں لیکن محالی کی بیان کردہ مرسل روایت بھی بلاتفاق جمت ہیں' اس لیئے کہ محلبہ کرام خصوصیت کے ساتھ احادث نبویہ کے بیان میں نہایت مخاط واقع ہوئے ہیں اور ان سے کذب بیانی کے احمال کا امکان نہیں ہے۔ محد مین کرام کا اس پر اتفاق

محلہ کرام احادیث بیان کرتے میں نمایت مخلط تھے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق اپنے دور ظافت میں احادث بیان کرتے والوں سے کتے تم اس حدیث پر گواہ لاؤ یا سزائے لیئے تیار ہو جاؤ۔ اگر کوئی مسئلہ چیں آ جا آجی کے بارے میں انہیں علم نہ ہو آ تو صحلہ کرام کو جمع کرتے اور ان سے دریافت کرتے جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محلہ کرام سے دریافت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورافت میں وادی کو کتنا حصہ دیا ہے؟ چنانچہ مغیرہ بن محلہ کرام سے بیان کیا آپ نے اسے چینا حصہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے استغمار کیا ' تیرے علاوہ بھی کوئی اس کا علم رکھتا ہے؟ اس پر محرہ بن سلمہ کوئے ہوئ انحوں نے مغیرہ بن شعبہ کی تصدیق کی۔ اطمینان حاصل کرتے پر ابو بکر صدیق ہی صحابہ کرام سے سمالیہ کرتے جب وہ رسول اللہ صدیق نے دیا ہوئے کوئی حدیث بیان کرتے۔ مقصودیہ تھا کہ کس کی قول کی نبیت ملی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہ ہو جائے اور آپ کے فرمودات عالیہ دیر لوگوں کے اقوال کے ساتھ اختلاط نہ ہو جائے چنانچہ بخاری شریف میں ہے:

ابو موئ اشعری نے عرفے کے حروازے پر کھڑے ہوکران سے طاقات کے لیے تین بار اجازت طلب کے۔ جب انہیں اندر جانے کی اجازت نہ کی تو وہ واپس چلے گئے۔ عرف کو اس واقعہ کا علم ہوا تو انھوں نے ابو موئ اشعری سے دریافت کیا کہ تم واپس کیوں چلے تھے؟ انھوں نے جواب دیا کہ بیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ہے، آپ نے فرایا جب تم میں کوئی فخص کی کے کھرجانے کے لیئے تین بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ لیے تو وہ واپس چلا جائے۔ اس پر عرف نے انہیں ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی اس بات پر دلیل چش کیجے وگرنہ سرا کے لیئے تیار رہیں۔ چنانچہ وہ ان کی تند و تیز باتیں س کر مجد نبوی گئے۔ وہاں انسار کی مجل جی ہوئی تھی، انہیں ابوموئی اشعری نے سارا واقعہ کہ سایا۔ انہوں نے ابوموئی اشعری کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، ہم بس کم عمروالا انسان آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ چنانچہ ابو سعید خدری اٹھے۔ انھوں نے ابوموئی اشعری کو عالمب کر کے فرایا۔ ہم بستم قرار نہیں دیے تن میں کوائی دی۔ عرف رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بیان کرنے میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی جانب الی باتیں منسوب نہ ہو جائیں جو آپ نے ارشاد نہیں فرائی سے۔ کہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی جانب الی باتیں منسوب نہ ہو جائیں جو آپ نے ارشاد نہیں فرائی منرید ہی دخیرہ احادیث نبویہ کو تحفظ حاصل رہے۔

### ابعین اور بنع ابعین کے دور میں احادیثِ نبویہ کے بارے میں احتیاط

وور محابہ کرام کے بعد آبعین اور تج آبعین نے بھی محابہ کرام کی روش پرچل کر امادے کے بیان کرنے

میں خاصا محاط انداز اختیار کیا اور احادیث کی تغییش میں کوئی کسرنہ اٹھا رکمی۔ تابعین میں فقماءِ سعم کی خدمات جلیلہ نا قابلِ فراموش ہیں۔ انھوں نے احادیث کو اپنے شاگردوں تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فر و گذاشت نہ کیا۔ انہوں نے جب کسی محض سے حدیث لی تو اس کی شخیق میں کوئی کسرنہ اٹھا رکمی۔ چنانچہ دو سری تیسری صدی اجری میں محق ثمین نے شدید محنت کرتے ہوئے علمی احادیث کے حصول کے لیئے دور دراز کے سفر کیئے اور رجال کی معرفت میں خدہ پیشانی کے ساتھ سفری صعوبتوں کو برداشت کیا تاکہ صحیح اور مشکر احادیث میں اقباز حاصل ہو۔ نیز نا قلینِ حدیث کے احوال سے واقفیت ہو تاکہ عادل لگنہ رواۃ سے احادیث اخذ کی جائیں اور بجروح غیر لگنہ رواۃ سے احادیث نہ لی جائیں اور بجروح غیر لگنہ رواۃ سے احادیث نہ لی جائیں بلکہ ان سے مروی' باطل اور موضوع احادیث سے اُمّتِ مسلمہ کو خبردار کیا جائے اور صحیح روایات کو ضعیف روایات سے الگ کیا جائے۔

منام محد شمین میں سے سب سے زیادہ مخاط امام بخاری ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کی تایف میں ہرگز کو آئی نہ کی۔ نمایت محنت اور عرق ریزی کے ساتھ تحقیق و تفقیق کی چھنی میں ممنفقے آور ممهد بی کرنے کے بعد اوادیثِ صحیح کا ایک نادر مجموعہ پیٹی کیا اور اس طرح آستِ سلمہ پر احسانِ عظیم کیا۔ البتہ طوالت سے گریز کرتے ہوئے اور انتشار کے دامن کو تھامتے ہوئے کیٹر اوادیثِ محیحہ کو اس کتاب میں شامل نہیں کیا۔ اس لیئے کہ ان کا مقصد صحیح اوادیث کا استیعاب نہ تھا۔ دراصل انہوں نے ایک بنیاد فراہم کر دی ہے کہ اس کی روشنی میں مجموعہ اوادیث مرتب کیئے جائیں اور جو اوادیث ان کے مجموعہ میں ہیں ان کے بارے میں شحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اوادیث مرتب کیئے جائیں اور جو اوادیث کی جائے۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں:

مَا اَدْخَلْتُ فِي كِتَابِي الْجَامِعُ إِلاَّ مَا صَحَّ وَتَرَكُتُ مِنَ الصِّحَاجِ حَتَّى لَا يَطُوْلَ

" میں نے اپنی کتاب " اَلْجَامِعْ" میں صرف صحیح احادیث ذکر کی ہیں بلکہ طوالت سے گریز کرتے ہوئے صحیح احادیث کے کثیر مجموعہ کو ذکر نہیں کیا ( حدثی السّاری صفحہ کے)

. نیز فرماتے ہیں:

#### ٱحْفَظُ مِانُهُ ٱلْفِ حَدِيثٍ صَحِيْحٍ وَ اَحَفَظُ مِانْتَىٰ ٱلْفِ حَدِيثِ غَيْرُ صَحِيْحٍ

" مجھے ایک لاکھ صحیح احادیث یاد ہیں جبکہ دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں بھی مجھے یاد ہیں (حدی الساری صفحہ ۸۸۷)
اہام مجناری رحمہ اللہ کی احتیاط کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے اپنی تالیف " صَحِیْح بخدَادی" میں مکردات کے
حدف کے ساتھ تقریبا" چار ہزار (۲۰۰۰) احادیث ذکر کی ہیں۔ اس لیئے کہ صحتِ حدیث کی جو شرائط انہوں نے
متعین کی ہیں ان کی روشی میں صرف اس قدر احادیث پوری اترتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس کتاب کا نام

" ٱلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْمُسْنَدُ مِنُ ٱخْبَارِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ سُنَنِهِ وَ ٱيَّآمِهِ"

ر کھا۔ اللہ پاک نے اس کتاب کو دیگر تمام کتابوں پر صحت کے لحاظ سے ایبا بلند مقام عطا فرمایا کہ قرآنِ پاک کے بعد بخاری شریف کو تمام کت بر فضیلت عاصل ہے۔

امام جُخاريٌ اور ويكر محترثين رعمم الله اس حديث كے مصداق بين جس كا مفهوم بيہ ہے كم ميرى أمّت ميں

ے کچھ لوگ حق کو بلند رکھنے کے لیئے مادم زیست مال و جان کی قربانی پیش کرتے رہیں گے۔ دو سری حدیث میں وضاحت ہے کہ قیامت تک ایسے لوگ تبلیغ دین کا فریضہ سرانجام دیتے رہیں گے۔

اس لحاظ ہے آگر جماعتی سطح پر کہیں دینِ اسلام کی نشرہ اشاعت اور کتاب و مُنت کے فروغ کے لیئے کام نہیں ہو رہا اور بعض افراد اس مبارک کام میں لگے ہوئے ہیں تو وہ یقیناً مبار کباد کے مستحق ہیں کہ وہ دسائل کے فقدان کے باوجود کمر ہمت باندھ کر اپنی بساط کے مطابق نہایت ہے باکانہ انداز میں اظہارِ حق میں فدائیت کے جذبہ کے ساتھ سرشار ہو کر روال دوال ہیں اور نہایت گمنای کے انداز میں منعت پخش اور آرام وہ مشاغل کو ترک کر کے انحوی سعادتوں کے حصول کے لیئے محوناؤ و نوش ہیں۔ شرت سے کوسوں دور ہیں۔ وہ خوب سیجھتے ہیں کہ شہرت ایک فریب سراب ہے یا نقرش بر آب۔

دراصل یمی لوگ علم و حکمت کے سرچشے ہیں اور مبارک بلو کے مستق ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو جمالت کی پر فریب وادیوں سے دور کرنے کے لیئے ہمہ وقت بے قرار رہتے ہیں۔ ان کے دل کتاب و منت کے ساتھ محرا انتخاک رکھنے کی وجہ سے روشن ہیں۔ آگرچہ ان کا ظاہری لباس میلا کچیلا اور پیوند لگا ہوا ہے۔ وہ علمی کاموں میں ہمہ تن مفروف رہتے ہیں اور اس لیئے شہرت کو پند نہیں کرتے کہ اس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یمی وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں ہو کتاب و منت کی محویت میں سر بر آوردہ ہیں۔

#### ع شبت است بر جریده عالم دوام ما!

اگرچہ ہر گروہ سمجھتا ہے کہ وہ اس مدیث کا مصداق ہے۔ لیکن اس حقیقت کے اظمار میں ہرگز شک و شبہ نہیں کہ اس مدیث کے اصل مصداق صرف وہی لوگ ہے جو قرآن و سنت پر صحح طور سے عمل پیرا ہیں خواہ وہ مدارس دینیه کی صورت میں شمع اسلام کو فروزال کئے ہوئے ہیں یا کتاب و سنت کی تبلیغ میں شب و روز روال دوال رہتے ہیں اور عوائم الناس کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیئے دشوار گذار گھاٹیوں' پہاڑوں' ریگتانوں اور سمندری راستوں کو عبور کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیئے' اللہ کے دین کی سربلندی کے لیئے نمایت بے تابی اور بے باک کے ساتھ شکفتہ انداز میں اپنے فرائف کو انجام دیتے ہیں یا تصنیف و تالیف کے چنتان میں گلمائے رنگار تگ سے اس کے حن و جمال میں دکھئی اور دلربائی کو ایسے دلنشین انداز میں ثبت فرما رہے ہیں کہ ان کی شادابی و ترو تازگی پر بھی پڑ مردگی سایہ افکن نہیں ہوتی اور ان کی شادابی پر خزاں کا موسم اثر رہے ہیں وہ قطعی طور پر آورد سے پاک ہیں' تشنع اور انداز نہیں ہوتا۔ وہ جن روح پرور معانی کو زیب اوراق بنا رہے ہیں وہ قطعی طور پر آورد سے پاک ہیں' تشنع اور بناوٹ سے خالی ہیں۔

ے کم بہ تی شم والهانِ مُنّت را عکردہ اند بجر پاسِ حق گناہے وگر

ے ہوتے ہوئے معطفے کی گفتار مت دکیم کمی کا قول و قرار میں وجہ ہے کہ احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت' اس کی نشرو اشاعت اور محبت میں بید لوگ کویا سبقت لے محتے ہیں۔

مولانا ابو الكلام آزاد تحريه فرمات بين:

" ایک جلیل القدر محدّث سے جب بوچھا گیا کہ انہیں علم حدیث سے اس درجہ شوق کیوں ہے؟ تو انہوں نے کما ' اس لیئے کہ اس میں بار بار قالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا جملہ آیا ہے۔ اور اس طرح اس اسم مرای کے ذکر اور اس پر درود و صلوٰۃ عرض کرنے کی تقریب ہاتھ آ جاتی ہے۔"

#### ے بہ قول مصطفے زائر زرائے دیگراں ما ندم شہود یار مانع کردد از اغیار عاشق را

ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیش سالہ زندگی ارشاد اللہ رب العزت کے اس ارشادِ مبارک کے تحت کزری: قُلْ إِنَّمَا اَتَبِعُ مَا يُوْحَىٰ إِلَىٰٓ مِنْ دَّبِنْ

" میں تو ان احکام کی تابعد اری کر آ ہوں جن کی میری جانب وحی ہوتی ہے۔" (الاعراف: ۲.۳)

نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات دراصل اللہ بی کے فرمودات ہیں اپ کی عملی زندگی اللہ کی مشاء کے آب علی دندگی اللہ کی مشاء کے آباع تھی۔ نیز جس طرح ہیشہ ہیشہ کے لیئے قرآنِ پاک محفوظ ہے اسی طرح آپ کی زندگی کے تمام مشاغل کی عکاسی احادیثِ صحیحہ میں موجود ہے۔ یعنی آپ ایبا سورج ہیں جو غروب نہیں ہوگا۔ جب کہ آپ سے پہلے پنجمبروں کے اقوال اور افعال غیر محفوظ ہیں۔ کی شاعرنے کیا خوب کما ہے:

اَفَلَتُ شُمُوسُ الْاَوَّلِيْنَ وَ شَمَسُنَا اَبَدًا عَلَى الْفُقِ الْكَفُلَاءِ لَا تَغُرُبُ

" آپ سے پہلے تمام سورج غروب ہو مجئے کین آپ ایسے سورج ہیں جو بھشہ بھشہ کے لیئے اُفق پر چمکا رہے۔ گا۔ مجھی غروب نہ ہو گا۔

ا حادیث کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ہر دور میں خصوصیات کے ساتھ ایسے لوگوں کا انظام فرایا ، جنہوں نے احادیثِ مبارکہ کی اشاعت اور حفاظت میں غیر معمولی فدائیت کا جُوت پیش کیا۔ انھوں نے اپی مستعار زندگی کو اس سعادت کے لیئے وتف کر دیا اور جب بھی کی مخص نے کہا ، قال رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ تو اس پاک طینت کروہ نے فورا "کہا ، ہم بلا اساد کی حدیث کو تشلیم نہیں کرتے۔ انھوں نے واشگاف الفاظ میں اعلان کر دیا۔ ہم میں اور دیگر جماعتوں میں می فرق ہے کہ ہم کی محض کی بات کو بغیر صحیح سند کے تسلیم نہیں

عبدالله الله بن مبارك كا مشهور قول ب كه اساد معلوم كرنا دين اسلام كا حقه ب- " أكر اساد كاعلم معرض وجود مين نه آياتو بر محض جو چابتا اسے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كى جانب منسوب كر ديتا-"

یی وجہ ہے کہ محدثینِ رجال کی معرفت میں سب سے آگے ہیں اور اسانید کے اہتمام میں سَر بَر آوردہ ہیں اور جرح و تعدیل کی واتفیت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ ضجح اور معلول احادیث کے طرق سے خوب آشنا ہیں۔ انھوں نے شاند روز محنت کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یمی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کے حفظ و صبط میں ا و صبط میں اپی توانائی کو صرف کیا اور اس مشن کی شخیل میں اپی قیتی عمریں کھپا دیں۔ کتاب و سُنّت کو عوام سک پنچانے میں جمال مساجد کو تبلیغ کا مرکز رشد و ہدایت بتایا وہاں مدارس دینیه کا اجراء کر کے اسلامی تعلیمات کی ضوفشانیوں سے بقعہ عالم کو منور کیا۔

تھی تاب کے مقدمہ کی تنگ دامانی کا نقاضا ہے کہ انتصار کیا جائے۔ اس لیئے تفصیل سے کنارہ کشی کرتے ہوئے قار نمین کو چند ضروری اور اہم معلومات سے آگاہ کرنا ہے تاکہ "مُصَابِیْحُ السَّنَّةَ" کے مؤلف امام بغویؓ اور مِشْکوةُ الْمَصَابِیْنے کے مصنف امام تیرزیؓ کے بارے میں پچھ آگاہی ہو۔

خیال رہے کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر اب تک کتب حدیث کی تدوین کے سلسلہ میں بہت کام ہوا ہے۔ بعض ائمہ حدیث نے مرف اور مرف صحیح احادیث کا مجموعہ لوگوں کے سامنے چیش کیا۔ جب کہ دیگر ائمہ نے صحیح معنیف اور اقوال صحابہ کا ذخیرہ مرتب کیا اور بعض ائمہ نے مرف موضوع حدیثیں ڈھونڈ کر ان کو جمع کر کے عظیم کام کیا ناکہ لوگ ان احادیث سے دور رہیں۔ بعض نے رجال پر کتابیں تحریر کیں۔ برحال فرن حدیث میں اس وقت تک نمایت مفید کام ہوا اور بیشار کتابیں شائع ہو کر بازار میں دستیاب ہیں جس محف نے بھی فن صدیث کی خدمت کے جذبۂ صادقہ سے اپ فیتی اوقات کو مرف کیا ہمارے لیئے ضروری ہے کہ اس کے علمی کام حدیث کی خدمت کے جذبۂ صادقہ سے اور اس سے احتفادہ کریں اور اس محف کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔

# تعادف: امام بغوثی موّلف: مصابِحُ السُّنَّه

مُولِف كا نام:

معالى الله كل مولف كانام تحين بن مسود الغراء البغول ب- آپ الم مى الله مى الله الله على علم سے مشور تھے۔ محل الله تا كانام تحريب :

ل سنم ف و بر بسر ہے۔ اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نعیب ہوئی۔ آپ نے انہیں فرمایا' تم نے میری احادیث کی شرح کر کے میری سنت کو زندہ کیا ہے۔ "

تاریخ پیدائش و دفات:

الم م في السُّنه كي آرخ پيدائش جمادي الاول ١٣٣٥ه ہے - آپ كي وفات ٥١٥ه ميس مولي-

شيوخ:

الم ملك في فيقلت شافيه من بت سے علاء كا تذكره كيا ہے جن سے الم مى الله في شرف تلمذ عاصل كيا-

ان میں سے چند کے اساء مرامی درج ذیل ہیں۔

🖈 ابو صالح احد بن عبدالملك بن على بن احمد ابو صالح نيسابوري-

🖈 تحسین بن محر' ابو علی نیسابوری شافعی آپ خراسان کے قاضی اور مشہور نقیہ تھے۔

🚓 عبدالباقي بن يوسف بن على بن صالح بن عبدالملك مراغي شافعي- آپ نيساپور سے مفتى اور مشهور فقيه سے-

🖈 على بن يوسف الجويى- آب شخ عجازك نام سے مشهور تھے-

#### تلانمه

اسعد بن احمد بن يوسف بن احمد بن يوسف-

🚓 الحن بن مسعود البغوى آپ امام بغوى کے بھائی تھے۔

الم عربن حن بن حسين رازي- آب مشهور امام رازي ك والديق

امام بغوي كي تاليفات:

مصابح السنر کے علاوہ الم صاحب کی مشہور تالیفات درج ذیل ہیں۔

التُنْزِيل التَّنْزِيل التَّنْزِيل التَّنْزِيل

أشرُحُ السُّنَّة

الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْن

التَّهُذِيْبُ فِي الْفِقْهِ عَلَى الْمَنْقَبِ الشَّافِعِيِّ

الكفَايَةُ فِي ٱلْقِرَأَةِ

الْجَامِعُ لِلبِّرْمِدِي الْجَامِعُ لِلبِّرْمِدِي

#### مصابعُ النُّهُ كَي ترتيب:

ممائع النام می مؤلف الم می النه فی النه فی السنه فی النه فی النه فی النه فی النه فی النه فی النه فی مرف می النه فی مرف می النه فی النه فی النه فی مرف می الله فی النه فی النه می الله فی الله

المم موصوف نے اختصار محوظ رکھتے ہوئے اور ائمہ مدیث کی نقل پر اعتاد کرتے ہوئے اسانید کے حذف کے ساتھ ساتھ ائمہ مدیث کی کتب کا حوالہ ذکر نہیں کیا۔

(نوث) ان كے احوال جانے كے ليئے مزيد تفصيل تذكرة الحقّاظ جلدى صفحه ٥٥ ـ ٥٥ ملاحظه كريں-

# تعارف: الم تنبسريزيُّ مؤلّف: مشكوة المصابيح

تاریخ پیدائش و وفات:

آپ کی صحیح تاریخ ولادت کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ کُتِبِ آریخ سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کساکھ میں اس کتاب کی تسوید سے فارغ ہوئے۔

#### مؤلف كانام:

الم میخ ولی الدّین ابو عبدالله محمد بن عبدالله الخطیف التّبریزی آپ آمُوی صدی اجری کے مشہور محدّث ر-

#### اسلوب تاليف:

امام صاحب نے مصابح الیے کی سکیل کرتے ہوئے اس محابی کا نام ذکر کیا جس سے حدیث مروی تھی اور واضح کیا کہ یہ روایت حدیث کی فلال کتاب میں نہ کور ہے۔ نیز ہرباب میں عام طور پر تیسری فصل کا اضافہ کیا جس میں ذکر کردہ احادیث وسن اور ضعیف درجہ کی ہیں۔ اس فصل میں بھی مرفوع احادیث ذکر کرنے کا التزام نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام اور تابعین عظام کے اقوال بھی کہیں کہیں ذکر ہوتے ہیں۔

### مثكوةُ المصابح كي وجه تسميه:

مفکوٰۃ دیوار میں گلے اس طاقچہ کو کتے ہیں جس میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ تثبیہ کی صورت یہ ہے جس طرح طاقچہ میں چراغ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح مُصَابِنِيْحُ السَّنَّة کو مشکوٰۃ میں رکھ دیا گیا ہے۔

#### تصانيف:

# بمشكوةُ الْمُصَابِيح كي شروح

مفکوہ کی متعدد شروح ہیں۔ ان کا تعارف درج ذیل ہے۔

ا- الكاشِفُ عَنْ حَقَائِقِ السُّنَن : يه استاذ علآمه حن بن محم طيبي كي تليف ب- يه شرح تمام شروح سے زياده

نفیں اور مفید معلومات پر مشتمل ہے لیکن غیر مطبوع ہے۔ معلومات کی مسلم کا اسلم معلومات کا ایک مسلم کا انداز کا ایک ک

٢- مِنْ هَاتِ: بِيهِ علامه ملا عليٌ بن سلطان محمد القارى كى تاليف ب-

س- أَشْعَةُ اللَّهُ عَات: يد شَخ عبد الحقّ محدث والوى كى الف ب اور فارى زبان من ب-

س- اَلتَّعْلِيْقُ الصَّبِيْع: يه علامه محمد ادريس كاندهلويٌ كي تصنيف ب اور چار جلدون پر مشمل ب ليكن يه شرح فير كمل ب-

۵۔ مشکوۃ شرّح علاّمه البانی: موجودہ مدی کے مشہور محدث اور فنّ رجال میں ماہر علاّمہ ناصر الدین البانی حفظہ الله نے تین جلدول میں اس کی شرح کی ہے بالنصوص احادیث کی تخریج اور بخاری مسلم کے علاوہ دیگر محد محد مین کی بیان کردہ روایات پر صحت اور ضعف کا تھم لگایا ہے۔

۱- تَنْقِيْحُ الرُّوَاةَ فِيْ تَخْوِيْج أَحَادِيْتِ الْمِشْكُوة: يه علامه احمد حسن والوى كى تفنيف ب انهول في اعاديث كى تخريج كا ابم كام سر انجام ويا ب- بحمد الله يه كتاب وارالدعوة السلفيد لابوركى مساعى سے طبع بوكر منظر عام پر آچى ب-

2- مِوْعَاةُ الْمَفَاتِيْحِ: اس علامه في ابوالحن عبيد الله رحمانى حَفِظهُ الله في مرتب فرمايا ب- يه شرح نهايت ابم تحقيق مباحث پر مشمل ب- غالباً اس فتم كى فيتى معلومات مكلوة كى ديگر شروح مين نهين بين بعض لوگون في فقهاء محد ثين ك مسلك كے خلاف جو اعتراضات كے بين اس كتاب مين ان كا جواب مدلل انداز مين احسن پرايه كے ساتھ ويا كيا ب-

### مشکوۃ المصابیح کے اردو تراجم

ا۔ الرّحمة المهدة اللي مَنْ يُريد ترجمة المشكوه: فيخ عبدالاول بن فيخ عبدالله خزنوى متونى ١٣٣١ء نے سب سے پہلے مفکوة كا اردو ترجمہ كيا ہے۔ يہ ترجمہ بين السطور مع الحواثى ہے اور بازار بين وستياب ہے۔ ٢- تَرجمه مشكوة المُصَابِيح: يه مولانا محمد اسمعيل اور مولانا محمد سليمان كيلائى كا ترجمہ ہے۔ اس كے حاشيہ پر نمايت اہم معلومات بين۔ عوام ان سے استفاده كر رہے ہيں۔

اس کے علاوہ یہ عبدالوہاب صدری ملائی فیخ عبدالتواب ملائی فیخ ابوالحن سالکوٹی اور فیخ عبدالسّلام بَسْتَوی نے بھی اس کتاب کے اردو ترجے کئے ہیں۔ نیز اگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ۱۸۰۹ء میں کلکتہ میں ہوا۔ بَارَکَ اللّٰهُ فِی مَسَاعِیْهِمْ

## کچھ اس کتاب کے ترجمہ سے متعلق

مفکلوۃ شریف کے انتخاب کی وجہ وراصل عوام الناس کا مسلسل اور چیم اصرار ہے۔ بعض احباب اور علاندہ نے مجمع طور پر استفادہ نے مجمع مجور کیا کہ میں اس کتاب کو اُردو کا لباس پہنا کر شائع کروں اگھ عوام الناس اس سے صبح طور پر استفادہ

کر سکیں۔ ان کے اصرار کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس مسکلہ پر حقیقت پندانہ انداز سے خور کیا تو جھے محسوس ہوا کہ اگرچہ کام خاصا طویل اور وشوار ہے، تاہم اس علمی کام کو سرانجام دیا جائے، انکار نہ کیا جائے۔ چنانچہ میں نے اللہ پاک پر بحروسہ کرتے ہوئے اپنی کم مائیگی اور بے بسناعتی کے باوجود اس مبارک کام کا آغاز کر دیا۔ حق المحقدور کوشش کی کہ ترجمہ سلیس اور مقصود پر صادی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مستیف اصادیث کے ضعف کو واضح کیا۔ نیز ضعیف راوی کی نشاندی کی اور جو صدیثیں ضعیف سند کے ساتھ ہیں، جب ان کے متابعات اور شوابد کیا۔ نیز ضعیف راوی کی نشاندی کی اور جو صدیثیں ضعیف سند کے ساتھ ہیں جب اور قار کین آسائی کے ساتھ موجود ہیں تو میں نے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ بال آگر کمی صدیث میں اس سے مستنید ہو سکتے ہیں تو میں نے اس کی مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں گی۔ بال آگر کمی صدیث میں امرام کے اختلافات البام اشکال یا اجمال ہے تو نمایت اختصار کے ساتھ علیمہ سے اس کی وضاحت کی ہے۔ انکہ کرام کے اختلافات اور نماہت المنائی سے اس کی وضاحت کی ہے۔ انکہ کرام کے اختلافات سمجھا وازند اری کر میں ضروری موضوری کی ضرورت محسوس نہیں کے سوا ان کے مطالب پر بحث کرنے کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے موسل سے کہ ساتھ اس کی واس کی مطالب پر بحث کرنے کو غیر ضروری سے جسے ہوئے دیا ہی اسلام اسکال اللہ علیہ وسلے کہ ضعیف صدیثیں تو اس لائق نہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ ان کی نبت رہول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائب درست نہیں۔

ے چوں غلام آفآیم ہمہ ز آفآب گویم' نہ شم نہ شب پرستم کہ مدیثِ خواب گویم

قار كين كرام سے گزارش ہے كہ وہ ترجمہ اور وضاحت ميں جو كى يا غلطى محسوس كريں، جميں اس سے آگاہ كريں۔ جميں اپئى كم على اور بے مائيكى كا اعتراف ہے۔ إن شآء الله وو سرے الديش ميں ان كى محج راہنمائى كى روشنى ميں ازالہ كيا جائے گا۔ تاہم ترجمہ اور وضاحت ميں احتياط كے دائمن كو تعامے ركھا ہے اور ذہبى تعسّب سے بالا تر رہ كر اس مبارك كام كو سر انجام ويا ہے۔ الله پاك اس مدقد جاريہ كو قبول فرمائے اور اسے ہمارے ليے توشة آخرت بنائے نيز دنيا سے رخصتى كے وقت زبان پر كلمة شمادت كا ورد ہو۔ اور رہتى دنيا تك عوام و خواص اس سے متنفيد ہوتے رہیں۔

ے اُمید ہست دم مرگ از لب المثق! بر آید اَشْدُ اَنْ لاَّ اِللٰہَ اِلاَّ اللہٰ!

ذُلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيْهِ مَنُ يَشَآءُ

مخرصادق خلیل ۱۲ اگست فوقائ مدر هنیاءُ الثُنة دیمس آباد . یکتان

# مُقَدَّمَةُ الْإِمَامُ التَّبْرِيْزِيِّ

### بِسِّمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ بِلْهِ مِنْ شُرُورَ اَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اَمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ لاَ يَسْتَتِبُ إِلاَّ بِالْافْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَمِنُ مِّشُكَاتِهِ، وَالْاعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ لاَ يَتِمُ الاَّ بِبَيَانِ كَشَّفِهِ، وَكَانَ وَكِتَابُ الْمَصَابِيْحِ، - الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحْسَى السَّنَةِ، قَامِعُ الْهِدُعَةِ، اَبُو مُحَمَّدِ اللَّحُسَيْنُ بُنُ مَسْعُوْدِ فِالفَوَّاءُ الْبَغُويِّ، رَفَعَ اللهُ دَرَجَتَهُ - الشَّنَةِ، قامِعُ اللهُ وَكَنَ بَابِهِ، وَاَضْبَطَ لِشُوَادِ الْآحَادِيْثِ وَاوَابِدِهَا وَلَمَّا سَلَكَ - رَضِى اللهُ عَنْهُ وَطُرِيقُ الْإِخْتِصَارِ، وَحَذَفَ الْاسَانِيدَ الْآحَادِيْثِ وَاوَابِدِهَا وَلَمَّا سَلَكَ - رَضِى اللهُ عَنْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ فَي اللهُ السَّالِيْدَ اللهُ السَّالِيْدَ اللهُ السَّالِيْدِ اللهُ الله

السَّجِسْتَانِيِّ ، وَأَبِىٰ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ٱحْمَدُ بْنِ شُعَيْبِ النَّسَاتِيْتِ ، وَأَبِىٰ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدٍ بُنِ يَزِيْدُ بْنِ مَاجَهُ اللَّهُ وَيْنِيِّ ، وَأَبِىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ الدَّارَفُطْنِيِّ ، وَأَبِى الْحَمَدُ بْنِ الْحُمَدُ بْنِ الْحُمَدُ بْنِ الْحُمَدُ بْنِ الْحُمَدُ وَالْمُعْ الْحَمَدُ بْنِ الْحُمَدُ وَالْمُعْدُونِ ، وَأَبِى الْحَمَدُ بْنِ الْحُمَدُ وَالْمُعْدُونِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَلْيُلُ مَّا هُوَ. الْبُيْهُةِي ، وَأَبِى الْحَسَنِ رَذِيْنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبُدُرِيّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَلْيُلُ مَّا هُوَ.

ُ وَانِّى اِذَا نَسَبُتُ الْحَدِيْثَ الْيَهِمُ كَانِّى اَسُنَدُتُّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لِاَنَّهُمُ قَدُ فَرَغُوا مِنْهُ، وَاَغْنَوْنَا عَنْهُ. وَسَرَدُتُ الْكُتُبُ وَالْاَبُوابَ كُمَا سَرَدَهَا، وَاقْتَفَيْتُ اَثْرُهُ فِيْهَا، وَقَسَمُتُ كُلَّ بَابٍ غَالِباً عَلَىٰ فُصُولٍ ثَلاَثَةٍ:

اَوَّلُهَا: مَا اَخُرَجَهُ الشَّيْخَانِ اَوْ اَحَدُّهُمَا، وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنَّ اشْتَرَكَ فِيْوِ الْغَيْرُ؛ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَايَـةِ

وَتَانِيْهَا: مَا ٱوْرَدَهُ غَيْرٌهُمَا مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُذْكُورِيْنَ

وَثَـالِثُهَا: مَـا اشْتَمَلَ عَلَى مُعْنَى الْبَابِ مِنْ تُلحَقَاتٍ ثُمُنَـاسِبَةٍ مَّـعَ مُحَـافَـظَةٍ عَلَى الشَّرِيُطَةِ وَالنَّكِفِ وَالخَلفِ وَالخَلفِ

ثُمْ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثاً فِي بَابٍ ؛ فَذَٰلِكَ عَنْ تَكُرِيْرٍ أَسْقِطُهُ. وَإِنْ وَجَدُتَ آخَر بَعُضَهُ مَتُرُوكاً عَلَى اخْتِصَامِ آتُوكُهُ وَٱلْحِقَّةَ. وَإِنْ عَمْرُوكاً عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ، وَذِكْرِ هِمَا فِي الثَّانِيْ ؛ عَشَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ، وَذِكْرِ هِمَا فِي الثَّانِيْ ؛ فَاعْلَمْ آنِيْ بَعْدَ تَتَبَعِّيْ كِتَابِي «الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْخِيْنِ» لِلَمْحُمَيْدِيِّ ، وَ«جَامِعِ الشَّيْخَيْنِ وَمُنْتَيْهِمَا. الشَّيْخَيْنِ وَمُنْتَيَهِمَا.

وَإِنْ رَّأَيْتَ اخْتِلَافاً فِيْ نَفُسِ الْحَدِيْثِ؛ فَذَٰلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْآخَادِيْثِ، وَلَعَلَى مَا الْطَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الْبَيْ سَلَكَهَا الشَّيْخُ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقِلْلِلاً ثَمَّا تَجِدُ اَقُولُ: مَا وَجَدْتُ خِلاَفَهَا فِيهًا. فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ وَجَدْتُ خِلاَفَهَا فِيهًا. فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانُسِبِ الْقُصُورَ الله المَّيْخِ رَفَعَ [الله] قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ، فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَى لِقِلَةِ الدِّرَايَةِ، لَا إلى جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ [الله] قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ، فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَى لِقِلَةِ الدِّرَايَةِ، لَا إلى جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ [الله] قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ، خَاشًا لِلهُ مِنْ ذَٰلِكَ نَبَهَنَا عَلَيْهِ، وَارْشَدَنا طَوْيُقَ الصَّوَابِ. عَاشًا لِلهُ مِنْ ذَٰلِكَ نَبَهُنَا عَلَيْهِ، وَارْشَدَنا طَوْيُقَ الصَّوَابِ.

وَلَمْ آلُ جُهُداً فِي التَّنْقِيْرِ وَالتَّفُتِيْشِ بِقَـدُرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَّةِ، وَنَقَلُتُ ذٰلِكَ الْإِخْتِـلَافَ كَمَا وَجَدْتُ . وَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيْبِ اوْضَعِيْفِ اَوْغَيْرِهِمَا؛ بَيَّنْتُ وَجُهَهُ غَالِباً. وَمَا لَمُ يُشِرْ اِلَيْهِ مِمَّا فِى الْأُصُولِ؛ فَقَدُ قُفَيْتُهُ فِى تَرْكِهِ ، اِلاَّ فِى مَوَاضِعَ لِغَرْضِ. وَرُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهُمَلَةً ، وَذٰلِكَ حَيْثُ لَمُ اَظِلْعُ عَلَى رَاوِيْهِ فَتَرَكْتُ الْبَيَاضِ. فَإِنْ عَثَرُتَ عَلَيْهِ فَالْحِقْهُ بِهِ ، اَحْسَنَ اللهُ جَزَاءَكَ. وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ: ومِشْكَاةُ الْمَصَابِيْحِ».

وَاسُالُ اللهَ التَّوْفِيُقَ وَالْإِعَانَةَ وَالْهِدَايَةَ والطِّيَانَةَ، وَتَيْسِيْرَ مَا اَقْصِدُهُ، وَاَنْ يَّنْفَعِنى فِى الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، وَجَمِيْعَ الْمُسَلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ. حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. وَلَحَيَاةً وَبَعْدَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. وَلَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْحَكِيْمِ

# مقدمهام تنب ريزئ

#### بم الله الرحانِ الرحيم

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہم اللہ کی اپنے نفول کے شراور اپنے برے اعمال سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس مخص کو ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی مجراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ مگراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور جس اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ معرو برحق ہے' ایس گوائی ہو نجات کا سب اور درجات کی بلندی کی ضامن ہو اور میں اس بات کی ربھی) گوائی دیتا ہوں کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو مبعوث فرایا جب کہ ایمان کے راستوں کے نشانت مث پی اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ن کو مبعوث فرایا اور کلیۂ توجید کی تائید کرتے ہوئے ان لوگوں کو اللہ صلوث اللہ و سلامہ علیہ نے مشح ہوئے نشانات کو اجاگر فرمایا اور کلیۂ توجید کی تائید کرتے ہوئے ان لوگوں کو نشان کو ایک بوت ان لوگوں کو سعادت کے فرانوں سے روشاس کرایا جو ان کو اپنی ملکیت میں لانے کے خوانوں سے روشاس کرایا جو ان کو اپنی ملکیت میں لانے کے لیے کوشل ہے۔

آ ابعد! بلاشبہ نی صلی اللہ علیہ و آلبہ وسلم کے طریقہ کے ساتھ وابستہ ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس علم کی پیروی نہ کی جائے جو رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متکوۃ نبوت سے صادر ہوا اور اللہ کی رسی ایعن قرآن پاک) کے ساتھ تعلق (اس وقت تک) عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآنِ پاک کی تشریح سُنت نبویہ سے نہ ہو اور وو کمن کمانے ، جو کہ المام محی الشہ ابو محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی (اللہ ان کے ورجات بلند فرائے) کی تصنیف ہے اور یہ فنِ حدیث میں کمی جانے والی کماوں میں سے جامع ترین کتاب ہے نیز نادر اور نایاب احادیث کو جمع کرنے والی ہے۔

چونکہ مؤلف (اللہ ان سے راضی ہو) نے اختصار کا راستہ افتیار کیا اور انہوں نے اسانید کو حذف کر دیا تو بعض نا قدین نے اس کو معیوب کردانا۔ آگرچہ مولف جنہوں نے احادیث کو (بلا اساد) نقل کیا قابل اعماد اکرچہ مولف جنہوں نے احادیث کو (بلا اساد) نقل کیا قابل اعماد اکر جنہوں سے تھے' ان کا حذف کرتا بالکل ای طرح تھا جیسا کہ انہوں نے اسانید کو ذکر کیا لیکن وہ نشان والی چیزیں ان چیزوں کے برابر نہیں ہوتیں جن پر کوئی علامت نہ ہو۔ چنانچہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ تعالی سے توفیق طلب کی۔ میں

نے کتاب کی ہر حدیث کو اس کے مناسب مقام پر ذکر کیا اور میں نے ان احادیث کے بارے میں ان چیزوں کو بیان کیا جن کو مؤلف نے چھوڑ دیا تھا۔ جیسا کہ انکہ حدیث اور ماہرین فن نے ان احادیث کو روایت کیا جن کی ثقابت اور رسوخ بی العلم ظاہر و باہر ہے۔ جیسے ابو عبداللہ محمہ بن اساعیل بخاری اور ابو عبداللہ احمہ بن مجمہ بن حبر بن حمہ بن الحر ابو عبداللہ احمہ بن مجمہ بن حبر بن حبر بن حمہ بن عبائی اور ابو عبداللہ احمہ بن عبیلی ترخی اور ابو واود سلیمان بن اشعث بحسائی اور ابو عبدالرحمٰن احمہ بن شعب نسائی اور ابو عبداللہ محمہ بن بنید بن ماجہ قروئی اور ابو محمہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری اور ابو الحن علی بن عمر دار تعلیٰ اور ابو عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری اور ابو الحن علی بن عمر دار تعلیٰ اور ابو عبداللہ میں شعب بن عبداللہ بن ابوں نے ہمیں اور ابواب کو اس ترتیب کے ساتھ ذکر کہا ہے جس اسلہ کو مؤلف نے محوظ رکھا ہے اور میں ان میں ان کے نقشِ قدم پر چلا اور میں نے عمواً ہر باب کو تین شعبہ کر دیا ہے۔

پہلی فصل: اس میں وہ حدیثیں ہیں جن کو بخاری اور مسلم نے یا ان میں سے کمی ایک نے بیان کیا ہے اور میں نے ان دونوں کے بیان کرنے پر اکتفاء کیا ہے اگر چہ اس حدیث کے ذکر کرنے میں دیگر محد ثمین بھی شریک ہوں۔ اس لیئے کہ (احادیث کے) بیان کرنے میں ان دونوں کا مقام ( دیگر محد ثمین سے) بلند ہے۔

وو سری قصل: اس میں وہ احادیث ہیں جن کو ان دونوں کے علاوہ دیگر ذکر کردہ ائمہ نے بیان کیا ہے۔

تیسری فصل: اس میں ایی مناسب چزیں شامل کر دی ہیں جن میں باب کا مضمون پایا جاتا ہے۔ البتہ شرط کا خیال رکھا گیا ہے۔ شا اصحاب شنن ستہ کے علاوہ مالک 'شنن الکبری' دار تعلیٰ 'بہتی اور رزین ۔ اگرچہ وہ روایات متعدمین یعنی صحابہ کرام آ اور متأخرین یعنی تابعین ؒ ہے منقول ہیں پھر (اگر آپ کو) کمی باب میں کوئی حدیث نہ لطے تو تحرار کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو حذف کر دیا ہے اور اگر کمی حدیث کو آپ اس حالت میں پائیں کہ اس کا پچھ حصہ مختم رہنے دیا گیا ہے یا اس کے کھل مضمون کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے تو اس اختصار یا حدیث کو کھل بیان کرنے کی خاص وجہ ہوتی ہے۔

اگر آپ کو کمی باب کی پہلی دو نصلوں میں کوئی اختلاف معلوم ہو کہ پہلی نصل میں بخاری اور مسلم کے علاوہ دیگر محد شین کا ذکر ہو اور دو سری فصل میں ان دونوں کا ذکر ہو تو آپ سجھ لیں کہ میں نے امام محمیدی کی اللّجَمّعُ بَیْنَ الصّحِیدَتیْن اور جَامِعُ الْاَصْوُل کا تمبّع کرنے کے بعد مشیّخیْن کی کتابوں کے متون پر اعتاد کیا ہے اور اگر آپ کو کمی حدیث کے متن میں اختلاف نظر آئے تو یہ اختلاف احادیث کے مختف طرق کی وجہ سے ہو اور شاید ججھے دو روایت نہ مل سکی ہو جس کو مولف نے بیان کیا ہے۔ چند مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ میں کمول گا کہ

مجھے یہ روایت اصول کی کابوں میں دستیاب نہیں ہوئی یا میں نے اس روایت کی مخالف روایت کو اصول میں پایا ہے۔ آپ جب میری اس بات پر مطلع ہوں تو اس کو آئی کی نبیت میری جانب کیجئے۔ کیونکہ میرا علم کم ہے۔ جنب شیخ مؤلف (اللہ رب العزت دونوں جمانوں میں ان کا مرتبہ بلند فرمائے) کی جانب اس کو آئی کی نبیت نہ کریں۔

میں اللہ سے پناہ مانگنا ہوں کہ کو آہی کی نبیت ان کی طرف کروں۔ اللہ اس مخص پر بھی رحم فرہائے جو جب اس روایت پر اطلاع پائے تو جمیں متنبہ کرے اور راہِ صواب کی جانب رہنمائی کرے اور میں نے اپی وسعت اور طانت کے مطابق بحث اور تفتیش میں کوشش کرنے میں جرگز کو آہی نہیں گی۔ میں نے جس طرح اختلاف کو پایا نقل کر دیا اور جس حدیث کے بارے میں شیخ می الشیر نے غریب صعیف وغیرہ کا اشارہ کیا ہے، میں نے اکثر مقالت میں اس کی توجید بیان کر دی ہے اور جن کے بارے میں انہوں نے ایبا اشارہ نہیں کیا طلائکہ اصول میں ایسا اشارہ نہ کور تھا تو میں نے بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے ان حدیثوں کو ای طرح بلا اشارہ چھوڑ دیا ہے۔ البت میں ان کے مقام کو کس سب سے بیان کر دیا ہے اور بھی آپ ایسے مقالت پائیں گے جن میں مخرج کا ذکر نہیں ہے کیوں کہ مجمعے اس کے مخرج کا علم نہیں ہو سکا تو میں نے خالی جو ڈری ہے آگر آپ میں مخرج کا ذکر نہیں ہے کیوں کہ مجمعے اس کے مخرج کا علم نہیں ہو سکا تو میں نے فالی جو ڈری ہے آگر آپ میں مخرج کا غلم ہو سکے تو اسے وہاں ذکر کر دیں۔ اللہ تعالی آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور جن چیزوں کے ذکر میں ادارہ رکھا ہوں ان کی توفیق کا سوال کر آ ہوں اور اللہ مجھے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو زندگی میں ادر موت کے بعد فائدہ پہنچائے۔

حَسْبِىَ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمَ

# الم المراكب

١ - عَنْ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّنَّاتِ، وَإِنَّمَا لِاَمْرِىءٍ مَا نَوْى، فَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتُ هِجْرَتُهُ إلى مَا اللهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ
 مَاجَرَ إلَيْهِ ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

ا: محرر صنی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اعمال کا وارویدار نیوں کے ساتھ ہے اور بلاشبہ ہر محض کو اس کی نیت کے مطابق (ثواب) ملے گا پس جس محض نے الله اور اس کے رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی خوشنودی کے لیئے ہجرت کی ہے تو الله اور اس کے رسول (صلی الله علیہ وسلم) کی خوشنودی کے لیئے اس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کمی عورت کے ساتھ کی خوشنودی کے لیئے ہے تو اس کی ہجرت ہمی اس کی نیت کے مطابق ہے (بخاری مسلم)

وضاحت: شریعتِ اسلامیہ میں اس مدیث کو مبنیادی حیثیت عاصل ہے۔ مقصود یہ ہے کہ عبادات و معاملات و معاملات و معاملات وغیرہ میں حصولِ ثواب کے لیئے میت یعنی دل کی موافقت ضروری ہے۔ اگر نیت درست ہوگ تو وہ اعمال عنداللہ متبول ہوں گے اور ان پر ثواب ملے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ جو کام شرعا معنوع میں ان کے کرنے سے حدود اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ یاکٹ ناراض ہوں گے اگرچہ الیا عمل کرنے والے کی نیت ثواب کی ہو (واللہ اعلم)

ı

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابُ الْإِنْمَانِ (ايمان اور اس كے مسائل) الْفَصْدُ الْأَوْلُ

٢ - (١) عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: [بَيْنَمَا] نَحُنُ عِنْدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوُم ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيْدُ بَيَاضِ النِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّغْرِ، لاَ يُرَىٰ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اَحَدُّ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَاسَنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكُبَيْهِ وَوَضَعَ الْوُالسَّفْوِ، وَلاَ يَعْرُفُهُ مِنَّا اَحَدُّ، حَتَى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَاسَنَدَ رُكْبَيْهِ إِلَى رُكُبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا إَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ . قَالَ: «الْإِسْلاَمُ : الْأَيْسَلامُ : اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَصَدِقُهُ إِلَيْهُ اللهُ وَيُصَدِّقُهُ إِلَى اللهُ الله

# تپلی فصل

۲: عمر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مجلس میں تھے' اچاک ایک مخص وارد ہوا جس کا لباس سفید براق تھا' اس کے بال بت زیادہ سیاہ تھے' اس پر سفر کے نشانات دکھائی نہیں دے رہے تھے اور ہم میں سے کوئی مخص بھی اسے نہ پہچانا تھا۔ وہ نبی صلی الله علیہ وسلم

کے قریب بیٹے میا۔ اس نے اپنے دونوں مھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مھنوں کے ساتھ ملائ اپنی ہتمیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھا اور آپ کو خاطب کرتے ہوئے دریافت کیا اے محرا مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا' اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی معبود برحق شیں ہے اور اس بات کی موانی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے ' زکوۃ اوا کرے ' رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے بشرطیکہ تو اس کی طرف سفر کی طاقت رکھے۔ اس نے کما' آپ نے سی فرمایا۔ (اس پر) ہمیں تعب لاحق ہوا کہ یہ مخص آپ سے دریافت کر رہا ہے اور پھر آپ کی تصدیق بھی كر رہا ہے۔ اس في دريافت كياكہ مجھے ايمان كے بارے ميں بتائيں؟ آپ نے فرمايا، تو الله اس كے فرشتوں، اس کی (جانب سے نازل کردہ) کمابوں' اس کے پغیروں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے نیز اجھی اور بری تقدیر پر تیرا ایمان ہو۔ اس نے کما' آپ کی باتیں ورست ہیں۔ اس نے وریافت کیا' مجھے احمان کے بارے میں بتاکیں؟ آب نے فرمایا' تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے آگرچہ تو اسے نہیں دیکھتا مگروہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے دریافت کیا ، مجھ قیامت کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا ، قیامت کاعلم مجھ بھی تھھ سے زیادہ نمیں ہے۔ اس نے دریافت کیا مجھے قیامت کی علامات کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرایا اوندی اپنے آقا کو جنم دے گی اور نگلے پاؤں ' نگلے بدن والے کنگل بريوں كے چرواہے محلات کی تقير ميں نخرو مبلات كے طور پر باہم مقابلہ کریں گے۔ عررضی اللہ عنہ کتے ہیں' اس کے بعد وہ مخض (اٹھ کر) چلا گیا۔ بہت در تک میں وہیں رہا کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا' اے عراز تجھے پہ چلا کہ یہ (مسائل) دریافت کرنے والا مخص کون تھا؟ (عمر کتے میں) میں نے عرض کیا' اللہ اور اس کے رسول ہی کو علم ہو گا۔ آپ نے فرمایا' یہ جرائیل علیہ السلام تھے وہ تسارے پاس آئے تھے آکہ حسیس تسارا دین سکھلائیں (مسلم)

وضاحت : حدیث کے ترجمہ سے قار تین معلوم کر چکے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے استفیار کرنے والے جرائیل علیہ السلام تے جو محلبہ کرام کی تعلیم کے سلسلہ میں انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ سے ایمان کے بنیادی مسائل اور اسلام کے ارکان کے بارے میں سوالات کیے۔ آپ نے اختصار کے ساتھ ان کے سوالات کے۔ آپ نے اختصار کے ساتھ ان کے سوالات کے جوابات دیئے۔ ذہن نظین کر لیس کہ اسلام کے ارکان ادا کرنا ضروری ہیں لیکن اس سے قبل عقائد ہیں۔

الله تعالی کو اس کے اساء و صفات کے ساتھ معبود برحق تشلیم کرنا۔

٢- فرشتول پر ايمان ركمناكد وه مجى الله كى محلوق بين اور اس كے فرمان كے آلاح بين-

۳- تمام پیفبروں پر ایمان رکھنا کہ اللہ پاک نے ان کو انسانوں کی اصلاح کے لیے بھیجا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورجہ تمام پیفبروں سے بلند تر ہے۔ آپ طاتم النبین ہیں ' آپ کے مبعوث ہونے کے بعد اگرچہ ویگر انبیاء علیم السلام کی نبوت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے لیکن شریعت اور اس کے احکام صرف آپ کے ارشادات کے بیم السلام کی نبوت پر ایمان رکھنا بھی ہیں۔ ان سے سرمو انحراف جائز نہیں۔

ہے۔ اللہ پاک کی جانب سے نازل کردہ تمام آسانی کتابوں اور محائف پر ایمان رکھنا بالخصوص قرآنِ پاک اور احادیث محید کی حفاظت کی ذہتہ داری اللہ پاک اور احادیثِ محید کی حفاظت کی ذہتہ داری اللہ پاک

نے خود اینے زمد لی ہے اندا یہ دونوں مجموعے تغیرہ تدل سے محفوظ ہیں اور ہدایت کے ان دو سرچشوں کے علاوہ کی بھی سرچشمہ کو اہمیت نہ دی جائے اور نہ بی اس سے راہمائی حاصل کی جائے۔

۵- روز جزا و سزا بر ایمان لانا که اس کا وقوع ضرور مو گانش می سب کا محاسبه مو گا-

٢- تقدر پر ايمان آلا كه الله پاك نے ہرايك كى تقدير تحر فرا دى ہے 'سب كام اى كى تقدير كے مطابق ہوتے ہيں لكن خيال رہے كه اگر كوئى مخص كى يمارى ميں يا كى دوسرى معيبت ميں گرفار ہوتا ہے اور تقدير ك مطابق اس نے ضرور اس ميں جالا ہونا تھا تو اے چاہيے كه وہ مبر كرے۔ اس صورت ميں تقدير كا سارا لينا درست ہے لكن اگر كى مخص ہے گناہ سرزد ہوتے ہيں۔ شلا اس سے زنا صادر ہو جاتا ہے يا كوئى اور اظافى كناه سرزد ہو جاتا ہے تو اس كو تقدير كا سارا نہيں لينا چاہيے لينى وہ بيانه كه كه چونكه تقدير ميں مجھ سے زنا سرزد ہونا لكھا ہوا تھا اس ليے مجھ سے زنا ہوا ہے 'ايا كهنا درست نہيں بلكہ وہ نفسِ الدہ كو طامت كرے اور الله ياك سے استخفار كرے۔

ان چے باتوں میں سے آگر کمی مخص کا ایک بات پر ایمان نہیں ہے تو اس کو مسلمان نہیں کما جائے گا۔ اس کی نماز' روزہ اور ویگر اعمال صالحہ عندَاللہ معتبر نہیں ہوں گے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کمی کو شریک نہ کیا جائے' صرف اللہ ہی کی عبادت کی جے اور اس کی نازل کردہ کتاب قرآن پاک اور احادیثِ محجد پر عمل کیا جائے۔ محج حدیث کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف کمی محابی' آ معی یا امام کے قول کو ترجیح دیا شرک فی الرّسالت ہے (واللہ اعلم)

٣ - (٢) وَرَوَاهُ اَبُوُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، مَعَ اخْتِلاَفٍ، وَفِيهِ: «وَاذَا رَايُتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الشَّمُ الْبُكُمُ، مُلُوْكُ الْاَرْضِ فِى خَمْسِ لاَ يَعْلَمُهُنَّ الِاّ اللهُ ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهَ عِلْمُ السَّاعَةِ وُيُنَزِّلُ الْغَيْثَ﴾ آلاية. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۳: نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس مدیث کو (زرا) اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لوگ جو پاؤں میں جو آ نہیں پہنتے اور نہ لباس زیب تن کرتے ہیں ' وہ سرے کو تھے ہیں لیکن زمین پر ان کی بادشاہت ہوگ۔ قیامت کا علم ان پاچج چیزوں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانگ آپ خوصادت فرماتے ہوئے ذمل کی آیت علاوت کی (جس کا ترجمہ ہے)

" وقیامت کا علم الله بی کو ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے الله بی جانتا ہے کہ طالمه کے رحم میں کیا ہے انیز کسی کو کچھ پند نمیں کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی ذی روح یہ نمیں جانتا کہ کس زمین میں وہ موت سے ہم کنار ہو گا۔ بے شک اللہ تعالی جاننے والا (اور) خبرر کھنے والا ہے۔" (بخاری مسلم)

٤ - (٣) وَمَنِ ابْنِ عُمُرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بُنِى الْاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةُ اَنْ لاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ وَانَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاقِامِ الصَّلاَةِ، وَابِبُتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ
 الزَّكَاةِ، وَالْحَجِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۳: عبدالله بن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' اسلام (کے محل) کی بنیاد بانچ (ستونوں) پر ہے۔ (پہلا ستون) اس بلت کی گواہی دیتا کہ الله بی معبود برحق ہے اور محمد صلی الله علیہ وسلم الله کے بندے اور اس کے رسول ہیں (دوسرا ستون) نماز قائم کرنا (تیسرا ستون) زکوۃ اوا کرنا (چوتھا ستون) جج کرنا (بانچوال ستون) رمضان کے روزے رکھنا (بخاری 'مسلم)

٥ ـ (٤) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ الْإِيْمَانُ بِضُعُ ۖ وَسَبَعُوْنَ شُعْبَةً ، فَافْضَلُهَا: قُوْلُ لاَ اللهَ اِلاَّ اللهُ ، وَادْنَاهَا: اِمَـاطَةُ الْاَذَىٰ عَنِ السَّطرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ ﴾. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ .

۵: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی قریبا اس (۵۰) شاخیں ہیں۔ سب سے افضل شاخ "لا الله الله "کمتا ہے اور سب سے اونی شاخ تکلیف دینے والی چیز کو رائے سے بنانا ہے نیز شرم و حیا ہمی ایمان کی شاخ ہے۔

٦ - (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُون مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَا اللهِ ﷺ: اَنَّ المُسُلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ اللهُ عَلَا إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِي ﷺ: اَنَّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهُ وَيَدِهِ».

٢: عبدالله بن عُمرو رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرایا ' مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مماجر وہ ہے جو ایسے افعال چموڑ دے جن سے الله تعالی نے منع فرایا ہے (یہ بخاری کے الفاظ ہیں) مسلم کی روایت ہیں ہے ' عبدالله بن عُمرو رضى الله عنما بیان کرتے ہیں ' ایک مخفص نے نبی صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ مسلمانوں ہیں سے کونسا مخفص بمترہے؟ آپ نے فرمایا 'جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔

٧ - (٦) **وَعَنُ** انَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَى اَكُونَ اَحَبُ اللهِ عَلِيْمَ : ﴿لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَى اللهِ عَلِيْمِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ

2: انس رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا متم میں سے کوئی مخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک که وہ مجھے اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے (بخاری مسلم)

٨ ـ (٧) وَمَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَـدَ بِهِنَّ حَلَاوَةً

الْإِيْمَانِ : مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولَهُ اَحَبُ اللهِ مِمَّاسِواهُمَا، وَمَنْ اَحَبُّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ الْآلِيهِ ، الْآيِهِ مِمَّاسِواهُمَا، وَمَنْ اَحَبُّ عَبْدًا لاَ يُحِبُّهُ الآلِهِ ، مُتَفَلَّ وَمَنْ يَكُرُهُ اَنْ يُلُقِى فِي النَّارِ». مُتَفَلَّ عَلَيْهُ . عَلَيْهُ . عَلَيْهُ . عَلَيْهُ .

آ: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جس مخص میں تین خصلتیں ہیں وہ ان کی وجہ سے ایمان کی طاوت محسوس کرے گا۔ (پہلی خصلت) اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں (دوسری خصلت) وہ کسی مختص سے محبت کرے تو محض اللہ کی رضا کے لیے کرے (تیسری خصلت) کسی مختص کو اللہ نے کفر سے محفوظ رکھا ہے تو وہ کفر میں واپس جانے کو اس قدر برا جانے ہیں ڈالا جائے (بخاری' مسلم)

٩ - (٨) وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 وذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِى بِاللهِ رَبّاً، وَبِالْإِسُلاَمِ دِيْناً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». رَوَاهُ مُسْلِمَ

و: عباس بن عبد المطب سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس معنی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا' اس معنی کا ذائقہ چکد لیا جو اللہ کو اپنا رب' اسلام کو اپنا دین اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول تشکیم کر سے اس پر مطمئن ہو گیا (مسلم)

١٠ - (٩) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بَيْدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بِي آحَدُ مِنْ هٰذِهِ ٱلاُمَّةِ، يَهُودِئُ وَلاَ نَصْرَانِیُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنُ إِلَّا يَلْ مُؤْمِنُ وَلَمْ يُؤْمِنُ إِلَّا يَلْ مَنْ اَصْحَابِ النَّارِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس زات کی تھم! جس کے ہاتھ ہیں محری ہو یا عیسائی (اور) وہ میری نبوت کا علم ہونے کے بعد میرے لائے ہوئے دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتا اور فوت ہو جاتا ہے تو وہ مختص دوزنی ہے (مسلم)

١١ - (١٠) **وَمَنْ** أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَلاَثَةُ لَّهُمُ اَجُرَانِ: رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَيِّتِهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا اَذًى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيُهِ ، وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدُهُ آمَةٌ يَطَاهَا فَاذَّبَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيْبُهَا، وَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا؛ فَلَهُ اَجْرَانِ » . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

ابو موی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا \*

تین فخض ایسے ہیں جن کو دو گنا ثواب ملے گا۔ (پہلا) وہ فخض جو اہلِ کتاب میں سے ہے' اس کا اپنے نبی پر ایمان تھا اور اب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ (دو سرا) وہ مخض جو غلام ہے کسی کی ملکیت میں ہے' وہ اللہ اور اپنے آقاؤں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ (تیرا) وہ مخص جس کی ملکیت میں لونڈی ہے' وہ اس سے جماع کرتا ہے اور اس کو اتواد کرتا ہے مزید برآں اس کو آزاد کرتا ہے اور بھران کرتا ہے وہ دہرے ثواب کا حقدار ہے (بخاری مسلم)

١٢ ـ (١١) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيمُرتُ اَنَّ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِللهَ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة، وَيُؤْتُوا النَّكَاةَ. وَيُؤْتُوا النَّكَاة ، وَيُؤْتُوا النَّكَاة ، وَيُؤْتُوا النَّكَاة . وَاِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمُ وَامُوالَهُمُ اِلاَّ بِحَقِّ الْإِسُلَامِ . وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ . إِلَّا اَنَّ مُسْلِمًا لَمُ يَذْكُرْ: «إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسُلَامِ».

الن عررمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فربایا ، مجھ حکم ویا گیا ہے کہ بین اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ الله کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا کریں ، جب کوئی معبود برحق نہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوۃ اوا کریں ، جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنے خون اور مال کو بچا سکیں مے البتہ اسلام کے حقوق (شلا تھامی صدود وغیرہ میں ان کا خون اور مال محفوظ نہ رہے گا) اور ان کا حساب الله کی بارگاہ میں ہوگا (بخاری ، مسلم) مسلم میں "البتہ اسلام کے حقوق" کے الفاظ نہیں ہیں۔

١٣ - (١٢) وَعَنْ أَنَسِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَىٰ صَلَىٰ اللهِ عَنْهُ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبُلَ وَبُكَنَا، وَاكْلَ ذَبِيْحَتَنَا ؛ فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ اللّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلا تُخْفِرُوا اللهُ فِي ذِمَّتِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

۱۳۳ انس رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قربلیا ، جس هخص نے جاری (بیان کردہ) نماز قائم کی اور ہمارے قبلہ کی جانب رخ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو (طال سمجما اور) تخول کیا تو وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حفاظت کا ذبتہ ہے۔ پس تم اللہ کی حفاظت میں وغل اندازی نہ کرد (بخاری)

18 - (17) وَهُوْ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آتَى آعُرَابِيُّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: وَتَعَيْمُ اللهُ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةُ قَالَ: «تَعُبُدُ اللهُ وَلا تُشْوِكُ بِهِ شَيْئاً، وَتَقِيمُ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةُ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُّ وَضَةَ، وَتَصُوْمَ رَمُضَانَ». قَالَ: وَالَّذِي نَفُسَى بَيدِهِ لا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةُ، وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُّ وَضَةَ، وَتَصُوْمَ رَمُضَانَ». قَالَ: وَاللَّذِي نَفُسَى بَيدِهِ لا الصَّلاةِ عَلَى هٰذَا شُيئاً وَلاَ انْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَى ، قَالَ النَّبِي ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُر اللَّي رَجُلٍ إِ

مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فُلْيَنْظُرُ اِلَىٰ هٰذَا، . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا' (آپ) ایبا عمل بتائیں کہ جب میں اس پر کاریند ہو جاؤں تو میرا داخلہ جنت میں ہو جائے؟ آپ نے فرمایا' تو اللہ کی عبادت کر' اس کے ساتھ کی کو شریک نہ ٹھرا' فرض نماز قائم کر' فرض زکوۃ اوا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے اقرار کیا کہ اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس پر نہ کچھ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کی کروں گا۔ جب وہ محض اٹھ کر چلاگیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جس محض کو پہند ہے کہ وہ کی جنتی انسان کو دیکھے تو وہ اس محض کو دیکھے (بخاری' مسلم)

١٥ ـ (١٤) **وَهَنُ** سُفُيَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! قُلُ لِنَّى فِى الْاِسُلَامِ قُولًا لَا اَسْأَلُ عَنْهُ ٱحَدًّا بَعْدَكَ ـ وَفِى رِوَايَةٍ: غَيْرَكَ ـ قَالَ: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ، ثُمَّ اسْتَقِمُ» . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

10: منعیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کتے ہیں میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے الی (جامع) بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کی سے استفار کی ضرورت باتی نہ رہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ "آپ کے سوا" آپ نے فرمایا' تو اقرار کرکہ میں اللہ پر ایمان لایا' پھراس پر استقامت افتیار کر (مسلم)

١٦ ـ (١٥) وَعَنْ طَلَحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنُ اَهُلِ نَجْدٍ، ثَاثِرَ الرَّاس، نَسْمَعُ دَوَّى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَةُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دُنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «خَمُسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومِ وَاللَّيْلَةِ» . فَقَالَ: هَلَ عَلَى غَيْرُهُمْنَ! فَقَالَ: «لَا، إِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَقَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » . قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لا ، إِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ وَصِيامُ شَهْرِ رَمَضَانَ » . قَالَ: هَلُ عَلَى غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لا ، إِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَن تَطُوعَ » قَالَ: قَالَ: هَا لَهُ مَنْ اللهِ ﷺ : «أَن تَطُوعَ » قَالَ: قَادَ بُرَ اللهِ ﷺ : «أَفْلَتَ مُنْ وَلَهُ لَا أَزِيْدُ عَلَى هُذَا شَيْتًا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْلَتَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى هُذَا شَيْتًا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْلَتَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى هُذَا شَيْتًا وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا ان طحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ "نکخد" کے باشندول میں سے ایک فخص رسوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' جس کے سرکے بال پراگندہ تھے' اس کی آواز کی جغیصناہٹ تو ہمارے کانوں میں آ رہی تھی لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کہ رہا ہے۔ وہ آپ کے قریب ہوا تو معلوم ہواکہ وہ آپ سے اسلام کے بارے میں دریافت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا' دن رات میں پانچ

نمازیں فرض ہیں۔ اس نے دریافت کیا' ان کے علاوہ بھی بچھ پر پچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا' اور پچھ فرض نہیں البتہ نقل نماز ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اور ماو رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اس نے دریافت کیا' اس کے سوا بھی بچھ پر پچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا' نہیں البتہ نقل روزے ہیں۔ ملحہ بن عبیداللہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکرہ کے بارے ہیں بھی بتایا (کہ وہ فرض ہے) اس نے دریافت کیا' اس کے سوا بھی بچھ پر پچھ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا' نہیں! البتہ نقلی صدقہ ہے۔ راوی نے ذکر کیا' اس کے بعد وہ مخص واپس می اور وہ کہہ رہا تھا' اللہ کی قتم! نہ ہیں اس پر زیادتی کول گانہ اس میں کی کول گانہ اس میں کی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' آگر یہ انسان درست کتا ہے تو کامیاب ہے۔

(بخاری، مسلم)

وضاحت : اس حدیث میں صرف تین فرائض کا ذکر ہے 'ج کا ذکر نہیں ہے۔ یہ راوی کا اختصار ہے ورنہ ابن عباس رضی اللہ عنما سے مردی روایت میں جج کا ذکر موجود ہے اور توحید و رسالت کی گوائی کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سائل مسلمان تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرائض کی پابندی نجات کے لیے کانی ہے آگرچہ نفل عبادات میں پچھ کی واقع ہو جائے (واللہ اعلم)

١٧ - (١٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبُدِ الْقَيْسِ لَمَّا اَتَـوُا النَّبِى ﷺ : قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنِ الْقُومُ ؟ - اَوْ: مَنِ الْوَفَدُ ؟ - قَالُوا: رَبِيْعَةُ. قَالَ: «مَرُحَبًا بِالْفَوْمِ - اَوْ: بِالْوَفْدِ - غَنْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَىٰ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا نُسْتَطِيعُ اَنْ نَّاتِيَكَ بِالْقَوْمِ - اَوْ: بِالْوَفْدِ - غَنْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَىٰ » . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا نُسْتَطِيعُ اَنْ نَّاتِيكَ إِلاَّ فِي الشَّهْرِ الْحَرُامِ ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ لَمُذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ ؛ فَمُرْنَا بِامَرُ فَصُل نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدُخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَسَالُوهُ عَنِ الْاَشْرِبَةِ. فَامَرَهُمْ بَارُبُعِ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ اَرْبُعْ :

اَمَرُهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحُدَهُ، قَالَ: «اَتَدُرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحُـدَهُ؟» قَالُـوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادُهُ اَنْ لاَ إِلهُ اِللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْنَاءُ اللّهِ مَا لَكُمْسُ. . وَإِمَّامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْنَاءُ اللّهِ مَا لَكُمْسُ. .

وَنَهَاهُمْ عَنُ اَرْبُعِ: عَنِ الْحَنْتَمِ، وَالدُّبَآءِ، وَالنَّبِقِيْرِ، وَالْمُزَفَّتِ ۗ وَقَالَ: «اِحْفَظُوْهُنَّ وَاخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءُكُمُّ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَلَفْظَهُ لِلْبُخَارِيِّ.

12: ابنِ عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ کتے ہیں کہ قبیلہ عبدا نتیس کا وفد جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرایا' آپ کون لوگ ہیں؟ یا کون سا وفد ہے؟ (راوی کو شک ہے) انہوں نے جواب ریا' ہم قبیلہ ربیہ سے ہیں۔ آپ نے انہیں خوش آمدید کنے کے بعد فرایا' تم رسوا ہو نہ شرمسار (کیونکہ یہ لوگ بغیر جنگ کے اپنی خوش سے اسلام لائے تھے) انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مینے میں آ کتے ہیں' ہارے اور آپ کے درمیان معنر کا کافر قبیلہ

(آبد) ہے۔ ہمیں فیملہ کُن بات سے آگاہ فرائیں جس سے ہم ان لوگوں کو مطلع کریں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور اس کے (مطابق عمل) کرنے سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں نیز انہوں نے آپ سے مشروبات (کے برتنوں) کے بارے میں دریافت کیا۔ اس پر آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع فرمایا۔

ان کو عم ویا کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، تہیں معلوم ہے کہ ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے سے مقصود کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو بی علم ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان پاللہ سے مقصود اس بات کی گوائی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے، گوائی دیں کہ ججہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بین، نماز قائم کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور غنیمت (کے دیں کہ ججہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو) دیں۔ نیز (آپ نے) ان کو چار برخوں (کے استعمل) سے منع فرمایا۔ (وو) سبز منکا، کرد، چھو اور چینی والے برتن ہیں۔ نیز آپ نے فرمایا، ان باتوں کو محفوظ کرد اور تممارے پیچے قبلے کے جو لوگ ہیں، انہیں ان سے آگاہ کرد (بخاری، مسلم) البتہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

وضاحت : اس مدیث میں توحید و رسالت کا ذکر محض تمید کے کیا گیا ہے ورنہ اصل چار باتیں بعد میں نہ کور بیں جن کا ذکر صحح بخاری کی ایک روایت میں ہے۔ (۱) نماز قائم کرنا (۲) ذکوۃ ادا کرنا (۳) رمضان کے روزے رکھنا (۳) فنیمت سے پانچواں حصّہ بیت المال کو ریا۔ اور جن چار برتنوں سے روکا گیا ہے وہ یہ ہیں (۱) سرمنکا 'یہ برتن مٹی سے تیار کیا جاتا تھا اس میں بالوں اور خون کو طلایا جاتا تھا (۲) کدو 'یہ مشہور سبزی ہے جب کدو برا ہو جاتا تو خلک ہونے کے بعد اس سے گودا نکل کر اس کو بطور برتن استعال کیا جاتا تھا (۳) چھو' محجور کے شنے کو کھود کر بیایا جاتا تھا (۳) چھو' محجور کے شنے کو کھود کر بیایا جاتا تھا (۳) چھو برتن کو لگا دیا جاتا تھا جہی ہیں' ایک طرح کا چکنا مادہ تھا جو برتن کو لگا دیا جاتا تھا جس سے برتن ملائم ہو جاتا تھا۔

رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان برخوں میں نبیذ تیار کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اسلام اللہ علیہ وسلم کے ان کو ان برخوں میں نبیذ تیار کرنے سے اس لیے منع فرمایا کہ اسلام اللہ سے پہلے وہ لوگ ان برخوں میں وہ نبیذ میں جلد نشہ کا مادہ نہ پیدا ہو جائے اور نبیذ شراب بن جائے۔ جب خطرہ نہ رہا تو آپ کے ان برخوں میں نبیذ بنانے کی اجازت مرحمت فرما دی (واللہ اعلم)

10 - (17) وَعَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ، وَحَوْلُهُ عَصَابَةً مِنْ اَصَحَابِهِ: «بَايِعُوْنِي عَلَى اَنْ لاَ تُشُوكُوا بِاللهِ شَيئًا، وَلا تَسُرِقُوا، وَلا تَشُرِقُوا، وَلا تَشُرِقُوا، وَلا تَشُرُونُهُ ، وَلا تَسُرِقُوا، وَلا تَخْصُوا فَى مُعُرُونِ. تَقْتُلُوا اَوْلاَ دَكُمْ ، وَلا تَعْصُوا فَى مُعُرُونِ. فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَاجُرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِى الذَّنَيَا ؛ [فَهُوكَفَّارَهُ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِى الذَّنَيَا ؛ [فَهُوكَفَّارَهُ ، وَمَنْ اَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فِى الذَّنِيا ؟ . فَهُو اللَّي اللهِ : إِنْ شَاءَ عَفَا لَهُ ، وَانْ شَاءَ عَاقَبُهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبُهُ ، فَايَعْنَاهُ عَلَىٰ ذَلِكَ . مُتَفَى عَلَيْهِ .

10 ادگرد صحابہ کرام کی ایک جماعت میں اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادرگرد صحابہ کرام کی ایک جماعت میں۔ آپ نے (ان سے) فرمایا، تم مجھ سے (اس بات پر) بیعت کو کہ تم اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھسراؤ گے، چوری اور زنا نہیں کو گے نہ اپنی اولاد کو قتل کو گے، اور نہ کی پر شمست لگاؤ گے اور نہ کمی ایجھے کام میں نافرمانی کرو گے۔ تم میں سے جس فحض نے ان باتوں پر عمل کیا اس کا تواب اللہ کے بال ثابت ہے اور جس محض نے ان ممنوعہ کاموں میں سے کمی کام کو کیا، پر دذیا میں ہی اس کو سزا مل گئی تو وہ سزا اس کے گناہ کا گفارہ ہوگی اور جس محض نے ان کاسوں میں سے کمی کام کو کیا لیکن اللہ نے س کے گناہ پر پروہ ڈال ویا تو اس کا معالمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر چاہے اس کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو سزا دے۔ پنانچہ ہم نے ان باتوں پر آپ سے بیعت کی (بخاری، مسلم)

وضاحت : اس مدیث یں جن باتوں پر بیعت لی گئی ہے ان میں شرک نہ کرنے پر بھی بیعت لی ہے۔ مدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ جس مخص نے اِن باتوں کی مخالفت کی اور اس کو دنیا میں سزا مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ اس سے دیگر (دلا بل شرعیہ) کی روشنی میں شرک کو مشٹی کیا جائے گا۔ شرک کی سزا اس کے لیے کفارہ نہیں ہو گا۔ اس لیے کہ شرک ایسا گناہ ہے جو ہرگز معاف نہیں ہو تا۔ ارشادِ ربانی ہے (جس کا ترجمہ ہے) باشہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرآ' شرک کے علاوہ (گناہوں) کو جس مختص کے لیے جاہتا ہے معاف کر دیتا ہے (فتح الجید جلدا باب نمی عن الشرک)

19 - (14) وَعَنُ اَبِي سَعِيلِ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَمْ فِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدُّقُنَ، اَضْحٰى اَوْ فِطُرِ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تَصَدُّقُنَ، فَإِنِي أُرِيْتُكُنَّ أَكُثُرُ اَهُلِ النَّارِ» فَقُلُن: وَبِمَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «تَكُثِرُنَ اللَّعُنَ ، وَتَكُفُرُنَ الْعَرْبُرَ ، مَا رَايَتُ مِنُ الْحَدَاكِنَ ، وَبِمَ يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَتَوْاوَ نِصْفُ شَهَادَةً لَلْ وَمِنْ الْحَدَاكِنَ ، مَا رَايَتُ مِنْ الْحَدَاكِنَ ، وَيَنِ اللهِ ؟ قَالَ: «اَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَتُواوَ نِصْفُ شَهَادَةً لَلْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

19: ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اللہ علیہ وسلم عید اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عید کا میں تشریف لائے۔ آپ کا گزر خواتین کے پاس سے ہوا 'آپ نے اشیں خطاب کیا' اے خواتین کی جماعت! تم صدقہ کیا کو کیونکہ جھے معلوم کرایا گیا ہے کہ دوزخ میں تمہاری کرت ہو گی۔ خواتین نے استفیار کیا' اے اللہ کے رسول! کس لیے ؟ آپ نے فرمایا' تم کرت کے ساتھ لعنت بھیجتی اور فوندوں کی ناشکری کرتی ہو' میں نے تم سے بردھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو عقل اور دین میں ناقص ہو (اور) سمجھدار انسان کی عقل کو غارت کرتی ہو۔ خواتین نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا گئی ہے؟ آپ نے فرمایا' کیا عورت کی گوائی مرد کی گوائی سے آدھی نہیں ہے' خواتین نے اقرار کیا۔

آپ نے واضح کیا کہ یہ ان کی عمل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے (بعد ازاں) آپ نے فرمایا کیا (یہ حقیقت نمیں ہے کہ) عورت جب حائفہ ہو جاتی ہے تو نہ وہ نماز اوا کرتی ہے اور نہ وہ روزے رکھتی ہے؟ خواتین نے جواب ریا ' بالکل (درست ہے) آپ نے فرمایا' یہ اس کے دین کا نقص ہے (بخاری' مسلم)

٢٠ ـ (١٩) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَـالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

۲۰: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'ابن آدم جھے جمثلا آ ہے (جب کہ) اس کے لیے یہ جائز نہیں اور ابن آدم جھے جمثلا آ ہے (جب کہ) اس کے لیے ایا کرنا درست نہیں۔ ابن آدم کا جھے جمثلانا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ جھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا جیسا کہ اس نے جھے پہلی یار پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا جھے بہلی یار پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا جھے برا بملا کمنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا لڑکا ہے ملائکہ میں یکا و بے نیاز ہوں 'نہ میں نے کمی کو جنا ہے اور نہ میں جناگیا ہوں اور میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے (بخاری)

وضاحت : صدیث نبر ۱۹ اور ۲۰ صدیثِ قدی ہے۔ این صدیث جے رسولِ آکرم ملی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف نبست کرتے ہوئے فرمائیں کہ "اللہ تعالی کا فرمان ہے" "وہ صدیثِ قُدی کملاتی ہے۔" (واللہ اعلم)

٢١ - (٢٠) وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ: «وَامَّا شَتُمُهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ: لِيْ وَلَـدُّ، وَسُبُحَانِيُ انْ اَتَجِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا». رُواهُ الْبُخَارِيُّ.

۲۱: اور ابن مباس رمنی الله عنما کی روایت میں ہے کہ اس کا جھے برا بھلا کمنا اس کا بید کمنا ہے کہ میری اولاد ہے مالانکہ میں اس سے پاک ہوں کہ میں بیوی یا اولاد والا بنول (بخاری)

وضاحت: الله پاک کی ذات بے نظیرہ بے مثل ہے۔ نہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز نکلی ہے نہ اللہ پاک کس چیز سے نکل ہے۔ اللہ پاک کس چیز سے نکلا ہے۔ ان باتوں سے اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ یہ مقیدہ رکھناکہ فلال پیفیریا فلال بزرگ اللہ کے نور سے نکلا ہے تو یہ مشرکانہ ہے ای طرح طول اور اتحاد کا عقیدہ رکھناکہ میں اللہ بوں میرا دجود اللہ کے دجود سے الگ نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا وحدہ الوجود کملا تا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھیے (افکارِ صوفیاء صفحہ ۱۳)

٢٢ - (٢١) **وَعَنُ** اَبِى هُمُرِيْرَةَ رُضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَـالُ اللهُ مُعَالَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُواللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَل

٢٢: ابو جريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے بيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله كا فرمان الله كا فرمان ہوں۔ ميرے ہاتھ ميں تمام امران ہے كہ آدم كا بينا مجھے تكليف ويتا ہے وہ زمانے كو براكتا ہے طلائكه ميں زمانه ہوں۔ ميرے ہاتھ ميں تمام امور بس۔ ميں بى رات ون كو تيدىل كرنا ہوں۔

ایک سوال اور اس کا جواب : کیا انعال کی نبت حقیقاً زانہ کی جانب کرنا درست ہے؟ اس صدیث کی روشیٰ میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ افعال کی نبیت حقیقاً زانہ کی طرف سے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آگر کی مخض کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے کہ "بید زانہ برباد ہو جائے' اس نے ججھے نقصان پنچایا ہے۔" تو اس سے وہ مخض کافر نہیں ہو گا البتہ اس کا یہ کلمہ کراہت والا ہے اس لیے کہ اس کلمہ کے کہنے سے اہل کفر کے ساتھ اس کی مشاہت ہو جاتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات زمانہ نہیں ہے بلکہ زمانہ مخلوق ہے اللہ اس کا خالق ہے۔ میں زمانہ ہوں' سے مقمود یہ ہے کہ میں زمانے کا خالق ہوں (واللہ اعلم)

٢٣ - (٢٢) **وَعَنُ** آبِى مُوسَى الْاَشْعُرِيِّ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اَحَدُّ آصْبَرَ عَلَى اَنْهُ عَنْهُمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

٢٣: ابو موى اشعرى رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا کسی اند تعلق کا لڑکا بتاتے ہیں پر بھی الله تعالی کا لڑکا بتاتے ہیں پر بھی الله تعالی الله تعالی کا لڑکا بتاتے ہیں پر بھی الله تعالی انسی عافیت عطاکر تا ہے اور انہیں رزق ویتا ہے (بخاری مسلم)

٢٤ - (٢٣) وَمَنُ مُعَاذِ رَّضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عِلَى حِمَارٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخِّرَةُ الرَّحِلَ، فَقَالَ: «يَامَعَاذُ! هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

۲۳: محاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے گدھے پر سوار تھا' میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی کئڑی (ماکل) تھی۔ آپ نے فرمایا' اے معاد آ تھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی کے اس کے بندوں پر کیا حقوق ہیں؟ (معاد کتے ہیں) میں نے عرض کیا' اللہ اور اس کا رسول بھر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' اللہ کے حقوق بندوں پر بیہ ہیں کہ وہ اس کی عباوت کریں' اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھرائیں اور بندوں کا اللہ پر بیہ حق ہے کہ وہ اس محض کو عذاب نہیں دے گاجو اس کے ساتھ کی کو شریک نہیں ٹھرائا۔ (مُعاد کے ہیں) میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخری نہ ساور کیا اس پر اعماد کرتے میں لوگوں کو اس بات کی خوشخری نہ ساور' کمیں وہ اس پر اعماد کرتے

رہیں۔ (اور عباوت کرنے میں کوشال رہنے کو ترک کردیں) (بخاری مسلم)

٢٥ ـ (٢٤) وَعَنْ آنُس رَضِي اللهُ عَنْهُ، آنَّ النَّبِي ﷺ، وَمُعَاذُ رَّدُيْفُهُ عَلَى الرَّجُل، قَالَ: هَيَا مُعَاذُ إِي قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَيَا مَعَاذُ إِي قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، ـ ثَلَاثًا ـ قَالَ: قَالَ: هَمَا مِنَ وَسَعُدَيْكَ مَا ثَنَ قَالَ: هَمَا مِنَ وَسَعُدَيْكَ مَا ثَنَ قَالَ: هَمَا مِنَ وَسَعُدَيْكَ مَا ثَنَ قَالَ: هَمَا مِنَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ مَا مَنَ قَالَ: هَمَا مِنَ اللهُ وَسَعْدَيْكَ، ـ ثَلَاثًا ـ قَالَ: هَمَا مِنَ اللهُ وَسَعْدَيْكَ مَا مِنَ اللهُ وَاللهُ وَسَعْدَيْكَ مَا مِنَ اللهُ وَسَعْدَيْكَ مَا مِنَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

۲۵: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے معالاً سواری پر تھے۔ آپ نے فرمایا' اے مُحالاً! انہوں نے جواب ویا' اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا' اے محالاً! انہوں نے جواب ویا' اے اللہ کے رسول! میں حاضر ہوں۔ (تین بار ایسا ہوا) آپ نے فرمایا' جو فخص صدق دل سے گوائی دیتا ہے کہ صرف اللہ بی معبود برحق ہے اور محم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالی (دونرخ کی) آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ معالاً نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! کیا میں اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع نہ کوں آگ وہ فوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا' اس وقت وہ اس پر بمروسہ کرلیں گے۔ چنانچہ معالاً نے موت کے قریب اس بات سے اس لیے آگاہ کیا گاکہ وہ (نہ بتانے ہے) گاہ گار نہ ہو (بخاری' مسلم)

٢٦ ـ (٢٥) **وَعَنُ** أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبَى ﷺ، وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيُضُ، وَهُو نَائِمُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبَى ﷺ، وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبْيُضُ، وَهُو نَائِمُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ اللَّهُ اللهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى وَهُو نَائِمُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ ، إلاّ وَخَلَ الْحَثْنَة ، وَلِنُ اللهُ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُل

اور ابوزر جب اس مدیث کو بیان کرتے تھے تو (فخرسے) کما کرتے ' اُگرچہ ابوزر کی ناک خاک آلود ہو جائے لینی وہ اس کو نامیند جانے (بخاری مسلم)

وضاحت: زنا کرنے یا چوری کرنے سے کوئی مخص کافر نہیں ہو جاتا البتہ ان افعال کا شار کبار گناہوں میں ہوتا ہے اور کبار گناہوں میں ہوتا ہے اور کبار گناہوں میں ہوتا ہے اور کبار گناہو تھیں کی اور وہ ای حالت میں فوت ہوگیا تو اس کا معالمہ اللہ تعالی کی مثبت پر موقوف ہے آگر اللہ تعالی چاہے گا تو وہ اس کو معاف کر دے گا آگر نہیں چاہے گا تو اس کو مرزا ملے گی اور وہ دو زخ میں وافل ہوگا۔ مرزا کے بعد اس کو دو زخ سے نکال کر جت میں وافل کر دیا جائے گا جبکہ گفار و مشرکین بھیشہ دو زخ کی آگ میں رہیں کے (واللہ اعلم)

٢٧ - (٢٦) **وَعَنُ** عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اللهُ اللهِ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَاَنَّ عِيْسُى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللهَ اللهُ وَكَلِمَتُهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَابُنُ اَمَتِهُ وَكَلِمَتُهُ اَلْهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَابُنَّ اَمَتِهُ وَكَلِمَتُهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ . اللهُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمُلِ » . مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ .

12: محبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس محض نے اس بات کی گواہی دی کہ صرف اللہ تعالی اکیلا ہی معبود برحق ہے ' اس کا کوئی شریک نہیں ' محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ' عینی علیہ السلام اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں ' اس کی بندی مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے وہ کلمہ ہیں جس کو اللہ تعالی نے مریم کی طرف القاء کیا اور وہ ' روح اللہ ہی اللہ تعالی نے اللہ تعالی اس کو اللہ تعالی اس محض کو جت میں داخل کریں مح خواہ اس کے اعمال جو بھی ہوں (بخاری مسلم)

٢٨ - (٢٧) وَعَنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالُ: اَتَبْتُ النَّبِى ﷺ، فَقُلْتُ: الْبُسُطُ يَمِيْنَكَ فَلِأَبَايِعُكَ، فَبَسُطَ يَمِيْنَهَ، فَقُبُضُتُ يَدِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قُلْتُ: اَرُدْتُ اَنْ يَعْفَرُلَى. قَالَ: «اَمَا عَلِمْتُ يَا عَمْرُو! اَنَّ ارَدْتُ اَنْ اَشْتُرِطُ مَاذَا؟» قُلْتُ: اَنْ يَعْفَرُلَى. قَالَ: «لَا ، إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ وَصِيامٌ شَهْرِ رَمَضَانَ» . قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا ، إِلَّا اَنْ تَطَوَّعَ». قَالَ: وَذَكَرُ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَالَ: هَلُ عَلَى غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: «لَا! إِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: فَادَبُرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَفْلَتَ مُلْعَلَى هُذَا شَيْتًا وَلَا انْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَفْلَتَ «اَلْمَاتَ اللهِ اللهِ اللهُ يَعْمُدُولُ اللهِ عَلَى هُذَا شَيْتًا وَلَا انْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

۲۸: عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا' اپنا وایاں ہاتھ نکالیں آکہ میں آپ کی بیعت کروں؟ آپ نے اپنا وایاں

ہاتھ باہر نکلا تو میں نے اپنا ہاتھ تھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا' عروا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا' شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا' تو کیا شرط لگانا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری بخشش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا' اے عموا کیا تو نہیں جانا کہ اسلام سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہجرت سے (بھی) پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جج سے بھی اس سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں (مسلم)

اور وہ وہ حدیثیں جو ابو ہریرہ سے مردی ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا' ''شرک کرنے والوں کے شرک سے ہیں بے پرواہ ہوں'' اور دو سری حدیث کہ ''کبریائی میری چادر ہے'' ان دونوں احادیث کو ہم انشاء اللہ تعالی ''ریاء اور تحبر'' کے باب میں ذکر کریں گے۔

# اَلْفُصُلُ النَّانِي

٢٩ - (٢٨) عَنْ مُعَاذِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَارُسُولَ الله! اَخْيِرْنِيْ بِعُمَلِ يُدُخِلِنِي الْبَخَةَ، وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ. قَالَ: «لَقَدْ سَالَتَ عَنْ اَمْرِ عَظِيمٍ» وَإِنَّهُ لِيسَيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَرُهُ الله عَلَيْهِ: تَعْبُدُ الله وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُولِيهَ وَالصَّدَقَةُ تُطُفِي مُ الْخَلِيثَةُ كَمَا الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: «اَلاَ اَدْلَكُ عَلَى اَبُوابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِي مُ الْخَلِيثَةُ كَمَا الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ: «الاَ اَدْلَكُ عَلَى اَبُوابِ الْخَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ ۚ ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِي مُ الْخَلِيثَةُ كَمَا يُطْفِئُ اللّهَ اللهُ الل

### دو سری فصل

79: مُعاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ا جھے ایسا عمل بتائیں جو جھے جت میں واخل کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تو نے بہت بوا سوال کیا ہے اللہ جس محض کو اللہ تعالی توثی عطا فرمائے اس کیلئے معمولی ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کی کو شریک نہ تھمرا۔ نماز قائم کر 'زکوۃ اواکر' رمضان کے روزے رکھ اور بیٹ اللہ کا حج کر۔ بعدازاں آپ نے فرمایا کیا میں مجھے نیک کاموں کے دروازے نہ بتاؤں؟ (من لے) روزہ وصل ہے صدقہ گناہوں کو یوں مثا رہتا ہے جیسا کہ بانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور آدی کا آدھی رات کو (بیدار ہوکر) نفل نماز اواکرنا۔ بعدازاں آپ نے ایک آیت

تلات کی (جس کا ترجمہ ہے) "ان کے پہلو بستر ہے دور رہتے ہیں۔" یہ آیت آپ نے "یُعْمَلُونَ" تک پرمی۔ بعدازاں آپ نے فرمایا کیا میں مجھے اسلام کا سر اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ضرور بتا ہیں۔ آپ نے فرمایا وین کا سر خود کو اللہ اور اس کے رسول کے سرد کرنا ہے اور اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جماد ہے۔ بعدازاں آپ نے فرمایا کیا میں تجھے ایسا عمل نہ بتاؤں جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے پیغیرا آپ ضرور ارشاد فرمائیں۔ اس پر آپ نے اپی ذبان کو کیا اور فرمایا اس کو تمام کر رکھ۔ میں نے دریافت کیا اے اللہ کے پیغیرا بملا زبان ہے جو ہم باتمی کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ ہو گئی کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مؤاخذہ ہو گا؟ آپ نے فرمایا اے معاذ ہوں گی راحمہ ترذی کی بین ماجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سد ضعیف ہے ابودائل رادی کا معلق سے سلم ابت نسی- بلکه معلق ہے مردی اس مدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں (مرعاة الفاتح جلدا صفحہ ۱۹۱۱)

٣٠ - (٢٩) **وَهَنْ** آبِي أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ أَحَبُّ لِنَهُ ، وَاعْطَى لِلهِ ، وَمَنَعُ لِلهِ ؛ فَقَدِ اسْتَكَمَلَ الْإِيْمَانَ ، رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ.

٣١ ـ (٣٠) وَرُواهُ الِتَرْمِذِي عَنُ مُعَاذِ بْنِ أَنسٍ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ، وَفِيْهِ: «فَهَدِ اسْتَكُملُ

٣١: اور امام ترزي في اس حديث كو معاذبن انس رضى الله عنه سے (بعض جملول كى) تقديم و تاخير سے روايت كيا ہے اور اس ميں يہ ذكر بھى ہے كہ اس في اين كو كمل كرليا۔

وضاحت: امام ترزی نے اس مدیث کو ذکر کر کے اس کو مکر کما ہے جبکہ الشیخ عبدالر ممان مبار کیوری نے جامع ترزی کی شرح تحفی الاحوذی میں تحریر کیا ہے کہ مجھے معلوم نمیں ہو سکا کہ اس مدیث کو امام ترزی نے مکر کیوں کہا ہے۔

مولانا عبید الله مبار کوری (رحمه الله) نے ذکر کیا ہے شاید امام ترذی کا اس مدیث کو مکر کہنے ہیے مقصود اس کو غریب قرار دیتا ہے اس لیے کہ معاق<sup>4</sup> بن انس سے اس مدیث کو بیان کرنے والا دسکس راوی غریب درجہ کا ہے۔ مکر کا اطلاق ایک مدیث پر ہوتا ہے جس میں ضعیف راوی قوی راوی کی مخالفت کرے یا اس میں ضعیف راوی متفرد ہو اور سمل راوی ضعیف اور متفرد ہے۔ تفصیل کے لئے دیکسیں (مرعاة الفاتی جلدا صفحہ ۱۰۲)

٣٢ ـ (٣١) **وَعَنُ** أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّـُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَــلُ الْاَعْمَالِ اللهِ اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوَدَ.

۳۲: ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تمام اعمل سے المجال سے افضل عمل یہ ہو (ابوداؤد) اعمل سے افضل عمل یہ ہے کہ عمبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو (ابوداؤد) وضاحت: اس حدیث کی سند ہیں بزید بن ابی زیاد کوئی راوی ہے جس کی بیان کردہ حدیث قالم مجت نہیں۔ (ایسل و معرفة الرجل جلدا صفحہ ۴۱ میزان الاعتدال جلدم صفحہ ۴۲۰ تقریب التندیب جلدا صفحہ ۲۱ (ایسل و معرفة الرجل جلدا صفحہ ۲۱ میزان الاعتدال جلدم صفحہ ۴۲۰ تقریب التندیب جلدا صفحہ ۲۱

٣٣ - (٣٢) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّوِ ﷺ: «اَلْمُسُلِّمُ مَنْ سَلِمَ اللَّهُ عَنْهُ النَّاسُ عَلَى دِمَانِهِمْ وَامْوَالِهِمْ، سَلِمَ الْمُسُلِمُ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَانِهِمْ وَامْوَالِهِمْ، رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَانِيْنُ .

۳۳ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا ، مسلمان وہ مخص ہے جس سے لوگول کے مسلمان وہ مخص ہے جس سے لوگول کے خون اور بال محفوظ ہوں (تذی نسائی)

٣٤ ـ (٣٣) وَزَادَ ٱلْبَيْهَ قِي وَى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». بِرِوَايْةِ فَضَالَةً: ﴿ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فَيْ طَاعَةِ اللهِ ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَالذَّنُوْبُ ﴾

سس : اور بیمق نے شعبِ الایمان میں فضالہ کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ مجلد وہ مخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جماد کیا اور مماجر وہ مخص ہے جس نے غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دیا۔

٣٥ \_ (٣٤) وَهَنَ انسَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، قَالَ: قَلَمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: ولا المِنهُ لَا مَانَةُ لَهُ ، وَلا دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ، رَوَاهُ الْبَيهُ قِتَى فِي وَشُعَبِ الْإِيمَانِ .

٣٥: انس رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم کا کوئی خطبه بست کم ایبا ہو گا جس علی ایس اور جو بست کم ایبا ہو گا جس علی ایس ایس اور جو مخص میں البتداری نہیں اس عیں ایمان نہیں اور جو مخص وعدہ کا خیال نہیں کرتا اس کے دین کا کچھ اعتبار نہیں (بیبق شعب الایمان)

### ٱلْفَصَـلُ النَّالِثُ

٣٦ - (٣٥) عَنْ عُبَادُةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْوُلُ: «مَنْ شَهِدَ اَنُ لَآ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارُ» [رَوَاهُ مُسُلِمٌ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارُ» [رَوَاهُ مُسُلِمٌ،

تيسرى فصل

۳۹: عبادہ بن صامت رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ "جس محض نے (اس بات کی) گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں' اللہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا (مسلم)

٣٧ - (٣٦) **وَعَنْ** عُثْمَان رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَّاتَ وَهُـوَ يَعْلَمُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَّاتَ وَهُـوَ يَعْلَمُ اللهِ ﷺ «مَنْ مَّاتَ وَهُـوَ يَعْلَمُ النَّهُ لَا اللهِ اللهِ اللهِ وَخَلَ الْمَجْنَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ .

٣٧: معمل رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله عليد علم نے فرمايا ، جو محض فوت موكيا اور وہ يقين ركھتا تھاكہ الله بى صرف معبود برحق ہے۔ وہ جنت ميں داخل ہو گا (مسلم)

٣٨ - (٣٧) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ثِنْتَان مُوْجِبَتَانِ». قَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ النَّارَ، وَمَنْ مَّاتَ لَا رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَّالَ لَمُ

۳۸: جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' وہ باتیں واجب کرنے والی بیں۔ ایک مخص نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول ا کون می وہ باتیں واجب کرنے والی ہیں؟ آپ نے فرمایا ' جو مخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک بنا آ تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہو گا اور جو مخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہیں بنا آ تھا تو وہ جنت میں واخل ہو گا (مسلم)

 لَّهُ لِكَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَانِطِ يَشْهَدُ اَنُ لَا اللهُ اللهُ مُسْتَيْفِنا بِهَا فَلُهُ ؛ فَبَشِرُهُ بِالْجَنَّةِ ، فَكَانَ اَوَّلُ مَنْ لِقَيْتُ عُمَرُ فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعُلَانِ يَا آبًا هُرَيْرَةً ؟ فَلَتُ : هَاتَانِ نَعْلاَ رَسُولِ اللهِ عَمْرُ بَيْنَ مَنْ لَقِيْتُ عُمْرُ فَقَالَ: مَنْ لَقَيْتُ عَمْرُ بَعْنَى بَهَ فَخَرَرْتُ لِاسْتِيْ . فَقَالَ: ارْجِعْ يَا آبًا هُرَيْرَةً! فَرَجَعْتُ الله رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣٩: ابو بريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے بيں كه بم رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ارد كرد بينے موے تے اور مارے ساتھ ابو كراور عررض اللہ عنما تجى (اس) جماعت ميں تے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے درميان سے اُٹھ كھڑے ہوئے اور كافى دير تك واپس نہ آئے۔ ہميں خطرہ لاحق ہو محميا كم كيس ادى عدم موجود كي بن آپ كو قتل نه كرويا جائد (اس تقور س) ايم كمبرا مح اور (مجلس س) كمرب ہو گئے۔ سب سے پہلے مجھے محبراہث وامن میر ہوئی میں (وہاں سے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے كيلئے تكلا' ميں انصار كے قبيلہ بو نجار كے باغ كے پاس پہنچا۔ ميں نے باغ كے اردگرد چكر لگايا اكد دروازه معلوم ہو کیکن مجھے دروازہ نہ مل کا البتہ باہر واقع ایک کوئمیں سے پانی کا ایک نالہ باغ میں اندر جا رہا تھا۔ (حدیث کے راوی نے رَبیج لفظ کی تشریح کی ہے کہ) "رُبیع" چھوٹے تالے کو کہتے ہیں۔ ابو ہررہ اٹنے روایت کیا کہ میں نے اسے جم کو سکیرا اور اس (نالے) سے باغ میں واخل ہو کیا۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ نے استفسار کیا ابو ہررہ! میں نے عرض کیا جی! اے اللہ کے رسول! آپ نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا' آپ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کھڑے ہوئے اور چل دیئے آپ نے دیر کر دی تو ہم تھبرا مے کہ کمیں ہماری عدم موجودگی میں آپ کو قتل نہ کر دیا جائے (اس تصور سے) ہم خوفردہ ہو گئے۔ سب سے پہلے میں ممبرایا چنانچہ میں اس باغ میں اپ جم کو سکیر کر داخل ہوا جیسے لومڑی جم کو سکیر کر داخل ہوتی ہے اور میرے دو سرے رفقاء میرے چیچ ہیں۔ آپ نے مجھے ناطب کیا اور مجھے اپ دونوں جوتے دیتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے ان جوتوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس باغ کے پیچے جو مخص شہیں ملے اور وہ دل کے یقین کے ساتھ اس بلت کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اس کو جنت کی خوشخبری دے دو- (ابو ہرریا كتے بين) كه سب سے پہلے جس سے ميرى ملاقات بوئى وہ عمر رضى الله عند تھے۔ انہوں في وريافت كيا "اے ابو ہریرہ! یہ دو جوتے کیے (اٹھائے ہوئے ہو؟)۔ (ابو ہریہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا " یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

و سلم کے دو جوتے ہیں' آپ نے مجھے انہیں عطا فرما کر جمیجا ہے کہ جس فخص سے تیری ملاقات ہو اور وہ اس بات کی ول کے یقین کے ساتھ مواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں ہے تو تم اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس پر عمر نے میرے سینے کے درمیان (ہاتھ) مارا جس سے میں چیٹھ کے بل اگر پڑا۔ عمر نے کما' ابو بررية ! تم والي جاؤ- چنانچه مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت مين بجر عاضر بوا اور مين سسكيال بمر كر رونے لكا اور عر ميرے يتھے يتھے آ رہے تھے چنانچہ ميں نے ديكھاكه وہ ميرے يتھے كمرے بيل- رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا' ابو ہرریہؓ! کیا معالمہ ہے؟ (ابو ہررہؓ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا' مجھے عرف کے اور یں نے ان کو وہ بات بائی جس کے لیے آپ نے مجھ بینجا تھا تو انہوں نے میرے سینے کے درمیان ضرب لگائی جس سے میں پیٹے کے بل مر را اور (محے) کما والی جاؤ۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراب دریافت کیا کہ آپ نے ایباکیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا' اے اللہ کے رسول! میرے مل بلب آپ پر قربان مول' آپ نے ابو مریر او اپ دونوں جوتے دے کر جمیجا تھا کہ اس کی جس مخص سے ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین کے ساتھ موانی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور برحق نہیں ہے' اس کو جنت کی خوشخبری دے؟ آپ نے فرلما' بالكل درست ہے۔ عرض كيا' آپ ايا نه كريں۔ ميں خوف محسوس كرنا موں كدلوگ اس بشارت پر بمروس كريس مع- آپ اسي (ان ك حال بر) چمور دين وه عمل كرتے رين (عراك اس مؤقف كي موافقت كرتے موئے) رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم نے مجى فرالا كه لوگوں كو ان كے مل ير چموڑ ود (مسلم) وضاحت : عمر رمنی الله عنه كا مقصد به تفاكه عوام الناس كو اس تنم كی بشارت نه دى جائد انهين ور تفاكه لوگ کمیں عمل کرنا نہ چموڑ دیں البتہ خواص کو خوشخری دی جائے وہ تو خوشخری من کر مزید نیک اعمل کے لیے کوشل رہی مے (واللہ اعلم)

٤٠ - (٣٩) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبِلِ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَفَاتِيْعُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ اِللهُ اللهُ، وَوَاهُ أَخْمَدُ.

۳۰: معاذبن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے ہا کہ جسے ہتا کہ جات کی جائی الله عنہ کہ الله کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے (احمہ) وضاحت: اس مدیث کی سند میں اساعیل بن عیاش راوی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد م مفرہ ۱۵۰ تمذیب وضاحت: اس مدیث کی سند میں اساعیل بن عیاش راوی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد ۲ مفرہ ۱۵۰ تمذیب التمذیب جلدا صفحہ ۲۵۰)

٤١ - (٤٠) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِى الله عُنهُ، قَالَ: إِنَّ رِجَالاً مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ حِيْنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ عُثْمَانُ: وَكُنْتُ مِنْهُمْ، فَبَيْنَا اَنَا جَالِسُّ مُرَّعَلَى عُمَرُ، وَكُنْتُ مِنْهُمْ، فَبَيْنَا اَنَا جَالِسُّ مَرَّعَلَى عُمَرُ اللهُ اَيْنَ بَكُر رَضِى الله عَنْهُما، ثُمَّ اَقْبُلا مَرَّعَلَى عُمَرُ الله اَيْنَ بَكُر رَضِى الله عَنْهُما، ثُمَّ اَقْبُلا مَتَّى سُلَما عَلَى عُلَى اَنْ لاَ تُرْدَعَى الله عَنْهُما مَنْهُ وَمَلَى عَلَى اَنْ لاَ تُرُدَعَى الله عَنْهُ مَرَ سَلامَهُ ؟ حَتَى سَلَما عَلَى اَنْ لاَ تُرَدَّعَلَى اَخِيكَ عُمَرَ سَلامَهُ ؟

قُلْتُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: بَلَى ، وَالله لَقَدْ فَعَلَتَ. قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ مَا شَعَرْتُ اَنَّكَ مَرَرُتَ وَلَا سَلَّمْتَ. قَالَ اَبُوْ بَكُرُ: صَدَقَ عُثْمَانُ ، قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ اَمْرُ . فَقُلْتُ: اَجُلْ. قَالَ: مَا هُو؟ قُلْتُ: تَوْفَى الله مُ نَبَيّه عَنِي قَبْلَ اَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةٍ هِذَا الْاَمْرِ. قَالَ اَبُوْ بَكُو: قَدْ سَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ اللّهُ وَقُلْتُ لَهُ : بِامِي اَنْتَ وَأُمِى ، اَنْتَ احَقَ بِهَا. قَالَ اَبُوْ بَكُو: قُلْتُ يَا رَسُولَ عَنْ ذَلِكَ. فَقُمْتُ اللّهُ مِنْ وَقُلْتُ لَهُ : إِمَا فَي اَنْتَ وَأُمِى ، اَنْتَ احَقَ بِهَا. قَالَ اَبُوْ بَكُو: قُلْتُ يَا رَسُولَ عَنْ ذَلِكَ مَا نَجَاةً هُذَا الْاَمْرِ؟ فَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى عَبْمَ فَرَدُهَا ؛ الله إلى الله إلى الله الله عَلَى عَمِى فَرَدُهَا ؛ فَي لَا لَكُلِمُهُ الْآتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِى فَرَدُهَا ؛ فَي لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ

الا: معمل رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں كه جب في صلى الله عليه وسلم وفات يا محے تو آپ کے محابہ کرام میں سے کچھ سخت غمناک ہوئے وریب تھاکہ وہ پاگل ہو جائے۔ عثان رضی اللہ عنہ بیان كرتے ہيں كہ ميں بھى الني ميں سے تھا۔ چنانچہ ميں (پريثان طل) بيشا موا تھا۔ ميرے پاس سے عرف كاكرر موا انهول نے "اللّام علیم" كما ليكن مجھے اس كا پت نه چلا۔ عرف ابوبر سے ميرا شكوه كيا۔ بعدازال وه دونول اسمع میرے پاس آئے انہوں نے "اللام علیم" کما۔ ابو کر نے علی سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے؟ آپ نے اپنے بعائی عر کے سلام کا جواب نمیں دیا؟ (عُثان کتے ہیں) میں نے عرض کیا، میں نے تو ایسا نمیں کیا۔ عرف نے فرمایا، کیوں نہیں' اللہ کی فتم! آپ نے الیا ہی کیا ہے۔ عمل نے جواب دیا۔ اللہ کی فتم! مجھے بالکل علم نہیں کہ آپ ميرے پاس سے گزرے بين اور آپ نے مجمع "السلام عليم" كما ہے۔ ابوبكر اصل حقيقت بعانب محے۔ انهول نے كما عمل عمل عن كت بين كى ريشانى ك باعث اليا بوا ب- (ممن كت بين) من في اثبات من جواب ديا- ابوكر صدیق نے دریافت کیا پریشانی کیا ہے؟ (مگل کتے ہیں) میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے اپنے پیغبر کو اس سے پہلے فوت کرلیا کہ ہم آپ سے دین اسلام میں نجات کے بارے میں دریافت کرتے۔ ابو بر صدیق نے جواب دیا' میں نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ (مُعْمَلُ کتے ہیں) چنانچہ میں ابو بر مدین ا کی طرف لیک کر اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے (ان کی تعریف کرتے ہوئے) کما' میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو اس کا علم ہو۔ ابو کرٹے بیان کیا، میں نے (آپ سے) عرض کیا تھا کہ اے اللہ ك رسول إدين اسلام مين نجلت كيے موالى؟ آب في فرمايا ، جس محض في ميرے اس كلمه كو تسليم كر ليا جس كو من نے اپنے بچا پر پیش کیا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا تھا' اس کلمہ کا اعتراف اس کے لیے نجات کا باعث ہے (15/2)

٤٧ - (٤١) **وَهَنِ** الْمُقْدَادِ رُضِي اللهُ عَنْهُم، اَنَّهُ سُيمِعَ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ (وَجُهِ) اللهُ كَالِمَةُ اللهُ كَالِمَةُ اللهُ كَالِمَةُ اللهُ كَالِمَةُ الْإَسْلَامِ ، بِعِزِّ عَزِيْزِ وَّذُلِّ ذَلِيْلٍ ، إِمَّا يُعِزُّهُم اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا ، اَوْ يُذِلِّهُمْ فَيَدِيْنُونَ لَهَا». قُلْتُ: فَيَكُونُ اللِّدِيْنُ كُلَّهُ لِلْهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ.

٣٢: مقداد رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں انهوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے

سنا' آپ نے فرمایا' روئے زمین پر کوئی گھر خواہ وہ اینوں یا شہتیروں سے بنا ہوا ہوگا' باتی نہیں رہے گا گر اللہ تعالی اس (گھر) میں اسلام کے کلمہ کو داخل کریں گے۔ عزیز کے عربت دینے اور ذلیل کے ذکت دینے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو عربت عطا کرے گا یا ان کو ذلیل کرے گائیں وہ تمام اللہ کے فرمانبردار ہو جائمیں گے۔ (مقداد کہتے ہیں چنانچہ) میں نے عرض کیا گویا سب لوگ دینِ اسلام کو قبول کرلیں گے (احمہ)

وضاحت : مقداد رمنی الله عنه كا يه كهناكه سب لوك طوعا" ياكرا" الله ك دين كو قبول كرليس مع عالبا "يه اس وقت الله كا زين يركوكي كافر نهيس مو كا بلكه اس وقت الله كى زين يركوكي كافر نهيس مو كا بلكه سب مسلمان مول مح والله اعلم)

٤٣ - (٤٢) وَهُنِ وُهُبِ بِنِ مُنَبَّةٍ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ، قِيْلَ لَهُ: اَلَيْسُ لَآ اِللهَ اللهُ مِفْتَاحَ اللهُ مِفْتَاحَ اللهُ مِفْتَاحَ اللهُ مِفْتَاحَ اللهُ مِفْتَاحَ اللهُ مُنَانُ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاحِ لَهُ اَسُنَانُ فُتِحَ لَك، وَاللّهَ لَمْ يَشْتُحُ لَكَ مَنْ اللّهُ مُنْتَحَ لَكَ مَنْ اللّهُ مُنْتَحَ لَكَ مَنْ اللّهُ مُنْتَحَ لَكَ مَنْ اللّهُ لَمْ يُفْتَحُ لَكَ مَ وَاللّهُ لَمْ يُفْتَحُ لَكَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

۳۳ : وُہب بن منب سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں 'ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا 'ولا اِللہ اِلاَّ اللہ '' جنّت کی چالی نہیں ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت کی کہ ہر چالی کے دندانے ہوتے ہیں اگر آپ دندانوں والی چالی لائیں گے تو (آلا) کھل جائے گا وگرنہ (آلا) نہیں کھلے گا (بخاری)

وضاحت : الم بخاري في ومب بن منه ك قول كوكتاب الجنائز ك آغاز من بلاسد ذكر كيا ب البته "التاريخ الكبير" من موصولاً ذكر كيا ب البته "التاريخ الكبير" من موصولاً ذكر كيا ب (مرعاة الفاتح جلدا صفحه ١٥)

٤٤ - (٤٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا المُحْسَنَ آحَدُكُمُ إِسْلاَمَهُ، فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِا تَقْ ضِعْفِ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ رَمِينَا إلى سَبْعِمِا تَقْ ضِعْفِ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِى اللهَ ». مُتَقَقَ عَلَيْهِ.

٣٣٠: ابو جريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب تم ميں سے کس فخض كا اسلام عدہ ہے توجد نيك كام وہ كرباہے اس كا ثواب وس كنا سے سات سو كنا تك كور ديا جاتا ہے ديا ہوں كا كرتا ہے اس كا كاناه صرف اتنا ہى لكھا جاتا ہے يمان تك كد وہ اللہ سے ملاقات كرتا ہے يعنی فوت ہو جاتا ہے (بخارى ، مسلم)

٤٥ - (٤٤) وَعَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى الله عَنْهُ، آنَّ رَجُلاً سَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا الْإِيْمَانُ؟
 قَالَ: «إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتُكَ سَيِّتُكَ؛ فَانَتُ مُؤْمِنُ ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا الْإِثْمُ؟
 قَالَ: «إِذَا حَاكَ فِى نَفْسِكَ شَيْءٌ فَذَعُهُ ». رَوَاهُ آحُمَدُ.

٣٥: ابوالمام رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک مخص نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان (کی علامت) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'جب تیری نیکی سے تجھے خوشی ہو اور برائی سے غم

لاحق ہو تو چر تو مومن ہے۔ اس نے دریافت کیا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ، جب کمی کام کے کرنے سے تیرے دل میں تردد ہو اور تو وہ کام چھوڑ دے (احم)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں بچیٰ بن ابی کثیر رادی مرتس ہے۔

(ميزاكُ الاعتدال جلد م صغه مرعاة القاتي جلدا صغيها)

٣٦: عُروبن مُنِّمَ ہے دوایت ہے وہ بیان کرے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا۔ میں نے عرض کیا' اس اللہ کیا ہے؟ آپ نے فرایا' آزاو اور غلام۔ میں نے عرض کیا' اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرایا' اچھی بات کرنا اور کھانا کھانا۔ میں نے عرض کیا' ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرایا' جس کے عرض کیا' کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرایا' جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔ میں نے عرض کیا' کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرایا' اظارت حد۔ میں نے عرض کیا' کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرایا' اظارت حد۔ میں نے عرض کیا' کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرایا' آپ نے فرایا' لمبا قیام کرنا۔ میں نے عرض کیا' کون سی جرت افضل ہے؟ آپ نے کاموں کو چھوڑ دو جن کو تسارا پروردگار اچھا نہیں جانا۔ میں نے عرض کیا' کون سا جاد افضل ہے؟ آپ نے فرایا' بی کا گوڑ الی ہو گیا اور اس کا خون بھی گرایا گیا۔ میں نے عرض کیا' کون ما جاد افضل ہے؟ آپ نے فرایا' آو می رات کا آخر (احم)

٤٧ - (٤٦) وَهُنَ مَعَاذِ بْنِ جَبِل رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
 دمن لَقِيَ اللهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُصَلِّى الْخَمْسَ، وَيُصُومُ رَمُضَانَ؛ غُفِرُ لَهُ. قُلْتُ: اَفَلَا ابْشِرَهُمْ مَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «دَعْهُمْ يَعُمَلُوا». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۳۷ : معاذین بجبل رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ساتھ کمی کو شریک نہیں بنایا اور وسلم سے ساتھ کمی کو شریک نہیں بنایا اور پانچوں نمازیں اوا کر آ رہا اور رمضان کے روزے رکھتا رہا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ممعال نے عرض

كيا اے اللہ كے رسول! كيا ميں لوكوں كو يہ بشارت نہ سا دوں؟ آپ نے فرمايا ان كو (ان كے حال پر) چموڑ دو اللہ على الم

٤٨ ـ (٤٧) وَعَنْهُ، أَنَّهُ سَالَ النَّبِيَ ﷺ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيْمَانِ؟ قَالَ: «اَنْ تُحِبَّ لِلْهِ،
 وَتُبْعِضَ لِلهُ، وَتُعْمِلُ لِسَانَكَ فِى ذِكْرِ الله» . قَالَ: وَمَاذَا يَا رُسُولُ اللهِ؟ قَالَ: «وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكُ» . رَوَاهُ اَحْمَدُ.
 لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكُ، وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تُكْرَهُ لِنَفْسِكُ» . رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۳۸: معاذین بجبل رضی الله عند سے روایت ۔ به وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے "افضل ایمان" کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا اللہ کے لیے مجت رکھے اور ای کے لیے بغض رکھے اور ای کے زبر اللی میں معروف کرے۔ اس نے دریافت کیا (اس کے بعد) کیا کول؟ آپ نے فرمایا تو لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو قو اپنے لیے پند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو قو اپنے اپند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو قو اپنے اپند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو قو اپند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو قو اپند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس جیز کو ناچند جان جس کو قو اپند جان جس کو قو اپند کیا ہے دریافت کیا ہے اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو قو اپند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو قو اپند کرتا ہے اور لوگوں کے لیے اس چیز کو ناچند جان جس کو تو اپند کیا ہے دریافت کیا ہے د

وضاحت : مند احمد مين به حديث دو طريق سے ب- ايك طريق مين وشدين بن سعد راوى اور دوسرے مين ابن الميدال الميدال المين الميدال المين الميدال الميدال الميدال الميدال الميدال الميدال الميدال مند٢٣٢ - جلد صفحد١٨٢ ميزان المعتدال جلد المند ٢٩٥ - جلد المند ٢٨٥ مرعاة المفاتح جلدا مند ٢٨٥ - جلد المند ٢٨٥ مرعاة المفاتح جلدا مند ١٨٥ م

# (۱) بَابُ الْكَبَائِدِ وَعَلَامَاتِ النِفَاقِ (كبيره كناهول اور نفاق كي علامات كاذكر)

### الفصيل الأول

٤٩ ـ (١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَارَسُولَ اللهِ!
 أَيُّ الذَّنْبِ آكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَذْعُولِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» . قَالَ: ثُمَّ اَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدُكُ خَشْيَةَ أَنْ يَظْعَمَ مَعَكَ» . قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» . فَالُ: اللهُ تَصْدِيْقَهَا: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اللهُ الْحَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ لَا يَلْحُونَ عَلَيهِ].
 إلّا بِالْحَقِّ وَلَا يَرْنُونَ ﴾ الآية. [مُتَّفَقُ عَلَيهِ].

### پېلی فصل

99: عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کونیا گناہ اللہ کے رسول! کونیا گناہ اللہ کے رسول! کونیا گناہ اللہ کے بہل سب سے بیا ہے؟ آپ نے فربایا تو آپ لوک کو اس خطرہ کے پیش نظر موت کے گھک اتار دے کہ وہ تیرے ساتھ کھلنے میں شریک ہو گا۔ اس نے دریافت کیا پر کونیا گناہ ہے؟ آپ نے فربایا تو آپ پروی کے دوہ تیرے ساتھ کھلنے میں شریک ہو گا۔ اس نے دریافت کیا پر کونیا گناہ ہے؟ آپ نے فربایا تو آپ پروی کے دوہ کی ہوی سے زنا کرے۔ اللہ تعالی نے اس کی تعدیق نازل کر دی ہے۔ (جس کا ترجہ ہے) دوہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نسیں پکارتے اور نہ اس جان کو موت کے گھاٹ اتار سے بین جس کے قبل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے البتہ حق کے ساتھ اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔" (بخاری مسلم)

٥٠ - (٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْكَبَاثِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النّفُسِ، وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوسُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۰ : حبدالله بن عمرو رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا الله کے ساتھ شریک فحمرانا والدین کی نافرانی کرنا کسی جان کو قتل کرنا اور جموثی شم اٹھانا کبیرہ کناہ ہیں۔ (بخاری)

٥١ - (٣) وَفِي رِوَايَةِ أَنْسِ: «وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ» بَدَلَ: «الْيُمِيْنِ الْغَمُوسِ». مُتَفَقَ

۵۱: اور انس رضی الله عنه کی روایت میں جموثی قتم کی جگه جموثی کوائی کاؤکر ہے ( بخاری مسلم)

عُلَيْهِ

٥٢ - (٤) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَجْتَنِبُوا السَّبُعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوْا: «وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اَلشِّرُكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفُسِ النِّيْ حَرَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَرَّمَ اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

۵۲: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' سات مسلک گناہوں سے دور رہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ' اللہ کے ساتھ شرک کرنا ' جلوہ کرنا ' جس نفس کے بلاحق عمل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا ' سود کھانا ' میتم کا ملک کھانا' میدانِ جنگ سے مقابلہ کے دن بھاگ جانا اور پاک باز مومنہ ' بھولی بھائی عورتوں پر تہمت لگانا۔

(خارئ مسلم) (خارئ مسلم) ( قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِيُ حِيْنَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنَ ، وَلَا يَشْرِقُ الشَّارِقُ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنَ ، وَلَا يَشْرِقُ الشَّارِقُ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنَ ، وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنَ ، وَلَا يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنَ ، وَلَا يَعْلُ اَحَدُّكُمْ حِيْنَ يَشْهُمُهَا وَهُو مُؤْمِنَ . وَلَا يَعْلُ اَحَدُّكُمْ حِيْنَ يَشْهُمُهَا وَهُو مُؤْمِنَ . وَلَا يَعْلُ اَحَدُّكُمْ حِيْنَ يَشْهُمُهَا وَهُو مُؤْمِنَ . وَلَا يَعْلُ اَحَدُّكُمْ حِيْنَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنَ . وَلَا يَعْلُ اَحَدُّكُمْ حِيْنَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنَ . وَلَا يَعْلُ اَحَدُّكُمْ حِيْنَ يَعْلُ وَهُو مُؤْمِنَ . وَلَا يَعْلُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مد: ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' زنا کرنے والا زنا کرتے وقت مومن نہیں ہو تا ' شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے وقت مومن نہیں ہو تا ' شراب پینے والا شراب پینے وقت مومن نہیں ہو تا جبکہ لوگ (خوف سے اور مرح کی خاطر) اس کی جانب نگاہیں اٹھاتے ہیں اور تم میں سے خیانت کرنے والا خیانت کے وقت مومن نہیں ہو تا۔ تم خود کو ان (گناہوں) سے ضرور دور رکھو (بخاری مسلم)

٥٤ - (٦) وفرى رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، ﴿ وَلَا يَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَمُؤْمِنَ ﴾.
 قَالَ عَكْرَمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفُ يُنْزَعُ الْإِيْمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ هُكَذَا، وَشَبْكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ ثُمَّ الْحَرْجَهَا، فَإِنْ تَابَ عَادَ اللهِ خَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ. وقَالَ ابُوْعَبْدِ اللهِ : لَا يَكُونُ هُذَا أَخُومًا ثَامَانًا، وَلَا يَكُونُ لَهُ ثُنُورُ الْإِيْمَانِ. هٰذَا لَفُظُ الْبُخَارِيُّ.

الله عباس رمنی الله عنما سے مروی روایت میں ہے کہ قل کرنے والا قل کے وقت مومن سیس

ہو آ۔ عرمہ نے بیان کیا کہ میں نے ابنِ عبال سے دریافت کیا' اس سے ایمان کیے چین جاتا ہے؟ ابن عبال فی جو آب عبال کے جواب ویا' اس طرح ... اور انہوں نے اپنی انگیوں کو دو سری انگیوں میں ڈالا پھر ان کو نکلا۔ پھر فرایا' اگر قوبہ کرے تو ایمان اس طرح واپس آ جاتا ہے اور اپنی انگیوں کو دو سری انگیوں میں ڈال کر وضاحت کی کہ اس طرح ایمان آ جاتا ہے اور ابو عبداللہ (امام بخاری) نے وضاحت کی ہے کہ وہ مخص کال مومن فیس ہو آ اور نہ بی اس میں ایمان کا نور ہوتا ہے (افظ بخاری کے ہیں)

وضاحت " اس مدیث کے ظاہرے معلوم ہو آ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب فض مومن نہیں ہے۔ معتزلہ اور خوارج کا یمی نہ بب ہے جبکہ المی سنت اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں سے کوئی مومن کا فر نہیں ہو جاتا البتہ اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اگر وہ کبائز کرتے کرتے فوت ہو جائے تو اللہ کی شیت میں ہے کہ اسے بخش دے یا عذاب دے یا یہ توجیہ کی جا کی وہ کبیرہ گناہوں سے کنارہ کش رہے۔ ایک راہئے یہ مجمی کہ ایمان کی ننی سے مقمود زجرد توبع ہے آکہ وہ کبیرہ گناہوں سے کنارہ کش رہے۔ ایک راہئے یہ مجمی ہے کہ بطاہر یہ جملہ خبریہ ہے لیکن درحقیقت نمی کا صیفہ ہے کہ مومن درحالت ایمان زنا نہ کرے "شراب استعال نہ کرے اور کسی کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالے (مرعاۃ المفاتی جلدا صفحہ ۱۳)

٥٥ ـ (٧) **وَهَنْ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ». زَادَ مُسُلِمٌ: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسُلِمٌ»، ثُمَّ اِتَّفَقًا: «إِذَا حَلَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ، وَإِذَا اَوْنَمُونَ خَانَ»

20: ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' منافق کی تین علامتیں ہیں۔ مسلم میں بی (جملہ) نیادہ ہے۔ "اگرچہ منافق روزہ رکھے' نماز ادا کرے اور خود کو مسلمان سمجے۔" بعدازاں بخاری و مسلم متنق ہیں کہ جب بلت کرے تو جموث بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی ظاف ورزی کرے اور جب اس کے باس المانت رکھی جائے تو (اس میں) خیانت کرے۔

٥٦ - (٨) **وَعَنُ** عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرُورَّضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اَرَبَعَ مَّنُ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً، وَمَنَ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَة مِنْهُنَّ كَانَتُ فِيهِ خَصْلَة مِنَ البِّفَاقِ حَتَى يَدُعُهَا: اِذَا اَوْتُمِنَ خَانَ، وَاِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ عَدَرَ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ..... عَلَيْهِ.

29 عبداللہ بن عُمرو رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فرایا، جس مخص میں چار خصلت ہے اس میں نفاق کی فرایا، جس مخص میں چار خصلت ہے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ وے۔ جب اس کے پاس امانت رکمی جائے تو خیانت کرے اور جب بات کرے تو جموث کے اور جب عمد کرے تو حمد محلی کرے اور جب جھڑا کرے تو محدث کرے اور جب بات کرے تو جموث کے اور جب عمد کرے تو حمد محلی کرے اور جب جھڑا کرے تو کالی گلوج کرے۔ (بخاری، مسلم)

٥٧ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرُ رُضِى اللهُ عُنَهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنُ الْعَنْمَيْنِ تَعِيْرُ اللّي لهٰذِهِ مَرَّةً وَّالِي لهٰذِهِ مَرَّةً». رَوَاهُ مُسُلِمُ

۵۷: ابنِ عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا منافق کی مثل اس بکری کی طرح ہے جو نرکی حلاش میں وہ ربو ژول کے در میان بھاگی پھرتی ہے جمبی اس ربو ژاور مجمی اس ربو ژاور مجمی اس ربو ژاور مجمی اس ربو ژاور مجمی

وضاحت : مقصود یہ ہے کہ منافق اپنی خواہش کا امیر ہو تا ہے جمال سے اس کی خواہش پوری ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ملاقت جمال کے ساتھ تثبید دینے سے شاکد مقصود یہ ہے کہ منافق سے اس کی صفت رجولیت مجمن جاتی ہے دلیری مستقل مزاجی اور عزم مفقود ہو جاتا ہے اور صرف لالج باتی رہ جاتا ہے (واللہ اعلم)

# الفَصْلُ النَّانِي

٥٠ - (١٠) عَنْ صَفُوانَ بَن عَسَّالِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ يُهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ : إِذْهَبُ بِنَا إِلَى هٰذَا النَّبِيِّ [ﷺ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهِ : لَا تَقُلُ : نَبِيُّ ، إِنَّهُ لُوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ اَرْبَعُ اَعْيُن . فَاتَيَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا تَقُلُ : نَبِيْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

# دومری فصل

۵۸: مُنوان بن عُسَل رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی نے اپنے ماتھی سے کما' چلو ہم اس نی (صلی الله علیہ وسلم) کے ہاں جاتے ہیں۔ اس کے ماتھی نے اس سے کما' تم اس نی وصلی ہوگی) اس نے اگر تم سے (یہ لفظ) مُن لیا تو اس کی چار آئکمیں ہو جائیں گی (مقصود یہ ہے کہ اسے خوشی حاصل ہوگی) چنانچہ وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پنچ۔ انہوں نے آپ سے (سورت بی اسرائیل میں فیکور) نو واضح آیات کے بارے میں سوال کیا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا' تم الله کے ماتھ کمی کو شریک نہ کرو ، واللہ نے حرام قرار ویا ہے البتہ حق شریک نہ کرو ، وری نہ کرو' زنا نہ کرو' اس جان کو قبل نہ کرو جس کے قبل کو الله نے حرام قرار ویا ہے البتہ حق

کے ساتھ لینی مُد یا قصاص کے طور پر قمل کر سکتے ہو' تم کمی فیر بجرم کو حاکم وقت کے پاس نہ لے جاؤ باکہ وہ اے قمل کرے نہ جاد کو اوت راہ فرار افتیار نہ کو اسے قمل کرے نہ جاد کو قت راہ فرار افتیار نہ کو اور اے بیودا ہفتہ کے دن زیادتی نہ کرد۔ صفوان بن حُسَّل بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چھا اور اقرار کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ آپ نے فربایا تب اور پاؤں کو چھا اور اقرار کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ آپ نے فربایا تب تمارے لیے کیا رکوٹ ہے کہ تم میری بیروی جمیں کرتے؟ ان دونوں نے جواب دیا کہ واؤد علیہ السلام نے اپنی پرددگار سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد ہیں بیشہ تیفیر (مبعوث) ہوتا رہے نیز ہمیں خطرہ ہے آگر ہم نے آپ کی اطاحت کی تو یہودی ہمیں قمل کر دیں می (تذی الدواؤد مالی)

وضاحت ا ، ابوداؤد میں یہ مدیث موجود نہیں ہے اصاحب مظاوۃ سے سو مو گیا ہے جبکہ سنن نمائی میں یہ مدیث موجود ہے۔

وضاحت ؟ میرو کے دو آدمیوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوہا لیکن آپ نے انہیں مہیں روکا۔ اس کی وضاحت ہیں ہے محلہ کرام کی عادت نہیں تھی کہ وہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چوہتا ہے تو جستے ہوں اگر چوہتے ہوں اگر چوہتا ہے تو الدین کی مورت میں ہے الیا واقعہ ہی احتمالات کے امکانات ہیں اور احتمالات کی صورت میں استدالل درست نہیں۔ دراصل آپ کی خدمت اقدس میں عاضر ہونے والے یمودی دربار رسالت کے آواب استدالل درست نہیں۔ دراصل آپ کی خدمت اقدس میں عاضر ہونے والے یمودی دربار رسالت کے آواب سے نا آشا سے جیسا کہ عبدا تقین قبیلہ کے وفد کے ارکان نے آپ کے ہاتھ پاؤں چوہے تو وہ واقعہ بھی احتمالات مرکعتا ہے لاذا احتدالل درست نہیں۔ نیز پاؤں چوہنے کی روایات صحیح نہیں صرف ہاتھ چوہنے کی روایات تعدد طرق کی بناء پر کچھ اصل رکھتی ہیں لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص ہیں۔ آپ کے علاوہ کی صحال کے ہاتھ چوہنے کی کوئی صحیح روایت نہیں۔ (واللہ اعلم)

وضاحت ٣٠ اس صدیث میں میودیوں کی کذب بیانی واضح ہے۔ اولا" وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے پینمبر ہیں اس کے مسلم جیں اس کے ساتھ ہی کتے جیں کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد سے جیشہ پیفبر آیا رہے گا لیکن نمی صلی اللہ علیہ وسلم تو آل داؤد سے نہیں تھے بلکہ آل اسخی سے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی جانب وُعاکی نبست مجی میود کی کذب بیانی ہے۔ نیز نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیفبر ہونے کی خوشخری قورات زبور اور دیگر الهامی کتب میں موجود تھی۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرائیں (عَدائيہُ الحیاریٰ فی الرّدِعلی البود والتّعاریٰ لابنِ القیم)

٥٩ - (١١) وَعَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثُ مِنْ اَصْلِ اللهِ عَمْنَ اَلَٰهِ مَا اللهِ عَمْنَ اَللهِ اللهُ عَمَلَ اللهِ عَمْلِ.
 الْإِيْمَانِ: ٱلْكُفُّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَكِفَرْهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَام بِعَمَلِ .
 وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُذَ بَعَنْنِيَ اللهِ إلى آن يُّقَاتِلَ آخِرُ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَانِدٍ ، وَلا عَدْلُ عَادِل . وَالْاَيْمَانُ بِالْاَقْدَارِ » . رَوَاهُ آبُو وَاؤْدَ .

 مسلمان کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کمو اور نہ کسی (معمول) کام کے سبب کسی کو اسلام سے خارج کرد اور جہاد اس وقت سے جاری ہے جب سے مجھے اللہ نے مبعوث فرایا ہے۔ یہاں تک کہ اس اُمت کے آخری لوگ وجال سے جنگ کریں گے۔ کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادِل کا عدل جہاد کو ختم نہیں کرے گا۔ نیز تقدیر پر ایمان رکھا جائے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں بزید بن الی شب رادی مجول ہے (مرعاة الفاتی جلدا صفحه ۱۳۳)

٠٠ - (١٢) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا زَنَى الْعَبُدُ خَرَجَ مِنْهُ الْاَيْمَانُ، فَكَانَ فَوُقَ رَأْسِهِ كَالظُلَّةِ ، فَاإِذَا خَرَجَ مِنْ ذُلِيكَ الْعَمُلِ رَجَعَ الْيُهِ الْإِيْمَانُ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوَدَ.

١٠: ابو مرره رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، جب کوئی مخص زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان خارج ہو جاتا ہے (اور) اس کے سرپر سائے کی مثل رہتا ہے جب وہ اس محل سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف والی آ جاتا ہے (تندی ابوداؤد)

### رَدُرُدُ مُ النَّالِثُ الْفُصُلُ النَّالِثُ

71 - (17) عَنُ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَوْصَانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعَشُر كَلِمَاتٍ، قَالَ: «لَا تُشُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ قَبَلْتَ وَحُرِّفْتَ، وَلَا نَعْقَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنُ نَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَتُوكُنَ صَلَاةً مَكْتُونَةً مُّتَعَيِّداً فَقَدُ وَمَالِكَ، وَلَا تَتُوكُنَ صَلَاةً مَكْتُونَةً مُّتَعَيِّداً فَقَدُ بَوْنَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُونَةً مُّتَعَيِّداً فَقَدُ بَرِنْتُ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَ خَمْراً فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ ، وَإِيَّاكَ وَالْمُعْصِيةً ؛ فَإِنَّ بِلَمْعُصِيةٍ عَلَى مَنْ الزِّخْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا اَصَابَ النَّاسُ مَوْتُ وَانْفَى عَلَى عَيَالِكَ مِنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدُبا وَانْفِى اللهُ مِنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدُبا وَانْفِقُ عَلَى عَيَالِكَ مِنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدُبا وَانْفِقُ عَلَى عَيَالِكَ مِنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدُبا وَانْفِقُ عَلَى عَيَالِكَ مِنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُولِكَ مِنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ الْدَالِقُ مِنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالْوَلِكَ مَنْ طُولِكَ ، وَلَا تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ اللهُ وَالْمُولِكَ مَا لَعُهُمْ فِي اللَّهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُولِكَ مَا لَا لَوْلِكَ مَا لَا اللهُ وَلِكَ مَا لَالْمُ اللهُ وَلِكَ مَا لَوْلِكَ مَا لَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

# تيىرى فصل

الا: مُعَاذ رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دس باتوں کی ومیت کی۔ آپ نے فرمایا الله علیہ وسلم نے دس باتوں کی ومیت کی۔ آپ نے فرمایا الله کے ساتھ کسی کو شریک نہ فمسرانا اگرچہ تم قل کیے جاتو اور جلائے جاتو اپنے مال باپ کی نافرانی نہ کرنا اگرچہ وہ تہیں عظم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال سے الگ ہو جاتو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے تم جرگز شراب نہ بیتا نہ چھوڑتا۔ جس مخص نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے تم جرگز شراب نہ بیتا کیونکہ شراب ہر ضم کی بے حیائی کی جڑ ہے خود کو نافرانی سے دور رکھنا اس لیے کہ نافرانی کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اثر تی ہے۔ فود کو لڑائی سے بھاگئے سے بچاتو اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں اور جب لوگوں پر موت طاری ہو

اورتم ان میں ہو تو تہیں ابت قدمی اختیار کرنا ہوگی نیز اپنے مال کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان سے ادب کی لائمی کو نہ اٹھانا اور اللہ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہنا (احم)

١٢ - (١٤) وَمَنْ حُذَيْفَة رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا النَّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُنُولِ
 الله ﷺ، فَامَّا الْمَوْمَ، فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ، أو الْإِيْمَانُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۳: حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد نبوت میں نفاق موجود تھا لیکن (نبوت کے بعد) آج کفریا ایمان ہے (بخاری)

وضاحت : منافق اس مخص کو کتے ہیں جو آیان کا اظہار کرنا ہو لیکن اس کے باطن میں کفر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تایف قبلی کرتے ہوئے ظاہری اسلام کو قبول کر لیتے لیکن دورِ نبوی کے بعد تایف قبلی کی مصلحت نہیں ہے الذا جو کی کا ظاہر ہو گا اس کے مطابق اس سے بر آؤ ہو گا (داللہ اعلم)

# (٢) بَسَابٌ فِي الْوَسُوسَةِ

# (وسوسه كابيان)

### الفضل الأول

٦٣ ـ (١) **عَنْ** اَبِي هُرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تُخَاوَزَ عَنْ اُمَيِّتِی مَا وَسُوَسَتَ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلُ بِهِ اَوْ تُتَكَلَّمْ، . . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

## پہلی فصل

۳۳: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں رونما ہوتے ہیں جب تک کہ وہ وسوسہ کے مطابق کام نہیں کرتے یا اس کے ساتھ کلام نہیں کرتے (بخاری 'مسلم)
مضاحت و و مسرسہ عمر استقال نہیں محت یا اس کے ساتھ کلام نہیں کرتے (بخاری 'مسلم)

وضاحت : لغتِ عرب میں وسوسہ کا اطلاق پست آواز پر ہوتا ہے خیال رہے وسوسہ میں استقرار نہیں ہوتا ' زود وامن کیر رہتا ہے۔ اگر ول میں جنم لینے والے خیالات رُذیل کاسوں کی طرف و موت ویتے ہیں تو ان خیالات کو وساوس کما جاتا ہے اگر وہ اجھے کاسوں کی طرف ربحان پیدا کرتے ہیں تو السلامہ ہیں۔

اُسّتِ محرید کی خصوصیت ہے کہ ان کے "وسوسہ افتیاریہ" اور "وسوسہ ضروریہ" دونوں کو اللہ تعالی نے معاف کر دیا ہے اور وہ قاتلِ مؤافذہ نہیں ہیں۔ جبکہ سابقہ امتوں کے صرف "وسوسہ ضروریہ" کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ "وسوسہ افتیاریہ" یہ ہے کہ خیالات دل میں جنم لیں اور مسلسل پرورش پاتے رہیں اور انسان مجی چاہے کہ ان خیالات کو عملی جامہ پہنائے اور لذّت حاصل کرے لیکن زندگی بحران آرزدوں کو پایہ محیل تک نہ پنچا سے اور دوئیں خام بی رہیں (واللہ اعلم)

٦٤ ـ (٢) وَعَفْهُ، قَالَ: جَمَاءَ نَاسُ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ اِلَي النَّبِيّ ﷺ، فَسَالُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِى اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا اَنْ يَّتَكَلَّمُ بِهِ! قَالَ: «اَوَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟، قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: «ذَلِكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳ : ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محلبہ کرام میں سے پچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات پاتے

ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانا نمایت گناہ سجھتے ہیں۔ آپ نے استغمار کیا واقعی تم ایسے خیالات پاتے ہو؟ انموں نے اثبات میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ' یہ تو صرح ایمان (کی علامت) ہے (مسلم)

٦٥ ـ (٣) **وَصَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ اَحُدَكُمُ، فَيَقُولُ: مَنُ خُلَقَ كُذُا؟ مَنْ خَلَقَ كَذُا؟ حَتَّى يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ؟ فَلِذَا بَلَغَهُ، فَلْيَسْتَعِذُ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ، متفق عليه.

۱۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' شیطان تممارے پاس آ تا ہے اور وہ اسے اس وسوسہ میں جٹا کرتا ہے کہ فلاں کا خالق کون ہے؟ فُلاں کا خالق کون ہے؟ پہل تک کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کا خالق کون ہے؟ جب کوئی مخص اس قول تک پہنچ جائے تو وہ اعوذ باللہ کے اور (اس سوچ سے) باز آ جائے (بخاری 'مسلم)

٦٦ ـ (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوَنَ حَتَّى يُقَالَ: هَٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ؛ فَلْيَقُلُ: آمَنُتُ أَبِاللهِ وَرُسُلِهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۱: ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اوگ بیشہ سوال کرتے رہیں گے بیمال تک کہ کما جائے گا یہ اللہ ہے جس نے تمام کا کات کو پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جو مخص اس خیال کو پائے وہ کے کہ میرا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔ بیدا کیا ہے؟ پس جو مخص اس خیال کو پائے وہ کے کہ میرا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔ (بخاری مسلم)

٦٧ - (٥) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحْدِ إِلَّا وَقَدْ وُكِلَ بِهِ قَرِيْنَهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِيْنَهُ مِنَ الْمُلَاثِئِيَةِ». قَالُواً: وَإِيَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِيَّاكَ ، وُلِكِنَّ اللهُ اَعَانَنِيْ عَلَيْهِ فَاسْلَمَ، فَلَا يَامُرُنِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الله عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله على

٦٨ ـ (٦) وعن أنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانُ يَجْرِيُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ». مُّتَّفَقُ عَلَيْهِ. ۱۸ : انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا شیطان انسان میں خون کی طرح جاری و ساری رہتا ہے (بخاری مسلم)

٦٩ ـ (٧) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنَهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنُ بَنِى آدَمَ مَوْلُودٌ اللَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ ، فَيَسْتَهِلُّ صَارِحاً مِّنُ مَّسِ الشَّيْطَانِ ، غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا» . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

۱۹۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب بھی کسی عورت کا بچہ بدیرا ہوتا ہے بچہ اس کے بحد کسی عورت کا بچہ بدیرا ہوتا ہے۔ بچہ اس کے چوک مار تا ہے۔ بچہ اس کے چوک مارنے سے اوفی آواز کے ساتھ روتا ہے البتہ مریم طیما السلام اور ان کے بیٹے (میسیٰ علیہ السلام) اس سے مشٹیٰ ہیں (بخاری مسلم)

وضاحت : اس سے یہ لازم حیں آناکہ مریم طیما السلام اور عینی علیہ السلام کو رسولِ آکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نفیلت ماصل ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور معجزات ایسے ہیں جو کسی دو سرے پنجبر کے حیس ہیں۔ یہ دونوں اس لیے مشنیٰ ہیں کہ مریم طیما السلام کی والدہ حَدَّ کی دعاکو اللہ نے قبول کیا ہے۔ سورت آلِ عمران آیت ۳۵ میں یہ دعا ذکور ہے۔

٧٠ - (٨) وَعُنْهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَـزُغَهُ مِّنَ اللهِ عَلَيْهِ. الشَّيْطَانِ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

2: ابو جررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب پچے پیدا ہو آ ہے تو اس کے فیصلے کا سبب شیطان کا چوک مارنا ہو آ ہے ( بخاری 'مسلم )

٧١ ـ (٩) **وَهُنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْمِلْسَ يَضَعُ عَرْشُهُ عَلَى الْمُأْوِلَهُ مَا أَنْكُهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِئُ عُرْشُهُ عَلَى الْمَآوِلُةُ أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِئُ عُرَشُهُ عَلَى الْمَآوِلُةُ الْعَلَمُ مَنْزَلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِئَ عُرَشُهُ عَلَى الْمَآوِلُةُ الْعَلَمُ مَنْزَلَةً مَا مَنْفُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِئُ عُرَفُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِئُ عُرَفُهُمْ فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: فَيَكُولُ: نَعَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْشُ : وَيَقُولُ: نَعَمُ النَّهُ . قَالَ الْاَعْمَشُ : اَرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ » . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

12: جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا البیس ابنا تخت پانی پر رکھتا ہے بعد ازاں وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اس کے نزدیک اس شیطان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے۔ ایک شیطان البیس کے پاس آتا ہے اس کو اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلال فلال فلال کام کیا ہے۔ البیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا بعد ازاں ایک اور شیطان آتا ہے وہ اطلاع دیتا ہے کہ میں نے فلال انسان اور اس کی بیوی کے درمیان اختلاف

کی خلیج مائل کر دی ہے اور ان دونوں میں مجدائی کرا دی ہے۔ آپ نے فربایا 'شیطان اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور (شاہاش دیتے ہوئے) کہنا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اسمش رادی بیان کرتا ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے فربایا ' ''ابلیس اپنے شیطان سائقی کے ساتھ معافقہ کرتا ہے" (مسلم)

٧٢٠ ـ (١٠) **وَعَنْهُ**، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدُ آيِسَ مِنُ أَنُ يَعْبُدُهُ الْمُصَلَّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلُكِنُ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمُ ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

47: جابر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' باشبہ شیطان اس بات سے ناامید ہو گیا ہے کہ جزیرہ العرب میں نماز اوا کرنے والے اس کو معبود بنائیں مے البتہ آئیں میں جگ و جدال ممکن ہے (مسلم)

#### الفصل التاني

٧٣ ـ (١١) عَنِي ابْن عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَاَءَهُ رَجُلُّ، فَقَالَ: «الِّيُ ٱحَدِّثُ نَفْسِى بِالشَّيْءِ لِإِنْ ٱكُوْنَ حُمَمَةً ﴿ آحَبُ اِلَى مِنْ اَنْ ٱتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «اَلْحُمُدُ لِلْهِ الَّذِي رَدَّ اَمْرَهُ اِلَى الْوَسُوسَةِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ.

# دوسری فصل

21: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فخص آیا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اپنے ول میں ایسے خیالات پا آ ہوں میرے زدیک سے بات پندیوہ ہے کہ میں کو کلہ ہو جاؤں اس سے کہ میں ان خیالات کو زبان پر لاؤں۔ آپ نے فرمایا میم تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے کار اللہ سے کہ معالمہ کو صرف وسوسہ اندازی تک رکھا (ابو واؤد)

٧٤ - (١٢) وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْةَ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْةَ: «إِنَّ لِلشَّيْطَانِ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَمُ اللهُ اللّه

۷۲: ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، شیطان آدم کے بیٹے کے دل میں خیال ڈالٹا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالٹا ہے۔ شیطان کا چوکا برائی کا وعدہ دیتا ہے اور حق کو جمٹلنا ہے اور فرشتے کا چوکا اچھے کام کا وعدہ کرنا ہے اور حق کی تقدیق کرنا ہے۔ جو محض اس کا احساس كرے تو وہ سجھ لے كہ بيہ اللہ كى جانب سے ہے۔ وہ اللہ كى تعريف كرے اور جو مخض دو سرى بات كو پائے وہ اللہ كى ساتھ شيطان مردود سے پناہ طلب كرے۔ كام آپ نے قرآنِ پاك كى ايك آيت طاوت كى (جس كا ترجمہ ہے) "شيطان تم كو فقركا وعدہ ديتا ہے اور حميس بے حياتى كا مشورہ ديتا ہے۔" (ترذى) المام ترذى نے كما ہے بيہ مدے غريب ہے۔

وضاحت : علام الدين البانى نے اس مدے كى سند كو ضيف قرار ديا ہے اس ليے كه اس كى سند ميں عطاء بن سائب رادى اختلاط والا ہے (ميزانُ الاعتدال جلد المفرد علام مكونة علام البانى جلدا مفرد)

٧٥ - (١٣) **وَهُنَ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ ، حَتَى يُفَالَ: هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلْقَ اللهُ؟ فَإِذَا قَالُوا ذَٰلِكَ فَقُولُوا: اَللهُ مُ اَحَدُّ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدَّ، ثُمَّ لَيَتْفُلُ عَنْ يَتَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلَيْسَتَعِذَ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» . رَوَاهُ آبُودَاؤَدَ. وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ فِي بَابِ خُطْبَة يَوْمِ النَّحْرِ إِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَى.

20: ابو ہریرہ رمنی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ردایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کوگ بھیشہ سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ کما جائے گا اللہ نے گلوق کو پیدا کیا ہے قو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب لوگ یہ کلمہ کمنے لکیں قو تم کمو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کمی کو جتا نہ اس کو کمی نے جتا ہے اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ بعد ازال دائیں جانب تین بار تھوک چھیکے اور شیطان مردود سے پناہ طلب کرے۔ (ایدداؤد)

اور عنقریب ہم عُمرو بن احوص سے (مروی) مدیث کو خطبہ یوم النّر کے باب میں ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ وضاحت : اس مدیث کی سند میں سُلمہ بن فضل راوی قابلِ مُجتّ نہیں ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۱۹۳ مرعاتُ المفاتح جلدا صفحہ ۱۹۵) مرعاتُ المفاتح جلدا صفحہ ۱۵۵)

#### ٱلْفَصْلُ النَّالِثُ

٧٦ - (١٤) مَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لُنْ تَبَرُحَ النَّاسُ يَتُسَاءُلُونَ، حَتَّى يَقُولُوا: هُذَا اللهُ حَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، فَمَنْ حَلَقَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟» رَوَاهُ البُخَارِتُّ. وَلِمُسْلِمٍ : «قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: هٰذَا اللهُ حُلُقَ الْخُلُقَ، فَمَنْ حَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟».

### تيسري فصل

٢١: انس رمنى الله عنه سے روايت ب وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اوك

بید دریافت کرتے رہیں کے یمال تک کہ کما جائے گا یہ اللہ ہے اس نے ہر چز کو پیدا فرمایا ہے اللہ کا خالق کون ہے؟ (بخاری)

اور مسلم میں ہے آپ نے فرمایا اللہ مرد مل کا قول ہے کہ "آپ کی اُمّت بیشہ کمتی رہے گی یہ کیا ہے ایر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یمال تک کہ کیس کے یہ اللہ ہے جس نے علوق کو پیدا کیا ہے قوات کو سے بیدا کیا ہے؟"

٧٧ ـ (١٥) **وَعَنْ** عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَرَآءَتِي يُلْبِسُهُا عَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيْ: وَذَاكَ شَيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِيْ وَبَيْنَ وَرَآءَتِي يُلْبِسُهُا عَلَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنِيْنَ وَذَاكَ شَيْطَانَ يَعْدَوْنُ بِاللهِ مِنْهُ، وَأَتْقُلُ عَلَىٰ يَسَارِكَ ثُلَاثًا، فَقَعَلْتُ ذَلِكَ فَاذْهَبَهُ اللهُ مُعْنِي يَسَارِكَ ثُلَاثًا، فَقَعَلْتُ ذَلِكَ فَاذْهَبَهُ اللهُ مُعْنَى . رَوَاهُ مُسُلِمَ .

22: مختل بن الى العاص رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! شیطان میرے میری فماز اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے ، مجھ پر قرأت کو خُلا كُولا كر ويتا ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، یہ شیطان ہے جس كا نام «فِرْزَب " ہے جب تو اسے محسوس كرے تو الله كے ساتھ اس سے پناہ طلب كر اور اپنے بائيں جانب تين بار تھوك وے (عمل كتے ہيں) ميں نے ایسے بى كیا تو الله تعالى نے مجھ سے اس وسوس كو فتم كر ويا (مسلم)

٧٨ - (١٦) **وَهُنِ** الْقَاسِمِ بْنِ مُّحَمَّدٍ رَضِىَ اللهُ *مُّعَنَّهُمَا، اَنَّ رَجُ*لًا سَأَلَهُ فَقَـالُ: اِنِّى اَهِمُ فِى صَلَاتِى فَيَكُنُرُ ذَٰلِكَ عَلَىّ، فَقَالَ لَهُ: اِمْضِ فِى صَلَاتِكَ، فَاِنَّهُ لَنَ تَذُهَبَ ذَٰلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَانْتَ تَقُولُ: مَا اَتُمَمَّتُ صَلاَتِىْ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

44: قاہم بن محمہ بیان کرتے ہیں' ایک مخص نے ان سے دریافت کیا کہ جھے نماز میں وہم رہتا ہے اور کرت سے وہتا ہے؟ قاسم نے اس سے کما' تو نماز میں مشغول رہ' تھے سے وہم نہیں جائے گا یہاں تک کہ تو نماز سے فارغ ہو جائے گا اور تو کمہ رہا ہو گا کہ میں نے نماز کو کمل نہیں کیا (مالک) وضاحت : یہ روایت امام مالک کے بلاغات سے ہے۔ مغیان ثوری کا قول ہے کہ امام مالک کے بلاغات کی اسالا قول ہیں (مرعات المام الک کے بلاغات کی اسالا قول ہیں (مرعات المام الک کے بلاغات کی اسالا قول ہیں (مرعات الما اللہ کے بلاغات کی اسالا قول ہیں (مرعات الما اللہ کے بلاغات کی اسالا قول ہیں (مرعات الما تا تع جلدا مغید 16)

# (٣) بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدُرِ (تفترير پر ايمان لانا)

#### ردر و دريو الفصل الأول

٧٩ ـ (١) عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَرَضِى اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَتَبَ اللهُ مُقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ اَنْ يَتْخُلُقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ» قَالَ: «وَ[كَانَ] عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### پېلى فصل

29: عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اللہ نے تمام محلوق کی تقدیر کو آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال قبل تحریر کرویا تھا اور اس کا عرش پانی پر تھا (مسلم)

٨٠ - (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدْرٍ حَتَّى الْعِجْزُ وَالْكَيْسُ». رَوَاهُ مُسُلِم .

۸۰: ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، ہر چیز نقد بر کے ساتھ ہے یسال تک کہ مجو اور دانائی ہمی (مسلم)

٨١ - (٣) وَعَنْ آبِي هُرُيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ الْحَتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَنْدَ رَبِهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَلَى ؛ قَالَ مُوسَلَى: آنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقُكَ اللهُ بَيَدِم، وَمُوسَى عَنْدَ رَبِهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَلَى ؛ قَالَ مُوسَلَى: آنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقُكَ اللهُ بَيَدِم، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رَّوْجُه، وَاسْتَحَدَ لَكَ مَلاَثَوْكَتَهُ، وَاسْكَنَكَ فِي جَنَّتِه، ثُمَّ الْهَبَطَّتِ النَّاسَ بِخَطِيْتَتِكَ إِلَى الْاَرْضِ؟ قَالَ آدَمُ : آنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِرَكُلَامِه، وَآعُطَاكَ بِخَطِيثَتَكِ اللهُ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِرَكُلَامِه، وَآعُطَاكُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنُ أَخْلَقَ؟ قَالَ الْاَلْوَاحَ فِيهُا يَبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبُكَ نَجِيًّا، فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ اَنُ أَخْلَقَ؟ قَالَ مُؤسَلَى: بِأَرْبَعِيْنَ عَاماً. قَالَ آدَمُ: فَهَلُ وَجَدْتَ فِيهُا ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَعُولَى ﴾ ؟ قالَ:

نَعُمُ. قَالَ: اَفْتَلُومُنِى عَلَى اَنْ عَمِلُتُ عَمَلًا [قَدْ] كَتَبَهُ اللهُ عَلَىَّ اَنْ اَعْمَلَهُ قَبُلَ اَنْ يَخُلُقَنِى بَارْبَعِيْنَ سَنَةً؟، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَخَجَ آدَمُ مُوسَلَى ﴾ . رَوَاهُ مُسَلِمٌ .

۱۸: ابو جریره رضی الله عند سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' آدم علیہ السلام اور مویٰ علیہ السلام نے اپنی پروردگار کے ہاں جھڑا کیا تو آدم علیہ السلام' مویٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ مویٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا اور کما' آپ وہ آدم ہیں کہ آپ کو الله تعالی نے اپنی اور آپ میں اپنی روح پھوئی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں آباد کیا پھر آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو زمین پر آثار دیا۔ آدم علیہ السلام نے کما' آپ وہ مویٰ ہیں کہ آپ کو الله تعالی نے اپنی رسالت اور کلام کرنے کے ساتھ متخب کیا اور آپ کو کتاب کی تختیاں عطا کیں جن میں جرچز کی وضاحت میں اور آپ کو کتاب کی تختیاں عطا کیں جن میں جرچز کی وضاحت می اور آپ کے ساتھ سرگوشی کر کے آپ کو اپنا قرب عطا کیا۔ آپ کتا عرصہ سجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ''تورات'' کو میرے پیدا کرنے سے پہلے تحریر فرمایا؟ موئی علیہ السلام نے جواب دیا' چالیس سال پسلے۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا' بھل آپ نے جواب دیا' وار) وہ راہ صواب سے بھٹک دریافت کیا' بھل آپ نے جواب دیا' قبل کی (اور) وہ راہ صواب سے بھٹک میرے میں اللہ تعالی نے میری پیدائش سے چالیس سال قبل تحریر کر دیا تعاکہ میں وہ کام کروں گا۔ رسول اللہ صلی بارے میں اللہ تعالی نے میری پیدائش سے چالیس سال قبل تحریر کر دیا تعاکہ میں وہ کام کروں گا۔ رسول اللہ صلی بالہ علیہ وسلم نے فرایا' پس آدم علیہ السلام کو موئی علیہ السلام پر غلبہ حاصل ہو گیا (مسلم)

وضاحت: آدم علیه السلام اور موی علیه السلام کے درمیان بید مناظرہ عالم برزخ میں ہوا اور آسان میں ان کی ارواح کی طاقت ہوئی۔ اس حدیث میں موی علیه السلام کا بید کمناکہ آدم علیه السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اس کو ہم ظاہر پر محمول کریں ہے' اس کی کیفیت اور تثبیہ بیان کیے بغیر اس پر ایمان رخمیں کے ہرگز تلویل نہیں کریں ہے۔

فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو احرّاما" بجدہ کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے عظم کی اطاعت ہے اور یہ پہلی امتوں میں مشروع تھا۔ اُمتِ محجہ ہے کہ بجدہ لغوی تھا یعنی تواضع اور جھکتے مشروع تھا۔ اُمتِ محبہ میں مشروع تھا۔ اُمتِ محبہ کی شکل تھا' جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو بحدہ کیا تھا لیکن اسلام میں یہ بجدہ کا مشا ہمی نہیں ہے۔ باطل قرار دیا ممیا اب جھکنا ہمی نہیں ہے۔

تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے گناہ کے ارتکاب پر خود کو دلیر کرنا قباحت اور بے شری ہے۔ اس کا شرعا" اور عقلا" کچھ جواز نہیں ہے لیکن کسی نافرانی کے صادر ہونے پر پریشانی اور غم کو دور کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لینا درست ہے جیساکہ آدم علیہ السلام نے خود کو تسلی دی اور اپنی بے چینی کو رفع کیا۔ بسرطال مصائب میں تقدیر کا سمارا لینا درست ہے جمناہ میں ناجائز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے (دارج السا کین جلدا صفحہ ۱۹۹۱۔ ۱۹۹)

٨٢ ـ (٤) وَعَنِي ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: حَدَّنَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: هِإِنَّ خَلْقَ اَحَدِكُمُ يُجُمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمَا نَّطْفَةُ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِّثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضَعَةً يَثُلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبُعَثُ إِللهُ اللهِ مَلِكَا بِارْبِعِ كَلِهَاتِ: فَيَكْتُتُ عَمَلَهُ، وَاجَلَهُ وَرُفَعُ، وَشَقِيَّ اَوْسَعِيْدٌ، ثُمَّ يَنْفَخُ فِيهِ الرَّوْبُحُ ، فَوَالَّذِي لَا اللهَ غَيْرَةً إِنَّ احَدَكُمُ لَيَعْمُلُ بِعَمُلِ الْمَلِ اللهَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمُلُ بِعِمُلِ الْمَلِ النَّارِ خَتَى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اللَّا ذَرَاعِم، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمُلُ بِعَمُلُ الْمَلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اللَّا ذِرَاعِم، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمُلُ بِعَمُلُ بِعَمُلُ الْمَلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا اللَّا ذَرَاعِم، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ ، فَيَعْمُلُ بِعِمُلُ الْمَلْ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا اللَّا ذِرَاعِم، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْمَاتُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا اللَّا فَيْ اللهُ الْمَاتِلُ وَالْمَاتُونُ بَيْنَةً وَبَيْنَهَا اللّهُ وَالْمَاتُونُ مُنْ اللّهُ وَالْمَاتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللل

٨٣ - (٥) **وَعَنْ** سَهُلِ بْنِ سَغْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ الْعُبْدَ لَيُغْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَيَغْمَلُ عَمَلَ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخُوَاتِيْمِ». مُتَّقَٰقُ عَلَيْهِ.

۸۳ : سُل بن سعد رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ ایک بندہ دوزنیوں والے اعمال کرنا رہتا ہے جب کہ وہ جنت والوں سے ہوتا ہے اور جنتیوں والے اعمال کرنا رہتا ہے جب کہ وہ دوزخ والوں سے ہوتا ہے۔ بس اعمال کا اعتبار تو خاتمہ کے ساتھ ہے (بخاری مسلم)

٨٤ - (٦) **وَعَنُ** عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دُعِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللَي جَنَازَةِ صَبِيّ مِنَ الْاَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! طُوْبَىٰ لِهُذَا، عُصْفُورٌ مِّنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السَّوْءَ وَلَمْ يُدُرِكُهُ. فَقَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةً ! إِنَّ اللهُ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَلْهَلا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِى اَصُلَابِ آبَانِهُمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ الْهَلا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَلَمْمْ فِى اَصَلَابِ آبَانِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلَمُهُ. ۱۸۳: عائشہ رمنی اللہ عنما ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسار کے ایک بنچ کے جازے پر دعوت دی گئی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس بنچ کے لیے خوشی ہے 'یہ تو جنت کے پرندوں میں ہے ایک پرندہ ہے۔ اس سے کوئی پرا فعل سرزد نہیں ہوا بلکہ اس نے (بڑے اعمال کرنے کے وقت کو ی) نہیں پایا۔ آپ نے فرایا 'عائشہ (تیرا اعتقادیہ ہے) جب کہ صحیح بات اس کے خلاف ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے جنت کے لیے پکھ لوگوں کو پیدا فرایا 'ان کو جنت کے لیے پیدا کیا جب کہ وہ اپنے آباء کی پشت میں اللہ تعالی نے دورخ کے لیے پیدا فرایا جب کہ وہ اپنے آباء کی پشت میں تھے (سلم)

وضاحت: نی ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای اس وقت پر محمول ہوگا جب کہ آپ کو اہمی مسلمانوں کے بچن میں کو اہمی مسلمانوں کے بچن میں بھرت کے بارے میں علم نمیں تھا۔ اُنت کے علاء کا اس پر اجماع ہے کہ مسلمانوں کے بچ جو بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ہوں گے۔ کتاب اللہ اور منت صحیح سے بھی کی معلوم ہو آ ہے۔

(مرعات الفاتي جلدا منحد ١٨٨)

٥٥ - (٧) وَمَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اللّهِ وَفَدُ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّهِ عَلَيْ كَتَابِنَا وَقَدُ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَفَلَا نَتَكِلَ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدُعُ الْعُمَلُ! قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُّيَسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ؛ امَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُعِيسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَسَيُعِيسَّرُ لِعَمَلِ [اللهُ عَالَةِ فَسَيُعَيْسَرُ لِعَمَلِ [اللهُ عَالَةِ فَسَيْعَالَةِ فَسَيْعَ اللّهِ عَلَيْهِ الشَّفَاوَةِ فَسَيْعَيْسَرُ لِعَمَلِ [اللهُ عَلَيْهِ الشَّفَاوَةِ فَسَيْعَيْسَرُ لِعَمَلِ [اللهُ عَلَيْهِ الشَّفَاوَةِ فَسَيْعَيْسَرُ لِعَمَلِ [اللّهُ عَلَيْهِ السَّفَاوَةِ فَسَيْعَيْسَرُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّفَاوَةِ فَسَيْعَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَالَةِ اللّهُ عَلَيْهِ السَّفَاوَةِ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَالَةِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَالَةِ الللّهُ عَالَةِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللّهُ عَالَةً عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَاهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ عَلَاهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّعَادِةِ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۸۵: علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم بھی سے ہر فضی کا فیکلنہ دونرخ یا جنت بھی متعین ہو چکا ہے۔ سحابہ نے مرض کیا اے اللہ کے رسول اکیا ہم اپنی تقدیر پر بحروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا ترک نہ کر دیں۔ آپ نے فرایا، عمل کرتے رہو ہر فض کو اس عمل کی توفق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو فض (اللہ کے علم میں) سعاوت والوں سے ہے اس کو بر بخت بنے سعاوت کے عمل کی توفق ماصل ہوگی اور جو فض (اللہ کے علم میں) بر بخت لوگوں سے ہے اس کو بر بخت بنے کی توفق طے گی۔ بود ازاں آپ نے قرآن پاک کی آیک آیت تلاوت فرائی (جس کا ترجہ ہے) دوجس فض بے مطیہ ریا اور تھوٹی افتیار کیا اور نیک بات کی تصدیق کی (بخاری) مسلم)

مُحَالُةُ، الْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظُرُ ، وَالْاُذُنَانِ: زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبُطُنُ ، وَالْقَلْبُ يَهُوِى وَيَتَمَثَّىٰ، وَيُصَلِّقُ ذَٰلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ﴾. الْفُرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ﴾.

۸۹: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے پر اس کے زنا کے حقے کو شبت کر دیا ہے وہ لازی طور پر اس کو پائے گا پس آ کو کا زنا ویکنا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے اور (انسان کا) لفس آرزو کیں کرتا ہے اور شوت پر آبادہ ہوتا ہے اور شرمگاہ اس کی تقدیق کرتا ہے اور اس کی تحذیب کرتی ہے (بخاری مسلم)

اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا، آدم کے بیٹے پر اس کے زناکا حصد قبت ہے وہ لازی طور پر اس کو پانے کا دنا کرنا ہے اور کو پانے کا دنا کرنا ہے اور کو پانے والے کا دنا کرنا ہے، ہاتھ کا دنا کرنا ہے اور پانے کا دنا کا دنا کرنا ہے اور کا دنا چل کر جانا ہے اور دل خواہشات کو ابھار آ ہے اور آرزد میں پیدا کرتا ہے (لیکن) شرمگاہ اس کی رہمی) تقدیق کرتی ہے اور آبھی) تقدیق کرتی ہے۔

وضاحت : اصل زنا شرمگاہ کو حرام جگہ پر استعلل کرنا ہے کی بدا زنا ہے اور اگر شرمگاہ محفوظ ہے تو زنا کا جرم برنا نہیں ہو گا۔ اس کے علاوہ دیگر عوامل کا زنا استغفار 'وضو اور نماز کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے ' اس لیے کہ سے زنا کے مقدمات ہیں اصل زنا نہیں ہے (واللہ اعلم)

٧٧ - (٩) **وَعَنُ** عِمْرَانَ بَنِ الْحُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُّزَيْنَةً قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَرَايْتَ مَا يَعْمُلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكَدَّحُونَ فِيهِ؟ اَشَيْءٌ قَضَى عَلَيْهِمْ وَمُضَى فِيهُمْ مِنْ قَلْدٍ سَبَقَ، اَوُ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهِ مِمَّا اَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: ولا، بَلُ شَيَّ عَلَيْهِمْ وَمُضَلَّى فِيهُمْ، وَتَصُدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا شَيَّى ؟ قَضِى عَلَيْهِمْ وَمُضَلَّى فِيهُمْ، وَتَصُدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهُ اللهَ مَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَالْهُمَهَا فَكُوْرَهَا وَتَقُواهَا ﴾ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۸٤: رحمران بن حميكن رصى الله عنه سے روایت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه مخرَيد (قبيله) كے وو انسانوں فے موض كيا اے الله كر رسول! آپ بتاكيں كه لوگ جو آج عمل كرتے ہيں اور اس ميں مشقت اٹھ ہيں كيا وہ عمل ايما عمل ہے كہ ان كے بارے ميں اس كا فيصلہ ہو چكا ہے اور ازل ميں ان كى تقدير ميں قبت ہو چكا ہے يا وہ عمل نائم مستقبل ميں ہے كہ اس عمل كے بارے ميں ان كے پنيبر نے انہيں مطلح كيا ہے اور اس كے بارے ميں ان بر مجت قائم ہوكى ہے؟ آپ نے فرايا نہيں! بلكہ وہ عمل ايبا ہے كہ ازل ميں اس كا فيصلہ ہو چكا ہے اور ان كي بارے ميں بارے ميں ان كے برح ميں ثابت ہے اور اس كى تقديق الله كى كتاب ميں ہے (جس كا ترجم ہے) "اور انسان كى تتم اور اس كى بارے ميں بارے ميں بار جين كاری كي سمجھ دى" (مسلم) جس نے اس (كے اعضاء) كو برابر كيا پھر اس كو بركارى (سے بچن) اور پر بيزگارى كى سمجھ دى" (مسلم)

٨٨ - (١٠) وَهُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عُنَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رُجُلِ

شَنَاتٌ ، وَإِنَّا اَخَافُ عَلَىٰ نَفْسِى الْعَنَتَ ، وَلَا آجِدُ مَا آتَزَقَّجُ بِهِ النِّسَآءَ، كَانَّهُ يَسْتَأْذِنَهُ فِي الْإِخْتِصَآءِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنِيْ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَشَكَتَ عَنِيْ، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَظِيدُ: ﴿يَا آبَا هُرَيُرَةَ الْجَفَ الْقَلَمُ بِمَا آنَتَ لَاقٍ، فَلَا تُعْتَصُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ اَوْ ذَرْ ﴾ رَوَاهُ الْبُحُنَارِيُّ .

۱۸۸: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں جو اس سال ہوں اور میں اپ نفس پر زنا میں واقع ہونے سے ڈر آ ہوں اور میرے پاس اتنا مل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں نکاح کر سکوں۔ گویا کہ وہ آپ سے فصی ہونے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ ابو ہریا آ کہتے ہیں کہ آپ میرے سوال پر خاموش رہے۔ پھر میں نے پہلے کی طرح عرض کیا' آپ میرے سوال پر خاموش رہے۔ پھر میلے کی طرح وی سوال کیا۔ آپ میرے سوال پر خاموش رہے۔ میں نے پھر پہلے کی طرح وی سوال کیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اے ابو ہریرہ! قلم (لکھ کر) خلک ہو چکا ہے جس کو تو ملنے والا ہے (تھے اس پر نبی صلی اللہ علیہ و ربخاری)

وضاحت : اس مدیث میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو خصی کرنے کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ امر بلور تدرید کے بے جیسا کہ قرآن پاک میں سورٹ الروم آیت ۳۰ میں ب (جس کا ترجمہ ب) دولیں جو فحض چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو فحض چاہتا ہے کافر ہو جائے۔ " ذکورہ آیت میں افتیار نہیں ہے بلکہ تدرید ہے۔ فالم ہے کہ کافر ہونے کا اللہ کی جانب سے افتیار نہیں ہے جیسا کہ خصی ہونے کا افتیار نہیں ہے اور لفظ (او) برابری کے معنیٰ میں ہے۔ دونوں برابریں۔ نقدیر کے مطابق عمل ہوگا (واللہ اعلم)

٨٩ - (١١) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِ ورَضِيَ اللهُ عُنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ كَقَلْبٍ وَّاحِدٍ، يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللّهُمُ مُصُرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفُ قُلُوبُنَا عَلَى طَاعَتِكَ». رَوَاهُ مُسُلِمُ.

۸۹: حبراللہ بن عُمو رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " تمام انسانوں کے بیل رحمٰن کی دو الکلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں جیسے دہ جابتا ہے چیر آ ہے۔ بعدازاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکی "اے اللہ! دلوں کو پھیرتے والے ہمارے دلوں کو اپنی فرانیرداری کی جانب ماکل کردے۔" (مسلم)

٩٠ ـ (١٢) وَمَنْ آيِيْ هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَّوْلُودِ اللهَ عَلَى الْفُطْرَةِ، فَابَوَاهُ يُهَوِّدُانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَحِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتِحُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَآءَ . هُلُ تَبُدِّ عَلَى الْفُطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا كَا تَبْدُيْلَ لِخَلْقِ اللهِ فُلِكَ الدِّيْنُ الْفَيِّمُ ﴾ . . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

۹۰: الوجريره رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا انسان كا جريجه اسلام پر پيدا ہو تا ہے ہیں اس كے والدين اس كو يبودى بنا ليتے ہيں يا عيسائى بنا ليتے ہيں يا مجوى بنا ليتے ہيں جيسا كہ چارپائے اپنے بچ كو تام الخِلقت پيدا كرتے ہيں۔ كيا تم ان ميں سے كمى بچ كو كئے ہوئ كان والا پائے ہو؟ پھر ابو جرية نے آیت طاوت كى (جس كا ترجمہ ہے) "الله كى فطرت ہے جس پر الله تعالى نے لوگوں كو پيدا كيا ہے الله كى مخلوق ميں تبديلى نہيں ہے " يہ دين (اسلام بالكل) سيدها ہے اس ميں شيرها بن نہيں ہے" بيد دين (اسلام بالكل) سيدها ہے اس ميں شيرها بن نہيں ہے" دين (بنارى) مسلم)

٩١ - (١٣) وَعَنْ آبِي مَوْسِي [الْاشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ ] ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ ] ، قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَمْلِ اللهِ كَا يَنْامُ ، وَلَا يَنْبَغِيُ لَهُ آنُ يَّنَامُ ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيُرْفَعُهُ ، يُرْفَعُ لِللهِ عَمَلُ اللّهُ لِ عَمْلِ النّهَارِ ، وَعَمْلُ النّهَارِ قَبْلُ عَمَلِ اللّهُلِ ، حِجَابُهُ النّوُرَ ، وَعَمْلُ النّهَارِ قَبْلُ عَمَلِ اللّهُلِ ، حِجَابُهُ النّورَ ، لَوْ كَشَفَهُ لَا خَرَقَتْ سُبْحَاتُ ﴾ وَجَهِم مَا إِنْهَ لَى اللّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

9: ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے پانچ باتیں فرائیں' آپ نے فرایا' اللہ تعالی کو نینہ ضیں آتی اور اس کے لیے لائن خبیں کہ وہ سوئے۔ وہ ترازد کو نیچا اور اونچا کر آ ہے۔ اس کے سامنے رات کے اعمال دن کے اعمال سے قبل اور دن کے اعمال سے قبل پیش کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کو نور نے ڈھانپ رکھا ہے۔ آگر وہ نور کے دن کے اعمال سے قبل پیش کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کو نور نے ڈھانپ رکھا ہے۔ آگر وہ نور کے جاب کو داکل کر دیں جمل تک اللہ تعالی کی نظر بھیا ہے لی تمام مخلوق راکھ کر دیں جمل تک اللہ تعالی کی نظر سے بہتی ہے درجب کہ اللہ تعالی کی نظر اس کی تمام مخلوق پر محیط ہے اس تمام مخلوق راکھ کا ڈھر ہو جائے گی) (مسلم)

٩٢ - (١٤) وَهُنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «يَدُ اللهِ مَلَأَى لَا تَغِيْضُهَا نَفُقَةٌ، سَحَّاءً اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اَرَايُتُمْ مَا آنُفُقَ مُذُ خَلَقَ السَّمَا ۚ وَالْاَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمُ يَغِضُ مَا فِى يَدِه، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ ، مُتَفَقَى عَلَيْه . مُتَفَقَى عَلَيْه .

وَفِيْ رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: «يَمِيْنُ اللهِ مَلْأَى - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مِلْآنُ - سَتَحَاءُ لَا يَغِيْضُهَا شَيْءٍ ﴿ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴾ .

۹۳: الوجريره رهى الله عنه سے روایت ہو وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فے فرهايا الله تعلق كا باتھ بحرا ہوا ہے الله تعلق كا باتھ بحرا ہوا ہے الله الله عليه ورات ون دے رہا ہے۔ كيا حجس معلوم ہے كہ اس فے آسان و زمين كى تخليق سے كتا خرج كيا ہے؟ اس خرج كرتے سے اس كے باتھ ميں معلوم ہے كہ اس كا عرش بانى پر ہے اور اس كے باتھ ميں ترازو ہے وہ اس كو نيا كرتا ہے اور اونها كرتا ہے كى نميں آتى اس كا عرش بانى پر ہے اور اس كے باتھ ميں ترازو ہے وہ اس كو نيا كرتا ہے اور اونها كرتا ہے (بخارى مسلم كى روايت ميں ہے كہ الله تعالى كا دايانى باتھ بحرا ہوا ہے۔ ابن نمير نے كما ہے كہ بحرا ہوا

# ب ' بیشہ دینے والا ہے ' کوئی چیز رات اور دن میں اسے کم نہیں کرتی۔

٩٣ - (١٥) **وَصَنْمَهُ**، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذِرادِيِّ الْمُشْرِكِينَ ، قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِينَ » . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

۹۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی (نابالغ) اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کو علم ہے کہ انہوں نے کیا عمل کرنا تھا (ایعنی توقف اختیار کیا جائے) (بخاری مسلم)

# • اَلْفَصْلُ الثَّانِي

98 - (17) **وَهَنْ** عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: أَكْتُبُ. فَقَالَ: مَا آكْتُبُ؟ قَالَ: أَكْتُبِ الْقَدُرَ. فَكَتَبَ مَا كَانَ هُوَ كَائِنُ ۚ إِلَى الْاَبْدِ، . . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ إِسْنَاداً

# دومری فصل

۹۳: مجادہ بن صاحت رضی اللہ عنہ سے روا بت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا سب سے پہلے اللہ تعالی ہے جس چڑکو پیدا فریا وہ کلم ہے۔ اس سے کما تو تحریر کر۔ اس نے دریافت کیا میں کیا کھوں؟ اللہ تعالی نے فریای تقدیر لکھ۔ چنانچہ کلم نے جو ہو چکا اور جو پکھ ابد تک ہونے والا ہے سب تحریر کردیا (ترقری) الم ترفی نے بیان کیا کہ بیا صدیث شد کے لحاظ سے فریب ہے۔

وضاحت : صمیح مسلم میں موی مدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کے پدا کرنے ہے پیاس بڑار سال پہلے کلوق کی نقدیر کو ثبت فرایا تو اس وقت اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا۔ معلوم ہوا کہ تلم پیدا کرنے سے پہلے عرش کو پیدا کیا اور ایک روایت میں ہے کہ پانی ہوا پر تھا تو پانی سے پہلے ہوا کو پیدا فرایا۔ قلم کی اولیت اضافی ہے حقیقی نہیں ہے۔ یہ مدیث کہ اللہ نے پہلے عش کو پیدا فرایا اثابت نہیں ہے (واللہ اعلم)

٩٥ - (١٧) وَمَنْ تُمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّاب

رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِى آدَمُ مِنْ طُهُوْدِهِمْ فُرِيَّتُهُمْ ﴾ الآية، قال عُمَرً: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْ يُسُالُ عَنْهَا فَقَالَ: «إِنَّ اللهُ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهُرَهُ بِيمِيْنه، فَالْسَتَخْرَجَ مِنْهُ فُرِّيَةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هُولاً عِلْمَا اللهَ عَمَلُونَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ [بِيدِهِ] فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فُرِيّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هُولاً عِلنَّارٍ، وَبِعَمَلِ اللهِ النَّالِ مَسَحَ ظَهْرَهُ [بِيدِهِ] فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ فُرِيّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هُولاً عِلنَّارٍ، وَبِعَمَلِ اللهِ النَّالِ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ مِنْ اعْمَالِ اللهِ النَّالِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ عَمْلُ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وجہ سے دوئے کی واس فرا وجا ہے والک کرد و اور اللہ من اللہ منہ بن سا ہے کین معنی اللہ منہ ب فہیں سا ہے کین معنی کو ضاحت : یہ مدیث منطع ہے اس لیے کہ مسلم بن بیار نے عمر رضی اللہ منہ ب فہیں سا ہے کیا معنی کو شواہد کی کے لاظ سے یہ مدیث حسن درجہ کی ہے۔ اہم ترذی کی عادت ہے کہ وہ منقطع اور مرسل احادث کو شواہد کی وجہ سے حسن قرار دیتے ہیں (واللہ اعلم)

97 - (١٨) وَعُنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَفَى يَدُيْهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ: ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الْكِتَابَانِ؟ ﴿ قُلْنَا: لَا ، يَا رَسُـُولَ اللهِ! إِلَّا اَنْ تُخْرِزَنَا. فَقَالَ لِيَلْذِى فِي يَدِهِ الْمُثْمَنَى: ﴿ هُذَا كِتَابَ مِنْ رَّتِ الْعَالَمِيْنَ، فِيْهِ اَسْمَاءُ أَهُلِ تُخْرِزَنَا. فَقَالَ لِيَلْفِيمُ وَقُبَالِيْلِهِمُ ، ثُمَّ اَجْمَلَ عَلَى آخِرِهِمْ ، فَلَا يُزَادُ فِيْهِمُ وَلَا يَنْقُصْ مِنْهُمْ الجَنَّةِ، وَاسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَالِيْلِهِمْ ، ثُمَّ آجْمَلَ عَلَى آخِرِهِمْ ، فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يَنْقُصْ مِنْهُمْ

آبَدَأَ». ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِه: « لهذَا كِتَابُ مِنْ رِّبِ الْعَالَمِيْنَ فِيهِ اَسْمَا } النَّارِ، وَكَامُمَا الْآلِهِمِ وَقَبُائِلِهِمْ، ثُمَّ اَجُمَلَ عَلَى آخِرهِمْ ؛ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ اَبَدَأَ». فَقَالَ اصَحَابُهُ: فَفِيمُ الْعَمُلُ يَا رَسُولُ اللهِ إِنْ كَانَ اَمْ وَقَدْ فُرغَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: «سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِيُونَ ؛ فَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِيُونَ ؛ فَإِنَّ عَمِلُ اللهِ الْحَنَّةِ وَإِنْ عَمِلُ اَيْ عَمَلٍ . وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِيُحْتُمْ لَهُ بِعَمُلِ اللهِ الْحَنَّةِ وَإِنْ عَمِلُ اللهِ يَعْمُلِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهِ عَمْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

193 عبداللہ بن عمور رضی اللہ عنما سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے 'آپ کے دونوں باتھوں ہیں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے استغمار فربایا' کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا' نہیں! اے اللہ کے رسول! البتہ اگر آپ ہمیں مطلع کریں۔ آپ نے اس کتب کے بارے ہیں فربایا' جو آپ کے وائیں باتھ ہیں تھی کہ یہ کتاب رہ العالمین کی جانب سے ہاس ہیں ابنہ ہیں ان کے بارے ہیں فربایا' جو آپ کے دائیں باتھ ہیں تھی کہ یہ کتاب رہ العالمین کی جانب ہوگی ہوں جن ویا گئی ہوں کے بارے میں فربایا' جو آپ کے بائیں باتھ ہیں تھی ہیں زیادتی یا کی نہیں ہوگ۔ بعد ازاں آپ نے اس کتاب کے بارے میں فربایا' جو آپ کے بائیں باتھ ہیں تھی کتاب رہ العالمین کی طرف سے ہاس میں دوزخیوں' ان کے آباء اور ان کے قبائل کے نام ہیں پھر رسول! قو پھر عمل کاکیا (قائدہ) ہے؟ جب کہ اس سے فراغت ہو چک ہے۔ آپ کے فربایا'استقامت افتیار کو اور رسول! قو پھر عمل کاکیا (قائدہ) ہے؟ جب کہ اس سے فراغت ہو چک ہے۔ آپ نے فربایا'استقامت افتیار کو اور اعمل بھی کرتے رہے ہوں۔ اور دزخیوں کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال کے ساتھ ہو تا ہے آگرچہ (پہلے) وہ کیے سیدھی راہ پر چلو۔ اس لیے کہ جنتیوں کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال کے ساتھ ہو تا ہے آگرچہ (پہلے) وہ کیے اعمال کرتے رہے ہوں۔ اور دزخیوں کا خاتمہ دوزخ والوں کے اعمال کے ساتھ ہو تا ہے آگرچہ (پہلے) وہ کیے پوردرگار بھوں سے قارغ ہو چکا ہے (لوگوں) کی) ایک جماحت جنت میں ہے اور آیک جماحت دوزخ میں ہوردرگار بھوں سے قارغ ہو چکا ہے (لوگوں) کی) ایک جماحت جنت میں ہے اور آیک جماحت دوزخ میں ہوردزخ میں ہوردزخ

99 ـ (19) **وَعَنُ** أَبِى خَزَامَةَ عَنْ آبِيْهِ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! آرَايْتَ رُقْیً نَّسْتَرْقِیْهَا، وَدُوٓاءً نَتَدَاوٰی بِهِ، وَتُقَاةً نَتَقِیْهَا، هَلُ نَرُدُ مِنْ قَدْرِ اللهِ شُیْئاً؟ قَالَ: «هِیَ مِنْ قَدْرِ اللهِ، ﴿ رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالِتَرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

92: ابو تُرَامَه سے روایت ہے وہ اپنے والد (رضی اللہ عنہ) سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا' میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ وم کرنے کے بارے میں فرمائیں جو ہم کرتے ہیں اور دوا کے بارے میں ہمائیں جس کے ساتھ ہم علاج کرتے ہیں اور بچاؤکی تدابیر جو ہم افتیار کرتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی تقدیر کو بدل ویتے ہیں؟ آپ نے فرمایا' یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں (احمہ' تمذی' این ماجہ)

٩٨ - (٢٠) وَعَنْ آبِى هُرُنْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، فَغَضِبَ حَتَى الْحَمَرُّ وَجُهُهُ، حَتَىٰ كَانَكَما فَقِيءَ فِي وَجُنَيْهُ حَبُ اللهُ عَلَى عَنَى الْقَدَلُ مِنْ كَانَكُمْ حِبْنَ الرَّمَّانِ ، فَقَالَ: وَإِيهِذَا أَمِرْتُمْ ؟ أَمْ بِهُذَا أَرْسِلْتُ النَّكُمْ ؟! لِنَّمَا هُلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِبْنَ الرَّمَّةِ فِي هُذَا آلاَمْ مِن عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ ، عَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنُ لاَ تَتَنَازُعُوْا فِيهُ وَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . رَوَاهُ النَّرُونِينَ عَلَيْكُمْ أَنُ لاَ تَتَنَازُعُوْا فِيهُ وَ مَنْ كَانَ اللهُ اللهُ مِنْ كَانَ اللهُ ا

۱۹۸: ابو بریرہ رمنی اللہ عد ب روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہورے پاس تشریف لائے جب کہ ہم (سکلہ) تقدیر کے بارے ہیں جھڑا کر رہے تھے۔ آپ ٹاراض ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا چرہ (مبارک) سرخ ہو گیا (یوں معلوم ہو آتھا) گویا کہ آپ کے ودنوں رخساروں ہیں اثار کے والے نچوٹ کے ہیں۔ آپ کے فرایا کیا جمہیں اس بلت کا تھم دیا گیا ہوں؟ تم ہیں۔ آپ کے فرایا کیا جمہیں اس بلت کا تھم دیا گیا ہے یا میں اس بلت کا محمد دیا گیا ہے کہ بارے میں جھڑا کیا ہوں؟ تم ہو واجب کرآ ہوں میں تم رواجب کرآ ہوں میں جھڑا نہ کرد (ترندی)

وضاحت : یہ مدیث معیف ب اس کی سند میں صالح مادی ضعیف ب (سکاؤة علام البانی جلدا مخداد)

٩٩ - (٢١) وَرُوى ابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ

99: اور ابن ماجہ نے اس کی مثل عمرو بن شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے شعیب کے واوا سے بیان کیا۔

وضاحت : عُمرو شعب سے روایت کرتے ہیں اور شعب اپ داوا عبداللہ بن عُرو سے روایت کرتے ہیں لینی شعیب کا ریاح اللہ سے دالہ سے دالت ہے۔ عبداللہ نے اپنے پوتے شعیب کی پرورش کی۔ شعیب کے والد عجم اس وقت فوت ہو گئے جب شعیب ابھی کم بن بی تھے۔ اس بناء پر عمرو بن شعیب عُنَّ اَبِنی عُنْ جَدّہ کی روایت عمر اس وقت فوت ہو گئے جب شعیب ابھی کم بن بی تھے۔ اس بناء پر عمرو بن شعیب عُنَّ اَبِنی عُنْ بَدِه کی روایت مرسل اور منظع نہیں ہے بلکہ متعمل ہے اور حن کے درجہ سے کم نہیں ہے بشرطیکہ عُمرو تک اساد می موسل اور منظع نہیں ہے بلکہ متعمل ہے اور حن کے درجہ سے کم نہیں ہے بشرطیکہ عُمرو تک اساد می (داللہ اعلم)

رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: وإِنَّ اللهُ حَلَى آدَمُ مِنْ قَبْضَهَ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَرْضِ ، فَجَاءَ بَنُوْ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْآرْضِ، مِنْهُمُ اللهُ حَمْرُ وَالْآبِيْفُ وَالْآسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهُلُ وَالْحَزُنُ ، وَالْحَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ. وَالسَّهُلُ وَالْحَزُنُ ، وَالْحَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ. وَالسَّهُلُ وَالْحَزُنُ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْوَلِيِّبُ.

الله على الشعرى) رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملى الله عليه وسلم سے نا آپ فرا رہے تھے الله تعالى في آدم عليه السلام کو تمام زمین سے حاصل کی من (منی کی) منی سے وسلم سے سنا آپ فرا رہے تھے الله تعالى بي آدم کی اولاد زمين کے رکوں پر آئی۔ ان میں سمن سفید اور سیاہ رنگ کے ہیں؟ کچھ ان کے پیدا فرایا۔ پس آدم کی اولاد زمین کے رکوں پر آئی۔ ان میں سمن سفید اور سیاہ رنگ کے ہیں؟ کچھ ان کے

ورمیان بین اور کچه نرم مزاج اور سخت مزاج بین اور کچه بدخسلت اور نیک عادت بین (احمه تفدی ابدواور)

١٠١ - (٢٣) **وَعَنُ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةِ، وَاللَّفِي عَلَيْهِمْ مِنْ نَّورِم، فَمَنْ اَصَابُهُ مِنْ ذَٰلِكَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْهُ اَحْمَدُ اللهُ عَلَى عِلْمِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى عِلْمِ اللهِ اللهِ وَوَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى عِلْمِ اللهِ اللهِ وَوَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَّ

۱۱۰ عبدالله بن عُرو رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے الله تعلق (جنوں اور انسانوں) کو ظلمت (یبنی شہوت) والے پیدا کیا کا میران پر اپنی روشن کو ڈالا۔ جس کو یہ نور مل کیا وہ ہدایت پاکیا اور جس کو یہ نور نہ طا وہ محمراہ ہو کیا۔ اس کیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علم کے مطابق تلم (کی تحری) خلک ہو چکی ہے (احمد کشفری)

١٠٢ ـ (٢٤) **وَمَنْ** اَسُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكِثرُ اَنَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ! ثَبِّتُ قَلْمِی عَلَی دِیْنِکَ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ ! اُمُنَّا بِكَ وَرِمَا جِئْتَ بِهِ، هَلْ تَخَافُ عَلَیْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ اِنَّ الْقُلُوبَ بَیْنَ اِصْبَعَیْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ، یُقلِّبُهَا گیف یَشَاءً، رَوَاهُ الِتَرْمِذِیُّ وَابْنُ مَاجَهُ.

1949: انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سے دعا فراتے سے (جس کا ترجہ ہے) "اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو استے دین پر قابت فرا۔" بیس فرض کیا "اے الله کے پیفیرا ہم آپ پر اور جس چیز کو جو آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا آپ مارے بارے بین فائف ہیں؟ آپ کے فرمیان ہیں اللہ جسے مارے بارے میں فائف ہیں؟ آپ کے فرمیان ہیں اللہ جسے جاہتا ہے دلوں کو پھیرونتا ہے (ترفدی این ماج)

١٠٣ ـ (٢٥) وَعَنْ آبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يُّقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنِ، . رَوَاهُ أَحْمُـدُ.

١٠٤ ـ (٢٦) **وَعَنْ** عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ، قَالُ: قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ عَبْدُّ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِاَرْبَعِ : يَّشُهَدُ اَنْ لَآ اِللهُ اللهُ كَانِتَى رَسُولُ اللهُ بَعْثَنَى بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَالْبَغْثِ بَعْدُ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ» . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجْهُ. ۱۰۴ علی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوام الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کوئی فخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ وہ اس بات کی گواہی وے کہ الله کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں اور میں الله کا پیغیر موں اس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور موت پر اس کا ایمان ہو (ترفری ابن ماجر)

١٠٥ - (٢٧) وُعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عُنَّهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ بَيْعَةِ: «صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِیْ لَیْسَ لَهُمَا فِی اَلْاِسْلاِمِ نَصِیْتِ: المُرْجِئَةُ وَالْقَدْرِیَةُ» . رَوَاهُ البِتَرْمِذِیَّ وَقَالَ: لَهٰذَا حَدِیْتُ غَرِیْتِ حَسَنَ صَحِیْحَ.

۱۰۵: ابنِ عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' میری امت سے دو جماعتیں الی ہیں جن کا اسلام میں کچھ حقد نہیں 'وہ مُرجِدَ اور قدریہ ہیں۔ (تذی) اہام تذی ؓ نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔

١٠٦ - (٢٨) **وَعَنِ** ابْنِ عُمْرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي الْمَتِى خَسْفُ وَمُسْخُ، وَذَلِكَ فِى الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقُدُرِ». رَوَاهُ اَبُـُو دَاؤَدَ، وَرَوَى الِتَرْمِذِيُّ نَحْوَهُ.

۱۰۲ ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا' میری اُمت میں زمین میں دھنس جانا اور شکلیں تبدیل ہو جانا ہو گا اور یہ ان لوگوں میں ہو گا جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں (ابوداؤد) اور امام ترزی ؒنے اس کی مثل روایت کیا ہے۔

١٠٧ - (٢٩) **وَمُنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ «الْقَدَرِيَّةُ مَجُّوسٌ هُذِهِ الْأُمَّةِ ، إِنُ مَرِضُوا فَلاَ تَعُودُوهُمُ ، وَإِنْ مَّاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُمْ » رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَابْثُو دَاؤُدَ.

24: این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و قدریه (فرقه) اس اُمّت کے مجوی ہیں اگر وہ نیار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرد اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ (احمد ابوداؤد)

وضاحت: مجوی اس بات کے قائل ہیں کہ اس جمال کے دو خدا ہیں' ایک خدا خیر کا خالق ہے' اس کا نام یزدان ہے۔ دو سرا خدا شرکا خالق ہے' اس کا نام رہر من ہے۔ قدریہ فرقہ کے لوگ بھی خیر کو اللہ سے کہتے ہیں اور شرکو ایٹ نفس سے کہتے ہیں (مرعات جلدا صفحہ ۱۹۲۔ ۱۹۷)

١٠٨ ـ (٣٠) **وَعَنْ** عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُجَالِسُوَّا اَهْلَ اللهِ ﷺ:

١٠٨ عمر رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا ، قدريه ك ساتھ عباست نه كرو اور نه ہى ان كى جانب اپ فيلے لے جاؤ (ابوداؤد)

١٠٩ - (٣١) وَعَنُ عَآئِشُهُ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتَّةُ لَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَمُونَ وَلَمُعَنَعُمُ اللهُ وَلَمُعَنَعُمُ اللهُ وَلَمُعَنَعُمُ اللهُ وَلَمُعَنَعُمُ اللهُ وَلَمُعَنَعُمُ وَلَعَنَهُمُ وَلَكُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَامِهُمْ وَلَعُمْ وَلَعَنَامِكُمْ وَلَعَنَامِهُمْ وَلَعُمْ اللهُ وَلَعَنَامِهُمْ وَلَعَنَامِهُمْ وَلَعَنَامِهُمْ وَلَعُمْ وَلَعَنَامِهُمْ وَلَعُمْ وَاللّهُ وَلِي مُعْمُولُهُ وَلَعُمْ وَلَعُمْ وَلَوْلُ وَلِمُعْلَمُ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَلَمُعُمْ وَلَعُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُ وَلِمُعُلّمُ وَلَمُ وَلَعُمْ وَاللّهُ وَلِمُعُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَاللّهُمْ وَلَوْ اللهُ وَاللّهُ وَلِمُعُلّمُ وَلَمْ وَاللّهُمْ وَلَعُمْ وَلَمْ وَاللّمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّمُ وَالْمُولُولُ وَاللّمُ وَالْمُولِمُ وَاللّمُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ وَاللّمُ وَالْمُولُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِقُلُولُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلَمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولُ وَاللّمُ وَالْمُولِمُ وَاللّمُ وَالْمُولِمُ وَاللّمُ وَالْمُولُ وَاللمُولِمُ وَالمُولِمُ وَاللمُولِمُ اللّمُ وَاللمُولُولُ اللمُولِمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَالمُولِمُ وَاللمُولِمُ وَاللم

100 عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھ انسان ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے جب کہ ہر پیفیر مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ ۲۔ اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا۔ ۳۔ بالجبر مسلط ہونے والا آ کہ جس فض کو اللہ نے والا سے اس کو والت سے معنی کو اللہ نے والا کی ہاس کو والت سے ہم کنار کرے ۔ ۲۔ اللہ کے حرم پاک کو طال جانے والا ۵۔ میرے قرابت واروں سے ان چیزوں کو طال کروائے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ۲۔ اور میری صفت سے منہ پھیرنے والا۔ (بیعتی نے مدخل میں اور رزین نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے)

۱۱۰ ـ (۳۲) وَعَنْ مَّطَرِ بُنِ عُكَامِسِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: الذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدِ اَنْ يَّمُوْتَ بِارْضِ جَعَلَ لَهُ النِّهَا حَاجَةً ﴿ . . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُ ﴾ الله على الله على وسلم نے فرایا ' الله ملی الله علیه وسلم نے فرایا ' جب الله کی محص کے بارے میں فیصلہ فراتا ہے کہ وہ فلاں علاقے میں فوت ہوگا تو الله اس کو اس علاقے کی طرف (جانے کا) سبب بنا دیتا ہے (احمہ 'تنه ی)

١١١ - (٣٣) وَعَنْ عَانِشَةً رُضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: كَارَسُولَ الله! ذَرَارِتَى

الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: «مِنْ آبَائِهِمْ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِلاَ عَمَلِ؟ قَالَ: «اَللهُ اعُلَمُ بِمَا كَانُواْ عَامِلِينَ». قُلْتُ: فَذَرَارِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ؟ قَالَ: «مِنْ آبَائِهِمْ». قُلْتُ: بِلاَ عَمَلٍ؟ قَالَ: «اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِينَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَد.

الذ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ایمان والوں کے بچوں کا (حَمَ) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا حَمَ ان کے والدین کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بغیر عمل کے ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو خوب علم ہے کہ انہوں نے (بالغ ہوک) کیا اعمال کرتے تھے (عائشہ کہتی ہیں) میں نے عرص کیا شرک کرنے والوں کے بچوں کا (حَمَ) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا حَمَ ان کے والدین کے ساتھ ہے۔ میں نے (ازراہ تعجب) عرض کیا بغیر عمل کے ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کو خوب علم ہے کہ انہوں نے (بالغ ہوکر) کیا اعمال کرتے تھے (ابوداؤر)

وضاحت ان امادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور گفار کے نابالغ یجے جو بلوخت سے قبل فوت ہو جاتے ہیں وہ جت میں وقت احتیار کیا گیا ہے وہ جاتے ہیں وہ جت میں جائیں گے۔ اس مضمون کی امادیث جن میں ان کے بارے میں توقف احتیار کیا گیا ہے وہ اس بات پر محول ہوں گی کہ اس وقت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے علم عطا نہیں ہوا تھا کہ وہ جت میں داخل ہوں کے (واللہ اعلم)

الله عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : وَالْوَائِدَةُ وَالْمَوْزُودَةُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُسُوْ دَاؤَدَ.

الله عبدالله بن مسود رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فربایا انداز میں الله علیہ وسلم نے فربایا انداز میں الله واؤد) ووزخ میں جی (ابوداؤد)

# ٱلْفَصُلُ الثَّلِثُ

اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اَبِى الدَّرُدَآءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ عَزُ وَجَلَّ فَرَغَ اللَّى كُلِّ عَبْدِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ : مِنْ اَجَلِهِ ، وَعَمَلِه ، وَمَضْجَعِهِ وَاثْرِهِ، وَدِرْقِهِ، ﴿ رَوَاهُ اَحْمَدُ.

#### تيىرى فصل

سال ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا 'باشبہ اللہ عزوجل ہر مخص کے پیدا کرنے کے وقت پانچ باتوں عمر' اعمال' مفن' (اس کے زمین میں) چلنے پھرنے اور اس کے رزن میں چلا بھرا اور اس کے رزن میں ایک اور اس کے رزن سے فارغ ہو چکا ہے(احمہ)

١١٤ - (٣٦) **وُعَنْ** عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ مُعَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعُتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنُ تَكَلَّمَ فِى شَىء مِّنَ الْقَدْرِ شُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنُ لَّمْ يَتَكَلَّمْ فِيُولُمْ يُسْاَلُ عَنْهُ » . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

۱۱۱۲ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا 'جس مخص نے تقدیر میں معمولی بات بھی کی اس سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہو گا اور جس مخص نے پچھ کلام نمیں کیا اس سے پچھ سوال نمیں ہو گا (ابنِ ماجہ) وضاحت: اس حدیث کی سند میں بچی بن عثمان تھی راوی بالاتفاق ضعیف ہے۔

110 - (٣٧) وَهُو أَبِنِ الدَّيلُمِيّ، قَالَ: اَتَيْتُ أَبِنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدُ وَقَعُ فِي نَفْسِى شَىءٌ مِنَ قَلْبَى. فَقَالَ: لَوْ اَنَّ اللهَ عَنْ نَفْسِى شَىءٌ مِنْ قَلْبَى. فَقَالَ: لَوْ اَنَّ اللهَ عَنْ نَفْسِى شَىءٌ مِنْ قَلْبَى. فَقَالَ: لَوْ اَنَّ اللهَ عَنْ نَفْسِى شَىءٌ مِنْ قَلْبَى. فَقَالَ: لَوْ اَنَّ اللهَ عَنْ نَفْسِى شَىءٌ مِنْ اللهِ مَا قَلِهُ اللهُ مَا قَلِهُ اللهُ مَا قَلِهُ اللهُ مَا قَلْهُ اللهُ مَا قَلْهُ اللهُ مَا قَلِهُ اللهُ مَا قَلِهُ اللهُ مَا قَلِهُ اللهُ مَا قَلْهُ اللهُ مَا عَلَى عَنْ تَوْمِنَ الْفَهُ مَا عَلَى اللهُ مَا قَلِهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْهُ مُنْ الْهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْهُ مُنْ الْهُ مُنْ اللهُ مُنْ الْهُ مُنْ الْهُ مُنْ الْهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

اللہ ابن الد سلمی بیان کرتے ہیں کہ میں اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے ول میں تقذیر کے بارے میں کچھ (اضطراب) ہے۔ مجھے حدیث بیان کریں شاکد اللہ میرے ول کے اضطراب کو ختم کر دے۔ اُبی بن کعب نے فرایا' اگر اللہ عرّوجل تمام آسان اور زمین والوں کو عذاب میں (گرفار) کرے تو ان کو عذاب میں گرفار کرنے سے اللہ ظالم نہیں ہوگا اور اگر ان سب پر اپنی رحمت (نازل) فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لئے ان کے اعمال سے بہتر ثابت ہوگی اور اگر تو اُحد (پیاڑ) کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تجھ سے اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تیرا تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ اور تجھے یقین کرنا چاہیے کہ جو (خوشی یا عمی) تجھے می ہے اس نے تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھ سے اس مقدید کے خلاف ہوتی ہے تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ابن اس نے بھی کہتے ہیں' بعد ازاں میں عبداللہ بن مسعود کے ہاں گیا۔ انہوں نے بھی بی جواب دیا بعد ازاں میں خذیقہ بن اللہ علیہ وسلم سے جھے بمی حدیث بیان کی (احمہ' ابوداؤد' ابن ماجہ)

١١٦ ـ (٣٨) **وَمَنْ** نَّافِعٍ، أَنَّ رُجُّلًا أَقَ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهَمَا، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُقُرِّأُ

عَلَيْكَ السَّلَامُ. فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِى اَنَّهُ قَدُ اَحْدَثَ، فَاِنْ كَانَ قَدُ اَجْدَثَ فَلَا تُقُرِئُهُ مِنِّى السَّلَامَ؛ فَانِّى سَوِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنَا يُقُولُ: «يَكُوْنُ فِي اُمْتِي - اَوْفِي هٰذِهِ الْإُمَّةِ - خَسُفُ، اَوْ مَسْخُ، اَوْفَى هٰذِهِ الْإُمَّةِ - خَسُفُ، اَوْ مَسْخُ، اَوْفَى هٰذِهِ الْبُرُمِذِيّ . وَابُوْدَاوُدَ، وَابُنُ مَاجَهُ. وَقَالَ التِرْمِذِيّ : هٰذَا حَدِيثٌ حَسُنُ صَحِيْحٌ غَرِيْكِ.

۱۱۱: نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض عبداللہ بن عمر کے ہاں گیا اور ان سے کما کہ فلال محض آپ کو سلام کمتا ہے۔ انہوں نے کما کہ مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ اس نے (دینِ اسلام میں) نئی بات کا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر اس نے کمی نئی بات کو نکالا ہے تو اس کو میرا سلام نہ کمنا' اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ہے آپ نے فرمایا' میری اُمّت یا اِس اُمّت میں نقدیر کا انکار کرنے والوں میں (ذین میں) وهن جانا اور شکلیس تبدیل ہونا یا پھروں کی بارش کا ہونا ہو گا (تذی 'ابوداؤد' ابن ماجہ) امام تذری نے بیان کیا کہ یہ حدیث حدن صحیح غریب ہے۔

١١٧ ـ (٣٩) وَعُنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلُتُ خَدِيْجَةَ النَّبِي ﷺ، عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي النَّارِ». فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةُ فِي وَجْهِهَا مَاتَا لَهَا فِي النَّارِ». فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهَةُ فِي وَجْهِهَا قَالَ: «فِي اللهُ عَلَيْ وَمُعَلَّا اللهِ عَلَيْ وَمُعَلَّا اللهِ عَلَيْ وَمُعَلِّهُ اللهِ عَلَيْ وَمُعَلِّهُ اللهِ عَلَيْ وَالْكَنْ اللهِ عَلَيْ وَالْكَنْ اللهِ عَلَيْ وَالْكَنْ اللهِ عَلَيْ وَالْكَنْ اللهُ عَلَيْ وَالْلَهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اا: علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان وو بھوں کے بارے میں دریافت کیا جو جاہتے میں فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے فرایا ' دونوں دونرہ میں ہیں۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے چرے پر تاپندیدگی الماحظہ فرائی تو آپ نے فرایا ' اگر تو ان دونوں کے مقام سے آگاہ ہو جائے تو تو انہیں مبغوض سجے۔ خدیجہ نے دریافت کیا ' اے اللہ کے رسول! میرے اس بچ کا کیا حال ہے جو آپ سے ہے۔ آپ نے فرایا ' وہ جتت میں ہے۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ایماندار اور ان کے بچ جت میں اور مشرک اور ان کے بچ دونرخ میں ہیں۔ بعد ازاں آپ نے آیٹ کریمہ تالوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ انکی پروی کی ہم ان کی اولاد کو ایمان کے ساتھ انکی پروی کی ہم ان کی اولاد کو ایمان کے ساتھ انگی پروی کی ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ انگیں گے۔" (احمہ)

وضاحت: یہ مدیث مند احمد میں نمیں ہے البتہ امام احمد کے بینے عبداللہ نے اس مدیث کو (زیادات میں) بیان کیا ہے۔ اس کی سند میں محمد بن عمان راوی فیرمعروف ہے۔ کچھ معلوم نمیں کہ یہ کون ہے؟

(مرعات شرح مفكلوة جلد ا منحه ۲۰۸)

آدَمُ مَسَحَ ظَهُرُهُ فَسَقَطُ مِنَ فَهُرِهُ رَضِى اللَّهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ آدَمُ مَسَحَ ظَهُرُهُ فَسَقَطُ مِنَ فَهُرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُو خَالِقُهُا مِنْ ذُرِيَّتِهِ اللَّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَينَى كُلَّ اِنْسَانِ مِبْنُهُمْ وَبِيُصاً مِنْ نُودٍ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى آدَمَ، فَقَالَ: أَى رَبِّ! مَنْ هُولِآءِ؟ قَالَ: ذُرِيَّتُكُ. فَرَاى رُجُلا مِنْهُمْ فَاعْجَبُهُ وَبِيصُ مَا بَيْنَ عَينَهِ، قَالَ: أَى رَبِّ! مَنْ هُلَا إِنَّ قَالَ: وَرَبِّ إِنَّ مَنْ عُمْرِي مُنْ عُمْرِي مَا مُنْ عَيْنَهِ، قَالَ: رَبِّ زِدَهُ مِنْ عُمْرِي هُمُ اللهُ عَمْرُ آدَمُ اللهُ يَقِيْدُ وَقَالَ: رَبِّ إِنَّهُ مُلْكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ: اوَلَمْ يَبْقِ مِنْ عُمْرِي اللهُ عَمْرُ آدَمُ اللهُ عَمْرُ آدَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الله على الله على والمات على مرايات على الله عل

اولاد سے قیامت کے روز تک پیدا ہونا تھا اور ہر مخص کی دونوں آنھوں کے درمیان نور کی چک کو اجاگر کیا بعدازاں ان کو آدم (علیہ السلام) پر پیش کیا۔ آدم (علیہ السلام) نے استضار کیا اے میرے پروردگار! بیہ کون ہیں؟ اللہ نے فربایا جیری اولاد ہے۔ پھر آدم نے ان میں ایک مخص کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کے درمیان نور کی چک در کیا تھی میں ایک میں میں ایک فربال کیاں میں ایک فربال کیا ہے۔ پھر آدم نے اللہ کیا ہے۔ اور اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کو اللہ کا کو اللہ کو اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کو اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کو اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کیا ہے۔ کو اللہ کو اللہ

ے اس کو تعب میں جلا کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے دریافت کیا اے پروردگارا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرایا (یہ) داؤد (علیہ السلام) ہے۔ آدم (علیہ السلام) نے دریافت کیا اے میرے پروردگارا اس کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے

فربایا (اس کی عمر) ساٹھ سال ہے۔ آدم (علیہ السلام) نے کما' اے پروردگار! اس کو میری عمرے چالیس سال عطا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا' جب آدم (علیہ السلام) کی عمر ختم ہونے میں چالیس سال باتی رہ مجئے تو ان کے پاس کیک الموت آیا۔ آدم" نے سوال اٹھایا کہ کیا میری عمرے (ابھی) چالیس سال باتی نہیں ہیں؟

سے تو ان حے پاس طیف اموے ایا۔ اوم سے موان العالی کہ یا بیری مرسے وہ می چوں مل بال میں این السلام) نے ملک الموت نے کما کیا آپ نے اپنی عمر کے چالیس سال اپنے بیٹے داؤد کو نمیں دیے تھے؟ آدم (علیہ السلام) نے انکار کیا تو ان کی اولاد بھی انظار کرتی ہے اور آدم (علیہ السلام) نے بھول کر درخت کھایا تو ان کی اولاد بھی نسیان

میں جالا ہوئی اور آدم (علیہ السلام) سے غلطی ہوئی تو ان کی اولاد سے مجی خطائیں سرزد ہوئیں (تندی)

119 ـ (٤١) **وَهُنْ** إِنِى الدَّرُدَاءَ رَضِيَ اللهُ عُنَهُ، عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «خَلَقَ اللهُ آدَمُ حِيْنَ خُلَقَةً، فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى، فَاخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَانَّهُم اللَّرُّ ، وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسُوٰى فَاخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَانَّهُم اللَّرُ ، وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسُوٰى فَاخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوُدَاءَ كَانَهُمُ الْحُمْمُ ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِيْنِهِ : إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِيُ ، وَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِيْنِهِ : إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِيُ ، وَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِيْنِهِ : إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِيْ ». رَوَاهُ أَخْمَدُ.

١١٥: ابوالدرداء رضي الله عنه سے روايت ہے وہ نبي صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے قرمايا

الله تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کے دائیں کدھے پر ضرب لگا کر سفید نورانی اولاد کو نکالا گویا کہ وہ چیونٹیوں کی طرح تھی اور ان کے بائیں کندھے پر ضرب لگا کر سیاہ رنگ کی اولاد کو نکالا گویا وہ کو کلہ تھی تو دائیں جانب والوں کے بارے میں کما (یہ) جنت والے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے اور بائیں جانب والوں کے بارے میں کما (یہ) دونرخ والے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے (احمہ)

الله عَبْدِ الله حَخَلَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُو يَبُكِى، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبُكِّيكَ الله عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُو يَبُكِى، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبُكِّيكَ الله يَقُلُ لَهُ: الله حَخْلُ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ وَهُو يَبُكِى، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبُكِّيكَ الله يَقُلُ لَكُ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَلَكُ ثُمَّ اَقِرَهُ حَتَّى تَلْقَانِى ؟ الله عَلَى : الله عَلَيْ وَلَكِنُ سَعِيدِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وَجَلَّ قَبْضَ بِيَمِينِهِ قَبْضَةً وَاحْرَى بِالْهُولِ اللهُ عُرَى مَعْلَ الله عَلَيْ وَجَلَّ قَبْضَ بِيَمِينِهِ قَبُضَةً وَاحْرَى بِالْهُ اللهُ خُرى وَقَالُ : هَالَ : هَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَلَا الله عَلَيْهِ وَلَا الله وَالله الله وَالله وَاللّه وَال

۱۳۰ ابو کفرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا تام ابو عبداللہ تھا۔ ان کے احباب ان کے بال ان کی بیار پری کے لیے آئے تو وہ رونے لگے۔ ان کے رفقاء نے ان سے کما' آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شیس فرمایا کہ "تم مو فچوں کے بال کواتے رہنا یمال تک کہ تماری مجھ سے ملاقات ہو" انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کما' البت میں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرمایا' بلا شبہ اللہ عرو جس نے اپنے واکمیں ہاتھ میں کچھ افران کو پکڑا اور باتی مائدہ کو دو سرے ہاتھ میں لیا اور فرمایا' یہ جنت کے لیے ہیں اور یہ دوزخ کے لیے ہیں اور میں جاتا کہ میں کس شمی میں ہوں؟ (احمہ)

وضاحت : اس مدیث سے معلوم ہو آ ہے کہ موججوں کا کوانا گنتِ مؤکدہ بلکہ فطرتِ تدیمہ سے ہور اس پر مدادمت کرنا جنت میں وافط کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اس کے چھوڑنے سے بینگی افتیار کرنا خیر کھیرسے محروی ہے۔خیال رہے کہ کمی بھی سنت کو معمولی جان کر اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے خوف سے جرکز بے پرواہ نہیں رہنا چاہیے کہ کمیں اللہ عذاب میں گرفار نہ کر دے (واللہ اعلم)

الْمِيْنَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنِعْمَانَ - يَعْنِي عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: وَاخَذَ اللهُ الْمُمِينَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنِعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ - ، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ دُرِّيَةٍ ذَرَأَهَا ، فَنَثُرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالَذَرِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمُ قُبُلاً قَالَ: ﴿ السَّتُ بِرَ يَكُمُ ؟ قَالُوا : بَلَى ! شَهِدُنَا آنُ تَقُولُوا يَنْمَا الشَّرُكَ آبَاؤُهَا مِنْ قَبُلُ وَكُنَّا ذَرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمْ أَفَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ رَواهُ آخَمَدُ.

۳۱: ابن عباس رضی الله عنما نی صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا الله تعالی نے "نجان" لین وادی عرفه میں آدم علیہ السلام کی حیثیت سے تمام انسانوں کو (جن کو پیدا کرنا تھا) تکالا اور ان کو اپنے

مامنے چوونٹوں کی بائنہ پھیلا ویا۔ پھر ان سے آنے مانے وعدہ لیا اور کما کہ کیا میں تمبارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے اثبت میں جواب دیا اور کما' ''کیوں نہیں ہم نے گوائی دی (یہ وعدہ ہم نے اس لیے لیا) کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کمہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادوں نے شرک کیا تھا اور ہم نے ان کے پیچھے چل کر ان کی پیروی کی۔ کیا تو ہمیں باطل پرست لوگوں کے افعال کی وجہ سے عذاب میں گرفار کرتا ہے؟'' (احمہ)

١٢٧ - (٤٤) وَعَنْ أَبْنِي بَنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فِي قُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذْ اَخَذَ مَنْ بَنِكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ ﴾ قال: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزُواجًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ ، فَتَكَلَّمُوا، ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيْنَاقَ، ﴿ وَاللهَ مَعْلَى اَنْفُيهِمْ الْعَهْدَ وَالْمِيْنَاقَ، ﴿ وَاللهَ مَعْلَى الْفُهِمَ عَلَى الْفُهِمَ الْعَهْدَ وَالْمِيْنَاقَ، ﴿ وَاللهُمُ مَعْلَى اَنْفُيهِمْ الْعَهْدَ وَالْمِيْنَاقَ، ﴿ وَاللهُمُ مَعْلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ السَّمَا وَاتِ السَّبْعَ وَالْارَضِينَ السَّبْعَ وَالْارَضِينَ السَّبْعَ وَالْارَضِينَ عَيْرِى ، وَلاَ تَشْرِكُوا بِى شَيْناً. إِنِّى سَارُسِلُ اللهَكُمْ رُسُلِى يُذَكِّرُ وَنَكُمْ عَهْدِى عَيْرِى ، وَلاَ تَشْرِكُوا بِى شَيْناً. إِنِّى سَارُسِلُ اللهَكُمْ رُسُلِى يُذَكِّرُ وَنَكُمْ عَهْدِى عَيْرِى ، وَالْوَلَ عَلَيْكُمْ وَلَا يَعْمَ السَّمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَرْقَ وَدُونَ ذَلِكَ ، وَالْوَا بَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ اللهِمْ ، فَرَاى الْغَنِي وَالْفَقِيشَ وَمِينَاقِى ، وَالْوَلْ عَلَيْهُمْ السَّوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ ! قَالَ : إِنِّى الْحَبْثُ اللهُ لَنَا وَحَلَى الْعَنْوَدَ وَدُونَ ذَلِكَ . فَعَالَ : رَتِ لَولًا سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ ! قَالَ : إِنِى الْخَبْثُ اللهُ وَالنَّهُونَ وَدُونَ ذَلِكَ . فَعَالُ : ﴿ وَالْهُ السَّرِجَ عَلَيْهِمُ النَّوْرُ ، خُصُّوا بِمِيثَاقِهُمْ ﴾ فَرَى الْغَنِي آخِيهُمْ اللهُ اللهُ وَلِهِ : ﴿ عِيسَى الْهُ وَكُولُ مُنْ يَعْمَ وَلُهُ اللّهُ اللهُ وَلَوْلَ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ وَلَا السَّلَامُ فَحُدِثَ عَنْ الْبَيْ : اللّهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ السَّهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ فَحُدِثَ عَنْ الْبَيْلُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَلَامُ السَّوْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

۱۳۷: ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے اللہ عروجل کے فرمان "اور جب تیرے پروردگار نے بی آدم سے اینی اور ان کی پہتوں سے ان کی اواد کو نکال" کی تغییر بیان کی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو (نکالنے کے بعد) چمع کیا اور ان کو ذکر و موث بنایا "ان کو مختف اقسام بیں کیا پھر انہیں شکل عطاکی اور انہیں بلوایا۔ انہوں نے (اللہ کی مشیت کے مطابق) بات کی۔ بعدازاں ان سے عمد و مشلق لیا اور انہیں ان کی ذوات پر گواہ بنایا کہ "کیا بی تمارا پروردگار نہیں بوں؟" انہوں نے اثبت بی جواب دیتے ہوئے گوای دی (پر) اللہ نے فرمایا بی تم پر ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنایا بوں نیز تم پر تمارے باپ آدم کو گواہ بنایا بوں کہ کمیں تم قیامت کے دن بی نہ کمہ دو کہ ہمیں تو اس کا علم نہ تھا یقین کو کہ میرے سواکوئی مجود پر حق نہیں ہے اور نہ میرے علاوہ کوئی بروردگار ہے میرے ساتھ حتمیں کی کو شریک نہیں کرنا ہو گا یقینا بی تماری جانب اپنے بیفیروں کو جمیجا رہوں کی جمیس میرے ساتھ (کیا ہوا) حمد و بیان یاد دلاتے رہیں گے اور تم پر اپی تماری جانب اپنے بیفیروں کو جمیجا رہوں کہ جمیس میرے ساتھ (کیا ہوا) حمد و بیان یاد دلاتے رہیں گے اور تم پر اپی تماری کو نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا جم کوائی دیتے ہیں کہ تو جمارا پروردگار اور معود ہے "تیرے سوا جمارا کوردگار نہیں ہے اور تم پر اپی تماری کی نازل کروں گا۔ انہوں کے کہا ہم کوائی دیتے ہیں کہ تو جمارا پروردگار اور معود ہے "تیرے سوا جمارا کوئی پروردگار نہیں ہے اور تیرے علاوہ کہان ہم گوائی دیتے ہیں کہ تو جمارا پروردگار اور معود ہے "تیرے سوا جمارا کوئی پروردگار نہیں ہے اور تیرے علاوہ

ہمارا کوئی معبود نہیں ہے چنانچہ انہوں نے ان باتوں کا اقرار کیا اور آدم علیہ السلام اونچاکر کے سب کو دکھائے گئے اوم علیہ السلام ان کی جانب دکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا (ان میں) بالدار اور فقیر ہیں نیز خوبصورت اور برصورت ہیں۔ آدم علیہ السلام نے استفار کیا اے میرے پروردگار! تو نے اپنے بندوں کو مساوی کیوں نہیں کیا۔ اللہ نے جواب دیا میں نے چاہا کہ میرا شکریہ اوا کیا جائے۔ نیز آدم علیہ السلام نے ان انبیاء علیم السلام کو دیکھا کہ وہ دوش قدیلیں ہیں ان کی دوشن نمایاں ہے ان سے خصوصی عمد و میثان لیا گیا جس کا تعلق رسالت و نبوت کے ساتھ تھا۔ اس کی دوشندت اللہ کے اس ارشاد میں ہے کہ "جب ہم نے انبیاء علیم السلام سے عمد و پیان لیا" سے اللہ کے وارد میں تھے کہ ان کی روح کو مربم سے اللہ کے قول "عین بین مربم" تک پڑھا لین عین علیہ السلام کی دوح مربم علیہ السلام کی جانب بھیجا پس بیان کیا گیا ہے کہ عینی علیہ السلام کی دوح مربم علیہ السلام کے منہ سے (رحم میں) داخل کی گئی (احم)

۱۲۳: ابوالدرداء رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ہم آپس میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جب تم کمی بہاڑ کے بارے میں سنو کہ وہ اپنی جگہ سے خطل ہو گیا ہے تو اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے تو ہو گیا ہے تو اس کی عادت تبدیل ہو گئی ہے تو اس کی تقدیر تبدیل ہو گئی ہو تی اس کی تقدیر تبدیل نہیں ہو اس کی تقدیر تبدیل نہیں ہو گئی اس کی تقدیر تبدیل نہیں ہو گئی الرحم)

وضاحت : یہ حدیث منقطع ہے 'ام زہری کی ابوالدرداؤ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی مخص کی عادات تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ ہرگز نہیں اگر ایبا ہو آ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسجی نہ فرائے کہ تم خود کو بھترین اظلاق سے متصف کو نیز ارشاد ربانی ہے: (ترجمہ) ''وہ محض کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو بھترین اظلاق کے ساتھ پاکیزہ بنا لیا۔'' البتہ تقدیر میں تبدیلی ممکن نہیں نیز اصل خلقت اور طبع میں تبدیلی نہیں ہو سکتی (داللہ اعلم)

١٢٤ - (٤٦) **وَعَن**ُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! لَا يَزَالُ يُصِيْبُكَ فِى كُلِّ عَامٍ وَّجَعُ مِّنَ الشَّاةِ الْمَسْمُومَة الِّتِى اَكُلْتَ. قَالَ: «مَا اَصَابَنِىٰ شَيْءٌ مَّ مِّنْهَا اِلاَّ وَهُو مَكُتُوبُ عَلَىَّ وَآدَمُ فِیْ طِیْنَتِهِ ﴿ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

٣٣: أم سلم رضى الله عنها سے روایت بے انهول نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول!

آپ کو ہر سال زہر آلود بری کے کھانے کی وجہ سے درو دامن گیر ہو آ ہے۔ آپ نے فرمایا ، مجھے اُس بری سے جو کچھے ہوں کری سے جو کچھے ہوں کہ ملی اسلام اپنی مٹی مٹی تکلیف ہوتی ہے وہ اس وقت سے میری تقدیر میں تحریر شدہ ہے جب (ابھی) آدم علیہ السلام اپنی مٹی مٹی شے (ابنِ ماجہ) میں شے (ابنِ ماجہ) وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابو بر حبنی راوی ضعیف ہے (مرعاۃ جلدا صفید۲۱)

# (٤) بَابِ إِنْبَاتِ عَذَابِ اللَّقَبِرِ (عذاب قبرك ثبوت)

#### ٱلْفَصْلُ ٱلْآوَلُ

170 ـ (1) قَنْ الْبُرَّآءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «ٱلْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ؛ يَشْهَدُ آنْ لَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَآنَ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اللَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ . الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ . .

وَفِى رَوَايَةٍ عَنِ النِّيَّيِ ﷺ، قَالَ: ﴿ ﴿ يُشِبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ ﴾ نَزُلَتُ فِى عَذَابِ الْقَبْرِ، يُقَالُ لَلا: مَنْ تَرَبُك؟ فَيَقُولُ: رَبِّى اللهُ، وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ ﴾ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

163: براء بن عازب رمنی الله عد نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فربایا ، مسلمان انسان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گوائی دیتا ہے کہ الله کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے اور محم مسلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں۔ اس کی تھندیق الله تعالی کے اس ارشاد سے ہو رہی ہے "الله تعالی ایمان والوں کو پخت قول کے ساتھ فابت قدم رکھتا ہے" (اس سے مقصود کلی توحید ہے) اور ایک روایت میں نبی صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے آپ نے قربایا ہے آیت عذایہ قبر کے اثبات کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ مردے سے (قبر میں) پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ وہ کے گا میرا رب اللہ ہے اور میرے پیمبر محمد صلی الله علیہ وسلم ہیں (بخاری مسلم)

١٢٦ - (٢) **وَعَن** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُ أَصْحَابُهُ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعَ قَرَعَ نِعَالِهِمْ اَتَّاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ ، فَيُصُّولُانِ: مَا كُنُتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ لِمُحَمَّدٍ ﷺ: فَامَّا الْمُؤُمِنُ فَيَقُولُ: اَشْهَدُ اَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ . فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ ، قَدْ اَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَداً مِنَ الْحَنَّةِ ، فَيُرَاهُمَا جَمِيَّعاً . وَإِمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا ادِرَى ! كُنْتُ اَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ! فَيُقَالُ: لَا دُرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ ، وَيُضُرَّبُ بِمَطَارِقَ مِّنُ حَدِيْدِ ضَرْبُةً ، فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَتَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ، ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَلَفُظُهُ وَلِيْهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ، ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَلَفُظُهُ وَلِيْهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ، ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَلَفُظُهُ وَلِيْهِ غَيْرَ النَّقَلَيْنِ، ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَلَفُظُهُ

۱۳۱: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب کمی انسان کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے رفقاء (اس کے دفن کے بعد) اس سے واپس لوخے ہیں تو وہ انسان ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اوہ اس ہفتے ہیں اور (اس سے) سوال کرتے ہیں کہ تو اس فخص مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا؟ ایماندار (انسان) جواب ربتا ہے "میں گوائی ربتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں"۔ اس سے کما جائے گاکہ اپنج جنم کے ٹھکانے کو دیکھ کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تجھے جنت کا ٹھکانہ عطاکیا ہے۔ وہ دونوں کی جانب دیکھے گا البتہ منان اور کافر سے سوال کیا جائے گاکہ اس مخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے تھی؟ وہ جواب وے گا بجھے پچھ علم مناس کیا اور نہ منان میری رائے تو وہ تو ہو گوں کی تھی۔ اس کما جائے گاکہ آ تو نے حق بات کا علم حاصل کیا اور نہ ہی تو نے قرآن پڑھا چنانچہ اس کو لوہے کے ہتھو ڈوں سے مارا جائے گاکہ آ تو نے حق بات کا علم حاصل کیا اور نہ ہی تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کے قریب (تمام مخلوقات) سنیں گے دو زیروست چینیں مارے گاکہ ان چینوں کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ اس کے قریب (تمام مخلوقات) سنیں گے زیاری مسلم) اور الفاظ بخاری کے ہیں۔

١٢٧ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالَ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَى يَبْعَثَكَ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْفَيْامَةِ»، وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالَ: هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَى يَبْعَثَكَ اللهُ اللهِ يَوْمَ الْفَيْامَةِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۲۷ عبدالله بن عُررضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' جب تم میں کوئی مخص فوت ہو جا آ ہے تو صبح و شام اس پر اس کا محکانا بیش کیا جا آ ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کا جنت والا محکانہ اور اگر دوز فی ہے تو اس کا دوزخ والا محکانہ پیش کیا جا آ ہے اور اسے کما جا آ ہے یہ تیما محکانہ ہے یمال تک کہ قیامت کے دن الله تعالی تجمعے یمال بھیج گا (بخاری 'مسلم)

١٢٨ - (٤) **وَعَنْ** عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عُنْهَا، اَنَّ يَهُودِيَّةٌ دُخَلَتُ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتُ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَالَتَ عَآئِشَةُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَالَتَ عَآئِشَةُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَالَتَ عَآئِشَةُ وَمَا رَايَتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعُدُ صَلَّى طَلَقَ بَعْدَ صَلَّى صَلَاةً لِلاَّ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۱۲۸: عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ ایک بیودی مورت ان کے ہاں آئی' اس نے قبر کے عذاب کا ذکر کیا۔ عائشہ نے اس سے کما' اللہ تجھے عذاب قبرے محفوظ رکھے۔ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

قبر کے عذاب کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا ، قبر کا عذاب برخ ہے۔ عائشہ نے بیان کیا اس کے بعد میں نے دیکھاکہ رسول اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز اوا فرماتے تو عذاب قبرے اللہ کی پناہ مانگتے تھے (بخاری مسلم)

١٢٩ - (٥) وَعَنُ زُيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي حَالَظ

لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بُغُلِةِ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَثُ بِهِ وَكَادَتُ تُلِقِيهِ . وَإِذَا آفَبُرُ سِنَّةُ آوُ خَمْسَةً ، فَقَالَ: «مَنُ يَعُرِفُ آصَحَابَ هٰذِهِ الْآقَبُرِ؟» قَالَ رُجُلُّ: آنَا . قَالَ: «فَمَتَى مَاتُوا؟» قَالَ: فِي الشِّرْكِ . فَقَالَ: «فَمَتَى مَاتُوا؟» قَالَ: فِي الشِّرْكِ . فَقَالَ: «فَقَالَ: «فَيَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي السَمْعُ مِنْهُ » ، ثُمَّ آفَبل بوجهه عَلَيْنَا، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالَ: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالَ: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالُوا: نَعُودُ وَا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ » . قَالُوا: نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ » . قَالُوا: نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَالَ: «تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ » . قَالُوا: نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک بافیچہ میں اپنے فچر پر (سوار) سے اور ہم آپ کی معیت میں سے۔ اچانک فچر نے اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک بافیچہ میں اپنے فچر پر (سوار) سے اور ہم آپ کی معیت میں سے۔ اچانک فچر نے بھاگنا شروع کیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ وہاں چھ یا پانچ قبریں تھیں۔ آپ نے دریافت کیا، ان قبروالوں کو کون جانا ہے؟ ایک محض نے جواب رہا، میں (جانا ہوں) آپ نے دریافت کیا، یہ کب فوت ہوئے ہے؟ اس نے تھایا، شرک کی حالت میں (فوت ہوئے ہے) آپ نے فرایا، اس اُست (کے افراد) کا قبروں میں استحان ہو آ ہے۔ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو آ کہ تم (اپنے مردوں کو قبروں میں) دفن نہیں کو کے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اور جس قبر کا عذاب سے جم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم دونہ نے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم دونہ نے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم قبل کے وائد کی بناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم قبل کو۔ انہوں نے کہا، ہم قبل کے وائد کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم قبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم قبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے فرایا، تم دقبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے فرایا، تم دقبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے فرایا، تم دقبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم دقبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم دقبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ طلب کو۔ انہوں نے کہا، ہم دقبل کے فتنہ سے تم اللہ کی پناہ مائتے ہیں (سلم)

#### رَ مَ سَدُ الْفُصِّلُ النَّالِنِيُ

١٣٠ - (٦) عَنْ إَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قُبِرَ الْمَيْتِ

أَتَاهُ مَلَكَانِ اَسُودَانِ اَذُرَقَانِ عُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: اَلْمُنْكِرُ، وَلِلآخِرُ: النَّكِيْرُ. فَيَقُولانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولانِ: هُوَعَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهَ الاَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَا نَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُولُ هٰذَا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي مَبْعِيْنَ، ثُمَّ يُنَورُكُهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ. فَيقُولانِ: ارْجِعُ إلى اَهْلِي فَلْمُ فَأَخِرُهُمْ فَي فَيَولانِ: نَمْ مَنْجَيْنَ، ثُمَّ يُنَورُكُهُ فِيهِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: نَمْ. فَيقُولانِ: الرَّجِعُ إلى اَهْلِي فَلْمُ فَاخُورُهُمْ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ حَتَى يَبْعَثُهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ مُنافِقاً قَالَ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُ مِثْلَهُ ، لاَ آذِرِي. فَيقُولانِ: قَدْ كُنَا نَعْلَمُ اللهُ مَنْ مَضْجَعِهُ ذَلِكَ ، وَواهُ التِرْمِدُ عَلَيْهِ اللهِ فَيْكُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُ مِثْلُهُ ، لاَ آذِرِي . فَيَقُولانِ: قَدْ كُنَا نَعْلَمُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ مَنْ مُنْعَالًا اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ مُنْ مُلْعَالًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مَنْ مُنْ اللهُ مُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُ مُ عَلَيْهِ ، فَتَخْتَلِفُ اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ فِيهُا مُعَذَّبًا حَتَى يَبْعَنُهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُعْلِيْهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ

## دو سری فصل

۱۳۰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، جب کی مردے کو قبر میں وفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو ساہ رنگ کے فرضتے آتے ہیں ان کی آنکھیں نیکلوں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک کو متحر اور دو سرے کو تکیر کما جاتا ہے۔ وہ اس سے دریافت کریں ہے ، اس مختص ریعیٰ فیم صلی اللہ علیہ وسلم ) کے بارے میں تیراکیا خیال ہے ؟ وہ جواب میں کے گا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں ہوار کرے گا۔ بعدازاں اس کی قبر بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس پر وہ کمیں ہے ، ہمیں معلوم تھا کہ تو بی اقرار کرے گا۔ بعدازاں اس کی قبر بندے اور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے سام اس کے سرباتھ بو وائی میں کشادہ کر دی جاتی ہے ، پھر اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اسے کما جاتا ہے تا سکوں۔ وہ بنا ہے تا کہ بند کو اس اس کے گر والوں میں سے صرف دی فرد بیدار کر سکا ہے جو اس کے بال سب سے زیادہ بیارا ہے (مقصود اس کا خاد ند ہے) یہاں تک کہ اللہ اس کو اس کے آرام کی جگھ کھ علم نہیں۔ ودنوں فرشتے اے کہیں گا، میں معلوم تھا کہ تو بی بات کے گا۔ چنانچہ قبر کو تھم دیا جاس کے ہم مار جاتا ہی جاتا ہے گا جو اس کی بلیاں (اصل حالت ہے) ذاکل ہو جائیں گا۔ چنانچہ قبر کو تھم دیا جاتا گا در بیٹ ہو جائیں گا۔ ہم اس کی بلیاں (اصل حالت سے) ذاکل ہو جائیں گا۔ چنانچہ قبر کو تھم دیا جاتا گا در بیشہ عذاب قبر بس بر علا رہ کا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کی قبر سے اٹھائے گا (ترزی)

١٣١ - (٧) **وَهَنِ** الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «يَاتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهْ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ. فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ. فَيَقُولَانِ: مَا لهٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُولُنُ: هُوَرَسُولُ اللهِ. فَيَقُولَانِ لَهُ: وَمَا يُدُرِيْكَ؟ فَيَقُولُانِ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقُتُ؛ فَذْلِكَ فَـُولُهُ: ﴿ يُتَبَّتُ اللهُ اللّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثّابِتِ ﴿ الآية. قَالَ: فَيُنَادِى مُسَادِ مِّنَ السَّمَآءِ: اَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَافُوشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوالَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُفْتُحُ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ كُوجِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرِهِ. وَامَّا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مُوتَهُ، قَالَ: وَيُعَادُرُوحُهُ فِي حُسَدِه، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُجلِسَانِهِ فَيُقُولَانِ: مَنْ رَبَّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لاَ أَدْرِي ! فَيَقُولَانِ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لاَ أَدْرِي ! فَيَقُولَانِ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ اللّذِي بُعِثَ فِيكُمُ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُ، لاَ أَدْرِي ! فَيَقُولَانِ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ اللّذِي بُعِثَ فِيكُمُ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ، لاَ أَدْرِي ! فَيَقُولُانِ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ اللّذِي بُعِثَ فِيكُمُ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ، لاَ أَدْرِي ! فَيَقُولُانِ : مَا هٰذَا الرَّجُلُ اللّذِي بُعِثَ فِيكُمُ؟ النّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النّارِ، قَالَ: فَيَقُولُ السَّمَاءِ: اللهُ مَا وَسَمُومِهُم اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ حَدِيدٍ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

١٣١: براء بن عازب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے بي آپ نے قربايا مومن كى پاس دو فرشتے آتے ہيں 'وه اس كو بخماتے ہيں اور اس سے دريافت كرتے ہيں كه تيرا رب كون ہے؟ وه جواب ریا ہے میرا رب اللہ ہے (پر) وہ اس سے دریافت کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیا ہے میرا دین اسلام ہے (پر) وہ دریافت کرتے ہیں' یہ کون مخص تھا جو تم میں جمیعا کیا؟ وہ جواب رہا ہے' وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس سے دریافت کرتے ہیں ' تھے کیے معلوم موا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پرحا اس رِ ایمان لایا اور اس کی تقدیق کی۔ اللہ کا قول کہ "مبو لوگ ایمان لائے اللہ تعالی ان لوگوں کو خابت قدمی عطا کرتا ہ" اس کی تقدیق کرنا ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا (پر) آسان سے ایک منادی کرنے والا ندا کرنا ے کہ میرا بندہ سیا ہے' بت سے اس کا بستر بچھاد اور جنت کا (ی) اے لباس پہناؤ اور جنت کی جانب اس کا وروازہ کھول دو چنانچہ (اس کے لیے) دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرملیا اس کو جنت کی باوسیم اور خوشبو مینجی ہے اور اس کی قبر (کی جگہ) مامیر نظر کشادہ کر دی جاتی ہے اور کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرایا' اس کی روح اس کے جم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں' وہ میت کو شما کراس ے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کتا ہے، میں پچھ مجی شمیں جاتا (پمر) وہ اس سے دریافت کرتے ہیں ، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب ویتا ہے ، میں پچھ بھی نمیں جانتا (پم) اس سے وریافت کرتے ہیں ، جو فخص تم میں بھیجا گیا وہ کون تھا؟ وہ جواب رہتا ہے ، میں پچھ بھی نہیں جانیا (اس بر) آسان سے مناوی کرنے والا آواز كريا ، اس نے غلط بيانى كى ب اس كا آگ سے بسرتيار كو اس كو آك كالباس بهناؤ اور دونخ كى جانب اس کا دروازہ کھول دو۔ آپ نے فرمایا' اس کو آگ کی گری اور اس کی بلو سموم پنچ گی۔ آپ نے فرمایا' اور اس کی قبراس پر تک ہو جائے گی یمال تک کہ اس کی پہلیاں مخلف ہو جائیں گی پھراس پر اندھا مبرا فرشتہ مقرر کیا جائے گا جس کے پاس لوے کا متھوڑا ہو گا' اگر اس کو کمی بہاڑ پر بھی مارا جائے تو بہاڑ منی بن جائے۔ چنانچہ وہ اس کو اس شدت کے ساتھ مارے گاکہ اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ مشرق مغرب میں موجود سب

سنیں گے (اس سے) وہ مٹی بن جائے گا پھراس میں روح لوٹائی جائے گی (احمہ' ابوداؤد)

١٣٢ ـ (٨) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِى الله عَنُهُ، اَنَهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى حَتَى يَبُلَّ لِحُيْتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ: تُذَكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِى، وَتَبْكِى مِنْ هُذَا؟! فَقَالَ · إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْفَبْرُ اَوْلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنَّ نَجَامِنُهُ فَمَا بُعْدَهُ آيُسُرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجَ مِنْهُ فَمَا بُعْدَهُ آشَدُ مِنْهُ». وَالْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَايْتُ مُنْظُرًا قَطَّ إِلَّا وَالْقَبْرُ آفَظُعُ مِنْهُ» رَوَاهُ التِرْمِذِينَ ، وَأَبُنُ مَاجَهُ. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: همَا رَايْتُ مَنْظُرًا قَطَّ إِلَّا وَالْقَبْرُ آفَظُعُ مِنْهُ» رَوَاهُ التِرْمِذِينَ عَرِيبً

۱۳۲ : عثان رضی اللہ عنہ (کا معمول تھا) کہ جب کمی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ (آنسوؤں سے) اپنی داڑھی تر کر لیتے تھے۔ ان سے کما گیا' آپ جنت اور دوزخ کے ذکر سے تو روتے نہیں ہیں اور قبر (کے خوف) سے روتے ہیں۔ انہوں نے کما' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے آگر کوئی محض اس سے چھٹکارا پاگیا تو اس کے بعد والی گھاٹیاں اس سے آمان ہوں گی اور آگر اس سے بھی فیارا (حاصل) نہ ہو سکا تو اس سے بعد والی گھاٹی اس سے بھی زیادہ دھوار ہو گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' میں نے (دنیا میں) قبر سے زیادہ کمجھی کوئی وحشت ناک منظر نہیں دیکھا (ترفی 'ابن ماجہ) الم ترفی گئے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

١٣٣ \_ (٩) وَمُنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دُفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ إِسْتَغْفِرُ وَالِا خِيْكُمْ ، ثُمَّ سَلُوا لَهُ بِالتَّشْبِيْتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُشْالُ ، رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ.

۱۳۳: عثمان رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر پر کمڑے ہو کر فرماتے کہ اپنے بعائی کے لیے مغفرت طلب کرو نیز اس کے لیے ثابت قدمی کی دعاکرو' اس لیۓ کہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے (ابوداؤد)

١٣٤ - (١٠) وَهُ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِي اللهُ عُنهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُونَ تِنِيْنًا ﴿، كَنْهُسُهُ ﴿ وَتَلْدُغُهُ حَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ ، لُو ان تِنِيْنًا مِنْهَ الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَوَاهُ الدَّارَمِيُ ، وَرَوَى التِّرُمِذِيُّ نَحُوهُ ، وَقَالَ: «سَبُعُونَ » بَدُلُ «يَسُعَةٌ وَتِسْعُونَ » . رَواهُ الدَّارَمِيُ ، وَرَوَى التِّرُمِذِيُّ نَحُوهُ ، وَقَالَ: «سَبُعُونَ » بَدُلُ «يَسُعَةٌ وَتِسْعُونَ » .

۱۳۳: ابوسعید (خدری) رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کافر کی قبر میں اس پر نانوے زبردست زہر ملے اور بوے سانپ مقرر کیے جاتے ہیں وہ قیامت تک اس کو نوچتے اور ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پر پھونک مارے تو زمین (بھی) سبزے کو نہ اگائے (داری) امام ترذی نے بھی ای طرح روایت کیا ہے البتہ نانوے کی جگہ ستر سانپوں کا ذکر ہے۔

#### اَلُفَصُلُ النَّالِثُ

١٣٥ - (١١) عَنْ جَابِرِ رَضِى الله عُنهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ حِيْنَ تُوفِّى ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوُضِعَ فِى قَبْرِهِ وَسُوّى عَلَيْهِ، سَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَسَبَّحْنَ طُورِيلًا، ثُمَّ كَبَرْتَ؟ قَالَ: اللهِ ﷺ ، فَسَبَّحْنَ ثُمَّ كَبَرْتَ؟ قَالَ: وَلَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هُذَا الْعَبْدِ الْصَّالِحِ قَبُورٌ حَتَّى فَرَجَهُ اللهُ عَنْهُ . . رَوَاهُ احْمَدُ.

## تيرى فصل

۱۳۵: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سعط بن معلق کی وفات پر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئ انہیں قبر میں اتارا گیا اور ان کی قبر (کی متی) برابر کی گئ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سجان اللہ کتے مرے۔ ہم بھی (آپ کے ساتھ) مبحان اللہ کتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کے کلمات کے تو ہم نے (بھی) اللہ اکبر کے کلمات کے۔ آپ سے وریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! آپ نے مبحان اللہ اور اللہ اکبر کے کلمات کے واب دیا اس نیک انسان پر اس کی قبر عمل ہو گئ تھی یمال تک کہ اللہ نے اس کو کشادہ کروا (احم)

وضاحت : علام نامر الدين البانى نے اس مديث كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے 'اس مديث كى سند ميں محمود بن عبد الرحمٰن رادى معروف نہيں ہے (مشكوة البانى جلدا صفحه ۴۷)

١٣٦ - (١٢) **وَعَنَو** ابْنِ عُمَرَ رُصِّى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وهَٰذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْغَرْشُ، وَفُتِحَتُ لَهُ آبُوابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ الْفَأَيِّنَ الْمَلَاَئِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ فُكَةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ. رُواهُ النَّسَآئِقُ

۱۳۹: ابنِ عُمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا (سعد )

وہ مخص ہے جس کی روح (کے چڑھنے) سے عرش اللی خوشی سے جھوٹے لگا اور جس کے لیے آسان کے
دروازے کھول دیئے گئے اور اس کے جنازہ میں ستر ہزار فرشتوں نے شمولیت افتیار کی۔ انہیں (قبر میں) ایک بار
جمینجا گیا بعدازاں ان کی قبر کو کشاوہ کر دیا گیا (نسائی)

وضاً حت : قبر ہر انسان کو دباتی ہے ' مؤمن کو محبت اور پیار سے دباتی ہے اور کافر کو بصورت عذاب بھینی ہے البتہ وہ مسلمان جن سے گناہ صادر ہوئے اور وہ مرنے سے پہلے تائب نہ ہوئے ہوں تو ان کے لیے بھی قبر ایک بار کھنجہ بنتی ہے جیسا کہ سعد بن معاذ کے بارے میں بیہتی میں فہ کور ہے کہ وہ بیثاب میں کو آبی کرتے اور بیثاب کے حصینے ان کے جیسا کہ اور ان کے کپڑوں پر گرتے تھے۔ اس لیے ان پر قبر تنگ ہوگئے۔ اس کے بعد جب نی صلی

الله عليه وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تو ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔ بہتی کی بیر روایت صبح نہیں ہے۔ (والله اعلم)

الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا الْمُرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَٰلِكَ، ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً وَطِيْبًا. فَذَكَرَ فَلِكَ، ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً رَوْلُهُ اللهِ عَلَيْهًا الْمُرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَٰلِكَ، ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً رَوْلُهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَٰلِكَ، ضَجَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً وَوَلَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اَنْ أَفْهَمَ كُلامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَكَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَكَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

۱۳۷: اساء بنت الى بكر رضى الله عنها سے روایت ہے وہ بیان كرتی بیں كه رسول الله صلى الله علیه وسلم خطبه دینے كے ليے كوئے ہوئ آپ نے (خطبه میں) قبر كے فتنے كا ذكر كيا جس میں انسان جال ہو آ ہے۔ جب آپ نے اس كا ذكر كيا تو مسلمان فيخ اضے۔ بخارى نے اس طرح بيان كيا ہے اور نسائی میں اضافہ ہے كہ فيخ و پكار كى وجہ سے میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كلام كو نه سجھ سكى جب ان كى چيخ و پكار زياوہ ہوئى تو میں نے اپنے زويك (بيٹھے ہوئے) ایك محض سے كماكه الله تحجه بركات سے نوازے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آخرى بات كيا فرمائى ہے؟ اس نے بتايا " آپ نے فرمايا كه مجھے (وى كے ذربيد) بتايا كيا ہے كه تم قبروں ميں وجال كے فتنہ نے قريب فتنہ ميں جالا كے جاؤ كے۔

١٣٨ ـ (١٤) وَعَنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا ٱدُخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبُرَ مُثِلَتُ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وَيُقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّى، رَوَاهُ ابْنُ مَاحَهُ

۱۳۸: جابر رضی اللہ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، جب (نیک) میت کو قبر کے سرد کیا جاتا ہے تو سورج اسے بول دکھائی دیتا ہے جیسا کہ سورج ڈوجنے کے وقت ہوتا ہے تو مرنے والا (اُٹھ کر) بیٹھ جاتا ہے اپنی آئکھیں ملتا ہے اور (فرشتوں سے) کمتا ہے کہ جھے چھوڑ دیں میں نماز اوا کرنا چاہتا ہوں (ابن ماجہ)

الَى الْقَبْرِ، فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْه، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيْتَ يَصِيرُ اللهُ عَنْه، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمَيْتَ يَصِيرُ اللهِ الْقَبْرِ، فَيَجْلِسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ مِنْ غَيْر فَزَع وَلَا مَشْغُوْبٍ ، ثُمَّ يُقَالُ: فِيمَ كُنْت؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الْإِسُلَامِ. فَيُقَالُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ جَاءَنَا بِالْبَيْنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ، فَصَدَّقْنَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَايُتَ اللهَ ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِاحْدِ اَنْ يَرَى الله ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ اللهُ مَا وَقَاكَ اللهُ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ اللهُ مَا وَقَاكَ اللهُ ،

ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ قُرُجَةً قِبَلَ الْجَنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرِتِهَا وَمَا فِيُهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الْبَقِيْنِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُنْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَيَجْلِسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعاً مَّشَعْوُباً ، فَيُقَالُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا ادْرِي ! فَيْقَالُ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: فَزِعاً مَشْعُوباً ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: لَا الْجَنَّةِ، فَيُنْظُرُ إِلَى مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: لَا الْجَنَّةِ، فَيُنْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ، فَمُ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ الْبَهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا لَهُ: فَلَا مُفَعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَبُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَلَى النَّالِ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً .

١٣٩ : ابو مريره رضى الله عنه نبى صلى الله عليه وسلم سے روايت كرتے بي آپ نے فرمايا مرف والا قبرك سرد ہو آ ہے تو وہ اپن قبر میں (اٹھ کر) بیٹھ جا آ ہے اے گھراہٹ اور پریٹانی نہیں ہوتی بعدازاں اس سے سوال كيا جانا ہے كه توكس (دين) پر تما؟ وہ جواب ويتا ہے من اسلام پر تھا۔ پھراس سے وريافت كيا جانا ہے ، يد (مشهور) مخض كون تما؟ وه جواب ريتا ہے وہ مخص محمد صلى الله عليه وسلم تنے وہ الله كے رسول تنے وہ الله ك بال سے جارے پاس روش ولا كل لائے ' جم نے ان كى تقديق كى۔ پھراس سے سوال ہو گا كيا تو نے اللہ كو ديكھا ہے؟ وہ جواب دے گا، كى محض كے ليے جائز نہيں كہ وہ اللہ كو دكھ بائے۔ كھر دوزخ كى جانب سے ايك كمركى کمل جاتی ہے وہ دوزخ کا مثابرہ کرتا ہے کہ اس میں توڑھوڑ کا سلسلہ جاری ہے تو اس سے کما جائے گا دوزخ کی جانب دیکھ! جس کے عذاب سے مختم اللہ نے محفوظ کر لیا ہے۔ پھراس کے لیے جت کی جانب سے کھڑی کھول دی جاتی ہے وہ جنت کے حسن و زیبائش کا مشاہرہ کرنا ہے اور جنت کی حروں اور محلات کی جانب نظر انعانا ہے۔ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا محملنہ ہے۔ اس لیے کہ تو یقین پر تھا اور اس پر تو موت سے ہم کنار ہوا اور اگر اللہ نے چاہا تو ای پر تخیصے اٹھایا جائے گا اور بدکار محض اپی قبر میں تھبرایا ہوا اور خوفزدہ حالت میں اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ وہ جواب وتا ہے ' میں نہیں جانا۔ پھراس سے سوال ہو تا ہے ' ب محض کون تھا؟ وہ جواب دے گا' میں نے لوگوں سے جو بلت سی میں نے وہی بلت کی۔ پھراس کے لیے جنت کی جانب کھڑی کھول دی جاتی ہے۔ وہ جنت کے حسن اور زیبائش کو دیکھتا ہے اور اس کی حوروں اور محلآت کا ملاحظہ كريا ہے۔ پھراس كو كما جائے گا' و كھو! اللہ تعالى نے ان نعتوں سے تجھ كو دور كر ديا ہے۔ پھراس كے لئے دوزخ كى جانب سے كوئى كمل جاتى ہے۔ وہ وكھے كاك دوزخ ميں توڑ بھوڑ ہو ربى ہے۔ اس سے كما جائ كا يہ تيرا مسكانه ب توشك و تذبذب مي رباسى ير فوت موا اور أكر الله في جاباتواسى ير محفي المايا جائ كا (ابن ماجه) وضاحت: قبرے مقصود عالم برزخ ہے اس کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں سے ہو تا ہے۔ یہ نہ سمجا جائے کہ قبرے مقصود وہ گڑھا ہے جس میں مردہ انسان کو دفن کیا جاتا ہے جب کہ بعض فوت شُدہ لوگ بانی میں ڈوب کر مرجاتے ہیں' بعض آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور کچھ ایے بھی ہوتے ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں وہ ان کے بیٹوں میں بہنچ جاتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو ان تمام صورتوں میں اصل زمین ہے اور ظاہرہے کہ زمین نے جمال زندوں کو این اندر سا رکھا ہے وہال فوت شدگان بھی اس میں اگرچہ اکثریت ایسے لوگوں کی

ہ جو قبروں میں دفن ہوتے ہیں۔ ای لیے محد مین ابواب میں عذابِ قبرکے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ عذابِ قبرکے اثبات میں جمال کتاب و شنت میں کثرت کے ساتھ دلائل موجود ہیں وہاں عقل بھی اس کا انکار نہیں کرتی ہے بلکہ اہلِ مُنت کا عذابِ قبر کے برحق ہونے پر اجماع ہے۔ مزید تفصیل کے لیے عافظ ابنِ قیم کی کتاب ''الروح''کا مطالعہ کریں (مرعات جلدا' صفحہ ۲۱۸)

# (٥) بَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

# (كتاب وسُنت كومضبوطي سے بكرنا)

#### الفصل الآول

اللهِ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ اَحْدَثْ فِيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### تپلی فصل

۱۳۰۰ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس مخص نے ہمارے اس دین ہیں بی بات کو ایجاد کیا جو دینِ اسلام سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے (بخاری مسلم) وضاحت : اس مدیث کی تشریح ہے ہے کہ دینِ اسلام کے دو سرچشے ہیں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دو سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی امادیث محید۔ جو مخص کتاب و سنت میں اپنی رائے کو داخل کرتا ہے تو اس کی رائے کو دین اسلام میں ہم کر پچھ حیثیت ماصل نہ ہوگی بلکہ اس کو رد کیا جائے گا۔ دین اسلام میں کمی کی رائے معتبر نہیں اور نہ بی کمی کی تقلید جائز ہے۔ یہ مدیث دینِ اسلام کا بہت برا اصول ہے اور اس کو بنیادی قاعدہ کی حیثیت ماصل ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بدعات کو رد کریں خواہ وہ بظاہر مستحن بی کیوں نہ معلوم ہوتی ہوں (داللہ اعلم)

١٤١ ـ (٢) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ: «اَمَّا بَعُدُ، فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدِّي هَـدَّى مُحَمَّدٍ، وَشَتَّ الْاُمُوْدِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلاَلَةً ﴾ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۳۱ : جابر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا الله بعد! بین الله کی حمد اور رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم پر ورود بھیجنے کے بعد تمام کلاموں سے بھڑی کلام اللہ کی کتاب ہے اور تمام طریقوں سے بھر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہیں جنیس (دینِ اسلام میں) ایجاد کیا گیا ہے اور تمام بدعات مراہی ہیں (مسلم) ١٤٢ ـ (٣) **وَهُن** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَابْغَضُ النَّاسِ اِلَى اللهِ ثَلَاثَةً : مُلْحِدٌ فِى الْحَرَمِ، وَمُبْتَغِ فِى الْإِسُلاَمِ سُنَّةَ الْجَاهِليَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِىءٍ بِغَيْرِ حَتِّ لِيُهُرِيْقَ دَمَةً، . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۱۳۲ : ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' الله تعالی کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ ناپندیدہ تین انسان ہیں۔ حرم پاک میں کبیرہ گناہ کا ارتکارب،کرنے والا ا دینِ اسلام میں جاہلیت کا طریقہ افقیار کرنے والا اور کمی مخص کا ناحق خون کرانے کے لیے کوشاں رہنے والا۔ (بخاری)

١٤٣ \_ (٤) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رُضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ : وكُلُّ اُمْتِّىُ يَدُخُونُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنُ آبِى، قِيْلَ: وَمَنْ آبِى ؟ قَالَ: ومَنْ اَطَاعَنِى دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِى فَقَد آبِى، . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۳۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ' میری تمام آست جنت میں داخل ہوگی البتہ وہ جس نے انکار کیا۔ دریافت کیا گیا کون ہے جس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا 'جس مخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گا اور جس مخص نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا (بخاری)

الله المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الناسسة المنظمة المنظمة

۱۳۲۳: جارِ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں پنچی جب کہ آپ سوئے ہوئے تھے۔ فرشتوں نے کما' تممارے اس صاحب (محمر صلی اللہ علیہ وسلم)
کی ایک مثل ہے' تم اس کو بیان کرو۔ ان میں سے ایک نے کما' یہ مخص نیند میں ہے۔ دو سرے نے کما' اس کی مرف آئکمیں سوئی ہوئی ہیں جبکہ اس کا دل بیرار ہے۔ انہوں نے بیان کیا' اس کی مثل اس محف کی ہے جس

نے محل تقیرکیا اور اس میں دستر خوان بچھایا اور دعوت دینے والے کو بھیجا ہیں جس مخص نے دعوت دینے والے (کی دعوت) کو تبول کر لیا وہ محل میں داخل ہوا اور اس نے دستر خوان سے کھانا تاول کیا اور جس مخص نے دعوت دینے والے دی دعوت) کو تبول نہ کیا وہ نہ محل میں داخل ہوا اور نہ اس نے دستر خوان سے کھانا تاول کیا۔ دینے والے (کی دعوت) کو تبول نہ کیا وہ نہ محل میں داخل ہوا اور نہ اس نے کہا یہ مخص نیند میں ہے۔ فرشتوں نے کہا' اس مثال کی اس کے لیے تشریح کیجے کہ وہ اس کو سمجھ پائے۔ ایک نے کہا یہ مخص نیند میں مراد دو سرے نے کہا' آکھوں میں نیند ہے اور دل بیدار ہے اور انہوں نے (دضاحت کرتے ہوئے) کہا' محل سے مراد جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی' اس خص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی' اس نے اللہ کی اوار جم محض نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرہائی کی اس نے اللہ کی نافرہائی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرہائی کی اس نے اللہ کی نافرہائی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی نافرہائی کی اس نے اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرہائی کی اس نے اللہ کی اور میں فرق کرنے والے ہیں (بخاری)

١٤٥ - (٦) وَعَنُ انسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ ثَلَاثُةُ رَهُطِ اللَى اَزُواجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ مَ قَالُوْنَ عَنُ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ اجْرُوا بِهَا كَانَّهُمْ تَقَالُوهَا ؛ فَقُالُوْا: اَيْنَ نَحْنُ مِنُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَمَا تَاخَرُا! فَقَالَ اَحَدُهُمْ: اَمَّا اَنَ فَاصُلِى اللَّيْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: اَنَا اَصُومُ النَّهَارَ اَبَداً، وَلَا الْفَلِلُ وَقَالَ الْآخَرُ: اَنَا اَصُومُ النَّهَارَ اَبَداً، وَلَا الْفَلِلُ وَقَالَ الْآخَرُ: اَنَا اَعْتَوْلُ النِّسَاءَ فَلَا اَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ اللهُ الْمَرْقَ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

۱۳۵۱: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تین فض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ (ان سے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تو انہوں نے کسی صلی کرنا چاہتے ہے معمولی گروانا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نبیت ہے؟ آپ کے تو اللہ نے پہلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں؟ چنانچہ ان میں سے ایک نے حمد کیا، میں تو بیشہ رات بحر نوافل اوا کرتا رہوں گا۔ دو سرے نے حمد کیا، میں بیشہ دن بحر روزہ رکھوں گا کبھی افظار نہیں کوں گا۔ تیرے نے حمد کیا، میں عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے ان سے دریافت کیا، تم نے اس اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ خبروار! اللہ کی قشم! میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور روتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور بھی جس محفی کی قشم! میں رات کو نوافل اوا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جس محفی بھی رکھا، میں رات کو نوافل اوا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جس محفی بھی میں رات کو نوافل اوا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جس محفی بھی میں رات کو نوافل اوا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جس محفی

١٤٦ ـ (٧) وَعَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: صُنَعٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا، فَرَخَصَ

فِيْهِ، فَتَنَزُّهُ عَنْهُ قُوْمٌ، فَبَلَغَ ذُلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّيْمِ ءِ أَصْنَعُهُ؟! فَوَاللهُ إِنِّيُ لَأَعْلَمُهُمْ مِالِلهِ، وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۲۱: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام مرانجام ویا' آپ نے کام (کو کرنے) کی اجازت عطا فرمائی لیکن کچھ لوگوں نے اس سے دور رہنا چاہا۔ یہ بات رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا' اللہ کی حمد و نتا بیان کی اور فرمایا' ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اس کام سے دور رہنا چاہتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں؟ اللہ کی فتم! میں ان سے زیادہ اللہ (کے عذاب) کا علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھتا ہوں (بخاری' مسلم)

وضاحت: مجمع مسلم کی حدیث میں وضاحت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان البارک کے مینے میں صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد عشلِ جنابت فرایا۔ بعض صحابہ کرام نے آپ کے اس عمل کو پر بیزگاری کے ظاف سمجھا۔ اس پر آپ نے انہیں کھلے انداز میں فردار کیا کہ اسلام میں بعض کام عزبیت پر مبنی ہیں اور بعض میں رخصت موجود ہے۔ رخصت پر عمل کرنا بھی پر بیزگاری ہے اور رخصت کو چھوڑ کر عزبیت پر عمل کرنا مناب نہیں ہے رامات جلدا صفحہ ۲۲۳)

١٤٧ - (٨) **وَعَنُ** رَافِع بْنِ خَدِيْج رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَهُمْ يُؤَبِّرُوْنَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوَ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ النَّخُلَ ، فَقَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوَ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْراً». فَتَرَكُوهُ ؛ فَنَقَصَتُ . قَالَ: فَذَكُرُ وَا ذَلِكَ لَهُ . فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ ؛ إِذَا أَمُرْتُكُمْ بِشَى ءِ مِنْ آمْرِ دِيْنِكُمْ ، فَخُذُو ابِه ؛ وَإِذَا آمَرْتُكُمْ بِشَى ءٍ مِنْ رَّابِى ، فَإِنَّمَا آنَا بَشَرَى ، رَوَاهُ مُسْلِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمْ .

۱۳۷: رافع بن خُود ہے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جب) مینہ منورہ تشریف لائے تو وہ لوگ مجوروں کو پوند کرتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا ہے تم کیوں کرتے ہو؟ محابہ کرام نے عرض کیا ہم (حسبِ عادت) یہ کام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شاید اگر تم یہ کام نہ کو تو بمتر ہو۔ انہوں نے (پوند کرنا) چھوڑ دیا تو مجوروں نے پھل کم ویا۔ رافع کہتے ہیں کہ لوگوں نے پھل کم دینے کا تذکرہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا (اس پر) آپ نے فرمایا ہیں تو انسان ہوں جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو تم اسے قبول کو اور جب میں تمہیں اپنی رائے سے کوئی بات بتاؤں تو میں انسان ہوں (مسلم)

١٤٨ - (٩) **وَهَنْ** اَبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا مَثْلِى وَمَثَلُ مَا بُعَثَنِى اللهُ بِهِ كَمَثُلَ رَجُلِ اَتِى قَوْماً، فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّى رَايْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنِى، وَإِنِّى اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ ! فَالنَّجَآءَ النَّجَآءَ . فَاطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ فَاذَلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ ، فَنَجَوْا. وَكَذَّبُتُ طَائِهَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبُحُوْا مَكَانُهُمْ، فَصَبَّحُهُمُ الْجَيْشُ فَاهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحُهُمْ . فَصَانِى وَكَذَّبُ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ وَمَنْ عَصَانِى وَكَذَّبُ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّيَ . مُثَّفَقَ عَلَيْهِ . وَمَنْ عَصَانِى وَكَذَّبُ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّي . . مُثَّفَقَ عَلَيْهِ .

۱۳۸ ابرموی (اشعری) رضی الله عند سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے فرایا میری اور اس (شریعت) کی مثل جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے اس مخص کی مائنہ ہے جو کسی قوم کے پاس گیا اور (انہیں) مطلع کیا کہ اے لوگو! میں نے ایک لفکر اپنی آتھوں سے دیکھا ہے اور میں تعلم کملا درانے والا ہوں ' ہماگ جاؤ ہماگ جاؤ۔ چنانچہ اس قوم سے ایک گروہ نے اس کی بلت کو تسلیم کیا۔ وہ آرام سے شروع رات میں ہی چل فیل اور نجات پا مجھے اور ایک گروہ نے اس کی بلت کو فلا قرار دیا۔ انہوں نے اپنے گروں میں ہی منبح کی چنانچہ لفکر نے بوقت منبح ان پر حملہ کیا انہیں موت کے گھا آثار دیا اور انہیں جس نہس کر دیا۔ یہ (پہلی مثل اس مخص کی مثل ہے جس نے میری تقدیق کی اور اس دین کے پیچے چلا جس کو میں لایا اور (دو سری مثل) اس مخص کی مثل ہے جس نے میری نافربانی کی اور جس دین حق کو میں نے پیش کیا ہے اس کی محذیب کی (بخاری مسلم)

١٤٩ - (١٠) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَمُثْلِىٰ كَمَثَلِ رَجُلِ إِسْتَوْقَدَ نَاراً، فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلُهَا، جَعَلُ الْفَرَاشُ وَهٰذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ، يَقَعُنَ فِيْهَا، وَجَعَلَ يَحْجُزُهُ نَ وَيَغْلِبُنَهُ فَيَتَقَحَّمُنَ فِيْهَا، فَآنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمُ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمُ تَقَحَّمُونَ فِيهَا . هٰذِهِ رَوَايَةُ الْبُخُارِيّ، وَلِمُسْلِم نَحْوُهَا، وَقَالَ فِي آخِرَهَا: قَالَ: وَفَذَٰلِكَ مَثْلِىٰ وَمَثَلَكُمُ ، اَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ: هَلَمْ عَنِ النَّارِ، هَلَمْ عَنِ النَّارِ، فَلَمْ عَنِ النَّارِ، فَتَغْلِمُونِيْ. تَقَحَّمُونَ فِيهَا. . مُتَفَقَى عَلَيْهِ.

۱۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میری مثل اس فض کی ماند ہے جس نے آگ روش کی جب اس کے اردگرد روشن ہوگئی تو پروانے اور دیگر کیڑے مثل اس فض کی ماند ہے جس نے آگ روشن کی جب اس کے اردگرد روشن کرنے والا انہیں (آگ میں پینے جو خود کو علایا ''آگ میں گرائے ہیں' اس میں گرنے اور انہوں نے (بزور) آگ میں چھلا تھیں لگائیں۔ میں خمیس کرنے سے) روکا رہا گیا تھیں وہ اس پر غالب آگئے اور انہوں نے (بزور) آگ میں برور چھلا تھیں لگائیں۔ میں حسیس دونے سے (بنانے کی فاطر) تمہاری کمروں کو پکڑ آ ہوں لیکن تم ہو کہ دونے میں برور چھلا تھیں لگا رہے ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے

اور مسلم کی روایت میں بھی ای طرح ہے البت اس کے آخر میں ہے کہ یہ میری اور تماری مثل ہے۔ میں تماری کروں کو کا کر (تمین) دونے سے ہٹا آ ہوں (میری طرف) لیکو اور دونے سے دور رہو۔ (میری طرف) لیکو اور دونے سے دور رہو لیکن تم مجھ پر غالب آکر (برور خود کو) دونے میں گرا رہے ہو (بخاری مسلم)

١٥٠ - (١١) وَعُنْ أَبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثُلُ مَا بَعْثَنِى اللهُ بِهِ مِنَ الْهَدِي وَالْعِلْمِ كَمثُلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اَصَابَ اَرْضاً، فَكَانَتُ مِنْهَا طَاتِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبَلَتِ الْمَاءَ، فَانْبَتَتِ الْكَلَاءُوالْعُشْبَ الْكِثِيْرَ، وَكَانَتُ مِنْهَا اَجَادِبُ الْمُسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ اخْرَى، إِنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ اخْرَى، إنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ اخْرَى، إنَّمَا هِى قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَنْ اللهُ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثِنَى اللهُ بِهِ فَعَلِمُ وَعَلَّمَ، مَا عَلَى إِلَيْ مَنْ لَتُم يَرْفَعُ بِذَٰ لِكَ رَاسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الذِى أَرْسِلُتُ بِمِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَمَثْلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَاسًا، وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى اللهِ الذِى أَرْسِلُتُ بِمِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۱۵۰: ابومویٰ (اشعری) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالی نے جس علم اور روشنی کو وے کر جھے مبعوث کیا ہے اس کی مثل اس کیٹریارش کی ہے جو زئین پر بری چنانچہ زئین کا ایک کلڑا عمدہ تھا اس نے بارش کے پانی کو قبول کیا اور گھاس اور گھے نزے کو آگایا اور زئین کا ایک کلڑا سخت ہے جس نے پانی ذخیرہ کر لیا۔ اللہ نے اس کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ لوگوں نے پانی پیا (جانوروں کو) پایا اور آبیاشی کی لیکن زئین کا ایک کلڑا چئیل میدان ہے نہ وہ پانی ذخیرہ کرتا ہے اور نہ وہاں سنرہ کھاس و فیرہ آئا ہے۔ یہ (پہلی مثال) اس مخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی اور جس چیز کے ساتھ بھے اللہ نے دین کی سمجھ حاصل کیا اور لوگوں کو بھی کے ساتھ بھے اللہ نے جسے اس کے ساتھ فائدہ حاصل کیا۔اس نے خود بھی علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی اس سے سکھایا نیز (یہ دو سری مثال) اس مخص کی مثال ہے جس نے علم کی جانب (کئیر کی وجہ سے) میلان نہ کیا اور اللہ کی (ارسال کردہ) اس روشنی سے پچھ حاصل نہ کیا جس کے ساتھ جھے وسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور اللہ کی (ارسال کردہ) اس روشنی سے پچھ حاصل نہ کیا جس کے ساتھ جھے وسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور اللہ کی (ارسال کردہ) اس روشنی سے پچھ حاصل نہ کیا جس کے ساتھ جھے وسول بنا کر بھیجا گیا ہے (بخاری مسلم)

١٥١ - (١٢) وَمَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هُو اللَّذِي اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَ : ﴿ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ : ﴿ وَاللَّهُ اللهُ ا

الما: عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (بہ آیت)

تلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس کی پچھ آیات محکم ہیں" سے
"اور تھیمت حاصل جمیں کرتے ہیں گروہ جو معنل والے ہیں" تک طلات کی۔ عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرایا بہ جب تو دیکھے اور مسلم شریف میں ہے کہ "جب تم دیکھو" ایسے لوگوں کو جو تشاہدات کے
پچھے چلتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے نام رکھا ہے پس تم ان کی مجلس سے دور رہو (بخاری مسلم)
وضاحت : جن آیات کے معانی طاہر ہیں وہ محکم ہیں اور جن کے معانی غیرواضح ہیں وہ تشابہ ہیں۔ جب لوگ وضاحت نے استدلال کر کے اختلاف اور جھڑے کی فضا پیدا کریں تو ان سے بحث نہ کی جائے۔ نی ملی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ بیصفے سے روک دیا ہے (واللہ اعلم)

١٥٢ ـ (١٣) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: هَجَّرُتُ اللهِ وَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ا

الله عبدالله بن عُمرو رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دوپر کے وقت حاضر ہوا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ آپ نے دو انسانوں کی آواز سی جو ایک آیت کے بارے میں جھڑ رہے تھے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے قریب بنجے۔ آپ کے چرو مبارک پر ناراضکی کے آثار تھے۔ آپ نے فرایا می نے پہلے لوگ الله کی کتاب میں اختلاف کی وجہ سے تباہ و بریاد ہو کئے (مسلم)

وضاحت : ایما اخلاف جو کفر اور بدعت تک پنچائے اس سے ڈرایا گیا ہے لیکن میح مسلم معلوم کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے مباحث کرنا درست ہے (واللہ اعلم)

١٥٣ ـ (١٤) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ آبِي وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ اَعْظُمُ الْمُسُلِمِيْنَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ جُرِّماً مَنُ سَالَ عَنْ شَيْءٍ لَّمُ يُحَرَّمُ عَلَى النَّاسِ، فَحُرِّمَ مِنْ اَجْل مُسَالِبِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

الان سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مسلمانوں میں سب سے بوا مجرم وہ مخص ہے جو کمی الیی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے جو لوگوں پر حرام نہ متی لیکن اس کے سوال کی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا (بخاری ' مسلم)

وضاحت : اس مدیث میں اس سائل کا ذکر ہے جو بلا ضرورت اور بے فائدہ سائل بوجمتا رہتا ہے جبکہ ضرورت کے پیشِ نظر مسائل معلوم کرنا ناجائز نہیں ہے (واللہ اعلم)

١٥٤ ـ (١٥) **وَعَنْ** آبِيُ هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُونَ يَاتُونَكُمْ، فَرَا الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمُ تَسْمَعُنُوا اَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَرَايَّاكُمْ وَالْيَاكُمْ، وَإِنَّاهُمْ، لَا يُضِلَّوْنَكُمْ، وَوَاهُ مُشْلِمْ.

۱۵۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' آخری زمانے میں دہل کداب نتم کے لوگ نمودار ہوں کے جو تممارے پاس الی حدیثیں چیں کریں مے جن کو تم نے اور نہ ہی تممارے آباء و اجداد نے سنا ہو گا ہی تم خود کو ان سے اور ان کو اپنے سے دور رکھو' کمیں وہ تمہیں گمراہ نہ کردیں اور تمہیں فتنہ میں نہ ڈالیں (مسلم)

١٥٥ - (١٦) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ آهُلُ الْكِتَابِ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، وَيُفَيِّرُونَهَا

بِالْعَرَبِيَّةِ لِآهْلِ الْاِسُلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُصَدِّقُوا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُ وُهُمُ، وَ﴿ قُولُوا: آمَنًا بِاللهِ وَمَا أَنْزَلَ اِلَيْنَا﴾ ﴿ الْآيَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

١٥٦ ـ (١٧) **وَصَغُهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كِذُباً اَنُ يُتُحَدِّثَ بِكُلَّ مَا سَمِعَ» . رَوَاهُ مُسْلِمُ؟

101: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسی اللہ علیہ وہ جو کچھ سے اسے (آگے) بیان کرے (مسلم)

١٥٧ ـ (١٨) **وَهَنِ** ابُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِّيَّ بَعْنَهُ اللهُ فِيْ أُمَّتِهِ قَبْلِى اِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَاصْحَابُ يَّا خُذُونَ بَسُنَتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَعْدِهِمُ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُومُؤُمِنُ، وَمَنْ جَاهَدَهُمُ بِلِسَانِهِ فَهُومُؤُمِنُّ، وَمَنْ جَاهَدَهُم بِقِلْهِ فَهُومُؤُمِنَّ، وَلَيْسَ وَرَآءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْايْمَانِ حَبَّةً خُرْدَلٍ » . رَوَاهُ مُسُلِمُ.

الما الله الله على الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، مجھ سے پہلے جس نی کو بھی الله تعالی نے اس اُمت میں بھیجا ہے تو اس نی کے اس کی اُمت میں بددگار بھو سے پہلے جس نی کو بھی الله تعالی نے اس کی مُنت پر عمل کرتے تھے اور اس کے تھم کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد خالائی لوگ پیدا ہوتے آئے جو ایسی باتیں کھتے جن پر وہ عمل نہ کرتے تھے اور ایسے کام کرتے جن کا انسیں تھم نمیں دیا گیا تھا ہی جو محف ان کے ساتھ انسی تھم نمیں دیا گیا تھا ہی جو محف ان کے ساتھ انسی تھم نمیں ہے اور اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نمیں ہے (مسلم)

١٥٨ ـ (١٩) **وَهَنْ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: «مَنْ دَعَا اِللَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنَ الْآجُورِ مِنْ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئاً. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ. كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامٍ مِنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَٰلِكَ مِنْ آثَـامِهِمْ شَيْئاً». رَوَاهُ مُسْلِكُمْ.

100 : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس شخص نے ہدایت کی جانب دعوت دی اس کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب ہو گا جو اس کی پیروی کریں گے۔ اس سے ان کے ثواب میں کچھ کی واقع نہیں ہوگی اور جس شخص نے گراہی کی جانب دعوت دی اس کو ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی اس سے ایجے گناہوں میں کچھ کی واقع نہیں ہوگی (مسلم)

١٥٩ ـ (٢٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَدَا الْاِسْلَامُ غَرِيْباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، فَطُوْبِي لِلْغُرَبَاءِ، . رَوَاهُ مُسُلِمُ.

109: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آغاز میں غریب تھا اور عنقریب (ای طرح) غریب ہوگا جیسا کہ آغاز میں غریب تھا اس غریب لوگوں کے لیے خوشخبری ہے (مسلم)

١٦٠ - (٢١) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْدِزُ الْى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْدِزُ الْحَيَّةُ اللهِ عَلَيْهِ. تَأْدِزُ الْحَيَّةُ اللي جُحْرِهَا، . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْتُ آبِى هُرَيْرَةَ: «ذَرُونِى مَا تُرَكَّتُكُمُ» فِى كِتَابِ الْمَنَـاسِكِ، وَحَـدِيْثَىُ مُعَاوِيَةَ وَجَابِرٍ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِىٰ» وَ[الْآخَرُ]: «لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِىٰ» فِى بَابِ: ثُوابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، إِنْ شَآءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

۱۲۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرالیا ایمان مدینہ کی طرف سٹ آیا ہے (بخاری مسلم) اور ہم ابو ہریرہ ایمان مدینہ کی طرف سٹ آیا ہے (بخاری مسلم) اور ہم ابو ہریرہ سے مروی حدیث جس میں ہے کہ "تم مجھے مجھوڑے رکھو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھول" کتاب المنامک میں اور معاویہ اور جابڑے مروی وہ حدیثیں کہ "میری امت سے بھیشہ رہے گا" "اور میری اُمّت سے ایک جماعت بھیشہ رہے گا" "اور میری اُمّت سے ایک جماعت بھیشہ رہے گا" "اور میری اُمّت سے ایک جماعت بھیشہ رہے گا" "اور جابڑ اور جابڑ اللہ میں انشاء اللہ تعالی ذکر کریں گے۔

### اَلْفُصَـلُ الثِّانيُ

ا ١٦١ - (٢٢) عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَى نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ، فَقِيلَ لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُك، وَلَتَسْمَعُ اُذُنُك، وَلَيْعُقِلْ قَلْبُك. قَالَ: «فَنَامَتُ عَيْنِيْ، وَسَمِعَتْ اُذُنَاى، وَعَقَلَ قَلْبِيْ، وَلَانَ ، وَفَالَتُ عَيْنِيْ، وَلَمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

#### دو سری فصل

۱۱۱ : رُبعه مُرْشُ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتہ آیا۔ آپ سے کما گیا کہ آپ کی آکھ سوئی ہو اور آپ کے کان سنتے ہوں اور آپ کا دل سجمتا ہو۔ آپ نے فرایا 'مجھ سے فریا 'کھی سوئی ہو اور میرے کان سنتے رہے اور میرا دل سجمتا رہا۔ آپ نے فرایا 'مجھ سے کما گیا کہ ایک آقا نے ایک محل تقیر کیا' اس میں دسترخوان لگایا اور بلانے والے کو بھیجا پس جس محف نے بلانے والے (کے بلاوے) کو قبول کیا وہ محل میں واضل ہوا اور دسترخوان سے تاول کیا۔ آقا اس سے خوش ہوا اور جس محف نے بلانے والے (کے بلاوے) کو قبول نہ کیا' وہ محل میں داخل نہ ہوا' اس نے دسترخوان سے تاول نہ کیا اور آقا اس سے درسترخوان سے تاول نہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ و اور دسترخوان جنت ہے (داری)

وضاحت: اس حدیث میں آنے والے سے مقصود فرشتہ ہے اور آنکھ میں نیند ہونے سے مقصود یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کمی جانب نہ اٹھے' آپ کے کان کسی جانب نہ جھکیں اور آپ کا دل حاضر ہو باکہ آپ تمثیل سمجھ سکیں (واللہ اعلم)

١٦٢ - (٢٣) وَعَنْ آبِىٰ رَافِعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَنَّ اللهِيَّةِ: «لَأَ اللهِيَنَّ اللهِيَّةِ: «لَا اللهُورُونُ اللهِ عَمْدُ مُنَّ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

۱۹۳: ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کی شخص کو میں نہ پاؤل کہ وہ اپنی چارپائی پر تکید لگائے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرا تھم یا میری نمی پنتی تو وہ کے کہ میں نہیں جانتا، جس چیز کو ہم نے اللہ کی کتاب میں پایا ہم نے اس کی پیروی کی۔

(احمد ابو داؤد ' تذى ابن ماجه ' بيعتى في دلاكل النبوة من روايت كيا-)

وضاحت : اس مدیث سے مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث محید سے اعراض کرنے والا قرآن پاک سے اعراض کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ حدیث بھی قرآنِ پاک کی ماند مجنّتِ شرعیہ ہے۔ نیز اس اصول کا بھی رد ہوتا ہے کہ خبرواحد کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں۔ اس حدیث کے مصداق مولوی عبداللہ چکڑالوی مشر پرویز اور اس نظریئے کے دیگر لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں (اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے شرعے محفوظ رکھے)

١٦٣ - (٢٤) وَعَنِ الْمِقُدَامِ بْنِ مَعْدِىٰ كَرَبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ، قَالَ إِنِّى اللهِ عَلَى اَرِيْكِتِه يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

۱۹۳۱: مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، فررارا مجھے قرآنِ پاک کے ساتھ ساتھ قرآن کا مثل دیا گیا ہے۔ فررارا عقریب ایک پیٹ بھرا انسان جو این پڑیک پڑیک لگائے) ہوگا ، وہ (اپنے ساتھیوں سے) کے گا کہ اس قرآن کو لازم سمجھو اس میں جو طال ہے اس کو طال سمجھو اور جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو والا نکہ جن چیزوں کو رسول اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو (ان کی حرمت) اس طرح کی ہے جس طرح کی حرمت ان چیزوں کی ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے فروارا تمارے لیے گریلو گدھا اور کوئی کچلی والا ورندہ طال نہیں ہے اور کسی عمد والے (کافر) کا گرا ہوا مال عمال نہیں ہے البتہ آگر اس کا مالک اس سے وستبردار ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ دے اور جو مخص کسی قوم کا ممان نے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مممان واری کریں۔ آگر وہ اس کی مممان نوازی نہ کریں قو وہ ممان ہے اور اس طرح روایت کیا ہے اور اس طرح ابن عروان نہیں ہے اور اس طرح ابن عمان نوازی داری حرام قرار دیا ہے "ک روایت کیا ہے اور اس قول "جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے "ک روایت کیا ہے۔

الله عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْعِرُبَاضِ بَنِ سَارِيةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله عَنَّهُ الله عَنَّالَ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَلْمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ ال

الله على الله على وسلم بن سارير رمنى الله عنه سے روايت ہو وہ بيان كرتے ہيں كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كرے ہوكر خطبه ارشاد فرايا۔ آپ نے فرايا كيا تم يس سے كوئى فخص اپنے پنگ پر ئيك لگائے يہ خيال ركھتا ہم كہ الله تعالى نے مرف ان چيزوں كو حرام فرايا ہے جو قرآن پاك ميں ہيں؟ الله كى قتم! بلاشبه خروار! ميں نے بعض (كامول) كا علم ديا ہے اور نسيحت كى ہے اور بعض چيزوں سے روكا ہے وہ قرآنِ پاك كى مثل ہے بلكه زيادہ ہے۔ الله تعالى نے تسارے ليے طال قرار نہيں ديا كہ تم يوديوں اور عيمائيوں كے كموں ميں بلااجازت واضل ہو جاد اور نہ أن كى عورتوں كى پائى كو اور نہ ان كے بطوں كو (جرا") حاصل كو جب كه وہ حميس مال دے جاد ور جين جو ان كے ذمه ہے (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں اشعث بن شعبه معیسی راوی منکلم فیہ ب (میزان الاعتدال جلدا صفحه ۲۲۵)

170 ـ (٢٦) وَعَفْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ اَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجِهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْعَةً ، ذَرِفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ. فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَانَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةً مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا، فَقَالَ: «أَوْصِيْكُمْ بَتَقُوى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا ، فَانَة مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بَعْدِى فَسَيَرَى اِخْتِلَافاً كَثِيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِى وَسُنَةٍ كَانَ عَبْداً حَبَشِيًّا ، فَانَة مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ بِعُدِى فَسَيَرَى اِخْتِلَافاً كَثِيرًا ؛ فَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِى وَسُنَةِ النَّهُ لَقَ اللهُ اللهُ

۱۱۵ : رواض بن ساریہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری المت کروائی۔ بعدازاں آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ آپ نے ہمیں مؤثر وعظ فرایا جس سے آئکسیں اٹک بار ہو گئیں اور دل خوفردہ ہو گئے۔ ایک مخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ تو الووای وعظ معلوم ہو تا ہے آپ وصیت فرائیں۔ آپ نے فرایا میں متہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کا تقوی افقیار کو اور (امیرک) بات سنو اور اطاعت کو آگرچہ وہ حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو پس تم میں سے جو محفص میرے افقیار کو اور (امیرک) بات سنو اور اطاعت کو آگرچہ وہ حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو پس تم میں سے جو محفص میرے بعد زندہ رہا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا پس تم میری اور ظفاءِ راشدین جو ہوایت یافتہ ہیں کی منت کو تھا ہے رکھنا۔ مرتب کو مضوطی سے پکڑو اور منت پر سخت کے ساتھ عمل ہیرا رہو اور خود کو (نے کاموں سے) بچاؤ۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت مرای ہے (احم 'ابوداؤد' تذی 'ابن ماجہ) ترزی اور ابنِ ماجہ نے نماز کا ذکر نہیں کیا۔

وضاحت: اس مدیث میں جس امیر کی سمع و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد وہ امیر ہے جس کا تعین طیفہ نے کیا ہے۔ اگر وہ امیر حبثی غلام بھی ہو تو اس کی اطاعت ہر حال میں کرنا ضروری ہے اور اس کی مخالفت سے خطرہ ہے کہ کمیں باہم جنگ و جدال قائم نہ ہو جائے اور فسادات رونما نہ ہو جائیں۔ اس سے مقصود خلیفہ

نہیں ہے کیونکہ حبثی غلام خلیفہ نہیں بن سکتا۔

علامہ تورپشتی نے وضاحت کی ہے کہ خلفاءِ راشدین سے مقصود چار خلفاء ہیں۔ ابو بکر صدیبی عمر فاروق عثان اور علی ایک دو سری حدیث میں نہ کور ہے کہ میرے بعد خلافت کا زمانہ ہمیں سال ہے۔ علی کی خلافت کے ختم ہونے پر ہمیں سال کمل ہو جاتے ہیں لیکن اس سے بیا نہ سمجھا جائے کہ ان کے علاوہ کوئی فلیفہ نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ میری اُمّت میں بارہ خلفاء ہوں کے لیکن ان کا مقام خلفاءِ راشدین کا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان چاروں خلفاء کو رشد و ہدایت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے اور پھر رسول الله علیہ وسلم کی قسقت کے مقابلہ میں ان کی سنت کا بھی ذکر ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر وہ اپنے اجتماد کے ساتھ آپ کی قسقت سے استخراج کرتے ہیں تو وہ خطا نہیں کرتے۔ اس لیا کہ ان کا طریقہ نبی صلی الله علیہ و سلم کا طریقہ ہے وہ تو معمولی کاموں میں بھی رسول الله علیہ و سلم کی مخالفت سے احتراز کرتے تھے اور جب انہیں کتامی الله اور منتیت رسول صلی الله علیہ و سلم میں دلیل نہ ملتی تو بحث و شخیص اور باہمی مشاورت کے بعد ایک رائے پر اتفاق کرتے رسول صلی الله علیہ و سلم میں دلیل نہ ملتی تو بحث و شخیص اور باہمی مشاورت کے بعد ایک رائے پر اتفاق کرتے اور بیہ رائے بوجہ دلیل نہ ہونے کے قست ہوتی تھی۔

بدعت ذہ کام ہے جس کا شریعت میں کچھ اصل نہ ہو لیکن دینِ اسلام میں اس کو داخل کیا گیا ہو۔ اس سے اُمّتِ مسلمہ کو ڈرایا گیا ہے کیونکہ ہر بدعت مراہی ہے اور تمام بدعاتِ شرعیہ فدموم ہیں تفصیل کے لیئے دیکھیں (الاعتصام علآمہ شاطبی جلدا صغیہ ۱۳۷ سرعات جلدا صغیہ۲۲)

١٦٦ - (٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَمُ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا سَبِيْلُ اللهِ»، ثُمَّ خَطَّ خَطُّوطاً عَنْ يَبْينِهِ وَعَنْ شِمَالِه، وَقَالَ: «هٰذِه سُبُلُّ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلِ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يُدْعُو إِلَيْهِ»، وَقَرَا: ﴿وَاَنَّ هٰذَا صِرَ اطِى مُسْتَقِيْماً، فَاتَبِعُوهُ﴾ ٱلْآية). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِنُيُّ، وَالدَّارَمِيُّ

الله: عبدالله بن مسعود رضى الله عنه ب روايت به وه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماله عليه وسلم في ماله عليه وسلم في ماله في في اور في ان ماله في ماله في في اور في ان في ماله في م

١٦٧ ـ (٢٨) وَعَنُ عَبُدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِلْمَا جِثْتُ بِهِ». رَوَاهُ فِي «شُرُجِ السَّنَّةِ»، وَقَالَ النَّوُوِيُّ فِي «اَرْبَعِيْنِه» : هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ، رَوْيُنَاهُ فِي «كِتَابِ الْحُجَةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

١٩٤ عبدالله بن عُمرو رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے

فرمایا، تم میں سے کوئی محض اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشِ نفس اس کے تابع نہ ہو جس کو میں ایا ہوں (شرحُ النُّمَةُ) امام نوویؓ نے اربعین نووی میں بیان کیا ہے کہ سے حدیث صحح ہے۔ ہم نے اس حدیث کو الرّبّ میں صحح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

١٦٨ - (٢٩) وَمَنْ بِالَالِ بُنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَيْةِ: «مَنْ اَخْيَا سُنَةً مِنُ سُنِيَّ قَدُ أُمِيْتَتُ بَعْدِي مَ ، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِمِثْلَ الْجُوْرِمَنُ عَمِلَ اللهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ الْاَجْرِمِثْلَ الْجُوْرِمِنُ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقَصَ مِنْ الجُوْرِهِمُ شَيْئاً ؛ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِذُعَةً ضَلَالَةً لاَّ يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، فَانَ عَلَيْهُ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آئَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ اَوْزُارِهِمُ شَيْئاً ». رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ . .

اللہ بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص نے میری شنت ہے الیی شنت کو زندہ کیا جو میرے بعد زندہ نہ رہی تھی تو اس مخص کو ان لوگوں کے ثواب سے کچھ کی نہ ہوگی اور جس کو گور کے ثواب سے کچھ کی نہ ہوگی اور جس مخص نے تواب کے برابر اجر ملے کا جنہوں نے اس پر عمل کیا جبکہ ان کے ثواب سے کچھ کی نہ ہوگی اور جس مخص نے گراہی کی بدعت کو ایجاد کیا جس کو اللہ اور اس کا رسول پند نہیں کرتے تو اس کو ان لوگوں کے گناہوں کے مرابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا جب کہ اس سے ان کے گناہوں میں پچھ کی واقع نہیں ہوگی۔ کے برابر گناہ ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا جب کہ اس سے ان کے گناہوں میں پچھ کی واقع نہیں ہوگ۔ (تہذی)

١٦٩ ـ (٣٠) وَرَوَاهُ ابْنُ مَـاجَهُ عَنُ كِثْيُـرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْـرِو، عَنُ اَبِيْـدِ، عَنُ فِذّهِ

۱۲۹: ابن ماجہ نے اس صدیث کو کثیر بن عبداللہ بن عمرو سے اس نے اپنے والد سے اس نے کثیر کے دادا سے والت کما ہے۔

وضاحت : سي حديث ضعف ب اس كى سند مين كثير بن عبدالله راوى غايت درجه ضعف ب - (الجرح والتحديل جلد على التمريخ التمنيب جلد المحرم والتعديل جلد المفحد المعربي التمنيب جلد المسفحة المعربي التمنيب التمنيب جلد المسفحة المعربين علام المعربين التمنيب المعربين المع

١٧٠ ـ (٣١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهِ يُنَ لَيَارِزُ إِلَى الْمُحِجَازِ كَمَا يَارِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيَغْقِلَنَ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْفِلَ الدِّيْنَ لَيَارِزُ الْحَبَازِ مَعْفِلَ اللَّهِ يَنَ الْحَجَازِ مَعْفِلَ اللَّهُ وَلَيْعَ قَلْنَ الدِّيْنَ الدِّيْنَ بَدَا غَرِيْبا وَسَيَعْوْدُ كُمَا بَدَا، فَطُوْلِي لِلْغُرَبَاآءِ، وَهُمْ الَّذِيْنَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَتَى ». رَوَاهُ التِرُمِيذِيُّ .

140: عُرو بن عوف رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ، بلاشبه دین (اسلام) حجاز میں سٹ آئے گا جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ میں سٹ آیا ہے اور دین (اسلام) حجاز میں محفوظ ہو گا جیسا کہ بہاڑی بری بہاڑ کی بلندی میں پناہ لیتی ہے۔ بلاشبد دین (اسلام) کا آغاز اجنبیت میں ہوا اور یقیقاً اس کا آخر بھی اس کے آغاز کی ماند ہو گا "لی خوشخری ہے اجنیوں کے لیے" یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری سنت کی اصلاح کریں مے جے لوگ بگاڑ دیں مے۔(تذی)

١٧١ - (٣٢) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرِو رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَيُأْتِينً عَلَى أُمِّتِي كُمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِشْرَ آئِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتِي أُمَّهُ عَلَانِيَةً، لَكَانَ فِي أُمِّنِي مَنُ يَصْنِعُ ذَلِكَ. وَانَّ بَنِي إِسْرِ آئِيلُ تَفَرَّقَتُ ثِنْتَيَنَ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً ، وَتَفْتُرِقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وتَسْبِعِيْنَ مِلَّةً ، كَلُّهُمْ فِي النَّارِ الَّا مِلَّةً وَاحِدَةً ، قَالُوا: مَنْ هِي يَا رَسُولُ اللهِ؟ قَالُ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

الما: عبدالله بن عُمرو رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا' میری اُمت پر ایک ایا وقت آئے گا جب وہ بن اسرائیل کے ٹھیک نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں مے۔ یمال تک کہ اگر ان میں ایا مخص ہوا ہے جس نے اپنی مال سے علائی زناکیا ہے تو میری اُمت میں بھی مرور الیا مخص ہو گا جو یہ کام کرے گا اور بلاشبہ بنو اسرائیل بمتر (۷۲) فرقوں میں بٹ ملئے جبکہ میری امت تمتر (۷۳) فرقول میں بٹ جائے گی۔ ایک جماعت کے علاوہ سمی دونرخ میں ہول گے۔ محابہ کرام نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ،جس پر میں اور میرے محابہ ہیں (تندی) وضاحت : اس مدیث کی سند میں عبدالرحمٰن بن زیاد بن اہم افریق رادی ضعف ہے۔ اس مدیث کی مزید

تشریح اور وضاحت کے لیے ابن حزم کی کتاب "الفصل" اور علاتمہ شاطبی کی کتام، "الاعتصام" کا مطالعہ کریں۔ (الجرح والتعديل جلده صفحه ١١١) تقريب التهذيب جلدا صفحه ٢٨٠ كاريخ بغداد جلد ١٠ صفحه ٢١٧)

٢٧٢ - (٣٣) وَفِيْ رِوَايَةِ أَخْمَدُ، وَأَبِيْ ذَاؤُدُ، عَنْ مَعَاوَيَةً: ﴿ ثِنْنَانِ وَسُبْعُونَ فِي النَّارِ، وُوَاحِدَةً يَنِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمِّتِيْ اَقْـُوامٌ يَتَجَارُي بِهِمْ يَلْكَ الْأَهْوَآوْ كَمَا يُتَجَارَى الْكُلُبُ بِصَاحِبِهِ ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ،

١٤٢: احمد اور ابوداؤد كى روايت ميں ب كه ٤٢ دوزخ من اور ايك جنت مين ہو كا (اور اس سے مراد) وه لوگ ہیں جو (محلبہ کرام کی) جماعت کی موافقت کرنے والے ہیں اور بے شک میری امت میں ایسے لوگ فلاہر مول مے جن میں (بدعات کی) خواہشات یول سرایت کر جائیں گی جیسا کہ باؤلے کتے کی بیاری اس کے ساتھی میں نتقل ہو جاتی ہے' اس کی کوئی رگ کوئی جوڑ بلق نہیں رہتا مگر بیاری اس میں داخل ہو جاتی ہے۔

١٧٣ - (٣٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنَهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ لَا يَجْمَعُ أُمِّتِي - أَوْ قَالَ: «أُمَّةَ مُخَمَّدٍ - عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي اَلنَّارِ». رَوَاهُ التَّرْمِــذيُّ. الله علی وسلم نے فرمایا الله علم الله علم الله علم الله علیه وسلم نے فرمایا الله علیه وسلم نے فرمایا الله علی الله علیه وسلم نے فرمایا الله علی علی الله عل

وضاحت: اس مدیث کی سند میں سلیمان بن سفیان متی راوی ضعیف ہے الم بخاری نے اس کو محر الحدیث کما ہے (میزان الاعتدال جلد صغی مرعات جلدا صغی ۲۸۰)

١٧٤ - (٣٥) **وَمَنْهُ.** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ ، فَإِنَّهُ مَنْ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ النَّارِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيْثِ أَنْسِ.

۱۵۳: این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسواف الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا ، سواد اعظم کی اتباع کو ابن ہے اس علم اللہ این ماجہ نے اس صدیث کو انس سے روایت کیا۔ ابن ماجہ نے اس صدیث کو انس سے روایت کیا۔

وضاحت: یہ مدیث متعدد طرق سے مردی ہے لیکن سب طرق ضعیف ہیں (مرعات جلدا صفحه ۲۸۰)

١٧٥ ـ (٣٦) **وَعَنُ** آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بُنَىَّ! إِنُّ قَدَرُتَ ٱنْ تُصُبِحَ وَتُمْسِىَ وَلَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشَّ لِآكَدٍ فَافَعَلُ» . ثُمَّ قَالَ: «يَا بُنِيَّ! وَذَٰلِكَ مِنُ سُنْتِى ، وَمَنْ اَحَبُّ سُنْتَى فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَحَبِّنِی كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ . رَوَاهُ الِتَرْمِذِیُّ .

143: ابنِ عُرُ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے (کاطب کرتے ہوئے) فرمایا' اے میرے بیٹے! اگر تو صبح کو اٹھے اور شام کو سوئے اور تیرے ول میں کسی فخض کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو تو ایبا بی کیا کر' بعدازاں آپ نے فرمایا' اے میرے بیٹے! یہ میری مُنت سے بادر جس فخض نے میری مُنت کو محبوب جانا اس نے جھے سے محبّت کی اور جس فخض نے میری مُنت کو محبوب جانا اس نے جھے سے محبّت کی اور جس فخض نے میری مُنت کو محبوب جانا اس نے جھے سے محبّت کی اور جس فخض نے میری اللہ ہوگا (ترفری)

١٧٦ ـ (٣٧) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىٰ عِنْدَ فَسَادِ ٱمَّتِىٰ، فَلَهُ ٱجْرُ مِائْةِ شَهِيْدٍ». رَوَاهُ

121: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس محص نے میری اُمّت کے فسادے وقت میری صنّت کو مضوطی سے پکڑا اس کو سو شہیدوں کا ثواب حاصل ہو گا۔ وضاحت : صاحبِ مکلوٰۃ نے اس حدیث کے بعد جگہ خال چھوڑی ہے 'یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ حدیث کس کتاب سے نقل کی گئی ہے۔ صاحبِ مرعات نے ذکر کیا ہے کہ اہام بہتی نے اس حدیث کو 'کمتاب الزہد" اور ابن عدی "

نے "الکامل" میں ابنِ عباس سے روایت کیا ہے۔ ابنِ عدی ؓ حسن بن محیبہ مُزاعی راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس راوی میں کچھ حرج نہیں۔ حافظ ابنِ حجرؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ راوی ہالک ہے۔ دار قطنیؓ نے اے مرعاف جلدا صفحہ ۲۸۲)

۱۷۷ ـ (۳۸) وَعُنُ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ حِيْنَ آتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: «إِنَّا نَسُمَعُ آحَادِيْثَ مِنْ تَهُوْدٍ تُعْجُبَنًا، آفْتَرَى آنْ تَكْتُبَ بَعْضَهَا؟ فَقَالَ: «أَمْتَهُوِّكُونَ آنَتُمْ كَمَا نَسُمَعُ آحَادِيْثَ مِنْ تَهُوْدٍ تُعْجُبَنًا، آفْتَرَى آنْ تَكُمْ بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً ، وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيَّا مَّا وَسِعَهُ إِلَّا إِيْمَانِ». رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالْبَيْهُ قِيَّ فِي كِتَابِ «شُعَبِ ٱلْإِيْمَانِ».

١٧٨ - (٣٩) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْمُخُدِرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«مَنْ ٱكُلَ طَيْبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَةٍ ، وَأَمِنَ النَّاسُ بِوَائِقَهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». فَقَالَ رَجُلُّ: يَا
رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهٰذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْرٌ فِي النَّاسِ؟ قَالَ: «وَسَيَكُونُ فِي قُرُّونٍ بَعُدِي». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

12A: ابوسعید محدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس محص نے طال کھانا تاول کیا اور شنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکایف سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں واخل ہو گا۔ ایک محص نے دریافت کیا 'اے اللہ کے رسول! اس دور میں اس متم کے لوگ کشت کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا 'میرے بعد کی صدیوں میں بھی اس متم کے لوگ ہوں مے (ترفدی) وضاحت: اس حدیث کی سند میں ابوبشرراوی مجمول ہے (مکلوة علامہ البانی جلدا صفحہ ہیں۔

الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : «التَّكُمْ فِي اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ : «التَّكُمْ فِي رَمَانٍ مَن تَرَكَ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَبِهِ فَجَا».

رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ

149: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ تم لوگ ایسے دور میں ہو کہ جس مخص نے تم میں سے احکامات (شرعیہ) کے دسویں جصے پر عمل نہ کیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بعدازاں ایک ایسا دور آئے گاکہ جس نے احکامات (شرعیہ) کے دسویں جصے پر عمل کیا وہ نجات پا جائے گا (ترذی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں تعیم بن حماد راوی صدوق ہے لیکن وہ کثرت کے ساتھ غلطیاں کیا کر آتھا۔
(مککوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳)

١٨٠ ـ (٤١) وَعَنْ آبِئْ أَمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: 'فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا ضَلَّ قَوْمُ بَعْدُ هُدَى كَانُواْ عَلَيْهِ اللَّا أَوْتُوا الْحَجَدُلُ» ، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ هٰذِهِ الْآيةَ: ﴿مَا ضَرَ بُغُهُ لَكَ اللهَ عَنْهُ هُذِهِ الْآيةَ: ﴿مَا ضَرَ بُغُهُ لَكَ اللَّهَ عَدُهُ عَلَهُ مَا عَدُهُ خَصِمُونَ ﴾ . رَوَاهُ آخَمَدُ، وَالِتَرْمِذِيُّ ، وَابُنُ مَاجَهُ.

۱۸۰: ابوالمه رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، 
ہرایت کے بعد جب کوئی قوم مگراہی میں جتلا ہوتی تھی تو اس کا باہمی جھڑا ہوا کرنا تھا۔ بعدازاں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یہ آیت علاوت فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) "انہوں نے اس مثال کو آپ کے لیے صرف اس لئے پیش کیا ہے کہ وہ آپ سے جھڑا کریں بلکہ کفار تو جھڑالو ہیں" (احمہ ترفدی ابن ماجه)

١٨١ ـ (٤٢) **وَعَنُ** انْسِ بْنِ مَالكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لا تَشَدِّدُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّ قَوْماً شَدَّدُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ، فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهُمْ، فَشَدَّدَ اللهُ عَلَيْهُمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ ﴿ رَهْبَانِيَّةٌ اَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ وَلَهْ إِنَّيْهُمْ أَبُو دَاؤَد.

۱۸۱: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا خود پر تشدّد نہ کرو کہ اللہ بھی تم پر سختی کرے گا۔ بلاشبہ ایک قوم نے اپنے آپ پر تشدّد کیا تو اللہ تعالی نے ان پر سختی ک۔ تشدّد کرنے والوں کے باتی بائدہ لوگ عیسائیوں کے گرجا گھروں اور یبودیوں کے معبد خانوں میں ہیں (اس کی ولیل ارشادِ باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے) "انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کیا ہم نے ان پر رہبانیت کو لازم نہیں کیا آرابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں سعید بن عبدالرحمٰن بن ابی العمیا راوی مجدول کے مشابہ ہے۔ (میزان الاعتدال جلد الصفحہ ۱۳۸ مشکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۸

١٨٢ ـ (٤٣) **وَعَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رُضِىَ اللَّهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْلِيْمَ: «نَزَلَ الْقُرْآنُ

عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهِ: حَلَالٍ ، وَحَرَامٍ ، وَمُحْكَمٍ ، وَمُتَشَابِهِ ، وَٱمْثَالٍ . فَاحِلُوا الْحَـلَالُ، وَحَرَّامُ ، وَمُحْكَمٍ ، وَمُتَشَابِهِ ، وَاعْتَبُرُوا بِالْاَمْثَالِ» . هٰذَا لَفُظُ الْمَصَابِيْحِ ، وَرُوَى الْبَيْهُقِيُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَلَفَظُهُ: «فَاعْمَلُوا بِالْحَلَالِ، وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامُ، وَاتَّبَعُوا الْمُحْكَمَ».

۱۸۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قرآنِ پاک کا نزول پانچ طرح پر (مشتمل) ہے۔ حال ، حرام ، محکم ، متثابہ اور امثال کو حلال اور حرام کو حرام گردانو اور محکم پر عمل کرو اور متثابہ پر ایمان لاؤ اور امثال سے عبرت حاصل کرو۔

(یہ الفاظ مصابح کے ہیں) اور امام بیہ ہی نے شعب الایمان میں اسے روایت کیا اور اس کے الفاظ ہیں "پس حلال پر عمل کرد اور حرام سے بچو اور محکم کی اتباع کرد-"

١٨٣ ـ (٤٤) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿الْأَمْرُ ثَلَاثَةُ ۚ: اَمَرُ بَيِّنَ ۖ رُشُدُهُ ۚ فَالْتَبْعِهُ، وَامْرُ بَيِّنَ ۚ غَيَّهُ ۚ فَاجْتَنِبُهُ ۚ ، وَامْرُ انْخَتَلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّى ۚ . رَوَاهُ اَحْمَدُ ۗ .

المات ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا الله علیہ وسلم نے فرایا (شری احکات) تین طرح ہیں (ایک) وہ محم جس کا درست ہونا ظاہر ہے (دوسرا) وہ محم جس کا غیر محج ہونا ظاہر ہے اور (تیسرا) وہ محم جس میں اختلاف ہے۔ پس اس (تیسرے محم) کا معالمہ الله کے سرد سجی (احمہ) وضاحت : علاقہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ مجھے کی ذریعہ ہے بھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کس نے اس حدیث کو مند احمد کی جانب منسوب کیا ہو اور میرا خیال ہے کہ یہ حدیث مند احمد میں نہیں ہے البتہ الم سیوطی مدیث کو درابام گاکھیں میں ابن منح کی طرف منسوب کیا ہے اس کا نام بھی احمد ہے۔ اس میں کی الفاظ بن راحمد کو درابام گاکھیں عبد الله علیہ الله علیہ کی الفاظ بن راحمد کو درابام گاکھیں میں ابن منح کی طرف منسوب کیا ہے اس کا نام بھی احمد ہے۔ اس میں کی الفاظ بن راحمد کو درابام گاکھیں کی طرف منسوب کیا ہے اس کا نام بھی احمد ہے۔ اس میں کی الفاظ بن راحمد کو علامہ البانی جلدا صفحہ کا )

وضاحت: علف نيه عم سے معمود مثابات قرآن ادر امور قيامت بي (دالله اعلم)

#### الْفَصَلُ الثَّالِثُ

١٨٤ ـ (٤٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبِلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِثْبُ الْاِنْسَانِ كَذِبْبِ الْغَنَمِ، يَاْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ ، وَالْتَاكُمُ وَالنَّاعِيَةَ ، وَالنَّاعِيَةِ ، وَالنَّاعِيَةِ وَالْعَامِّةِ وَالْعَامِّةِ ، رَوَاه اَحْمَـدُ.

# تيبرى فصل

١٨٨: معاذ بن جبل رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے جي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرايا

بلاشبہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیا ہے جیے بریوں کے لیے بھیڑیا (ہو آ) ہے۔ بھیڑیا اس بحری کو پکڑ آ ہے جو (ریوٹر ے) سے) الگ اور دور ہوتی ہے اور جو (غفلت کی وجہ سے) ایک جانب ہو۔ تم خود کو وادیوں سے بچاؤ اور تم جماعت کو لازم پکڑو' مسلمانوں کے ساتھ رہو (احمہ)

١٨٥ - (٤٦) **وَعَنْ** آبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَـارَقَ ٱلجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ ٱلْاِسْلَامِ مِنْ تُحُنَّقِهِ». رَوَاهُ ٱحْمَدُ، وَٱبُوُدَاؤُدَ.

100: ابوذر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'جو مخص جماعت سے باشت بحرجدا ہوا اس نے اسلام کے عمد کو اپنی کردن سے آثار دیا (احمد 'ابوداؤد)

١٨٦ ـ (٤٧) وَهَنْ مَالِكِ بُنِ أَنَسٍ، مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيُن لَنْ تَضِيلُوْا مَا تَمَسَّكَتُمْ بِهِمَا: كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ». رَوَاهُ فِي «الْمُؤَطَّا»

۱۸۱: مالک بن انس سے مرسل روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فرمایا میں منے تم میں دو چزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کے تو تم ہرگز مراہ نہیں ہو گئے۔ (دونوں سے مقصود) اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی فسنت ہے (موطا)

وضاحت: اصولِ حدیث میں مرسل اس حدیث کو کتے ہیں جے آ ، لی ، محابی کا نام ذکر کے بغیر رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی دوایت کرے جب که اصولِ فقد میں یہ مشہور ہے کہ تیج آ ، جی کا قول خواہ وہ منقطع ہو یا معفل ہو اس کو بھی مرسل کما جا آ ہے۔ فلامر ہے کہ امام مالک آ ، لعی نہیں ہیں بلکہ تیج آ ، لعی ہیں اور یہ حدیث امام مالک کے بلاغات صحیح ہیں نیزیہ حدیث متدرک حاکم میں ابو ہریرہ رضی الله عند سے مرفوعا مجمی مروی ہے (مرعات جلدا صفحہ میں)

١٨٧ - (٤٨) وَهُنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيْ، رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَا آخَدَثَ قَوْمٌ بِدُعَةً اللهُ رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السَّنَّةِ؛ فَتَمَسُّكَ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنَ اِحْدَاثِ بِدُعَةٍ، . رَوَاهُ آخَمَدُ.

َ ١٨٤: ففيت بن حارث ثمالى رضي الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمایی : الله علیہ وسلم فرمایی جب بھی کمی قوم نے برخت کو نکال تو اس کی مثل سنت اٹھا لی می بس سنت کے ساتھ وابنگل رکھنا بدعت کو ایجاد کرنے سے بہترہے (احمہ)

وضاحت: علام نامر الدين الباني نے اس مديث كي سند كو ضعيف قرار ديا ہے (مكلوة علامه الباني جلدا صفحه ٢٦)

١٨٨ - (٤٩) **وَعَنُ** حَسَّانَ، قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِى دِيْنِهِمْ اِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا اِلْيَهِمُ اِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ. ۱۸۸: حمان سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کمی قوم نے اپنے دین میں جب بھی کمی بدعت کو ایجاد کیا تو النہ نے اتنی سُنّت کو النجاد کیا تو اللہ نے اتنی سُنّت کو النا اللہ کے اللہ اللہ کیا تو اللہ نے اتنی سُنّت کو النہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا کا

وضاحت : رادی کا تمل نام حمّان بن عطیه محاربی ہے اس ثقد آبائی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ مبارک نہیں ہے بلکہ ان کا اینا قول ہے (واللہ اعلم)

١٨٩ - (٥٠) **وَعَنْ** اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَقَدْ صَاحِبَ بِذِعَةٍ ، فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَذِمِ الْاِسُلَامِ» . رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِسُلَامِ» . رَوَاهُ الْبَيْهِقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُوْسَلاً.

۱۸۹: ابرائیم بن میسرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے . فرمایا 'جس مخص نے کمی بدعتی کی عربت افزائی کی اس نے اسلام کے گرانے پر بدد کی۔ (بیسی نے شعبِ الایمان میں مرسل روایت کیا)

١٩٠ - (٥١) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رُضِى اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ؛ هَدَاهُ اللهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِى الدُّنْيَا، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوَّءَ الْحِسَابِ

ُوفِيْ رَوَايَةٍ، قَالَ: مَنِ اقْتَدَى بِكِتَابِ اللهِ لَا يَضِلُّ فِي الدُّنُيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ تَلَا هَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿ فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَاى فَلا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ . رَوَاهُ رَزِيْنُ .

190: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں جس مخض نے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کی جات کا علم حاصل کی چراس کے مضامین پر عمل کیا تو اللہ تعالی اس کو ہدایت پر ثابت رکھیں گے اور قیامت کے ون برے حماب سے محفوظ کریں گے اور ایک روایت میں ابنِ عباس کا قول ہے کہ جس محفض نے اللہ کی کتاب کی افتدا کی وہ ونیا میں گمراہ نہیں ہو گا۔ پھراس آیت کی خلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) میں گمراہ نہیں ہو گا اور نہ بی وہ بدبخت ہو گا" (رزین)

١٩١ - (٥٢) وَعَنْ جَنْبَتَى الْصِرَاطِ شُوْرَانِ، فِيهِمَا اَبْوَابُ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ مَثَلًا صِرَاطاً مُّسْتَقِيْماً، وَعَنْ جَنْبَتَى الْصِرَاطِ شُوْرَانِ، فِيهِمَا اَبْوَابُ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْآبْوَابِ مُثَارُدُ مُرْخَاةٌ، وَعِنْدَ رَأْسِ الصِراطِ دَاعِ يَقُولُ: اِسْتَقِيْمُواْ عَلَى الصِّرَاطِ وَلاَ تَعُوجُواْ، وَقُوْقَ مُتُولًا خُولًا عَلَى الصِراطِ وَلاَ تَعُوجُواْ، وَقُوقَ وَلَكَ دَاعِ يَدَّعُولُ، كُلَّمَا هَمَّ عَبُدٌ اَنْ يَفْتَحِهُ شَيْئاً مِنْ يَلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ: وَيُحَكَ! لَا تَفْتَحُهُ، ذَلِكَ دَاعِ يَدَّعُولُ، كُلَّمَا هَمَّ عَبُدٌ اَنْ يَفْتَحُهُ، فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ اللَّهُ ال

191: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ تعالی نے صراطِ مستقیم کی مثال بیان کی ہے۔ سیدھے راتے دونوں پہلوؤں میں دو دیواریں ہیں ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور ان دروازوں پر پردے لئک رہے ہیں اور سیدھے راتے کے سرپر ایک دعوت دینے والا پکار رہا ہے کہ صراطِ مستقیم پر چلو اور (ادھرادھ) نہ جھکو اور اس سے اوپر ایک دائی ہے جو پکار تا رہتا ہے۔ جس بحی کوئی محض ان دروازوں میں سے کسی دروازے کو کھولنے کا ارادہ کرتا ہے تو پکارنے والا کہتا ہے تجھ پر افسوس ہے تو دروازہ نہ کھول اگر تو نے دروازہ کھول دیا تو تو اس میں داخل ہو جائے گا بعدازاں آپ نے اس کی تھری کرتے ہوئے فرمایا صراطِ مستقیم اسلام ہے اور کھلے دروازے اللہ کی محرات ہیں اور ڈھانینے والے پردے اللہ کی حدود ہیں اور مراطِ مستقیم اسلام ہے اور کھلے دروازے اللہ کی محرات ہیں اور ڈھانینے والے پردے اللہ کی حدود ہیں اور مراطِ مستقیم کے سرپر دعوت دینے والا اقرآنِ پاک ہے اور اس سے اوپر دعوت دینے والا اللہ کی حدود ہیں اور مراطِ مستقیم کے سرپر دعوت دینے والا قرآنِ پاک ہے اور اس سے اوپر دعوت دینے والا اللہ کی حدود ہیں اور مراطِ مستقیم کے سرپر دعوت دینے والا قرآنِ پاک ہے اور اس سے اوپر دعوت دینے والا اللہ کی عدود ہیں اور مراطِ مستقیم کے سرپر دعوت دینے والا قرآنِ پاک ہے اور اس سے اوپر دعوت دینے والا اللہ کی جانب سے) دعظ کرنے والا ہے جو ہر مومن کے دل میں ہو تا ہے (درین امیر)

١٩٢ - (٥٣) وَالْبَيهُ قِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، وَكَذَا التِّرْمِذِيُّى عَنْهُ اِلاَّ اَنَّهُ ذَكَرَ ٱخْصَرَ مِنْهُ .

191: اس مدیث کو امام احد یے اور امام بیمی نے شعب الایمان میں نواس بن سمعان سے اور اس طرح امام ترفی نے بھی نواس سے روایت کیا ہے البتہ انہوں نے اس سے مختصر بیان کیا ہے۔

١٩٣ - (٥٤) وَهُنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا ؛ فَلْيُسْتَنَّ ، فَلْيُسْتَنَّ ، مَنْ قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا ؛ فَلْيُسْتَنَّ ، مُولِنِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ كَانُوْا اَفْضَلَ لَهٰذِهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَلِإِقَامَة دِيْنِهِ، اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، وَلِإِقَامَة دِيْنِهِ، فَاعْرَفُوهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ، وَتَمَسَّكُوا بِمِا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اَخَلَاقِهِمْ فَانَوْا عَلَى الْمُسْتَقِيْمِ . وَوَاهُ رَذِيْنُ .

الا ہے تو وہ ان لوگوں کی اقداء کرے جو (اسلام پر) فوت ہوئے اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ والا ہے تو وہ ان لوگوں کی اقداء کرے جو (اسلام پر) فوت ہوئے اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام اُسّتِ اسلامیہ میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے دل زیادہ اطاعت والے ہیں اور ان کا علم بہت محمرا ہے اور وہ نکلفات سے عاری ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو اپنے پیفیر کی رفاقت اور اپنے دین کے قیام کے لیے منتخب فرمایا۔ پس ان کی (دو سرول پر) فضیلت کو تشلیم کرہ اور ان کے نقش قدم پر چلو اور جمال تک ممکن ہو ان کے اظال اور ان کی سرت پر عمل پیرا رہو۔ یقینا وہ لوگ ہدایت کے راستے پر سے (رزین) وضاحت: یہ اثر منقطع ہے (مفکلوۃ علامہ البانی جلدا صفیہ ۱۸)

١٩٤ ـ (٥٥) **وَهُنْ** جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِنُسْخَةٍ مِّنِ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هٰذِه نُسْخَةٌ مِّنَ التَّوْرَاةِ، فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوْجُهُ رُسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَغَيَّرُ. فَقَالَ أَبُوْبَكُمْ: ثَكِلَتُكَ النَّوَاكِلُ! مَا تَرْى مَا بَوْجُهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ! فَنَظَرَ عُمَّرُ اللَّى وَجُهِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعُودُ بِاللهِ مِنْ عَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ ، رَضِينَا بِاللهِ رَبّاً ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْناً ، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيّاً . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَالَّذِي نَفُسُ مُّحَمَّدٍ بَيدِهِ ، لَوْبَدَا لَكُمْ مُوسَى إِنَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ؛ وَلَوْ كَانَ حَيَّا وَآذَرَكَ نُبُوتِي لَكُمْ مُوسَى إِنَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ؛ وَلَوْ كَانَ حَيَّا وَآذَرَكَ نُبُوتِي

۱۹۲ : جابر رضی اللہ عنہ ہو دوایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات ہے کچھ نقل کر کے لائے اور عرض کیا' اے اللہ کے رسول! یہ تورات ہے معقول (باتیں) ہیں آپ خاموش رہے۔ عرائے (ان کو) پڑھنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو (مبارک) متغیر ہونے لگا (چانچہ) ابو بھر بول اشع عمرائے تھے تم پانے والیاں ہم پائیں۔ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرو مبارک کی جانب نیس و کھے رہا؟ اس پر عرائے آپ کے فرخ انور کی جانب دیکھا اور پکارا' میں اللہ کی اللہ اللہ کو رب تسلیم کرنے پر راضی ہیں' اسلام کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہے پناہ طلب کرتا ہوں۔ ہم اللہ کو رب تسلیم کرنے پر راضی ہیں' اسلام کو دین اور مجمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس دین اور مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (اللہ کا) رسول تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' اس خاہر ہو دات کی تیم اس کی پیروی کو اور مجمد مجمد ورو تو تم صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ گے۔ آگر موئ علیہ السلام فلاہر ہو جائیں اور میرتی نیوت کے زمانہ کو دکھ پائیس تو یقینیا میری تابعداری کریں گے دواری )

١٩٥ - (٥٦) **وَمُنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلَامِیْ لَا يَنْسَخُ كَلَامُ اللهِ، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلامِیْ، وَكَلَامُ اللهُ يَنْسَخُ بَغْضُهُ بَعْضًا».

190: جابر رمنی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرا کلام ا الله تعالیٰ کے کلام کو منسوخ نمیں کرنا اور الله تعالیٰ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے اور (بعض او قلت) الله کا کلام الله کے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے (وار تعنی)

وضاحت : یہ حدیث موضوع ہے۔ محمد بن داؤد تعلری رادی نے جو دو جھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں' ان میں سے ایک یہ جس ان می سے ایک یہ ہے (کتام، النوادر للدّار تعلیٰ جلد م منحہ ۱۳۵)

١٩٦ - (٥٧) **وُمُنِ** ابْنِ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بَعُضُهَا بَعْضاً كَنَسْخِ الْقُرْآنِ».

197: ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، بلاشبہ ادری احادیث کا بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ ہماری احادیث کا بعض ادریکر) بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ ہماری احادیث کا بعض ادریکر) بعض کو منسوخ کرتا ہے جیسا کہ قرآن کا بعض (دیگر) بعض کو منسوخ کرتا ہے وہ بیاکہ قرآن کا بعض ادریک کا بعض کو منسوخ کرتا ہے وہ بیاکہ قرآن کا بعض ادریک کا بعض کو منسوخ کرتا ہے وہ بیاکہ قرآن کا بعض ادریک کا بعض کو منسوخ کرتا ہے وہ بیاکہ قرآن کا بعض ادریک کے اور ادریک کا بیاکہ بیاکہ بیاکہ کا بعض کو منسوخ کرتا ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علی الله علی الله علی بیاکہ بی

وضاحت : بيه حديث ضعيف ب، اس كى سند مين محمد بن حارث ادر محمد بن عبدالرحمن رادى ضعيف بين (ميزانُ الاعتدال جلد سفيه ٢٩٩) ميزانُ الاعتدال جلد ٣ صغير ٢٩٩)

١٩٧ - (٥٨) **وَعَنْ** اَبِى ثَعْلَبُهُ الْخُشَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ فَرَضَ فَرَائِضًا فَلَا تُنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَدَّ عَنْ الشَّلَاثَةَ الدَّارَقُطْنِيُّ.

192: ابو محلبہ تخشیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا ، بلاشبہ اللہ تعالی نے (تم پر) چند احکام واجب کیے ہیں 'تم انسیں ضائع نہ کرنا اور اللہ تعالی نے کچھ کاموں کو حرام قرار دیا ہے 'تم ان کی حرمت کو تو ژنا نمیں اور اللہ تعالی نے کچھ صدود مقرر کی ہیں 'تم نے ان سے تجاوز نہ کرنا اور چند چیزوں کے ذکر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے 'تم ان کے بارے میں بحث نہ کرنا۔ (دار تعنیٰ) وضاحت : جن احکام کے بارے میں خامر شی ہے ان کے عافل پر قدغن نمیں اور ان کے آرک مجم نمیں وضاحت نے استدلال کیا جاتا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے (واللہ اعلم)

# حِتَىابُ الْعِلْمِ (علم كابيان)

## الفصل الأول

١٩٨ - (١) مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَبَلِّغُوْا عَنِّى وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِى إِسْرَ آئِيلِ وَلَا حَرَجَ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً ،

فَلْيَّبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

# پہلی فصل

19۸: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری طرف سے پنچاؤ آگرچہ ایک آیت ہی ہو (یعنی آگرچہ قلیل احادیث ہوں) اور پچھ حرج نہیں۔ اور جس مخص نے میری جانب جھوٹی باتوں کی نبست کی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بتائے (بخاری)

وضاحت: قرآنِ پاک اور حدیثِ پاک دونوں کو پیش کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے حدیث میں لفظ آیت کا ذکر ہوا ہے۔ قرآنِ پاک کی حفاظت کی ذمتہ داری خود اللہ پاک نے اٹھائی ہے اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ ایک "آیت ہی پنچاؤ" تو اس سے مراد حدیث پاک کا پنچانا ہے۔ آپ کی جانب غلط اعادیث کی نبیت کرنا ہرگز درست نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کمتا کہ ترغیب و تربیب میں احادیث وضع کر کے ان کی نبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا عتی ہے ورست نہیں ہے۔ البتہ بی اسرائیل کے عمد کے واقعات نبیت بی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا عتی ہے ورست نہیں ہے۔ البتہ بی اسرائیل کے عمد کے واقعات بیاسند بطور عبرت کے بیان کیے جا سے ہیں بشرطیکہ وہ واقعات کتاب و شت کے ظاف نہ ہوں (واللہ اعلم)

١٩٩ - (٢) وَمَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدُب رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَنْ حَدَّثَ عَنِیْ بِحَدِیْثٍ یَرٰی اَنَهُ کَذَب، فَهُوَ اَحَدُ الْکَاذِبِیْنَ، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

199: سمرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ مجھوث ہے تو وہ انسان مجھوٹوں میں سے ایک ہے (مسلم)

٢٠٠ - (٣) وَمَنْ مُعَاوَيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ
 خَيراً يُفَقِّهُ فِى اللِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمُ وَاللهُ يُعْطِىٰ ﴾. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۲۰۰: معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس محف کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین اسلام کی سمجھ بھی عطا کرتا ہے اور بلاشبہ میں علم کو تقسیم کرنے والا بوں اور اللہ ہی (علم میں فهم) عطا کرتا ہے (بخاری مسلم)

٢٠١ - (٤) وَهُوْ آبِنَ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمُعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِى الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَهُوا، . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۲۰۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح کانیں ہیں' جو لوگ (دور) جابلیت میں بمتر تھے وہ اسلام میں بھی بمتر ہیں بشرطیکہ ان میں فقابت موجود ہو (مسلم)

٢٠٢ - (٥) وَهُن ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةَ: «لَا حَسَدَ اللهَ بَيْنَ مَنْ وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ ال

۲۰۲: عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' مرف دد انسان ہیں جن پر حمد کرنا درست ہے۔ ایک وہ انسان جس کو الله نے مال عطاکیا اور اس کو راہ مواب میں خرچ کرنے پر مسلط کیا ہے اور ایک وہ انسان جس کو الله نے شریعت کا علم عطاکیا ' وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے (بخاری 'مسلم)

وضاحت: حد کا منہوم یہ ہے کہ انسان یہ گمان کرے کہ فلال کے پاس جو نعت ہے وہ اس سے چھن جائے ' اگرچہ اسے میسر آئے یا نہ آئے۔ کمی سے حد کرنا شرعا " جائز نہیں۔ اگر انسان یہ گمان کرے کہ فلال کے پاس جو نعت ہے وہ مجھے بھی مل جائے یا فلال کے پاس جتنا علم ہے مجھے بھی مل جائے بشرطیکہ اس کے حصول کا مقصد نیک ہو تو یہ رشک ہو گابسر حال نیک کامول میں حسد کرنا جائز ہے لیکن شرے کاموں میں جائز نہیں ہے (داللہ اعلم)

٢٠٣ - (٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيلَةَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْفَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ اللهِ مِنْ ثَلَاثَةِ اَشْيَاءٍ: صَدَقةٍ جَارِيَةٍ ، اَوْعِلْم ٍ يُّنْتَفَعُ بِهِ ، اَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدُعُولَهُ. . رَوَاهُ مُسْتِلمٌ.

۲۰۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تین اعمال کے سوا دیگر اعمال کا ٹواب منقطع ہو جاتا ہے۔ مدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور نیک اولاد جو میت کے لئے دعا کرتی ہے (مسلم)

٢٠٤ (٧) وَعَنْمَ قُلْمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهَ وَمَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرُبَةً مِّنْ كُرَبِ اللهُ عَلَىٰهِ وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسَرٍ يَسَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اللهُ فَى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فَى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فَى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فَى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ مَا كَانَ الْعَبْدُ فَى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فَى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ مَا كَانَ اللهُ عَوْنِ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ لَهُ لِهُ عَوْنِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَىٰ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَىٰ عَلْمَنْ عِنْدَةً . وَمُنْ بُطَأَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

۲۰۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس فخص نے کی ایماندار کو ونیا کی کمی مصبت سے (نجات والا کر) راحت پنچائی تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن کمی مصبت سے (نجات عطا فرا کر) راحت پنچائے گا اور جس فخص نے کمی نگل طال کو آسانی سے ہم کنار کیا تو اللہ تعالی ونیا اور آخرت ہیں اس کے عیوب پر پروہ ڈالے گا اور اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے ہمائی کی مدد کرتا ہے اور جو فخص علم کے راستے پر چل کر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے جت کی جانب (جانے کی مدد کرتا ہے اور جو فخص علم کے راستے پر چل کر علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے جت کی جانب (جانے کے لئے) راستہ ہموار کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کے گھروں ہیں سے کمی گھر ہیں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آئیں میں درس و تدریس میں منمک رہتے ہیں تو ان پر سکینت و طمانیت کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمتِ النی ان پر سلیہ قان رہتی ہے اور فرشتے ان کا اصلہ کئے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنیاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے اور جس مخص کو اس کے عمل نے پیچے کر دیا تو اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں کرسے گا (سلم)

٢٠٥ - (٨) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وإِنَّ أَوْلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
رَجَلُ اسْتُشْهِدَ، فَاتَىٰ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ
حَتَى اسْتُشْهِدَ ثُنَ. قَالَ: كَذَبْتَ ؛ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِانْ يُقَالَ: جَرِيْء ، فَقَدْ قِيْل ، ثُمَّ امُوبِهِ
فَسُجِبَ عَلَى وَجِهِهِ حَتَى الْقُورَانَ، فَأَتِي بِهِ
فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلُتَ فِيهُا؟ قَالَ: تَعَلَّمُتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمُتُهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِي بِهِ
فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلُتَ فِيهُا؟ قَالَ: اتّعَلَّمُتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمُتُهُ، وَقَرَأَتُ فِيكَ
الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ ؛ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمُتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: انِّكَ عَالِمٌ ، وَقَرَأَتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ

وَاعُطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّمِ، فَاتِّى بِم فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكُتُ مِنْ سَبِيْلِ تُجِبُّ اَنْ يَتُفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقُتُ فِيْهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالُ: هُوَ جَوَّادٌ؟ فَقَدُ قِيْلَ، ثُمَّ أَيْرَ بِمِ فَسُجِبَ عَلِى وَجْهِم ثُمَّ ٱلْقِى فِي النَّارِ.. رَوَاهُ مُسُلِمٌ. لِيُقَالُ: هُوَ جَوَّادٌ؟ فَقَدُ قِيْلَ، ثُمَّ أَيْرَ بِمِ فَسُجِبَ عَلِى وَجْهِم ثُمَّ ٱلْقِي فِي النَّارِ.. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٢٠٥: ابو جريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا لوگوں میں سے پہلا آدی جس کے خلاف قیامت کے دن فیصلہ کیا جائے گا وہ ہو گا جو (اللہ کی راہ میں) شہید کیا ميا۔ اس كو (بار كاو اللي ميس) بيش كيا جائے كا اللہ تعالى اس كو اينے انعالمت ياد دلائے كا وہ ان كا اقرار كرے كا۔ الله (اس سے) دریافت کرے گاکہ تو نے (انعالت کے بدلے) کیا عمل کیا تھا؟ وہ جواب وے گا' میں نے (فقل) تيرے ليے لزائي لزى يمال تك كه مين شهيد موكيا- الله تعالى فرمائيس مع، و جموث كمتا بـ و و في صرف اس لئے جنگ لوی تھی کہ تجھے بمادر کما جائے چنانچہ تجھے بمادر کما کیا پھر اللہ تعالی اس کے بارے میں تھم دیں مے، اسے چرے کے بک تھینٹ کر دوزخ میں کرا دیا جائے گا اور (دوسرا) وہ آدی جس نے (شریعت کا) علم حاصل کیا، اسے (لوگوں کو) سکھایا اور قرآنِ پاک کی علاوت کی۔ اس کو (بارگاہ اللی میں) چیش کیا جائے گا تو اللہ تعالی اس کو ا بناست یاد ولائے گا۔ وہ ان کا اقرار کرے گا۔ الله تعالی دریافت کرے گاکہ تو نے ان انعامات کے مقابلہ میں كيا عمل كيا۔ وہ جواب وے گا' ميں نے علم حاصل كيا' (اسے لوگوں كو) سكھايا اور ميں تيري رضا كے ليئ قرآن پاک کی خلاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالی فرمائے گا' قُر جموث بولا ہے البتہ تُو نے اس کیے علم (شریعت) حاصل کیا تھا ناکہ تھجے معلم کما جائے اور تو قرآن کی اس لیے تلاوت کرنا رہا ناکہ تھجے قاری کما جائے ، چنانچہ تھے کما حمیا۔ اس ك بعد اس ك بارك مي عم ويا جائ كا اس چرك ك كل محسيث كر دوزخ مي كرا ديا جائ كا اور (تيرا) وہ آدی سے اللہ تعالی نے وافر مال دیا' اس کو ہر قتم کے مال و دولت سے نوازا کیا۔ اسے پیش کیا جائے گا' اللہ تعالی اس کو این انعامات یاد کروائے گا۔ وہ ان کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالی دریافت کرے گا۔ تم نے انعامات کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا میں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جے تو پند کر ا تھا کہ اس میں مال خرج کیا جائے ' میں نے اس میں تیری رضا جوئی کے لیے مال خرج کیا۔ اللہ تعالی فرمائے گا تو جموث کمتا ہے جب کہ تونے محض اس کیے مل خرچ کیا ناکہ تھے تنی کما جائے۔ چنانچہ تھے کما گیا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں تحم دیا جائے گاکہ اے اوندھے منہ محمیث کردوزخ میں گرا دیا جائے (مسلم)

٢٠٦ - (٩) **وَعَنُ** عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِورَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ لَا يُفْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتَزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلٰكِنَ يَّفَبِضَ الْعِلْمَ بِفَبَضِ الْعُلُمَآءِ، حَتَّى اِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِماً؛ اِتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوساً جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَافْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَصُلُّوا وَاصَلَّوا ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

٢٠٦: عبدالله بن عُمرو رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ' ب شک الله (کتاب و مُنت کے) علم کو بندول کے دلول سے نکل کر نہیں اٹھائے گا البت علاء کو فوت کر کے

ا نھائے گا یمال تک کہ جب کوئی عالم باتی نہ مرہے گا تو عوامُ الناس جاتل لوگوں کو (اپنا) سردار بنائیں گے۔ ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، علم نہ ہونے کے باوجود وہ فتویٰ دیں گے۔ اس طرح وہ خود گمراہ ہوں گے اور دو سرول کو بھی گمراہ کریں گے (بخاری، مسلم)

٢٠٧ - (١٠) وَعَنْ شَفِيْقِ: رَضِى اللهُ عَنْهُ، كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: يَا اَبَاعَبُدِ الرَّحُمْنِ! لَوَدِدْتُ اَنَّكَ ذَكَّرُ تَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ. قَالَ: اَمَا إِنَّهُ يَكُمْ مِنْ ذَٰلِكَ اَنِّيْ اَكُمْ مَ وَاَنِيْ اَتَخَوَّلُكُم بِالْمَوْعِظَةِ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمُنَعُنِي مِنْ ذَٰلِكَ اَنِّيْ اَكُمْ مَ وَاَنِيْ اَتَخَوَّلُكُم بِالْمَوْعِظَةِ كُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْمَدُ لَكُمْ مَ مَا مَنْ اللهِ مَخَافَةُ السَّامَةِ عَلَيْنَا. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۲۰۷: شقیق رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود رضی الله عند ہر جعرات کے دن لوگوں کو وعظ کیا کرتے ہیں۔ ان سے ایک محض نے کما اے ابو عبدالرحمٰن! میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روز وعظ کیا کریں (اس کے جواب میں) عبدالله بن مسعود نے کما خردار! مجھے ایسا کرتے سے بہ بات مانع ہے کہ میں بند نہیں کرتا کہ میں آلتاہث میں ڈالوں اور میں تہیں وعظ کئے میں تمماری رعایت کرتا ہوں جیسا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے آگا جانے کے ڈر سے ہماری رعایت کیا کرتے تھے (بخاری مسلم)

٢٠٨ ـ (١١) **وَعَنُ** اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادُهَا ثَلَاثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۰۸: انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب کوئی جملہ زبان سے نکالتے تو اس کو تین بار وہراتے باکہ جملہ (کا مطلب) سمجھ میں آ جائے اور جب کمی قوم کے ہاں آتے اور انہیں سلام کہنے کا ارادہ کرتے تو انہیں تین بار سلام کہنے (بخاری)

٢٠٩ - (١٢) وَعَنْ آبِئْ مَسْعُودِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُّ الَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ أَبُدِعَ بِي فَاحْمِلْنِى فَقَالَ: «مَا عِنْدِى». فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! اللهِ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرٍ فَاعِلِهِ». وَمَا نُدُلُّ عَلَىٰ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرٍ فَاعِلِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۲۰۹: ابو مسعود انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نمی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا میری سواری (چلنے سے) عاجز آگئی ہے 'آپ مجھے سوار کرائیں۔ آپ نے فرمایا 'میرے پاس سواری نہیں ہے۔ ایک فخص نے عرض کیا 'اے الله کے رسول! میں آپ کو اس فخص کے بارے میں بتا آ ہوں جو اس کو (اپی سواری پر) سوار کرے گا۔ (اس پر) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو فخص کی اجھے کام پر راہ نمائی کر آ ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کرنے والے کو ملآ ہے۔ نے فرمایا 'جو فخص (کی کی) اجھے کام پر راہ نمائی کر آ ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کرنے والے کو ملآ ہے۔

۱۲۱۰: جُرير رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) ہم دن کے اول وقت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس سے 'کچھ لوگ آئے جن کے جم پر کچھ زیادہ لباس نہ تھا۔ (البتہ) انہوں نے اون کی دھاری دار چادریں جم پر لاکائی ہوئی تھیں اور وہ گواروں سے مسلح سے۔ ان میں سے اکثر افراد بلکہ سبعی معز البیاء کے سے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ بھوکے ہیں تو آپ کا چرہ متغیرہو گیا۔ آپ (گھر کے) اندر تشریف لے گئے' پھر باہر آئے۔ آپ نے بال کو تھم دیا۔ اس نے اذان اور تجبیر کی۔ آپ نے نماذ کی المت کرائی۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا (اور یہ تین آیات تلاوت کیں جن کا ترجمہ ہے)
ام کو ایک الله تم پر جمہ بان ہے " تک الله تم پر جمہ بان ہے" تک اور پھر آپ نے صورہ حشر کی آیت تلاوت کی (جس کا ترجمہ ہے)

"تم الله سے ڈرو اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔" (آپ کی ترغیب پر) کمی مخص نے ویناروں سے (کی نے) کروں سے (کی نے) کروں سے (کی نے) گذم کا صاع (کی نے) گروں سے (کی نے) گروں سے (کی نے) گذم کا صاع (کی نے) گروں سے کمجور کا صاع صدتہ دیا حق کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "اگرچہ محجور کا ایک حقتہ دو۔ راوی نے بیان کیا چنانچہ ایک انصاری (دراہم کی) تحمیلی انحا الله علیہ وسلم کی تحمیلی انحا الله الله عاجز آ جاتی بلکہ عاجز آ جاتی بلکہ عاجز آ باتی بلکہ عاجز آ باتی بلکہ عاجز رول الله صلی الله علیہ وسلم کا ورخ انور (خوش سے) تمتما رہا ہے گویا کہ سونے کی ماند دکم رہا ہے اور آپ نے فرمایا "جس محض نے اسلام میں انچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب اور ان لوگوں کا ثواب ملی رہے گر جنوں نے اسلام میں انچھا طریقہ جاری کیا اس کو اس کا ثواب اور ان لوگوں کا ثواب ملی رہا طریقہ نے اسلام میں برا طریقہ خوص نے اسلام میں برا طریقہ نے اسلام میں برا طریقہ نے اسلام میں برا طریقہ نے اس کے اس یہ ہوگی اور جس محض نے اسلام میں برا طریقہ نے اس کو اس کو اس کو اور جس محض نے اسلام میں برا طریقہ نواب سے بچھ کی نہ ہوگی اور جس محض نے اسلام میں برا طریقہ نے اس یہ بوگی اور جس محض نے اسلام میں برا طریقہ نواب سے بچھ کی نہ ہوگی اور جس محض نے اسلام میں برا طریقہ نواب سے بچھ کی نہ ہوگی اور جس محض نے اسلام میں برا طریقہ نواب سے بچھ کی نہ ہوگی اور جس محض نے اسلام میں برا طریقہ بول

جاری کیا تو اس پر اس کا گناہ اور ان لوگوں کا گناہ ہو گا جننوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا ان کے عمالہوں سے مجھ کی نہ ہوگی (مسلم)

٢١١ - (١٤) وَعَنُو ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْ نَفْسٌ ظُلْماً إلاَّ كَانَ عَلَى إبْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفُلْ مِنْ دَمِهَا ، لِاَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقُتْلُ ، مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ وَسَنَذُكُرْ حَدِيْتَ مُعَاوِيَةَ: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِى » فِي بَابِ ثَوَابِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .

۲۱ : عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'کی جان کو جب اس پر ظلم کرتے ہوئے قل کیا جاتا ہے تو آدم کے پہلے بیٹے پر بھی اس کے خون کا حصہ ہوتا ہے ' اس لیے کہ وہ پہلا مخص ہے جس نے قل (کی رسم) کا آغاز کیا (بخاری مسلم) اور عنقریب ہم معاویة کی حدیث (جس کے الفاظ ہیں) کہ ''لا یَزُالٌ مِنْ آمَیّتی ''کو ''بَاجْ ثَوَابِ هٰذِهِ ٱلاُمّةِ '' میں ذکر کریں گے۔ انشاء الله تعالی۔

### اَلْفَصْـلُ الثَّانِيُ

إِلَّهُ مَسْجُدِ دِمِشْقَ، فَجَاءَ رَجل فَقَالَ: يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنِّى جِئْتُكَ جُالِساً مَعَ إِلَى الدَّرُدَاءِ! إِنِّى جِئْتُكَ مِنْ تَدِيْنَةَ الرَّسُولِ عَلَىٰ فَى مَسْجُدِ دِمِشْقَ، فَجَاءَ رَجل فَقَالَ: يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ! إِنِّى جِئْتُكَ مِنْ تَدِيْنَةَ الرَّسُولِ عَلَىٰ وَلَيْ مَنْ يَعْتُ لِلَّا اَلَّهُ يَعْنَى اللَّهُ عَنْ تَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ يَعْنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ تَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ يَعْنَى اللهُ عَنْ تَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ بِهِ طَرِيْقاً مِنْ طُرُق الْجَنَة، وَإِنَّ الْمَالِا اللهُ يَعْنَى اللهُ عَلَى الْمُولِ الْهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحَيْنَانُ فِي جُوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِ الشَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحَيْنَانُ فِي جُوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِ الشَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحَيْنَانُ فِي جُوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِ الشَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالْحَيْنَانُ فِي جُوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِ الشَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْاَكْرِضِ وَالْحَيْنَانُ فِي جُوفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ عَلَى سَائِو الْعَلْمَ، فَمَنْ الْعَلَمَاءَ وَرَثَةُ الْالْمَدِيَّ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَضْلِ الْعَلَمَ وَرَبُهُ الْالْمَاءِ ، وَإِنَّ الْعَلْمَ عَلَى الْعَلَمَ وَالْعَلْمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى اللهَ الْوَلِمَ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ مَنْ الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ اللْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ وَالْمَاءَ وَلَوْلَا الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى

# دوسری فصل

۲۱۲: کثیر بن قیس سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ومثل کی جامع مجد میں ابوالدرداء کے ساتھ بیشا ہوا تھا، ان کے پاس ایک مخص آیا۔ اس نے کہا اے ابو الدرواء! میں تیرے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے شمرے ایک حدیث (شنف) کے لیے آیا ہول میں کمی دو سرے کام سے نہیں آیا بلکہ مجھے یہ بات پنچی ہے کہ آپ اس حدیث کو رسول الله علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ابوالدرداء نے بیان کیا میں نے

رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ساتھا آپ فرما رہے تھے کہ جو علم طلب کرنے کی راہ پر چلا تو الله تعالی اس کو جنت کی راہ پر چلات الله وسلم سے ساتھا آپ بروں کو طالب علم کی خوشنودی کے لیے بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے آسانوں اور زمین کی تمام چزیں اور پانی کے اندر رہنے والی محصلیاں بھی استغفار کرتی ہیں اور عالم کو عابد پر فضیلت ماصل ہے جیسا کہ چودھویں رات کے چاند کو دیگر تمام ساروں پر فضیلت ہے، علماء انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیم السلام دینار اور درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے بلکہ انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے۔ پس جس فضی نے اس سے (علم) عاصل کیا اس نے واقر حصہ لیا (احمد 'ترفدی' ابوداؤد' ابن ماجہ' دارمی) اور امام ترفدی نے رکھی بین قیس رادی کی جگہ) قیس بن کیٹر ذکر کیا ہے۔

رَجُلَانِ: اَحَدُهُمَا عَايِدٌ وَالْآنَحُرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ رَجُلَانِ: اَحَدُهُمَا عَايِدٌ وَالْآنَحُرُ عَالِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ عَلَى الْعَابِدِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَى ادْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَابِدِ عَلَى ادْنَاكُمْ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَلَآنِكُمَةُ وَاهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ حَتَى النَّمُ لَهُ وَمُلَآنِكُمَةُ وَاهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ حَتَى النَّمُ لَهُ وَمُلَآنِكُمَةُ وَاهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ حَتَى النَّهُ لَهُ وَمُلَآنِكُمَ النَّاسِ الْخَيْدِ، وَوَاهُ اللهِ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْدِ، وَوَاهُ اللهَ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمُلَّامِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

۲۱۳: ابوابامہ بابلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وو انسانوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں ایک عابد اور دو سرا عالم تھا۔ اس پر آپ نے فربایا عالم کی عابد پر (اس طرح) فضیلت ہے۔ جس طرح تم میں سے اوئی درجہ کے انسان پر میری فضیلت ہے۔ بعدازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا بلاشیہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشے اسانوں اور زمین میں رہنے والے حتی کہ چیونی اپنے سوراخ میں اور مجھلی (سندر میں) بھی اس مخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم ویتا ہے (تندی)

٢١٤ ـ (١٧) وَرَوَاهُ الدَّارِمِيْ عَنُ مَكُخُولِ مُّرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ: رَجُلَانِ وَقَالَ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْاَيْدِ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْاَيْدِ: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ ﴾ » وَسَرَدَ الْحَدِيْتَ اللي آخِرِهِ.

۲۱۳: نیز دارمی نے اس مدیث کو کھول سے مرسل بیان کیا ہے (اس میں) وہ انسانوں کا ذکر نہیں ہے (البت بیان کیا کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ بیان کیا کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ بعدازاں آپ نے اس آیت کی طاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء بی ذرتے ہیں" اور (بقیہ) حدیث کو آخر تک بیان کیا ہے۔

٢١٥ ـ (١٨) **وَعَنْ** اَبِى سَعِيْدِ ۚ الْخُذْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعُ ، وَإِن رِجَالًا يَاتُوْنَكُمْ مِنْ اقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِى الدِّيْنِ ، فَإِذَا اَتُوْكُمْ فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْراً، . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . ۲۱۵: ابوسعید خُدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا عام لوگ تمہارے پاس زمین کے اطراف و آکناف سے آئیں گے وہ علم دین کا فہم چاہیں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ نیک سلوک کی میری وصیت قبول کرد (ترذی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابوہارون عبدی رادی متردک الدیث ہے۔ بعض نے اس کو کذّاب کما ہے۔ (الفعفاء و المترد کین صفحہ ۲۳) الجرح والتقدیل جلدا صفحہ ۲۰۰۵ تقریب التهذیب جلدا صفحہ ۲۹)

٢١٦ - (١٩) وَعَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْكَلْمَةُ الْحِكْمَةُ، ضَالَةُ الْحَكِيْمِ، فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُ بِهَا». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً، وَقَالَ السَّرِمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً، وَقَالَ التَّرْمِذِيْ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْثِ، وَإِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْفَضْلِ الرَّاوِيُ يَضَعَفُ فِى الْحَدِيْثِ

٢١٦: ابو جريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا وانائى كى بات وانا كى بات كو بائے تو وہى اس كا زيادہ حق وار ہے (ترفى ابن ماجه) المام ترفدى " نے بيان كيا ہے كہ بيہ حديث غريب ہے اور ابراہيم بن فضل راوى (فن) حديث ميں ضعيف سمجها جاتا كے۔

٢١٧ - (٢٠) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقِیْهُ ۖ وَّاحِدُ اَشَدُ عَلَى الشَّیْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدِ». رَوَاهُ النِّرْمِذِیُّ ، وَابْنُ مَاجَةً.

٢١٤: ابن عباس رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ، ایک عالم شیطان پر ہزار عابدول سے زیادہ غالب ہے (ترفدی ابن ماجه)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں روح بن جناح (راوی) ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد سم مفیس ۲۲۳۳، المجده میں ۱۲۳۳، المجده مین ماران الاعتدال جلدا صفحه ۲۵۳، مشکوة علامه البانی جلدا صفحه ۲۵۵)

٢١٨ - (٢١) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَـازِيْرَ الْجَـوْهَرَ وَاللَّوْلُوْ وَالذَّهَبَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» إلى قَـوْلِهِ مُمسَلِمُ». وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ مَنْنُهُ مَشْهُورُ، وَالسِّنَادُهُ ضَعِيْفُ، وَقَدْرُوى مِنْ اَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيْفُ

۲۱۸: انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، علم کا حصول ہر مسلمان کے لیئے ضروری ہے اور نااہل کو علم سکھانے والا اس مخص کی مائند ہے جو خزروں کو جواہرات، موتی اور کما موتی اور کما ہے کہ اس مدیث کا متن مشہور اور سند ضعیف ہے نیز یہ حدیث (کی) طرق سے مروی ہے جو سب ضعیف

یں وضاحت: بعض مصنفین نے لفظ "مُمْلِم" کے ساتھ "مُمُلِم" کا بھی اضافہ کیا ہے لیکن اس کا ذکر کمی طریق میں نہیں اگر چہ عقلی لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ جمال الدین مزی کتے ہیں کہ یہ حدیث تعدّدِ طرق کی وجہ سے حدیث کے درجہ تک بہنچتی ہے (مفکوٰۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۷)

٢١٩ ـ (٢٢) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا `` تَجْتَمِعَانِ فِئ مُّنَافِقِ: كُسُنُّ سَمْتٍ ، وَّلاَ فِقَهُ فِي الذِّيْنِ». رَوَاهُ التِّرْمِـذِئُّ.

۲۱۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' دو خصلتیں کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ محسن علق اور دین کا فہم (ترندی)

وضاحت : اس مدیث سے بید نہ سمجھا جائے کہ منافق میں ایک خصلت پائی جا سمق ہے بلکہ مقصود بیہ ہے کہ مومنین کو بید رغبت دلائی گئ ہے کہ وہ مدیث میں ذکور دونوں خصلتوں کے ساتھ خود کو موصوف کریں اور ان کی کالف خصلتوں سے عاری ہو تا ہے۔ اس مدیث کی سند میں خلف بن اتوب عامری راوی ضعیف ہے (مفکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۷)

٢٢٠ ـ (٢٣) **وَعَنْ** اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِى سَبِيْلِ اللهِ حَتَىٰ يَرْجِعَ». رَوَاهُ البِّرْمِذِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ.

۲۲۰: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جو محض علم کی خلاش میں لکلا وہ واپس آنے تک اللہ کے راہتے میں ہے (ترمذی' داری)

٢٢١ ـ (٢٤) **وَعَنْ** سَخُبَرَةَ الْازُدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمُ كَانَ كَفَّارَةُ لِّمَا مَضَىٰ». رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وُالدَّارَمِيُّ. وَقَالَ الِتَرْمِذِيُّ: هُذَا حَدِيْثُ ضَعِيْفُ الْاسْنَادِ، وَابُوْدَاوُدَ الرَّاوِي يُضَعَفُ

۲۲۱: مجرہ ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جس مخص نے علم (شرع) کو پڑھا تو علم کا پڑھنا اس کے گذشتہ صغائر گناہوں کا کفارہ ہو گا (ترزی) وارمی) امام ترذی ؓ نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے نیز ابوداؤد رادی (فن) حدیث میں ضعیف سمجھا جا آ ہے۔

٢٢٢ - (٢٥) وَعَنْ آبِي سَعِيْكِ اللَّهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَنْ يَشْبَعَ الْمُؤُمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَتَسْمَعُهُ حَتَىٰ يَكُونَ مُنتَهَاهُ الْجَنةُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

۲۲۲: ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'مومن علم (کی باتیں) سننے سے سیر نہیں ہو آیال تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے (ترندی)

٢٢٣ - (٢٦) **وَهَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ سُيثَلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَة ثُمَّ كَتَمَةً ؛ ٱلَّجِمَ يَـوُمَ الْقِيَامَـةِ بِلِجَامٍ مِّن نَّـارٍه. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُـُو دَاوُدَ، وَالِتَرْمِذِيُّ .

۲۲۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس مخص سے علم کی بات وریافت کی گام پہنائی جائے گئی اور اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی (احمہ ' ابوداؤد' ترزی)

٢٢٤ ـ (٢٧) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَنْسٍ.

۲۲۳: ابن ماجه نے اس حدیث کو انس رضی الله عنه سے روایت کیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں یوسف بن ابراہیم رادی ضعیف ہے۔ البتہ درایت کے لحاظ سے متن ردست ہے۔ آگر کسی مدیث کی ایک سے زائد اساد ہوں تو کسی ایک سند کا ضعیف ہوتا اس مدیث کے متن پر اثرانداز نہیں ہوتا (مفکاؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۷)

٢٢٥ ـ (٢٨) وَعَنُ كُعْبِ بْنِ مَالِكِ رضِىَ اللهُ ْعَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طُلَبَ الْعِلْمَ لِيُعَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

۲۲۵: کعب بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جس کمی شخص نے اس لیے علم حاصل کیا کہ وہ اس کے ساتھ علماء سے جھڑا کرے یا کم عقل لوگوں کو شک و شبہ میں ڈالے یا اس کے ساتھ لوگوں کو اپنی جانب ماکل کرے تو الله تعالی اسے دوزخ میں واضل کرے گا (تذی)

وضاحت : اس حدیث کی سند میں اسحاق بن کی اوی کعب بن مالک رمنی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں متفرد ہے، محدثین کے نزدیک بیر راوی قوی نہیں ہے (میزال الاعتدال جلدا صفحہ ۲۰۴ مرعات جلدا صفحہ ۳۲۲)

٢٢٦ - (٢٩) وَرُوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنِ ابْنِ عُمَـرَ.

٢٢٦: نيزاس مديث كو ابن ماجد في ابن عمر رضى الله عنما سے روايت كيا ہے۔

وضاحت : اس حدیث کی سند میں حماد بن عبدالرجمان رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۵۹۲ معمومات جلدا صفحہ ۵۹۲ مرعات جلدا صفحہ ۳۲۱ مرعات علیہ مرعات جلدا صفحہ ۳۲۱ مرعات علیہ مرعات علیہ مرعات علیہ مرعات علیہ مرعات علیہ مرعات علیہ مرحدت مرحد مرحدت علیہ مرحدت مرحدت

٢٢٧ - (٣٠) **وَمَنْ** أَسِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهْ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَعَىٰ بِهِ وَجْهُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا؛ لَمُ يَجَدُّ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . يَعْنِى دِيْحَهَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْدَاؤُدَ، وَابُنُّ مَاجَةً. ۲۲۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جس مخص نے ایبا علم حاصل کیا جاتا ہے (لیکن یہ) اس نے صرف اس لیے عاصل کیا باتہ اس کے دان جنت کی ممک بھی نہیں پائے گا دامل کیا باکہ اس کے ذریعہ دنیوی مفاوات عاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی ممک بھی نہیں پائے گا (احم 'ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت : ایبا مخص اس وعید میں وافل نہیں ہے جو دین کے علم کو تو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ماتھ وفیوی مفادات کے حصول کا میلان مجمی رکھتا ہے۔ جنّت کی ممک نہ یا کینے سے مقعود سے بہاک وہ پہلے کہل جنّت میں وافل نہیں ہوگا بعدازاں اس کا معالمہ اللہ کے سرو ہوگا (واللہ اعلم)

٢٢٨ ـ (٣١) **وَعَنِ** أَبْنِ مَسْعُودِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِى فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَادَّاهَا ؛ فَرْبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيْهِ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ اللهُ عَنْهُ وَقَيْهِ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ اللهِ مَنْ هُوَ افْقَهُ مِنْهُ . ثَلَاثُ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِللهِ ، وَالنَّصِيْحَةُ لِللهُ اللهِ مِنْ وَلَوْهُمْ وَلَا اللهِ مَنْ وَلَوْهُمْ ، وَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالنَّكِيْهَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ ، وَلَوْهُمْ جَمَاعَتِهِمْ ، فَانِ دَعَوْتَهُمْ تُحِيْظُ مِنْ وَرَاثِهِمْ » . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَ فِي الْمُدْخَلِ .

۲۲۸: ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس محض کے چرے کو تر و آزہ رکھے جس نے میری بات کو سا اس کو محفوظ کیا اس کو یاد رکھا اور اس کو (لوگوں تک) پہنچایا۔ پس ایسے لوگ بست ہیں جو علم کے حامل تو ہیں لیکن فقیہ نہیں ہیں لیخی استباط کا ملکہ نہیں رکھتے اور ایسے لوگ بھی بہت ہیں جو علم ایسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ تمین مصلتیں ایسی ہیں جنہیں مومن کا دل ترک نہیں کرتا بلکہ انہیں اپنا تا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیئے خالص عمل کرنا مسلمانوں کی خیر خوابی کرنا اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خسلک رہنا کیوں کہ ان کی وعا ان کو چاروں طرف سے محمیرے رکھتی ہے (شافعی بیسی)

٢٢٩ ــ(٣٢) وَرَوَاهُ اَحْمَــدُ، ۚ وَالنِّرْمِذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. اِلَّا اَنَّ النِّرْمِذِيَّ، وَاَبَا دَاؤُدُ لَمْ يَذْكُرًا: «ثَلَاثُ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ» اِلَى آخِرِم.

۲۲۹: نیز احم ' ترزی ' ابوداؤد ' ابن ماجہ اور داری نے اس صدیث کو زیر بن ٹاعت سے بیان کیا ہے جبکہ ترزی اور ابوداؤد نے «خصلتیں الی ہیں جنہیں مومن کا دِل ترک نہیں کریا " سے حدیث کے آخر تک کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

٢٣٠ - (٣٣) وَعَنْوِ ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفُولُ:
 ونَضَّرَ اللهُ الْمَرَأُ سَمِعَ مِنَّا شَيئاً فَبَلَّغَةً كَمَا سَمِعَةً، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ آوْعٰى لَهُ مِنْ سَامِعٍ». رَوَاهُ النَّهُ مُؤْتُ مُا جَةً.

۲۳۰: ابنِ مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے نا آپ فرما رہے تھے' الله اس مخص (کے چرب) کو بارونق رکھے جس نے ہم سے کسی بات کو سا' اس کو اس بات کو اس بات کو اس بات کو اس بات کو سنٹے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں (ترزی' ابن ماجہ)

۲۳۱ - (۳۶) وَرُواهُ الدّارَمِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. ۲۳۱: نيزداري نے اس مديث كو ابوالدّرداء رضى الله عنه سے بيان كيا ہے۔

٢٣٢ - (٣٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: واتَّقُوا الْحُدِيْثَ عَنِيْ اللهِ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلِيَنَبَوَّاً مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» الْحُدِيْثَ عَنِيْ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّارِ» وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّداً فَلِيَنَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّارِ»

۲۳۲: ابنِ عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' مجھ سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو جب تک کہ تہیں اس کا علم حاصل نہ ہو (اس لیے) کہ جس مخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دو فرخ میں بنا لیے (ترزی)

٢٣٣ - (٣٦) وَرَوَاهُ ابْنِ مَاجَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ، وَلَمْ يَذْكُوُ: ﴿ إِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّى إِلَّا مَا عَلِمُتُـمُ ﴾ .

۲۳۳: نیز اس حدیث کو این ماجد نے ابن مسعود اور جابر سے نقل کیا ہے لیکن ان الفاظ کو کہ "تم مجھ سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کو جب تک کہ حمیس اس کا علم نہ ہو" کا ذکر نہیں کیا۔

٢٣٤ ـ (٣٧) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ فِى الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَفِى رَوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ فِى الْفُرُآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .. رَوَاهُ التَرْمِيذِيُّ.

۲۳۳: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس فض نے قرآن پاک کی تغییر اپنی رائے کے ساتھ کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دونرخ میں بنا لے اور (ایک) روایت میں ہے کہ جس فض نے قرآن پاک کی تغییر بلا دلیل کی تو وہ اپنا ٹھکانہ دونرخ میں بنا لے (ترزی) وضاحت : حافظ ابن کیر فرماتے ہیں کہ تغییر قرآن میں زیادہ صحیح صورت یہ ہے کہ قرآن کی قرآن کے ساتھ تغییر کی جائے۔ اگر اوادیث مجمی نہ ہوں تو اقوالِ تغییر کی دوشن میں تغییر کی جائے۔ اگر اوادیث مجمی نہ ہوں تو اقوالِ صحیحہ کی روشن میں تغییر کی جائے۔ اگر اوادیث مجمی نہ ہوں تو اقوالِ صحابہ اور اس کے بعد لُغت عرب کے استعالات کی روشن میں تغییر بیان کی جائے (مرعات جلدا صحفہ ۱۳۳۰ سے)

٢٣٥ - (٣٨) وَعَنْ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

۲۳۵: جندب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جس مخص نے قرآن پاک کی تغییر اپنی رائے کے ساتھ کی اور تغییر بھی درست کی (پھر بھی) اس نے (شرعی لحاظ سے) علم کیا ہے (ترزی) ابوداؤد)

وضاحت : یه مدیث ضعیف ب اس کی سند میں سیل بن ابی حزم راوی منگم فید ب (میزان الاعتدال جلد ۲ مفد ۲۳۲) مفکوة علامه ناصر الدّین البانی جلدا صفحه ۲۵۷ موات جلدا صفحه ۳۳۲)

٢٣٦ - (٣٩) وَهَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ ۚ رَوَاهُ ٱخْمَدُ، وَابُودُودَ.

۲۳۹: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' قرآنِ پاک میں (شک کرتے ہوئے) جھڑا کرنا کفرہے (احمہ 'ابوداؤر)

٢٣٧ ـ (٤٠) **وَعَنْ** عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ عَيْهَ قَوْماً يَتَدَارَؤُوْنَ فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبُلُكُمْ بِهُذَا: ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِعَضْهُ بِيعْضٍ ، فَمَا عَلِمُتُمْ بِيعْضٍ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِيعْضٍ ، فَمَا عَلِمُتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا ، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ » . رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَابُنُ مَاجَهُ .

۲۳۷: عُرو بن شعیب اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ لوگ ای وجہ سے جاہ و لوگوں کو سنا کہ وہ قرآنِ پاک کے بارے میں جھڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے لوگ ای وجہ سے جاہ و بریاد ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض کو (دگیر) بعض کے ساتھ رد کمیا حالانکہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، اس کا بعض اس کے بعض کی تعدیق کرتا ہے۔ پس تم اس کے بعض کی بعض کے ساتھ تحذیب نازل ہوئی تھی، اس کا بعض اس کے بعض کی تعدیق کرتا ہے۔ پس تم اس کے بعض کی بعض کے ساتھ تحذیب نہ کو۔ پس تمیس جو باتیں (قواعد کے مطابق) معلوم ہوں تو تم اس کے قائل ہو جاؤ اور جن کا علم تمہیں حاصل نہ ہو سکے تو اس کے علم کو اس کے عالم راجنی اللہ) کی طرف سونپ دو (احمد ابن ماجہ)

٢٣٨ ـ (٤١) **وَعَنِ** ابْنِ مُسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وٱنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبُعَةِ اَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ يَّنِهُا ظَهُرُّ وَبَطَنُّ، وَلِكُلَّ حَدِّ مُّظَلَعُ. رَوَاهُ فِى شَرْجِ السَّنَةِ

۲۳۸: ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' قرآنِ پاک سات قرأتوں میں نازل ہوا' ان میں سے ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر سطح کے معانی کے اوراک کے لیے الگ الگ استعداد درکار ہے (شرح السنہ) وضاحت : سات قرأتوں سے مقصود بیہ نہیں کہ ہر ہر آیت اور ہر ہر لفظ کی سات قرأتیں ہیں ' بلکہ صرف چند الفاظ ایسے ہیں جن کی اوائیگی مختلف قرأت میں ہو سکتی ہے۔ قرآنِ پاک جو اس وقت ہمارے ہاں متداول ہے اس کی قرأت متوار ہے۔ اب اس کے خلاف دو سری کوئی قرأت جائز نہیں۔ ظاہر سے مقصود ظاہری معنی ہے اور باطن سے مقصود فنم اور تدبر کے بعد جو معنی ذہن میں آیا ہے وہ ' ہے (واللہ اعلم)

٢٣٩ - (٤٢) وَهَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ٱلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ۚ: آيَةٌ مَّتُحْكَمَةٌ ۚ، أَوْ سُنَّةٌ قَانِمَة ۚ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَة ۗ وَمَا كَانَ سِوٰى ذَٰلِكَ فَهُوَ فَضُلُ ﴾. رَوَاهُ آبُوْ دَاؤْدَ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۲۳۹: عبدالله بن عمرو رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا علم (دین) تین ہیں۔ محکم آیات 'احادیثِ محید اور علم الفرائض ہیں کہ جس کی روشن میں وارثوں کے درمیان ترکہ عادلانہ انداز میں تقییم کیا جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ (تبھی علوم) ذاکد ہیں (ابوداؤد 'ابن ماجہ)

الله عَلَى: وَلَا يَقُصُ اللَّهُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجِعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: وَلَا يَقُصُ اللَّهُ اَمِيْرُ اَوْ مَأْمُورُ أَوْ مُخْتَالًى . رَوَاهُ أَبُسُو دَاؤَدَ:

۲۳۰: عوف بن مالک ا جمعی رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی دی الله علیہ وسلم فی دی وعظ کرتا ہے الله وعظ کرتا ہے (ابوداؤد)

٢٤١ - (٤٤) وَرَوَاهُ الدَّارِمِيْ ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْـهِ، عَنْ جَدِّهِ ، وَفِيْ رَوَايَتِهِ: «اَوْمُرَاءٍ» بَدَلَ «اَوْ مُخْـتَـال ٍ».

٢٣١: دارى نے اس مديث كو عمرو بن شعيب سے اس نے اپنے بلپ سے اس نے اپنے دادا سے بيان كيا ہے۔ اس كى روايت ميں "متكبر"كى جكد ير "رياكار"كا ذكر ہے۔

٢٤٢ ـ (٤٥) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آفَتَىٰ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَىٰ مَنْ آفَتَاهُ ، وَمَنْ آشَارَ عَلَى آخِيْهِ بِإَمْرٍ يَتَعْلَمُ آنَّ الرُّشُدَّ فِى غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ ، رَوَاهُ آئُوْ دَاؤَد.

۲۳۲: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس فخص نے علم نہ ہونے کے باوجود فتویٰ دیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے اور جس مخض نے اپنے بھائی کو ایسی بات کا مشورہ دیا جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے بر عکس ہے تو اس نے (مشورہ طلب کرنے والے سے) خیائت کی (ابوداؤد)

٢٤٣ ـ (٤٦) وَعَنْ مُعَاوَيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى عَنِ اللهُ عَنْهُ، فَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى عَنِ اللهُ عَنْهُ الْأَغُلُوطَاتِ . رَوَاهُ اَبُعُو كَاؤْدَ.

۲۳۳: معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطات (میں برنے) سے منع فرمایا (ابوداؤر)

وضاحت: اس قدیث کی سند میں عبداللہ بن سعد بیلی دمشق راوی مجبول ہے (مقلوة علامہ البانی جلدا صفی ۱۸۱۸)

٢٤٤ - (٤٧) **وَعَنْ** أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى الله عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَانِّيْ مَقْبُوضُ، رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ.

۲۳۳: ابو ہرریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میراث اور قرآن کا علم حاصل کرد اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو بلاشبہ میں فوت ہونے والا ہوں (ترزی)

٢٤٥ - (٤٨) **وَعَنْ** اَبِى الدَّرْدَآءَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَخَصَ يِبَصْرِهِ اِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا اَوْاَنَ يَّكُخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى لَا يَقْدِرُ وَا مِنْهُ عَلَى شَىءٍ». رَوَاهُ الِتِّرْمِيذِيُّ.

۱۳۵: ابوالدرداء رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ہمراہی میں سے۔ آپ نے اپنی نظر آسان کی جانب اٹھائی۔ پھر فربایا' یہ وقت ہے جس میں علم (یعنی وحی) کو لوگوں سے چین لیا جائے گا پھروہ اس پر قدرت نہ پا سکیں گے (ترندی)

وضاحت: نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے آسان کی جانب نگاہ اٹھائی اور وحی کا انظار کیا۔ الله رب العزت کی طرف سے آپ کو وحی موئی کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے تو آپ نے فرمایا کہ وحی کے اٹھائے جانے کا وقت قریب ہے (والله اعلم)

٢٤٦ - (٤٩) **وَعَنُ** ابِنَ هُرْنَرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ، رَوَايَةٌ ؛ «يُوْشَكُ آنْ يَتَضْرِبَ النَّاسُ آكَبَادَ الْإِيلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْم، فَلَا يَجِدُونَ آحَداً آعَلَم مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ». رَوَاهُ التِرْمُدِيِّ وَفِي جَامِعِهُ قَالَ ابْنُ عُينَنَةً : [إنَّهُ مَالِكُ بْنِ آنَسِ، وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ التَرَرَّاقِ، قَالَ اِسْحَقُ بْنِ مُوسِى: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُينَيْنَةً ] آنَّهُ قَالَ: هُوَ العُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَالسِّمَةُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ التَّرَاقِ، وَالْمَهُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُونِيْزِ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهُ وَالْمُهُ وَالْمُونَ وَالْمُهُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَهُ وَالْمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَا وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْن

۲۳۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں 'قریب ہے کہ لوگ اونوں کے جگر ماریں گے بعض ماریں کے جگر ماریں کے لیکن کے جگر ماریں کے لیکن سفر کریں گے (ترزی) کے لیکن سفر کریں گے (ترزی) میں ذکر کیا ہے کہ ابن میکنیڈ نے کہا ہے کہ اس عالم سے مقصود المام ترذی ؓ نے جامع ترذی (تغیر کے باب) میں ذکر کیا ہے کہ ابن میکنیڈ نے کہا ہے کہ اس عالم سے مقصود

امام مالک "بن انس بیں اور اس طرح کا قول عبدالرزاق ہے بھی منقول ہے۔ اسخی بن موک کتے ہیں کہ بیں نے ابن عَین یہ سے ابن عَین ہے۔ وضاحت : کسی صدیف کا راوی صدیف کو بیان کرتے وقت روایتا " کے الفاظ ذکر کرے تو اس سے مقصود مرفوع مدیث ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ محین نے اس صدیف کو صراحتا " مرفوع ذکر کیا ہے۔ تابعین کرام آ کے دور میں امام مالک ہے روائد مقارہ میں کوئی دو سرا نہ تھا البتہ بعد کے دور میں تمام اسلام شہوں میں جلیل القدر ایک کرام "اور محد مین عظام مربت کے ساتھ موجود رہے (واللہ اعلم)

٧٤٧ ـ (٥٠) **وَعَنْهُ،** فِيْمَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهُذِهِ ٱلْأُمَّةُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ ثَنْ يُتَجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدُ .

۲۳۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے بارے میں جس قدر جمجھے علم ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' بے شک اللہ عزّوجل اس اُمت میں ہر صدی کے بعد ایسے انسانوں کو بیسیج گاجو اُمتِ مسلمہ کے لیے دین کی تجدید کریں گے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کے مقدود یہ ہے کہ ہر صدی کے افقام پر ایسے اہل علم انسان ہوں گے جو کتاب و سنت کا احیاء اور شرک و بدعت کا استصال کریں گے۔ نہ کورہ مدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نہیں ہے بلکہ راوی ابو ملقمہ کا قول ہے۔ اُمتے مسلمہ کے مجدو بصورتِ تبلغ یا تایف کتب یا بصورت تدریش الکتاب و الشنر کوشاں رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی مجدو ہو بلکہ متعدد مجدد مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔

(عون المعدد طدم صفحہ کا کا کہ مناسلہ کے مجدو سکت میں ایک ہی مجدو ہو بلکہ متعدد مجدد مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔

٢٤٨ ـ (٥١) **وَعَنِ** آبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْعَبْدَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَيَحْمِلُ هُذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُوْلُهُ، يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ». رَوَاهُ الْبَيْهَـقِيُّ.

وَسَنَذُ كُو حَدِيْتُ جَابِي: ﴿ فَائِتُمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّوَّالُ ﴿ فِي بَابِ التَّيَتُمُم إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

1773: ابراہیم بن عبدالرحمٰن عذری سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے فرایا ' اس علم کو پیچے آنے والوں میں سے ثقہ عادل محفوظ کریں گے ' وہ اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف اور باطل پرست لوگوں کے غلط وعووں اور جابلوں کی تاویلوں کی نفی کرتے رہیں گے۔ امام بیعی نے اس حدیث کو ''الگہ فُل'' میں مُرسَل ذکر کیا ہے۔

ہم عقریب جابڑے مروی حدیث "ناوا تفیت کا علاج وریافت کرنا ہے" کا ذکر اِنْ شَاءَ الله تیم کے باب میں کرس گے۔

### َ وَكُولُ النَّالِثُ النَّالِثُ النَّالِثُ

٢٤٩ - (٥٢) مَنْ الْحَسْنِ مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَنُ جَآءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَمُولُ اللهِ ﷺ: دَمَنُ جَآءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ عَلَمُكُ الْعِلْمُ لِيُحْدِى بِهِ الْإِسُلَامَ، فَنَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةً وَّاحِدَةً فِى الْجَنَّةِ، . رَوَاهُ لَلَّارَمِيُّ. لَلَّارَمِيُّ.

### تيىرى فصل

٢٣٩: حن سے مرسل روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسوق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص پر موت طاری ہوئی اور وہ طلب علم میں معروف تھا باکہ علم کے ساتھ اسلام کو آزگ دے تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیم السلام کے درمیان ایک درج کا فاصلہ ہوگا (داری)

۲۵۰: حن سے مرسل روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ وہ آدمیوں میں ایک عالم تھا، وہ فرض نماز ادا کر آ پھر لوگوں کو علم کی تعلیم ویے بیٹے جا آ اور وہ سرا دن کو روزے رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو علم سکھانے بیٹھتا ہے اس عابم پر جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے ایس ہے ہیں فضیلت تم میں سے کسی ادنی انسان پر ہے (داری)

٢٥١ - (٥٤) **وَعَنُ** عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ السَّرُجُلُ الْفَقِيَّةُ فِي اللَّهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

۲۵۱: علی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخص بمترین ہے جو (علم) دین کی سمجھ رکھتا ہے۔ اگر اس کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ فائدہ دیتا ہے اور اگر اس سے لوگ بے پروائی کریں تو وہ خود کو بے پرواہ بتا لیتا ہے (رزین)

وضاحت : علام البانى نے اس حدیث کو موضوع قرآر دیا ہے نیز اس حدیث کی شد میں عیلی راوی متروک الحدیث ہے (مشکوۃ علام البانی جلدا صغی ۸۲)

٢٥٢ ـ (٥٥) وَعَنْ عِكْرِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُمُّعَةٍ مُرَّةً، فَإِنْ آبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ آكَثُوْتَ فَثَلَاثُ مَرَّاتٍ، وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَٰذَا الْقُرْآنَ ؛ وَلَا أُلْفِينَا فَ الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْثِ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقُطُعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْثَهُمْ فَتُ مُنْ مَا الْفَرْآنَ الْفَوْمَ وَهُمْ عَلَيْهِمْ حَدِيْثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُوْنَهُ، وَانْظُر السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ، وَانْظُر السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ، فَاتِّي عَهِدَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاصْحَابَهُ لَا يُفْعَلُونَ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۲۵۲: عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنمانے فرایا کہ ہر جمعہ میں ایک بار لوگوں کو وعظ کیا کو۔ اگر آپ اس (معورے) کو تشلیم نہیں کرتے تو دو بار (وعظ کیا کو) اور اگر زیادہ بی (وعظ کرنا) ہے تو تین بار (وعظ کیا کو) اور قرآنِ پاک سے (سا سا کر) لوگوں کو اکتابت میں نہ ڈالو اور میں حمیس اس حال میں نہ دیکھوں کہ تم لوگوں کے بال جاد اور وہ اپنی باتوں میں (معروف) ہوں تو تم انہیں وعظ (بیان) کرنا شروع کر دو' ان کی باتوں کے سلمہ کو منقطع کر دو اور انہیں اکتابت میں ڈال دو بلکہ تم خاموثی اختیار کو اور جب وہ تم سے وعظ کا مطالبہ کریں تو انہیں وعظ ساؤ بشرطیکہ ان کی چاہت ہو نیز قافیہ بندی والے دعائیہ کلمات سے اجتناب کو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محلبہ کرام کو پایا ہے کہ وہ (انکلف کے ساتھ) قافیہ بندی نہیں کرتے سے (بخاری)

٢٥٣ ـ (٥٦) **وَعَنْ** وَّائِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «َمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَادُرْكَهُ، كَانَ لَهُ كِفُلَانِ مِنَ الْاَجْرِ؛ فَانِ لَّمْ يُدُرِكُهُ، كَانَ لَهُ كِفُلْ مِّنَ الْاَجْرِ».

رَوَاهُ الذَّارَمِيُّ.

۲۵۳: واثله بن استع رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' جس مخص نے علم کی جبتو کی اور اس کو حاصل کر لیا اس کو دو ثواب حاصل ہوں مے لیکن اگر علم کو حاصل نہ کر سکا تو اس کو ایک ثواب حاصل ہو گا (داری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں یزید بن ربید راوی ہے جو منکر احادیث بیان کرتا ہے (الجرح والتعدیل جلدہ صفحہ۱۰۰) الکامل جلد سفر ۱۲۵ میزان الاعتدال جلد سفر ۱۲۲ میکون علامہ البانی جلدا صفحہ۸۸)

٢٥٤ ـ (٥٧) وَعَنْ إِبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإنَّ مِمَّا كَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْماً عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، اَوْ مُضْحَفاً وَرَّتُهُ، اَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، اَوْ بَيْتاً لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، اَوْ نَهْراً اَجْرَاهُ، اَوْ صَدْقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مُصْحَفاً وَرَّتُهُ، اَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، اَوْ بَيْتاً لِإِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، اَوْ نَهْراً اَجْرَاهُ، اَوْ صَدْقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَا عَدِهُ وَحَيَاتِهُ، تَلُحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مُوتِهِ . . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَالْبَيَهُمِقَى فِي وشُعَبِ الْاَيْمَانِ ».

۲۵۳: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرالاً ایماندار انسان کو اس کی وفات کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نکیوں میں سے جن کا (تواب) ملما رہتا ہے ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے حاصل کیا اور پھیلایا نیز نیک اولاد ہے جس کو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے یا قرآن پاک ہے جو اس نے کسی کو دیا اور اس نے وارث بنایا یا اس نے مجد تعمیر کی یا مسافروں کے لیئے سرامے تعمیر کی یا شروت اور زندگی میں اس نے اپنے مال میں سے صدقہ الگ کر دیا۔ ان تمام کا ثواب اس کو اس کی وفات کے بعد ملکا رہے گا (ابن ماجہ 'بہتی شُعنی الایمان)

٢٥٥ ـ (٥٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، اَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وإِنَّ اللهُ عَزُّ وَجَلَّ اَوْحَى إِلَى : اَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلُبِ الْعِلْمِ، سَهَلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبُ عَزْ وَجَلَّ الْحِنْةِ ، سَهَلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ ؛ اَتَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ . وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضُل فِي عِبَادَةٍ. وَمِلِاكُ الدِّيْنِ الوَرَعُ ، رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ » .

۲۵۵: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں میں نے رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے سے کہ اللہ عروجل نے میری جانب وحی کی کہ جو مخص علم کی جبجو میں چلا میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دول گا اور میں جس مخص کی دو محبوب چیزیں (یعنی آ تکسیں) چھین لول تو میں ان دونوں کی وجہ سے اس کو جنت کا ثواب عطا کروں گا اور علم کی نعیات عبادت کی نعیات سے بہتر ہے اور دین (اسلام) کا وار و مدار پر بیزگاری پر ہے (بیعتی شعب الدیمان)

٢٥٦ ـ (٥٩) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَذَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ خَيْرِيَّ مِنْ اِحْيَائِهَا. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ

۲۵۱: ابنِ عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رات کو ایک گھڑی علم کا پر منا اور پر حمانا رات بحر (عبادت میں) بیدار رہنے سے بستر ہے (دارمی)

وضاحت : علامه الباني نے اس مديث كي سند كو ضعيف قرار ديا ہے (مكلوة علامه الباني جلدا مخد٨٥٥)

٢٥٧ - (٦٠) وَمَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو رضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَرُّ يَمُجْلِسَيْنِ فِى مَسْجِدِهِ فَقَالَ: (وكِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا اَفْضُلُ مِّنْ صَاحِبِهِ؛ اَمَّا هُوُلَاءِ فَيَدْغُونَ اللهُ وَيَرْغَبُونَ اللهِ، فَإِنْ شَآءَ أَعْطَاهُمُ وَإِنَّ شَآءَ مَنَعَهُمْ. وَاَمَّا هُوُلَاءَ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهُ آوِ العِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، فَهُمُ آفُضُل، وَإِنَّسَا بُعِثْتُ مُعَلِّماً». ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ

٢٥٤: عبدالله بن عمرو رمني الله عنما سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله ملى الله عليه وسلم

اپی مجد میں دو مجالس کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا "دونوں مجالس فیر پر ہیں (البقہ) ان میں سے ایک کو دو سری پر نفیلت ہے۔ اس مجلس والے اللہ سے وعاکرتے ہیں اور اس کی طرف رغبت کرتے ہیں اگر اللہ چاہے گا تو ان کو (ان کا مطلوب) عطاکرے گا ورنہ روک لے گا اور دو سری مجلس والے فقہ اور علم (شرق) سکھتے ہیں اور جائل کو تعلیم دیتے ہیں بیں یہ افضل ہیں اور بلاشبہ مجھے معلم (بناکر) بھیجا گیا ہے۔" بعدازاں آپ ان میں تریف فرما ہوئے (داری)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبدالرحلٰ بن زیاد بن الهم رادی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد۵ صفحہ،، الله عندیب التمامی مند،، الله عندیب التمامی مند، ۱۳۸۵ مند، ۱۳۸۸ مند، ۱۲۸ مند، ۱۳۸۸ مند، ۱۳۸۸ مند، ۱۳۸۸ مند، ۱۳۸۸

٢٥٨ ـ (٦١) **وَعَنْ** آبِى الدَّرْدَآءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا حَدُّ الْمِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَثْتَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّ

۲۵۸: ابوالدّرداء رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا علم کی (کتی) حد ہے؟ جب کوئی مخص وہاں تک رسائی حاصل کر پاتا ہے تو فتیہ (کملاتا) ہے؟ آپ نے فریا 'جس مخص نے میری اُسّت تک دینی امور میں چالیس حدیثیں بہنچا دیں تو الله تعالی اس کو فقیہ اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا (بیعتی شُعبِ الایمان) وضاحت : اس حدیث کی سند میں عبدالملک بن بارون بن عُسّه راوی ضعف ہے 'ام ابنِ معین نے اس کو وضاحت : اس حدیث کی سند میں عبدالملک بن بارون بن عُسّه راوی ضعف ہے 'ام ابنِ معین نے اس کو کرآب کما ہے نیز اس حدیث کی سند میں عبدالملک بن بارون بن عُسّه راوی ضعف ہے 'ام ابنِ معین نے اس کو صفحت 'اب کما عبدا صفحہ ۱۳۸۳ 'المجموحین جلد ۲ صفحہ ۱۳۳۳ 'میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۲۲۳ 'مکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۸۵)

٢٥٩ ـ (٦٢) وَمَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «هَلُ تَذُرُونَ مَنْ آخِوَدُ جُوداً؟» قَالُوْا: ٱللهُ وَرَسُولُهُ آغَلَم. قَالَ: «اَللهُ تَعَالَى اَحُودُ جُوداً، ثُمَّ آنَا اَخُودُ بَنِي آدَمَ، وَآجُودُ هُمْ مِّنَ بَعْدِى رَجُلُ عَلِمَ عِلْماً فَنَشَرَهُ، يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمِيْرُا وَحُدَهُ، أَوْ قَالَ: أَمَّةً وَاحِدَةً»

۲۵۹: انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دریافت کیا که تم جانتے ہوں۔ دریافت کیا که تم جانتے ہوں۔ کون زیادہ تنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا الله اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الله سب سے زیادہ تنی ہوں اور میرے بعد سب سے زیادہ وہ مخض تنی ہے جس نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا۔ وہ قیامت کے دن آئے گا وہ اکیلائی امیر ہوگیا فرمایا ایک اُمت ہوگا (بیمق شُعَبِ الایمان)

وضاحت : اس حدیث کی سد می سوید بن عبدالعزیز رادی متروک الحدیث ب (میزان الاعتدال جلد م صفحه ۲۵۱ مشکوة علامه البانی جلدا صفحه ۸۲۱ مشکوة علامه البانی جلدا صفحه ۸۲۱ مشکوة علامه البانی جلدا صفحه ۸۲۱ مشکوة

٠٦٠ - (٦٣) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: «مَنْهُ وَمَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُ وَمُ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ اللَّهُ وَمَا الْكَلَانَةُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ الْكَلَانَةُ وَفِي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ ال

۲۱۰: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' وو مخص (ایسے) لالجی ہیں جو قاعت سے عاری ہیں۔ ایک علم کا لالجی ہے جو علم کی تخصیل میں سیر نہیں ہو آ اور وو سرا دنیا کا حریص ہے جو اس کی جبتو سے سیر نہیں ہو آ۔ امام بیمق نے تیوں احادیث کو شعبِ الایمان میں ذکر کیا ہے۔ امام بیمق کتے ہیں کہ امام احمد نے ابوالدرواغ کی حدیث کے بارے میں کما ہے کہ لوگوں میں اس کا متن مشہور ہے جب کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔

الْعِلْمِ، وَصَاحِبُ الدَّنْيَا، وَلاَ يَسْتَوِيَانِ؛ أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيُرُدَادُ رِضاً لِلرَّحْمِن، وَامَّا الْعِلْمِ، وَصَاحِبُ اللَّهِ فَيُرُدَادُ رِضاً لِلرَّحْمِن، وَامَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيُرُدَادُ رِضاً لِلرَّحْمِن، وَامَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيُرُدَادُ رِضاً لِلرَّحْمِن، وَامَّا صَاحِبُ اللَّهُ فَيَ اللَّهُ فَيَانِ. ثُمَّ قَراً عَبْدُ اللهِ: ﴿كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَّآهُ اللهِ عَبُوهِ اللَّمُنَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَآهُ اللهَ عَبُوهِ الْعُلَمَاءَ ﴾ . رَوَاهُ الدَّارُمِيُّ.

۱۳۱۱: عُون سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وو اللهی انسان ایسے ہیں جو قاعت نمیں کرتے۔ ایک عالم اور دوسرا دنیا دار (لیکن) وہ دونوں (انجام کے لحاظ سے) برابر نمیں ہیں۔ عالم انسان زیادہ سے زیادہ رحمٰن کی رضا کا طالب ہو تا ہے اور دنیادار سرکشی ہیں بردھتا جاتا ہے۔ بعدازاں عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت طاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "برگر نمیں بلاشبہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب خود کو دیکھتا ہے کہ وہ (لوگوں سے) مستعنی ہے" راوی کتا ہے کہ دنیادار کے لیے عبداللہ بن مسعود نے یہ آیت طاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) "اللہ سے اس کے بندوں میں سے علاء ڈرتے ہیں" (داری)

وضاحت: ید روایت مرسل منقطع ب اس کی سند میں ابو بکر دا ہری راوی ضعیف ب (مرعات جلدا صفحها ۱۳۵۸)

٢٦٢ ـ (٦٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَنَاساً مِنْ أُمَيَّى سُنَيْتَفَقَهُوْنَ فِى الدِّيْنِ وَيَقُرَأُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُوْنَ: كُأْتِى الْأُمْرَآءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْياهُمُ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا. وَلَا يَكُونُ ذُلِكَ ، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْفَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ، كَذْلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ الْفَتَادِ اِلَّا الشَّوْكُ، كَذْلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ الْفَتَادِ اللَّ الشَّوْكُ، كَذْلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ الْفَتَادِ اللَّا السَّوْكُ، كَذْلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ الْفَتَادِ اللَّا السَّوْكُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ اللهَ اللَّهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللّهُ مِنْ الْفَتَادِ اللّهَ اللْهَالَ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَنْ أَنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْمَالِهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

٢٦٢: ابنِ عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا '

میری امت میں سے پچھ لوگ دین میں فقابت کے بدی ہوں گے اور وہ قرآنِ پاک کی تلاوت کریں گے۔ وہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہم الدار لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم ان سے دنیا عاصل کریں اور دین (کے معالمہ) بات کا اظہار کریں گئے دار درخت سے سوائے میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے لیکن اس طرح ہونا ممکن نہ ہو گا جیے کہ کانٹے دار درخت سے سوائے کانٹوں کے پچھ نہیں ملتا اس طرح ان لوگوں کے قرب سے پچھ عاصل نہیں ہو گا۔ مجمد بن القباح (راوی) نے بیان کیا ہے کہ اس سے مراد شاید گناہ ہیں (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعف ہے ولید بن مسلم راوی نے میغہ «عُن " کے ساتھ روایت کیا ہے نیز عبداللہ بن اللہ بردہ راوی کو کسی نے ثقتہ قرار نہیں دیا (مکلوة علامہ البانی جلدا صفی ۸۷)

٢٦٣ - (٦٦) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَوُ اَنَّ اَهُلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ، وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهُلِهِ، لَسَادُوْا بِهِ اَهُلَ زَمَانِهِمْ، وَلَٰكِتُهُمْ بَذَلُوهُ لِاَهْلِ اللَّانُيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ؛ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَمِعْتُ نَبِيّكُمْ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمّا وَاحِداً هَمَّ اَخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللهُ هُمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّبَتُ بِهِ الْهُمُومُ [فِيْ] اَحُوالِ الدَّنْيَا، لَمُ يُبالِ اللهُ فِي اَيَّ اَوْدِيْتِهَا هَلَكَ». رُوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۱۳۹۳: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مملاء علم شریعت کو (زآت سے) تحفظ عطا کرتے اور اس کو اہل لوگوں کے سرور کرتے تو وہ اس کی وجہ سے اپنے زمانے کے لوگوں کے سروار بن جاتے لیکن انہوں نے اس کو دنیا دار لوگوں کے سرو کیا ناکہ وہ اس کے طفیل ان سے دنیا حاصل کر لیس پی وہ ان کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ جس نے تمہارے پنجبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے سے کہ جس مخص نے تمام غموں کی بجائے ایک آثرت کے غم کو ابنالیا تو اللہ اس کے لیے دنیا کے غموں سے کانی ہو جائے گا اور جس مخص کو دنیا کے مختلف تظرات سرگردال رکھیں تو اللہ کو پچھ پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو گیا (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند بی نشل بن سعید راوی مکر امادیث بیان کرتا به (ا نفعفاء العفیر صفحه ۳۸۲) نقریم التهذیب جلد ۲ صفحه ۲۰۰ الجروحین جلد ۳ صفحه ۵۲ مشکوة علامه البانی جلدا صفحه ۸۸)

٢٦٤ - (٦٧) وَرُوَاهُ الْبَيْهِ قِي ۗ فِي وَشُعَبِ الْإِيْمَانِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ: وَمَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ، الِلَي آخِرِهِ.

۳۹۳: نیز بہی نے اس مدیث کو شعُبِ الایمان میں ابن عمر رمنی اللہ عنما سے موقوفا" اس قول کہ "جس مخص نے اپنے عمول کو ایک غم بنایا" سے (آخر تک) روایت کیا ہے۔

٢٦٥ - (٦٨) **وَهَنِ** الْاَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿آفَةُ الْعِلْمِ اَلِنَّسُيَانُ، وَاضِاعَتُهُ اَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ اَهْلِهِ، ﴿ رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ مُرْسَلاً ٢٦٥: اعمش سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی آفت اس کو بھول جاتا ہے اور اس کو ضائع کرنا میہ ہے کہ تو علم کو ناایل لوگوں کے سامنے بیان کرے۔

(داری نے اس مدیث کو مرسلا" بیان کیا ہے)

وضاحت: ید ردایت منقطع ب، اعمش کاکس محابی سے ساع ثابت نہیں (مککؤة علامہ البانی جلدا صفحه۸)

٢٦٦ - (٦٩) وَعَنْ سُفْيَانَ، اَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ لِكَعْبِ: مَنْ اَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ. قَالَ: فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلْمَانِ؟ قَالَ: الطَّمَعُ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ
 الْعُلَمَاآةِ؟ قَالَ: الطَّمَعُ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ

۲۲۱: سفیان توری بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عند نے کعب احبار سے دریافت کیا کہ اہلِ علم کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ عمر نے دریافت کیا کہ کس چیزنے علم کو علماء کے دل سے نکالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لایلج نے (دارمی)

وضاحت: یہ مدیث معفل ہے' مغیان توری اور محمر رضی اللہ عنہ کے درمیان واسطے ہیں۔ (مکلوة علامہ البانی جلدا منحہ ۸۸)

٢٦٧ - (٧٠) وَعَنِ الْآخُوسِ بْنِ حَكِيْم رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: سَأُلُ رَجُلُ النَّبِيِّ عَنِ اللهُ عَنْ الْخَيْرِ، وَسَلُونِيْ عَنِ الشَّرِّ، وَسَلُونِيْ عَنِ الخَيْرِ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: وَلا تَسْالُونِيْ عَنِ الشَّرِّ، وَسَلُونِيْ عَنِ الْخَيْرِ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: وَلا يَسْرَارُ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ». رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ. اللهَ الدَّارَمِيُّ .

اللہ علیہ وسلم سے شرکے بارے میں موال کیا۔ آپ نے فرلیا' تم جمعہ سے شرکے بان کیا' ایک مخص نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرکے بارے میں موال کیا۔ آپ نے فرلیا' تم جمعہ سے شرکے بارے میں موال نہ کرد (بلکہ) تم جمعہ سے خیر کے بارے میں دریافت کو۔ آپ نے اس بات کو تین بار دہرایا۔ بعد ازاں آپ نے فرلیا' مجدل کے برترین (اوگ) شطے علماء ہیں (داری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بقیة بن ولید رادی مرس اور احوس رادی صعیف ب (الجرح والتعدیل مدید معلق المرح والتعدیل مدید معلق المرد المر

٢٦٨ ـ (٧١) **وَصَنُ** ابِى الدَّرْدَاءَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مُنْزِلَةً يَوْمُ الْقِيَامَةِ: عَالِمٌ لاَّ يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ، . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ .

۱۳۹۸: ابوالدرداء رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن الله کے ہال سب سے برتین مقام اس عالم فا ہو گا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔

وضاحت: یه حدیث موقوف ہے (مفکوة علامہ البانی جلدا صحید ۸۹)

٢٦٩ - (٧٢) **وَعَنُ** زِيَادِ بُنِ حُدَيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ لِمُ عُمَّرُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْاسْلَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا! قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَةُ الْعَالِمِ، وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَيْمَةِ الْمُشْطِيْنَ. رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ

٢٦٩: نياد بن محدَر رضى الله عنه سے روايت ہو وہ بيان كرتے ہيں كه مُم رضى الله عنه في محم سے دريافت كيا كه كي الله عنه في ميں جواب دريافت كيا كه كيا كھے معلوم ہے كه اسلام كو كون مى چز برباد كرتى ہے؟ زياد كہتے ہيں كه ميں في ميں جواب ويا- عرض في الله كا قرآن باك كے ساتھ مجاوله كرنا اور راو صواب سے بعكے ہوئے ائمه كا ديا منابق في الله كو تباہ كردتا ہے (دارى)

٢٧٠ - (٧٣) **وَعَن**ِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، قَالَ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: فَعِلْمُ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ، وَعِلْمُ عَلَى اللِّسَانِ فَذْلِكَ ﴿ حُجَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ. رَوَاهُ اللَّدَارُمِيُّ الذَّارُمِيُّ

٢٤٠: تحن بقرى رحمه الله سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہیں كه علم دو قتم كا ہے (ایك) وہ علم جس كے اثرات دل پر (ظاہر) ہوتے ہیں ' يہ علم نفع بخش ہے (دوسرا) وہ علم جو زبان (كى حد) تك ہے ہى يہ علم آدم كے بيئ پر الله (كى طرف) سے حجت ہو گا (دارى)

٢٧١ - (٧٤) وَعَنْ آبِى هرْيَرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: حَفِـظُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَاءَيْنِ؛ فَامَّا الْبُلْعُومُ - يَغْنِى مُجْرَى اللهِ ﷺ الطَّعَامِ -. رَوَاهُ الْبُلْعُومُ - يَغْنِى مُجْرَى الطَّعَامِ -. رَوَاهُ الْبُكُورَةِ كُلُ

172: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو (قتم کے) علم حاصل کیے ہیں جبکہ ان میں سے ایک علم کو تو میں نے تم میں پھیلایا ہے اور دو سرے علم کو آگر میں پھیلاؤں تو (کلے کی) یہ نالی کلٹ دی جائے جس سے کھانا (حلق سے) اثر آ ہے (بخاری) وضاحت: جس علم کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عام طور پر نہیں پھیلایا اس سے مراد فتنوں اور جنگوں سے متعلق احادیث تھیں۔ بعض سفاک اور طالم حکرانوں کا تذکرہ تھا جن کے ناموں سے بھی ابو ہریرہ آگاہ تھے اور بھی کبھار کنایا" ان کا ذکر بھی کرتے تھے ابت وضاحت سے ابتناب کیا (دائد اعلم)

٢٧٢ ـ (٧٥) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رُضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالُ: يَا َايَّهُا النَّاسُ! مَنْ عَلِمَ شَيْنًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ: اللهُ اعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ تَقُوْلَ لِمَا لَا تَعْلَمْ: اللهُ أَعْلَمْ. قَالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: ﴿ قُلْ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ مُتَفَقَى عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ مُتَفَقَى عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾

۲۷۲: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بے روایت ہے انہوں نے فرمایا 'اب لوگو! جس محف کو کسی چیز کا علم ہے وہ اس کو بیان کرے اور جس محف کو علم نہیں تو وہ ''اللہ اعلم '' (کے الفاظ) کے۔ اس لیے کہ یہ بھی علم ہے کہ جس مسئلہ کو تم نہیں جانتے اس (کے بارے) میں ''اللہ اعلم '' کے کلمات کمو۔ اللہ عزّوجل نے اپنے پیغیر کو علم مسئلہ کو تم نہیں جانتے اس (کے بارے) میں 'تم ہے تبلیخ دین پر محاوضہ طلب نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی میں محلم کلف کرنے والوں سے ہوں'' (بخاری' مسلم)

٢٧٣ - (٧٦) وَعَنِ ابْنِ سِنْرِيْنِ، قَالَ؛ إِنَّ هَٰذَا الْعِلْمَ دِينَ ؟ فَانْظُرُوا عَمَّنَ تُأْخُذُونَ دِيْنَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۲۷۳: محمد بن سیرین ت روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بید علم (حدیث) دین ہے اس لیے خوب تحقیق کرد کہ تم کس سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو لیعنی راویوں کے طلات کی جانج پڑتال کرد (مسلم)

٢٧٤ ـ (٧٧) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَا مَعْشُرَ الْقُرَّاءَ ! اِسْتَقِيْمُوْا، فَقَـدْ سَبَقْتُمْ سَبْقَا بَعِيْداً . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. سَبَقْتُمْ سَبْقاً بَعِيْداً . وَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

۲۷۳: مخدیفه رضی سد سے روایت ہے انہوں نے فرمایا اے لوگوا جو قرآن پاک (اور منت) کے حافظ ہو! استقامت افتیار کرد۔ اس لیے کہ تم سب سے آگے ہو اور اگر تم بی نے وائیں بائیں چلنا شروع کر دیا تو تم سخت مراہ ہو جاؤ مے (بخاری)

٢٧٥ ـ (٧٨) وَعَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ؟ قَالَ: ﴿ وَادٍ فِى جَهَنَّمُ تَتَعَوَّذُ مِنْ ۚ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ؟ قَالَ: ﴿ وَادٍ فِى جَهَنَّمُ تَتَعَوَّذُ مِنْ ۚ جَهَنَّمُ تَتَعَوَّذُ مِنْ عَلَى اللهِ وَمَنْ يَدُخُلُهَا؟ قَالَ: ﴿ وَالْقُرَاءُ اللهِ اللهُ اللهُ

۲۷۵: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم اللہ سے خمناکی کے گڑھے ہیں (واغل کیے) جانے سے پناہ طلب کرد۔ انہوں نے استفسار کیا 'اے اللہ کے رسول! خمناکی کا گڑھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 'جنم میں ایک وادی ہے 'جس کے عذاب سے جنم روزانہ چار سو بار پناہ ماتھی ہے۔ آپ سے استفسار کیا گیا اسے اللہ کے رسول! اس میں کون واغل ہوں مے؟ آپ نے فرمایا 'وہ علماء واغل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا 'وہ علماء واغل ہوں گے؟ آپ این ماجہ میں یہ الفاظ مزید ہیں کہ اللہ کے داغل ہوں گے ہو اپنے اعمال میں ریاکاری کرتے ہیں (ترفی 'ابن ماجہ ابن ماجہ میں یہ الفاظ مزید ہیں کہ اللہ کے

ہل سب سے زیادہ مبغُوض قاری وہ ہوں مے جو اُمراء (کی ملاقات) کے لیئے ان کے گھروں کا طواف کرتے ہیں۔ محاربی راوی کہتا ہے کہ ان سے مراد ظالم اُمراء ہیں۔

٢٧٦ - (٧٩) وَهَنْ عَلِيّ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشَكُ اَنْ يَّاأَتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَىٰ مِنَ الْوَسُكُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَىٰ مِنَ الْفَرْآنِ اللَّ رَسُمُهُ ، وَلَا يَبْقَىٰ مِنَ الْفَرْآنِ اللَّ رَسُمُهُ ، مَسَاجِدُهُمْ عَلَمِوَ وَهُمِى خَرَابٌ مِنْ الْهُدَى ، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ ادِيْمِ السَّمَاءِ ، مِنْ عَسْاجِدُهُمْ عَلْمُورَةً وَهِي خَرَابٌ مِنْ الْهُدَى ، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ ادِيْمِ السَّمَاءِ ، مِن عَنْدِهِمْ تَحْوُدُ ، رَوَاهُ الْبَيْهُمِى فِي هُمْ وَيُعْمِلُ اللهِ اللهُ الل

۲۷۱: علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حدف باتی رہ جائیں گے۔ ان کی مجدیں بلند و بالا اور ہدایت (یعنی نمازیوں) سے خالی ہوں گی۔ اس دور کے علماء آسان کی جست کے پنچ بکی مجدیں بلند و بالا اور ہدایت (یعنی نمازیوں) سے خالی ہوں گا اور انہی پر ان کا اختام ہو گا (بہتی شعب الایمان) بدترین لوگ ہوں گی سند میں بشرین ولید قاضی راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صفح ۱۳۲۹، مشاؤة علامہ البانی جلدا صفح ۱۹۲۹، مشاؤة علامہ البانی جلدا صفح ۱۹۲۹، مشاؤة علامہ البانی جلدا صفح ۱۹۲۹،

٧٧٧ - (٨٠) وَهَ زِيَادِ بَنِ لَبِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرَ النَّيُ عَيِّةُ شَيْئاً، فَقَالَ: وَذَكَ النَّيِ عَنْهُمُ وَنَحْنُ نَقُراً الْقُوْاَنَ وَذَاكَ عِنْدُ اَوَانٍ ذِهَابِ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقُراً الْقُواَنَ وَنُقُونَهُ اللهِ إِ وَكَيْفَ يَذُهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقُراً الْقُواَنَ وَفَقَالَ: وَتَكِلَتُكَ الْعَلَى وَعَادًا إِنْ كُنْتُ وَفَقَالَ: وَتَكِلَتُكَ الْمُثَلِي وَعَادًا إِنْ كُنْتُ لَا وَلَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارُى يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْ حِيْلَ لَا لَارْدَاكَ مِنْ اَفْقَهِ رَجُلَ بِالْمَدِينَةِ ؛ او لَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارُى يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْ حِيْلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْمُ وِيَّيَمًا فِيهُمِمَا؟! ، . . رَوَاهُ آخُمَدُ. وَابْنُ مَاجَهُ، وَرَوَى التِرْمِذِيُّ عَنْهُ نَحُوهُ .

۲۷۷: زیاد بن لبید رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک (خوناک) چیز کا ذکر کیا۔ آپ نے فرایا' اس (خوفاک) چیز کا ظهور علم کے اٹھ جانے کے وقت ہو گا۔ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! علم کیے اٹھ جائے گا جب کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور قیامت تک ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھاتے رہیں گے؟ آپ نے فرایا' زیاد! تجھے جیری مال مم پائے' میں تو تجھے مدینہ کا سب سے زیادہ سمجھدار آدی سمجھتا تھا (دیکھ) کیا یہود و نصاری تورات اور انجیل نہیں پڑھتے ہیں لیکن ان میں جو پچھ ہے اس پر عمل نہیں کرتے (احمد' ابن ماجہ) امام تذی ہے بھی زیاد بن لبید سے اس مدیث کی مثل بیان کیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں انتظاع ہے 'سالم بن آلی الجَعد رادی کا زیاد بن لبید سے ساع ثابت سیں ہے (مرعات الفاتی جلدا صفحہ ۳۹۲)

۲۷۸ - (۸۱) وَكَذَا الدَّارَمِيُّ عَنُ أَمِيْ اَمَامَةً. ۲۷۸: اى طرح دارى نے ابو المدرضى الله عندسے روایت كياہے۔ ٢٧٩ - (٨٢) وَهَنِ ابنِ مَسْعُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرُآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ؛ فَإِنِّى امْرَوْ مَقْبُوضٌ، والْعِلْمُ سَيْنْقَبِضُ، وَتَظْهُرَ الْفِتَنُ حَتَىٰ يَخْتَلِفَ اِثْنَانِ فِى فَرِيْضَةٍ لاَ يَجِدَانِ اَحَداً يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، . رَوَاهُ الدَّارَمِينُ، وَالدَّارَقُظْنِيُ

۲۷۹: عبدالله بن مسعود برضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ججمعے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، تم علم حاصل کرد اور لوگوں کو اس کی تعلیم دو تم علم فرائض (دراشت کا علم) سیکھو اور اسے لوگوں کو سکماؤ تم باشرہ میں انسان ہوں فوت ہو جاؤں گا اور عفریب علم ختم ہونے لگ جائے گا اور فقتے ظاہر ہوں کے یمال تک کہ کمی فرض کے بارے میں دد آدمیوں میں اختلاف ہو جائے گا اور فقتے ظاہر ہوں کے یمال تک کہ کمی فرض کے بارے میں دد آدمیوں میں اختلاف ہو جائے گا تو وہ کمی ایسے عالم انسان کو نہیں پائیں گے جو ان کے در میان فیملہ کرے (دارمی وار مطنی) وضاحت ، یہ حدیث ضعف ہے اس کی شد میں سلیمان بن جابر رادی مجمول ہے۔

(ميزاتُ الاعتدال جلد ٣ صفحه ١٩٨ مكلوة علامه الباني جلدا صفحه)

٢٨٠ - (٨٣) **وَهَنُ** اَبِى هُمُرْيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ عِلْم لَآ يُنتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِى سَبِيْلِ اللهِ» . رَوَاهُ أَخْمَـدُ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۲۸۰: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اس علم کی مثل جس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا اس فزانے کی مائند ہے جس کو اللہ کی راہ میں فرچ نہیں کیا جاتا۔ (احمہ واری)

# كِتَابُ الطَّهَارَةِ (طهارت كابيان) النُفُسُلُ الْآلُوُ

١٨١ - (١) عَنْ آبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَمْسُولُ اللهِ ﷺ:

وَالطَّهُوْرُ شَطُرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ يَمُلَآنِ

- أُوتَمْ لَا أُسُرِهُ أَسِ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُوْرُ، وَالصَّدَقَةُ بُرِّهَانَ ، وَالصَّبُرُ ضَيَاءً ، وَالْفَرْآنُ حُجَّةً لَكَ اَوْ عَلَيْكَ : كُلُّ النَّاسِ يَغَدُّو: فَبَائِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتِفُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا، رَوَاهُ مُسُلِم ؟

مُسُلِم ؟

وَفِيْ رَوَايَةٍ: وَلَا اِللهِ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ، تَمْ لَأَنِ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ، لَمْ اَجِدُ هُذِهِ الرَّوَايَةَ فِي وَالصَّحِيْخَيْنَ، وَلَا فِي وَلَا فِي وَلَا فِي وَلَكِنْ السَّمَاءِ وَالْكِنْ وَلَكِنْ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ » . وَلَكِنْ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ » . وَلَكِنْ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ » .

### تيىرى فصل

۱۸۱: ابومالک اشعری رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا پاکیزی نسف ایمان ہے الحمد وللہ کر از کو بحر دے گا شجان الله اور الحمد وللہ سے کلمات (کا ثواب) آسانوں اور زمین کے درمیان کو (تواب سے) بحر دیں گے۔ نماز روشی ہے محدقہ دلیل ہے مبر روشی ہے اور قرآن (تیرے حق میں) تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے ظاف دلیل ہے۔ تمام لوگ میج الحصے ہیں۔ (ان میں سے) ہر همض اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یا تو اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے یا ہلاکت میں وال دیتا ہے ہر همض اپنے نفس کو فروخت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یا تو اپنے نفس کو آزاد کر دیتا ہے یا ہلاکت میں وال دیتا ہے راسلم) اور ایک روایت میں ہے کہ لا الله اور الله الله اور الله الله اور الله الله اور الحمد میں نے اس روایت کو بخاری مسلم اکتب الحمیدی ورمیان کو بحر دیں گے۔ اس کتاب کے مصنف کہتے ہیں کہ میں نے اس روایت کو بخاری مسلم اکتب الحمیدی اور جامع الاصول میں نمیں پایا البتہ الم واری نے (اپنی کتاب مند داری میں) شبحان الله اور الحمد ولئد کی بجائے اس کلہ کا ذکر کیا ہے۔

وضاحت : قیامت کے روز الحمر للہ ' بعل اللہ اور اللہ اکبر جیسے کلمات کا دزن کیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہو آ ہے کہ ان کے ان کمات سے کہ ان کا محسوس وجود نہیں ہے تو ان کلمات سے ترازو کیسے بمر جائے گا؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان

کلمات کے ثواب کو آگر جم عطاکر دیا جائے تو اس جم سے ترازہ بحر جائے گا۔ قیامت کے روز میزان کے وقت ہر فتم کے اقوال اور اعمال جم کی شکل افتیار کریں مے اور مزید برآن کتاب و مُنت کی نصوص سے اعمال کے وزن کا بھی پت چاتا ہے (واللہ اعلم)

٢٨٢ - (٢) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلَا اَدُلَّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُواللهُ بِهِ الْخُطَايَا. وَيَرْقَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟». قَالُواْ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِسُبَاعْ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ ، وَكَثْرَةُ الْخُطَى الِى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعُدَ الصَّلَاةِ، فَذْلِكُمْ الرِّبَاطُ،

۱۸۸ : ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "کیا میں حمیس الی چیز سے خبردار نہ کروں جس سے اللہ تعالی گناہوں کو محو کر دے گا اور درجات کو بلند کر دے گا۔ انہوں نے جواب دیا "اے اللہ کے رسول! ضرور بتاکیں۔ آپ نے فرمایا "مشقت کے اوقات میں مبلغہ آرائی سے وضو کرنا "مساجد کی جانب قدموں کا زیادہ المحنا اور نماز کے بعد (دوسری) نماز کا انظار کرنا۔ یہ رباط ہے۔ وضاحت ، مؤطا امام مالک میں مجی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ذکور ہے۔ اس میں "رباط" کا لفظ تین مرتبہ بحرار کے ساتھ آیا ہے (مؤطا امام مالک حدیث نمبر ۳۸)

٢٨٣ - (٣) وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بَنِ اَنَسٍ: ﴿ فَلَالِكُمُ الرِّبَاطُ فَلْلِكُمُ الرِّبَاطُ، رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ . وَفِي رُوَايَةِ البَرْمِذِيّ: ثَلَاثاً

۲۸۳: اور مالک بن انس رمنی الله عنه کی حدیث یس که به رباط ب سی رباط ب (اس کا) دو بار ذکر ب (مسلم) ترندی کی روایت میں به جمله تین بار ذکر ہوا ہے۔

وضاحت : سرحدی مجاوئی کو دعمن سے محفوظ رکھنے کے لیے دہل پڑاؤ ڈالنے کو ربلا کہتے ہیں۔ جس طرح مراز کے بعد دو سری قماز سے محفوظ کر لیتا ہے، اس طرح قماز کے بعد دو سری قماز کے انتظار میں بیٹے رہنے سے انسان اپنے نفس کی قبری خواہشات سے محفوظ رہتا ہے نیز نفس سے جہاد کرتا دراصل جہادِ اکبر ہے (واللہ اعلم)

٢٨٤ - (٤) وَهَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عُنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ تَوَضَّأَ فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَىٰ تَخُرُجَ مِنْ تَحُتِ اَظْفَارِهِ. فَمَتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۲۸۲: گٹن رمنی اللہ منہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا، جس فض سے ایجھ طربیقے سے وضو کیا تو اس کے کافنوں کے مافنوں کے ایمنوں کے بیاری مسلم) کے بیچے سے بھی کل جاتے ہیں (بھاری، مسلم)

٢٨٥ - (٥) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْةَ: وإِذَا تَوَضَّأُ اللهُ عَلَيْهُ: وإِذَا تَوَضَّأُ اللهُ عَلَيْهُ نَظُرَ اللهُ عَلَيْهُ : وإِذَا تَوَضَّأُ اللهُ عَلَيْهُ نَظُرُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَ الْعَبُدُ مُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

۲۸۵: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرایا ، جب مسلمان یا مومن مخص وضو کرتا ہے تو جب وہ اپنے چرے کو وحو تا ہے تو اس کے چرے سے تمام وہ گناہ جن کا تعلق اس کی آنکھوں کے ساتھ بوتا ہے ' پانی سے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ لکل جاتے ہیں اور جب وہ اپنے دولوں باتھوں کو دحو تا ہے تو اس کے دونوں باتھوں سے وہ تمام گناہ جن کا تعلق اس کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا ہے بانی کے ساتھ کل جاتے ہیں اور جب وہ اپنی پائن کے آخری تطرہ کے ساتھ لکل جاتے ہیں یمال تک کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے (مسلم)

٢٨٦ - (٦) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَا مِنِ الْمَرَى؛ مُّسَلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةً مُّكُنُّوْبَةٍ ۚ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرَكُوْعَهَا؛ الَّا كَانَتُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلُهَا مِنَ الذَّنُوْبِ، مَا لَمُ يُخُوتِ كَبِيْرَةً ، وَذَٰلِكَ الدَّهْرَكُلَّهُ. رَوَاهُ مُسُلِمُ

۲۸۷: عثان رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جب کسی مسلمان پر فرض نماز کا وقت آیا ہے تو وہ ایکھے انداز سے وضو کریا ہے نیز خشوع ، خضوع اور رکوع وفیو درست کریا ہے تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک وہ کسی کیرو گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور یہ کفارہ زمانہ مجر حاصل ہو یا رہے گا (مسلم)

٧٨٧ ـ (٧) **وَصُنْهُ**، اَنَّهُ تُوَضَّاً فَافْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثاً، ثُمَّ تَمَضُمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسُوٰى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثاً، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسُوٰى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثاً، ثُمَّ الْيُسُوٰى ثَلَاثاً، ثُمَّ الْيُسُوٰى ثَلَاثاً، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمُنَى ثَلَاثاً، ثُمُ النُسُوٰى ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: وَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُوْفِى فَلَاثاً، ثُمَّ عَسُلَ رِجُلَهُ الْيُمُنَى ثَلَاثاً، ثُمَّ الْيُسُوٰى ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: وَمُنْ تَوَضَّنَا لَا اللهِ عَلَى الْمُونِى فَلَاناً، ثُمَّ يَصَلِّى وَكُعَتَيْنِ لَا اللهِ عَلَى الْمُونَى فَلَاناً، ثُمَّ يَصُلِّى وَكُعَتَيْنِ لَا اللهِ عَلَى الْمُونِى فَلَاناً، ثُمَّ يَصُلِّى وَكُعَتَيْنِ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى وَكُعَتَيْنِ لَا يُعْرَبُونَ فَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِى عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى الْعُرْفَى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى عَلَى الْمُؤْمِى الْمُثَلِّى وَكُعَتَيْنِ لَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِى الْمُؤْمِى عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

۲۸۷: مختل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے (وہ بیان کرتے ہیں کہ) انہوں نے وضو کیا اپنی دونوں مقیلیوں پر تین بار پانی گرایا۔ پھر منہ میں پانی ڈالا اور ناک صاف کیا۔ پھر تین بار چرہ دھویا۔ پھر اپنے داہتے ہو کمنی تک

تین بار دھویا۔ پھر بائیں ہاتھ کو کمنی تک تین بار دھویا۔ پھر اپنے سرکا مسے کیا۔ پھر اپنے داہنے پاؤں کو تین بار دھویا پھر بائیں پاؤں کو تین بار دھویا۔ بعدازاں بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے میرے اس دخو کی مائز وضو کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، جس مخص نے میرے اس دخو کی طرح دخو کیا پھر اس نے دو رکعت نقل نماز اداکی، ان میں اپنے نفس سے (دنیاکی) باتیں نہ کیں تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں (بخاری، مسلم) حدیث کے الفاظ بخاری کے ہیں۔

٢٨٨ - (٨) **وُعَنُ** عُفَّبَةَ بَنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ تُمْسَلِم يَتُوضَكُمُ، فَيُحْسِنُ وْضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ، مُفْيِلًا عَلَيْهِمِمَا بِقِلْبِهِ وَوَجْهِه، الآ وَجَبَتْ لُهُ الْجَنَّةُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

۲۸۸: محقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملاً ، و مسلم ن فرملاً ، جو مسلمان امچی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑا ہو کر ول اور نظری توجہ کے ساتھ وو رکعت نقل نماز اوا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے (مسلم)

٢٨٩ - (٩) **وَعَنْ** عُمْرَ بُنِ الْخَطَابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: وَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِيَّتُوَضَّا فَيْبَلِغُ - اَوْفَصْنِعُ - الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: اَشْهَدُ اَنُ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَانَّ مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ لَآ اِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، وَاشْهَدُ اَنَّ لَآ اللهُ الل

وَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحْسِى الدِّيْنِ النَّوْوِيِّ فِي آخِرِ حَدِيْثٍ مُّسْلِمٍ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ، وَزَادَ التَّرْمِذِيُّ : وَاللَّهُمُ الجَعَلِنْيُ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلَنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ».

وَالْحَدِيْثَ الَّذِي رَوَاهُ مُحْيِمَى السَّنَةِ فِي والصِّحَاجِ»: ومَنْ نَوَضًا َفَاحُسَنَ الْوُضُوءَ» إلى آ آخِرِهِ، رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ فِي وجَامِعِهِ، بِعَيْنِهِ إِلَّا كَلِمَةُ وَاشْهَدُ، قَبْلُ وَاَنَّ مُحَمَّداً».

۲۸۹: عُررض الله عند سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو فضی وضو کرتا ہے اور عمل وضو کرتا ہے چر " اَشْهَدُ أَنْ لَا اِلْهَ اِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّداً " عَبْدُ هُ وَوَسُولُهُ" کتا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ " اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْهُ اِللهُ وَخَدَ وَ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً " عَبْدُ وُ وَ مَنْ وَاللهُ وَخَدَ وَ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَاَسْهُدُ اَنَّ مُحَمَّداً " عَبْدُ وَ وَ اَن مِن ہے کہ " اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ اِللهُ وَخَدَ وَ لاَ شَرِیْکَ لَهُ وَاَسْهُدُ اَنَّ مُحَمَّداً " عَبْدُ وَوالله وَسُولُهُ " كتا ہے تو اس كے ليے جنت كے آموں دروازے مول دیتے جاتے ہیں وو ان میں سے جس دروازے والله والله والله والله والله والله مسلم نے می مسلم میں اور مُحَدِّ نے مسلم كی مغود روایات میں اور ای طرح

ابن الاثير نے جامع الاصول ميں اس حدیث كو ذكركيا ہے اور فيخ محى الدّين نووى نے مسلم كى حدیث كے آخر ميں ذكر كيا ہے جيراك ہم نے اس كو بيان كيا ہے اور الم تذكي نے (يه الفاظ) زيادہ كيے ہيں (جس كا ترجمہ ہے) "الله تو مجھ كو توبہ كرنے والوں ميں سے بنا اور مجھ پاكيزہ رہنے والوں ميں سے بنا۔ " اور وہ حدیث جس كو المم محى الله تن "محى الله تن "محى الله تن "محى الله تن "محى الله تن "محمد محمل نے وضوكيا اور محمده وضوكيا" سے آخر كى الله تن "محمد كو الم ترفدي نے والى جامع ميں اس طرح بعينم ذكركيا ہے البتم "اَنَّ محمد الله تن كو الله على الله تن الله على الله تن الله تن الله تن الله تن الله تن الله تن كو الله الله تا كو الله تن كو الله تن كو الله تن الله تن الله تن الله تن الله تن كو الله تن كو الله تن كو الله كو الله كو الله تن كو الله كو الله

وضاحت : جنّت كى آئموں وروازے جنتى كے اعزاز من كمولے جاتے ہيں وكرنہ جنّت ميں تو اس لے ايك دروازے سے داخل ہونا ہے۔ ترذى ميں اللّهُمَّ اجْعَلْنِنْ اللّج كله سند ميں اضطراب اور خطا ہے۔ علاّمہ ناصر الدّين البانى كمتے ہيں كہ بيد الفاظ صحح سند سے قابت ہيں 'اضطراب مدفوع ہے (ارواء الفيل علاّمہ البانى جلدا صفح 100)

٢٩٠ ـ (١٠) **وَهَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: واِنَّ أُمَيِّنَى يُدْعُونَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ غُرَّا مُمَّكِمْ اَنْ يُطِيْلُ يُومَ الْفِيَامَةِ غُرَّا مُمَّكُمُ اَنْ يُطِيْلُ عُلْمَانِ السَّمَطَاعَ مِنْكُمُ اَنْ يُطِيْلُ عُلْمَانِ السَّمَطَاعَ مِنْكُمُ اَنْ يُطِيلُ عُلْمَانَ اللهِ عَلَيْهِ . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . . وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . . وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . . مُمَّتِلًا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ . . . مُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ . . . مُمَّالِمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ . . . مُمَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ . . . مُمَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ . . . وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللّ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری المائے کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری المائے کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو ان کے چرے اور ہاتھ پاؤل وضو کے نشانات کی برکت سے چکتے ہول گے ہیں تم میں جو محض استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی سفیدی کو بردھائے تو وہ ایبا کرے (بخاری مسلم)

٢٩١ - (١١) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وتَبُلُغُ الْحُلْيَة مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبُلُغُ الْوَضُوءَ ، رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۔ ۲۹۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ منت میں وہاں تک زیور پنے ہو گا جمال تک وضو کا پانی پنچا رہا (مسلم)

### الفصك الثاني

٢٩٢ ـ (١٢) عَنْ نَوْبَانِ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِسْتَقِيْمُواْ وَلَنْ تَحْصُوا، وَاعْلَمُواْ اللهِ ﷺ: «اِسْتَقِيْمُواْ وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُواْ اللهِ عَلَى الْـُوضُوءَ اللّا مُؤْمِنُ . رَوَاهُ مَالِكُ . وَاهْ مَالِكُ . وَالْدَارُمِيُ .

### 'دوسری فصل

۲۹۲: ثوبان رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' استقامت اختیار کرد اور تم برگز اس کا حق اوا نہیں کر سکو مے اور سجھ لو کہ تمام اعمال میں سے بهتر عمل نماذ ہے اور وضو (کی مدادمت) پر صرف مومن ہی محافظت کر سکتا ہے (مالک احد ابن ماجہ وارمی)

٢٩٣ - (١٣) وَهُو ابْنِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنُ عَمَنْ تَوضَأَ عَلَى طُلُهُر ، كُتِبُ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، رَوَاهُ التَّرْمِيذِيُّ.

٢٩٣٠: ابنِ عمر رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرایا ،جس مخص نے وضویر وضو کیا اس کے لیے دس نیکیاں ثبت ہو جاتی ہیں (تذی) وضاحت: اس مديث كي سند افريق راوي ضعف اور ابو خليت بدل مجول الحل ہے۔

(ميزانُ الاعتدال جلد م مغه ٥٦ مي م مكلوة علامه الباني جلدا صغه ٢٠)

٢٩٤ - (١٤) عَنْ جَابِر رضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ . وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ، . رُواهُ أَحْمَدُ.

### تيسري فصل

٢٩٨: جابر رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا وست كى چالی نماز ہے اور نماز کی چالی وضو ہے (احم)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ہے اسلیمان بن قرم ادر ابو یکی قات دونوں راوی ضعیف ہیں۔ (ميزان الاعتدال جلد م منحد ٥٨٦ مكلوة علامه الياني جلدا منحد ٩٧)

٢٩٥ - (٩١) وَعَنْ شَبِيْبِ ﴿ بَنِ أَبِىٰ زُوْحٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْدُ، عَنْ رَجُل مِّنْ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رُسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً الصُّبْحِ، فَقَرّاً الرُّومَ، فَالْتَبَسُّ عَلَيْهِ، فَلَمَّنا صَلَى، قَالَ: وَمَا بَالَ ٱقُوَامِ يُصَلَّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُونَ الطَّهُوْرَ؟! وَإِنَّمَا يَلْشِ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَٰئِكَ، رَوَاهُ النَّسَانَيُّ

٢٩٥: رجين بن الى روح رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ايك محالي سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله ملی الله علیه وسلم نے مبح کی نماز پرهائی' اس میں سورة روم حلادت کی۔ آپ کو اس میں اعتباہ ہو گیا۔ جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا' ان لوگول کا کیا حال ہے جو ہارے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں (لیکن) وضو سمج میں کرتے۔ میں تو ہمیں قرآن پاک (راھنے) میں اشتاہ پیدا کرتے ہیں (نسائی)

٢٩٦ - (١٦) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ ، قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِي ـ أَوْ فِي

يَدِهِ - قَالَ: والتَّسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَمْلُؤُهُ، وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلُأُ مَا بَيْنَ السَّمَـآءِ وَالْاَرْضِ، وَالصَّوْمُ يَصْفُ الصَّبْرِ، وَالطَّهُوَّرُ يَصْفُ الْإِيْمَانِ». رَوَاهُ الِتَرْمَذِيُّ ، وَقَالَ هُذَا

۲۹۱: بنو سلیم کے ایک فخص سے روایت ہے (جو محالی ہیں) وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے چد خصائل کو میرے ہاتھ یا این ہاتھ (کی الکیوں) پر شار کیا۔ آپ نے فرایا، سُجان الله نصف ترازد کو اور الجمد لله تمام کو اور الله اکبر آسان اور زمن کے درمیان کو بحروے گا اور روزہ نصف مبرہے اور طمارت نسف ایمان ہے (تذی) اہم تذی تے اس مدیث کو حس قرار دیا ہے۔

وضاحت : اس مدیث کی سند میں جری بن کلیب نمدی رادی مجول ہے (میزان الاعتدال جلد ا منحد ۲۹۷ ، مككوة علامه الهاني جلدا منحده)

٢٩٧ - (١٧) وَمُنْ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيُّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا تُوضًّا الْعَبُدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ. وَإِذَا اسْتَنْثُرَ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ انْفِهِ . وَإِذَا غَسَلَ وَجُهَةً ، خَرَجَتِ الْخَطَايَامِنْ وَجْهِمٍ ، حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفُادِ عَيْنَيْهِ . فَإِذَا غُسَلُ يَدَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ تُحْتِ ٱظْفَارِ يَدَيْهِ. قَاذَا مَسَحَ بِرَأْسِه، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَّأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذْنَيْهِ. فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَآيَا مِنْ رِّجْلَيْهِ، حَتَّى تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِ رِجْلَيْهِ. ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ اللَّى الْمُسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةٌ لَكُهُ. رَواهُ مَالِكُ وَالنَّسَانُمُ .

٢٩٤: عبدالله مناكى رضى الله عند سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا جب ایماندار مخص وضو کرنا ہے (اور) مند میں پانی ڈالا ہے تو اس کے مند سے گناہ لکل جاتے ہیں اور جب ناک جماڑ آ ہے تو اس کی ناک سے مناہ لکل جاتے ہیں اور جب وہ اپنا چرہ وحو آ ہے تو اس کے چرے سے مناہ لکل جاتے ہیں یمال تک کہ اس کی دونوں آجموں کی پاکون سے نکل جاتے ہیں اور جب وہ اینے دونوں ہاتھ وحو آ ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے محناہ لکل جاتے ہیں یمال تک کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی محناہ لکل جاتے ہیں اور جب وہ اینے سر کا مس کر اے تو اس کے سرے سال تک کہ اس کے کانوں سے بھی مناہ نکل جاتے ہیں اور جب وہ اپنے پاؤں وحو ما ہے تو اس کے پاؤں سے سمال تک کہ اس کے پاؤں کے ماخوں کے یفیح ے کناہ نکل جاتے ہیں اس کے بعد معجد کی جانب چلنا اور نماز ادا کرنا اس کے لئے زائد ہو آ ہے۔

(مالک نسائی)

٢٩٨ - (١٨) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالُ: والسَّــلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤُمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُــوْنَ، وَدِدْتُ أَنَّا فَــدُ رَايْنَــا اِخُوانَنَا، قَالُوْا: اَوَلَسْنَا اِخُوانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «اَنَتُمْ اَصْحَابِيْ ، وَاِخُوانْنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «اَرَّايْتَ لَوْانَّ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «اَرَّايْتَ لَوْانَّ رَاجُلًا لَهُ خَيْلٌ عُرِفَ خَيْلُهُ؟، قَالُوْا: رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ خُيلٌ فَحْم بُهُم ، اللَّا يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟، قَالُوْا: بَلْى، يَا رُسُولُ اللهِ! قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرَّا مُتَحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ الل

٢٩٨: ابوہررہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (بقیم) قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ نے فرایا' "تم پر سلامتی ہو۔ اے ایماندار لوگو! اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیمیں۔" صحابہ کرام نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نمیں ہیں؟ آپ نے فرایا' تم میرے اصحاب ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو اہمی تک نمیں آئے۔ صحابہ کرام نے استفار کیا' اے اللہ کے رسول! آپ اپنی اُمت کے ان لوگوں کو کہنے بہائیں ور سفید ہاتھ کہائیں میں جو اہمی تک نمیں آئے؟ آپ نے جواب ویا' مجھے بتاؤ کہ اگر کمی فض کا سفید بیشائی اور سفید ہاتھ پاؤں والا گھوڑا ایسے گھوڑے کو پہان نہ لے گا؟

٢٩٩ - (١٩) وَعَنْ أَبِى الدَّرُدَآءَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُؤُذَنَ لَهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُؤُذَنَ لَهُ اَنْ يَرْفَعَ رَاسَهُ، فَانْظُرُ اِلَّىٰ مَا بَبِنَ يَدَىٰ ، فَاعْرِفُ اللهُ عِنْمَ اللهُ عَلَى عِنْلُ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعْمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَعْمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولُ اللهِ! كَيْفَ تَعْرِفُ ٱمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمْمَ فِيْمَا بَيْنَ نُوحِ اللّي أُمْيَكَ؟ ذَلِكَ عَيْرُهُم، وَاعْرِفُهُمْ آنَهُمْ يُؤْتَونَ كُتُبَهُمْ بِايْمُانِهِمْ وَرَيْتُهُمْ بِايْمُانِهِمْ وَاعْرِفُهُمْ اللهُ مَنْ اَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

1949: ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے قربایا ،
قیامت کے دن میں وہ پہلا وہ مخص ہوں گا جے سجدہ کی اجازت ہوگی اور میں بی پہلا مخص ہوں گا جس کو سر
اٹھانے کی اجازت طے گی۔ میں اپنے سامنے نظر دوڑاؤں گا تو دوسری اُمتوں میں سے اپنی اُمت کو پہچان لوں گا۔
اس طرح اپنے پیچے اور اپنے وائیں بائیں جانب و کیموں گا اور اپنی اُمت کو پہچان لوں گا۔ ایک مخص نے دریافت کیا اس طرح اپنے وروسری اُمتوں میں سے جو نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی اُمت تک ہیں) اپنی اُمت کو کیے بہتائیاں اور ہاتھ پاؤں وضو کے نشانات کی وجہ سے روشن ہوں گا۔ ان کے علاوہ کوئی اس طرح کا نہ ہو گا۔ میں انہیں پہچان لوں گاکہ ان کے اعمال نامے انہیں ان کے وائیں

ہاتھوں میں دیئے جائیں کے اور میں انہیں پہان لوں گاکہ ان کی اولاد ان کے آگے چل پر رہی ہوگی (احمہ) وضاحت: اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن لیعد رادی ضعف ہے (انفعفاء الصغیر ۱۹۰ الجرح والتعدیل جلده صفحہ ۱۸۲۰ الثاریخ البیر جلد ۵ صفحہ ۱۸۲۳ مفحہ ۱۳۵۳ تقریب التنفیب جلد اسفحہ ۱۳۳۳ مفحہ ۱۳۷۳ مفحہ ۱ البانی جلدا صفحہ ۱۹۸۳ مفحہ ۱ مسفحہ ۱ مسلحہ ۱ مسفحہ ۱ مسفحہ

# (١) بَابُ مَا يُؤجِبُ الْوُضُوءَ

# (وضو کو واجب کرنے والی چیزیں)

### رَ وَ رَبُّرُو الفَصِيلُ الاولُ

٣٠٠ ـ (١) فَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لاَ تُقُبُلُ صَلَاةُ مَنْ اَحْدَثَ حَتَيْ يَتَوَضَّنَا ﴾. مُتَّفَقَ عَلَيُهِ.

### تپلی فصل

۱۳۰۰: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس فخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جو بے وضو ہے جب تک وہ وضو نہ کرے (بخاری' مسلم)

٣٠١ ـ (٢) وَهُنُو ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُقَبَلُ صَلَاّةٌ بُغِيْرِ طُهُوْرٍ، وَلَا صَدَقَةً ثِمِنْ غُلُولٍ، ﴿ رَوَاهُ مُشْيِلِمٌ ۚ

٣٠١: ابن عمر رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلى الله علیہ وسلم نے فرایا 'وضو کے بغیر نماز قبول نہیں اور حرام بال سے صدقہ قبول نہیں (مسلم)

٣٠٢ - (٣) وَعَنْ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَجُّلًا مَذَّاءٌ ، فَكُنْتُ السَّتَخِيتِي اَنُ اَسُأَلَ النَّبِىَ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَامَرْتُ الْمِقْدَادَ، فَسَالَهُ، فَقَالَ: «يَغُسِلُ ذَكَرَهُ وَيُتَوَضَّأُهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۰۲ : علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بہت نَدِّی والا انسان تھا۔ میں شرم محسوس کرنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کول' اس کیے کہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں مقی۔ میں نے مقدالا سے کہا۔ اس نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا' وہ اپنے آلہ ناسل کو دھوئے اور وضو کرے (بخاری' مسلم)

وضاحت : الله على الله و لعب اور بوس و شوت ك وقت يا عورت ك ماته لهو و لعب اور بوس وكنار ك وقت آله تاسل سے خارج موتى بو وہ نجس بوا سے نظف سے وضو لوث جا آ ہے عسل واجب نيس موا۔

اگر ذی کیڑے یا جم کے کمی حقد پر لگ جائے تو اے دمونا چاہیے (واللہ اعلم)

٣٠٣ - (٤) وَمَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ وَتَوَضَّنَا وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ وَتَوَضَّنَا وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْاَجُلُّ مُحْيَى السَّنَةِ، رَحِمَهُ اللهُ فَ هُذَا مَنْسُوخُ بُعِدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسِ:
٣٠٣: ابو بريه رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اس چيز كے تناول كرتے سے وضو كو جو آگ پر تيار ہوتى ہے (مسلم)

می النیز بیان کرتے ہیں کہ اس مدیث کی نائخ ابنِ عباس رمنی اللہ عنما کی مدیث ہے۔

٣٠٤ - (٥) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكُلُ كُتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّنُّ مُمَّقَقَ عَلَيْهِ

۳۰۳: ابن عباس رضی الله عنما نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بکری کی وستی کا کوشت تاول فرایا بعدازاں آپ مضے نماز اداکی اور وضو نہیں کیا (بخاری مسلم)

٣٠٥ - (٦) وَمَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: أَتَتَوَضَّاً مِنْ لُحومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: وَإِنْ شِشْتَ فَتَوَضَّا، وَإِنْ شِشْتَ فَلَا تَتَوَضَّا، قَالَ: انتَوَضَّا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، . قَالَ: اُصَلِّىٰ فِى مَرَابِضِ الْغُنَمِ؟ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ونَعَمْ! فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ، . قَالَ: اُصَلِّىٰ فِى مَرَابِضِ الْغُنَمِ؟ قَالَ: ونَعَمْ، قَالَ: اُصَلِّىٰ فِى مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: ولا، . رَوَاهُ مُسْلِمَ

۳۰۵: جابر بن سموہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کہری کا گوشت کھانے کے بعد ہمیں دضو کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا 'اگر تم چاہو تو وضو کہ دریافت کیا 'کیا ہم اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں؟ آپ نے فرمایا 'اللہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرد۔ اس نے دریافت کیا 'کیا ہی جریوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز اوا کر سکا ہوں؟ آپ نے نمی جراب ویا (مسلم)

وضاحت : اس مدیث میں جن وضو کا ذکر ہے اس سے شری وضو مراد ہے۔ جمال تک اونٹ کے گوشت کو کھانے سے وضو ٹوٹ کھانے سے وضو ٹوٹ کھانے سے وضو ٹوٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ بحری کا گوشت کھانے سے وضو تمیں ٹوٹا اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد دوبارہ وضو کرتا چاہیے۔ اس میں کیا حکمت ہے اس سے جمیں مجمع آگائی نہیں ہے۔ یہ تھم تعبّدی ہے اور عقل اس کے اوراک سے قامر ہے۔ اونٹوں کے باڑے میں نماز اوا کرنے سے اس لیے نہیں منع کیا حمیا ہے کہ اس کا گوہر نجس ہے بلکہ اس لیے

روکا گیا ہے کہ کمیں اونوں کی آمورفت یا بھامنے کی وجہ سے نماز میں خلل نہ واقع مو جائے اور نماز ادا کرنے والے انسان کا خثوع و خضوع نہ ٹوٹ جائے (واللہ اعلم)

٣٠٦ ـ (٧) **وَمَنْ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِذَا وَجَدَّ اَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا، فَاشَكَلَ عَلَيْهِ خَرَجَ مِنْهُ شَيِّى ۖ اَمْ لَا. فَلَا يَخُرُجَنَّ مِنَ الْمُسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا اوْ يَجِدَ رِيْحًا، . رَوَاهُ مُسُلِمُ.

٣٠٩: ابو بريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا 'جب تم مين سے كوئى فض اپنے پيك مين بوا جيسى چيز كو محسوس كرے اور اس كو اشتباہ لاحق ہو جائے كہ آيا پيك سے كوئى چيز فارج ہوئى ہے يا نسيں تو اسے چاہيے كہ وہ مجد سے اس وقت تك نه لكلے جب تك كه آواز نه سنے يا بونہ يائے (مسلم)

٣٠٧ ـ (٨) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا فَمُضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دُسَماً» . مُمَّتَفَقَ عَلَيْهِ ِ

۱۳۰۷: عبداللہ بن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور پیا پھر کلی کی اور فرمایا بلاشیہ اس میں چکتابث ہے (بخاری مسلم)

٣٠٨ - (٩) وَمَنْ بُرِيْدَةَ رَضِى اللهُ عُنُهُ، أَنَّ النَّبِي ﷺ صَلَّى الصَّلُواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ
 وُضُوْءٍ وَّاحِدٍ، وَمَسَحٌ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شُيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ!
 . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

٣٠٨: مريده رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے إلى كه نبى صلى الله عليه وسلم في فتح كمه ك ون (فاقى) نمازيں ايك وضو كے ساتھ اواكيں اور اپنے موزوں پر مس كيا۔ عمر رضى الله عنه في آپ سے دريافت كيا كه آپ نے آج اياكام كيا ہے جو آپ پہلے جس كيا كرتے تے؟ آپ نے فرمايا اے عمرا ميں في يہ كام جان بوجه كركيا ہے (مسلم)

٣٠٩ - (١٠) وَهُنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّعُمَانُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى عَامَ خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، عَامَ خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، عَامَ خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَ اللَّهُ عَلَى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَ اللَّهُ عَلَى الْعَصْرَةِ عَلَى الْعَصْرَةِ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللل

سور الله علیه وسلم کی جرای میں اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خیبر کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم کی جرای میں لکے اور مقام خیبر کے زدیک مساء مقام پر پہنچہ آپ کے (دہاں) عصر کی فماز اوا گ۔

بعدازاں آپ نے زادِ راہ (کھانا) طلب کیا۔ آپ کے پاس مرف سَتُو لاۓ گئے۔ آپ نے تھم ریا کہ اس کو رپائی میں) مل کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاول کیا اور ہم نے بھی تاول کیا۔ بعدازاں آپ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے منہ میں پائی ڈالا (اور منہ صاف کیا) ہم نے بھی منہ میں پائی ڈالا (اور منہ صاف کیا) ہم نے بھی منہ میں پائی ڈالا (اور منہ صاف کیا) بعدازاں آپ نے نماز اداکی اور وضو نہیں کیا (بخاری)

### الفَصَلُ النَّانِيُ

٣١٠ ـ (١١) مَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا وُضُوَّ اللَّهِ مِنْ صَوْتٍ اَوْدِينِحٍ ﴾ . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرُمِذِيُّ

### دوسری فصل

۳۱۰: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز یا بدیو نہ آئے وضو نہیں ٹوٹا (احمر ، ترزی)

٣١١ - (١٢) وَهَنْ عَلِيْ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالُتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُذِيِّ، فَقَالَ: مَسَالُتُ النَّبِيُّ الْمُؤْمُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ.

۳۱: علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی ملی اللہ علیہ وسلم سے ذی کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا' نَری سے وضو اور منی سے طل ہے (تذی)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں بزید بن ابی زیاد رادی کزور حافظ والا ہے' میچ روایت وہی ہے جس میں مقداد کے واسطے سے نی آکرم صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کرنے کا ذکر ہے (العِلل ومعرفی الرجل جلدا صفحہ ۱۳۲۷ الناری الکیر جلد ۸ صفحہ ۳۲۵) الناری الکیر جلد ۸ صفحہ ۳۲۵)

٣١٢ ـ (١٣) **وَعَفْهُ**، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ومِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّنْسِلِيْمُ، . رَواهُ اَبُوُكَاؤُد، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالدَّارُمِيُّ.

۳۱۳: علی رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مازی الله علیہ وسلم کے فرمایا مازی چانی وضو ہے اور (کلام وغیرہ کو) حال کرنے والا کا وضو ہے اور (کلام وغیرہ کو) حال کرنے والا (آخری) سلام ہے (ابوداؤد کرنے داری)

٣١٣ - (١٤) وَرُواهُ ابْنِ مَاجَهُ عَنْهُ وُعَنْ آبِي سَعِيْدٍ.

mm: نیز این ماجہ نے اس مدیث کو علی رضی اللہ عنہ اور ابو سعید (فدری) رضی اللہ عنہ سے روایت کیا

٣١٤ ـ (١٥) وَمَنُ عَلِيّ بْنِ طَلْقٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: وإذًا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتُوضَنَا، وَلاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، . رَوَاهُ النِّرْمَذِيُّ، وَابُؤُ دَاوُدَ.

باس : على بن كلن رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا ، جب تم میں سے كى وہ وضو كرے اور تم عورتوں سے وير ميں جب تم ميں سے كى وہ وضو كرے اور تم عورتوں سے وير ميں جماع نہ كو (ترندى اورودو)

٣١٥ - (١٦) **وَمَنْ** مُعَاوِيَةً بَنِ أَبِى شُفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّعِ الْعَيْنَ الْمُتَطْلَقَ الْوِكَاءُ . رَوَاهُ الدَّارَمِيْ .

۳۱۵: معاویہ بن الی منفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، آکھیں دیرکی رسی جب آکھیں نیند کرتی ہیں تو رسی کھل جاتی ہے (داری)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو بکر بن ابی مریم رادی کو اہام احمد رحمد الله نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (الجرح والتحدیل جلد۲ صغیہ ۱۵۹۰ میزان الاعتدال جلدس صغیہ ۲۹۵۰ مشکوۃ علامہ البانی جلدا صغیہ۱۰۰)

٣١٦ - (١٧) وَعَنْ عَلِيّ رضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلَيْتَوضَنَا، . رَوَاهُ اَبُسُوْ ادَاوْدَ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ: هٰذَا فِي غَيْرِ الْقَاعِدِ، لِمَا صَحّ :

در کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ور کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ور کی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ور کی در کی دونوں آگھیں ہیں بس جب کوئی مخص نیزر کرتا ہے تو اسے چاہیئے کہ وہ (جاگئے کے بعد) وضو کرے۔

مربیرین محفح المام محی السنہ نے بیان کیا اس سے مقصود وہ محف ہے جو بیٹھ کر نہیں سوتا۔ اس لیے کہ انس سے ممج مدیث مروی ہے۔

٣١٧ ـ (١٨) صَنْ انَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْمِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقُ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، اِلاَّ الْمِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوَاهُ اَبُوْ دَاوْدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، اِلاَّ الْمِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوُهُهُمْ أَنْ وَاللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهِ مَا اللَّهُ فَكَرَ فِيْهِ: يَنَامُونَ . بَدَلَ : يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُوُهُهُمْ

اس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محابہ کرام اللہ علیہ وسلم سے محابہ کرام معناء (کی نماز) کا انتظار کرتے تھے پہل تک کہ ان کے سر (نیند کی وجہ سے) جھکنے لگ جاتے وہ نماز اوا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے (ابوداؤد کرندی) البتہ ترزی کی روایت میں انتظار کرنے کے مقام پر سونے کا ذکر ہے۔ وضاحت : نیند مطلقاً ناتض وضو ہے۔ یہ احادیث کفض کے تھم سے قبل کی ہیں (ارواء العلل جلدا صفحہ اس

٣١٨ - (١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وإنَّ الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَحِعاً، فَإِنَّهُ إِذَا اضَطَجِعَ اسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ ، رَواهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَٱبُودَاؤُدَ .

٣١٨: ابن عباس رمنى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، وضو اس محض پر واجب ہو جاتا ہے جو لیٹ کر سوتا ہے اس لیے که جب وہ لیٹ جاتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں (ترندی اوداؤد)

وضاحت ا: دراصل ممری نیند وضو کے لیے ناقض ہے چونکہ لیٹ کر سونے اور نیک لگا کر سونے سے غالب طور پر یمی امکان ہو آ ہے کہ نیند ممری ہوگی' احساس اور شعور بھی نہیں رہتا' اس لیے وضو ٹوٹ جا آ ہے۔ طور پر یمی امکان ہو آ ہے کہ نیند ممری ہوگی' احساس اور شعور بھی نہیں رہتا' اس لیے وضو ٹوٹ جا آ ہے۔ (ارواء الغیل جلدا صفحہ ۱۳۹)

وضاحت ٢: یه مدیث ضعف اور مكر بے نیز ابو خالد دابانی (رادی) كا بَنَّادہ رحمهُ الله سے ساع ابت نیں اب صاحت مرعات شرح مكاؤة جلدا صفحه ١٩٩٧)

٣١٩ ـ (٢٠) **وَعَنْ** بُسْرَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَـالَتْ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: وَإِذَا مَسَّ لَهَحَدُّكُمْ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأً» . رَوَاهُ مَالِكُ، وَاَحْمَدُ، وَاَبُوُدَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالذَّارَمِيُّ.

۳۱۹: جُرو رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عم میں سے کوئی مخص جب اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے جاہیے کہ وہ وضو کرے۔

(مالک احمر ابوداور تزری نسائی ابن ماجه واری)

وضاحت : اس مسئلہ میں عورت کا تھم بھی مرد جیسا ہے۔ وہ بھی اگر اپی شرمگاہ کو اپنا ہاتھ لگائے کی تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا بشرطیکہ درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو (داللہ اعلم)

٣٢٠ ـ (٢١) **وَعَنْ** طَلَقِ بْنِ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يُتَوَضَّئُاً. قَالَ: «وَهَـلْ هُوُ اِلَّا بَضْعَـةٌ مِّنْهُ؟» . رَوَاهُ اَبُـُو دَاؤَدَ، كوالِتَرْمِذِيُّ، كوالنَّسَائِيُّ، ورَوي ابْنُ مَاجَةً نَحْوَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِثُ السُّنَّةِ، رَحِمَهُ اللهُ: هٰذَا مَنْسُوْخٌ؛ لِاَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَسْلُمَ بَعْدَ قُدُوْمِ طَلْقِ.

۳۲۰: کلل بن علی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے آدمی کا اپنی شرمگاہ کو وضو کرنے کے بعد ہاتھ لگانے کے بارے میں (بھم) دریافت کیا گیا؟ آپ نے فرمایا 'وہ تو اس کے جسم کا ایک کلزا ہے (ابوداور' ترفری' نسائی) ابن ماجہ نے اس مدیث کو نسائی کی مثل بیان کیا ہے۔

ی النہ کمی النہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے اس لیے کہ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ طلق بن علی کے آئے کے بعد مسلمان ہوئے۔

٣٢١ ـ (٢٢) وَقَدْ رَوْى اَبُوْ هُرَيْرَةً عَن رَسُّولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ﴿ إِذَا اَفُضَٰى اَحَدُكُمْ بِيَدِهِ الله ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَنَى ۖ فَلْيَتَوَضَّالُ ﴿ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ ۚ وَالدَّارَ قَطْنِيُ

۳۲۱: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ رسوا اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 'جب تم میں سے کوئی مخض اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کی طرف لے جائے اور درمیان میں کوئی کیڑا وغیرہ حاکل نہ ہو تو اسے وضو کرنا چاہیے (شافع) وار تعلنی)

٣٢٢ - (٢٣) وَرَوَاهُ النِّسَاتِنِي عَنْ بُسْرَةَ ؛ إِلَّا أَنَّهُ لُمْ يَذُكُّر: ولَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَـىءُ .

۳۲۲: نمائی نے اس مدیث کو بسرة رضی الله عنها سے روایت کیا ہے البت اس نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس کے اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز ماکل نہ ہو۔

وضاحت : طلق بن علی کی حدیث کو منسوخ یا ضعیف قرار دینے سے بہتر ہے کہ بُرۃ اور کملق بن علی کی حدیث کے درمیان اگر کوئی کپڑا حاکل نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر کوئی کپڑا حاکل نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا اگر کوئی کپڑا حاکل به ہو تو وضو ٹوٹ اور اگر شہوت کے ساتھ کپڑے کے اوپر سے بھی شرمگاہ کو چھوا جائے تو بھی وضو ٹوٹ جائے ہو ایک وضو ٹوٹ جائے اوراؤد احمد شاکر جلدا صفحہ سے اوراؤد احمد شاکر جلدا صفحہ سے ماکھ وضو ٹوٹ جائے اوراؤد احمد شاکر جلدا صفحہ سے ماکھ کو چھوا جائے تو بھی وہ

٣٢٣ ـ (٢٤) وَهُنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانُ النَّيِّ ﷺ يُقَبَّلُ بَعْضَ أَزُوَاجِهِ ثُمُّ يُصُلِّى وَلَا يَتَوَضَّلُ رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ. وَالتَّرَمُونَ ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابُنُ مَاجَهُ.

وَقَالُ التِّرْمِذِيُّ : لَا يَصِعُّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا بِحَالَ ۚ اِسْنَادِ عُرُوَةَ عَنْ عَالِشَةَ، وَأَيْضاً اِسْنَادُ اِيْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا.

وَقَالَ اَبْوْ دَاوُدُ: هٰذَا مُرْسِلٌ، وَإِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ لَمُ يَسْمَعْ مِنْ عَآيْشَةَ

سر الله عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیت بعد ازاں نماز ادا کرتے اور وضو نہیں کرتے تھے (ابو داؤد ' ترفی ' نسائی ' ابن ماجہ) الم ترفری بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ حدیث کے نزدیک کسی حالت میں مجی عروہ کی اس حدیث کی اساد عائشہ رضی اللہ عنها سے میج نہیں ہے۔ نیز ایراہیم تیمی کی حدیث کی اساد عائشہ رضی الله عنها سے میج نہیں ہے الم ابوداؤد نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث منقطع ہے اور ابراہیم تیمی کا عائشہ سے ساع فابت نہیں ہے۔

وضاحت : بوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں اوٹا۔ بخاری و مسلم میں عائشہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لینی مولی علی اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ کی طرف موتے تھے جب آپ سجدہ

كرت تو مجمع باتھ لكاتے، ميں پاؤں تھينج ليتى۔

ابرہیم تھی کی مدیث جس کو اہم ابوداؤد نے مرسل قرار دیا ہے 'کو علامہ نامرالدین البانی نے صبح قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ مدیث دیگر طرق سے بھی مروی ہے جن میں بعض صبح ہیں (مشکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ،)

٣٢٤ ـ (٢٥) **وَمَن**و ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفاً ثُمَّ مَسَحَ يَدَهَ بِمِسْحٍ عَانَ تَخْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. رَوَاهُ اَبُوُداؤد، وَابُنُ مَاجَـهُ.

۳۲۳: ابن عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دی کا (بھنا ہوا) کوشت تاول کیا۔ بعدازال اپنے ہاتھ کو اس ٹاٹ کے ساتھ صاف کیا جو آپ کے یعی (بچھا ہوا) تھا۔ بعدازال آپ نے نماز اواکی (ابوداؤد' ابن ماجہ)

٣٢٥ ـ (٢٦) **وَمَنْ** أَمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، انَّهَا قَالَتْ: قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَنْباً مَّشُوِيًّا فَاكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَم يَتَوَضَّا. رَوَاهُ اَحْمَـُك.

٣٢٥: أُمِّ سُلَمُ رضى الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے وسی کا بُھنا ہوا گوشت ہی صلی الله عليه وسلم کے قریب کیا۔ آپ نے اس سے تاول کیا۔ بعدازاں آپ نماز (اداکرنے) کے لیے کورے ہوئے اور آپ نے وضو نہ کیا (احمہ)

### . در م مدّ ع الفُصْلُ الثالثُ

٣٢٦ - (٢٧) فَنْ أَبِي رَافِع رضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ أَشُوى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ بَطُنَ الشَّاةِ ، ثُمُّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### تيىرى فصل

٣٣٦: ابورافع رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کے لیے بکری کا دل اور کیجی وغیرہ بھونی (آپ) نے اس سے کھایا بعدازاں آپ نے نماز اداکی اور وضو نہیں کیا (مسلم)

٣٢٧ - (٢٨) وَعَنْهُ، قَالَ: أَهْدِيَتْ لَهُ شَاهُ، فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا هُذَا يَا آبًا رَافِعٍ؟» فَقَالَ: شَاهُ أَهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَطَبَخْتُهَا فِي الْقِدْرِ. قَالَ: «نَاوِلَنِي اللّذِرَاعَ الْآخَرَ، فَنَاوَلْتُهُ اللّذِرَاعَ الْآخَرَ، فَنَاوَلْتُهُ اللّذِرَاعَ الْآخَرَ، فَنَاوَلْتُهُ اللّذِرَاعَ الْآخَرَ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرَ، ثُمُ قَالَ: «نَاوِلْنِي الْآخَرَ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ. فَقَالَ لَهُ الْآخَرَ، ثُمُ قَالَ: «أَمَّا إِنَّكَ لَوْسَكَتُ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَ، . ثُمَّ دَعَا فَتَمَضْمُضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا إِنَّكَ لَوْسَكَتُ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَ، . ثُمَّ دَعَا فَتَمَضْمُضَ

فَاهُ ، وَغَسَلَ اَطْرَافَ اَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ النَهِمْ، فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحُمَّا بَارِدًا، فَاكَلَ، ثُمَّ دَخُلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. رَوَاهُ اَحْمَدُ.

۳۲۷: ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو بحری ہدیہ دی گئی۔ انہوں نے اسے (ذریح کیا اور اس کے گوشت کو) ہنٹوا ہیں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے دریافت کیا' اے ابورافع! ہمیں بحری ہدیہ دی گئی تھی۔ ہی دریافت کیا' اے ابورافع! ہمیں بحری ہدیہ دی گئی تھی۔ ہی نے اس (کے گوشت) کو ہنٹوا ہیں ڈال کر پکایا ہے۔ آپ نے فرایا' اے ابورافع! مجھے دسی کا کلوا دو۔ چنانچہ ہی نے آپ کو دو سری دسی میں کو دسی کا کلوا دو۔ چنانچہ ہی نے آپ کو دو سری دسی بھی چش کر دی۔ پھر آپ نے فرایا' بھے اور دسی دو (اس پر) ابورافع نے جواب دیا' اے اللہ کے رسول! بحری کی دوی وسی سے آپ کو دو سری کی دو بھی چیر کہ دی۔ پھر آپ نے فرایا' بھے اور دسی دو (اس پر) ابورافع نے جواب دیا' اے اللہ کے رسول! بحری کی دو بھی چیر دی میں اللہ علیہ وسلم نے اے فرایا' خروار! اگر تو خاموش رہتا تو تو جھے کے بعد دیگرے دسی کی بار اس بی سے دی ان سے میں اس کے اور اپنی میکوایا' اپنے منہ کو صاف کیا اور اپنی الگیوں کے بوروں کو صاف کیا پھر آپ کھڑے ہوئے۔ آپ نے نماز اوا کی۔ پھر ان کی جانب کے تو آپ نے ان انگیوں کے بوروں کو صاف کیا پھر آپ کھڑے ہوئے۔ آپ نے اس سے تاول کیا۔ پھر آپ مسجد ہیں واخل ہوئے' آپ نے اس نے ناول کیا۔ پھر آپ مسجد ہیں واخل ہوئے' آپ نے اس می ناول کیا۔ پھر آپ مسجد ہیں واخل ہوئے' آپ نے اس نے ناول کیا۔ پھر آپ مسجد ہیں واخل ہوئے' آپ کے اس نی ناول کیا۔ پھر آپ مسجد ہیں واخل ہوئے' آپ کے اس نموان کی استعمل نمیں کیا (احمد)

وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ب لیکن اس کے شواہد موجود ہیں جن سے اس کو تقویت ماصل ہو رہی ہے (مککوة علام البنی جلدا صفحہ ۱۰۵)

۳۲۸ = (۲۹) وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ آبِي عُبَيْدٍ إلَّا أَنَّهُ لَم يَذُكُّرُ وَثُمُّ دَعَا بِمَاءِ وَإِلَى آخِرِهِ. ۱۳۲۸ : نيز دارى نے اس مديث كو ابوعبية سے بيان كيا ہے البت انهوں نے پائی طلب كرنے سے مديث كے آخر تك كے الفاظ ذكر نميں كيے۔

٣٢٩ ـ (٣٠) **وَهُنْ** آنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كُنْتُ اَنَا وَابِىْ وَابُوْ طُلْحَةَ جُلُوسًا، فَاكَلْنَا لَحْما وخُبْراً، ثُمَّ دَعُوتُ بِوَضُوءٍ، فَقَالَا: لِم تَتَوَضَّاً؟ فَقُلْتُ: لِلهَذَا الطَّعَامِ اللَّذِى اَكُلْنَا. فَقَالَا: اَتَتَوَضَّنَا مِنَ الطَّيِبَاتِ؟! لَمْ يَتَوَضَّنَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِّنْكَ.

رَوَاهُ اَحْمَدُهُ

رَوَاهُ اَحْمَدُهُ

۳۲۹: انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں میرے والد اور ابو طلحہ بیٹے ہوئے۔ ہم نے گوشت روثی تناول کیا۔ بعدازاں میں نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ ان وونوں نے رجمے سے) دریافت کیا کہ آپ کس لیے وضو کرتے ہیں؟ میں نے کما اس کھانے کو تناول کرنے کی وجہ سے۔ ان وونوں نے کما کیا تم پاکیزہ چیزوں (کے تناول کرنے) سے وضو کرتے ہو۔ ان چیزوں کے تناول سے تو اس مختص نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو حمیں کیا تھا جو تھھ سے بھتر تھا (احمہ)

٣٣٠ ـ (٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: قَبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ الْمَلَامَسَةِ. وَمَنْ قَبْلَ امْـزَآتَهُ أَوْ جَسَّهَـا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضْنُوءُ. رَوَاهُ مَالِـكُ وَالشَّافِعِيُّ.

۱۳۳۰: ابنِ عُمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کمی انسان کا اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اسے ہاتھ لگانا "فلا منہ" سے ہے اور جس مخص نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا یا اس کو اپنا ہاتھ لگایا تو اس پر وضو واجب ہے (الک شافع)

٣٣١ ـ (٣٢) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، كَـانَ يَقُوْلُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوْءُ. رَوَاهُ مَالِكُ

٣٣١: ابنِ مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ خادند کا اپی بیوی سے بوسہ لینا وضو کو توڑ دیتا ہے (مالک)

وضاحت: یہ موتوف روایت ہے ، مرفوع کے مقابلہ میں اس کو مجت تسلیم نیس کیا جا سکا (واللہ اعلم)

٣٣٢ - (٣٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ، رَضِىَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، فَتَوَضَّأُوا مِنْهَا.

۳۳۳: ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رمنی اللہ عنہ نے فرمایا ' بوسہ لیما ''مَلاَ مَہ '' ہے پس اس سے وضو کرد (دار تعلیٰ)

وضاحت : اس اثر کی سند میں محمد بن عبداللہ بن عمرو بن عثان رادی مافقہ کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلد ۳ صفحہ ۵۹۳ ملکؤۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۵۹۳ ملکؤۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۰۸)

٣٣٣ ـ (٣٤) وَهَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيْ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَم سَائِل ». رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: عُمَرُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِلَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِي وَلَا رَآهُ، وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَّجُهُولَانِ

mmm: عمر بن عبدالعزيز رحمة الله تخيم داري رضي الله عنه سے روايت كرتے ميں وہ بيان كرتے ميں ك

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا ، مربين والے خون سے وضو ثوث جاتا ہے (دار ملنی)

الم دار تعلیٰ کتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے تمیم داری سے سا ہے اور نہ ہی ان کو دیکھا ہے (اس کے علاوہ اس محدد اس حدیث کی سند میں) بزید بن خلد اور بزید بن محمد دونوں رادی مجمول ہیں۔

وضاحت: پیثاب اور پافانے کے مقالمت کے سواجم کے کمی حصے سے نگلنے والے خون سے وضو نہیں ٹوٹا۔ بخاری شریف میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع میں سے 'ایک مخص کو تیر لگا جس سے اس کے جم سے خون بنے لگا۔ اس نے رکوع کیا۔ سجدہ کیا اور نماز میں معروف رہا۔ ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے وعاکی۔ آپ نے وضو کرنے کا سحم نہیں دیا اور نہ بی نماز لوٹانے کا سحم دیا۔

اس مضمون کی احادیث کو علاقد زیلی امام دار تعلی اور امام شوکل نے بیان کیا ہے۔ جن احادیث میں وضو ٹوٹ کا ذکر ہے وہ سب ضعیف ہیں ان کا کچھ اغتبار نہیں ہے۔ البتہ استحافہ کے خون کے نظنے سے وضو ٹوٹ جا آ ہے۔ فاطمہ بنت ابی بعض کو استحافہ کی تکلیف تھی ' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھم دیا کہ تھے ہر نماز کے لیے وضو کرتا چا ہیں۔ یہ خون پیٹاب کی جگہ سے نہیں آ یا بلکہ ایک رگ سے آ یا ہے۔ اسی طرح فے آنے اور کسیر پھوٹنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ خون بنے ' قے آنے اور کسیر پھوٹنے کے بارے میں جو احادیث ابن باجہ وغیرہ میں فرور ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ علاقہ شوکان نے نیا الدطار اور امام زیلی کے نصب الراب میں ان احادث پر تنمیل سے بحث کی ہے (واللہ اعلم)

# (۲) بَابُ آدَابُ الْخُلاءِ (بیتُ الخَلاء کے آداب)

#### ردر رم د رندو الفصيل الأول

٣٣٤ ـ (١) عَنْ آبِي ٱلنُّوْبَ الْآنُصَادِيّ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : وَإِذَا اللهُ عَنْهُ مَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُولِمُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

### ىپلى فصل

۳۳۳: ابوایوب انساری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ، جب تم قضاءِ عاجت کی جگه میں جاؤ تو نه قبله کی جانب منه کرد اور نه بی چیم کرد البته مش یا مغرب کی طرف منه کرد (بخاری مسلم)

شخ المام می النّه بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق جنگل سے ہے اور آبادی میں پکھ حرج نہیں۔ وضاحت : مشرق اور مفرب کی طرف منہ کرنے کا عظم ان لوگوں کے لیے ہے جو مدید الرسول میں آباد سے یا ان لوگوں کے بارے میں عظم ہے جن کا قبلہ مشرق اور مغرب کے علاوہ ہے۔ مقصود یہ ہے کہ الی جت کی طرف منہ یا چیٹہ کرو جس طرف قبلہ نہیں ہے۔ آبادی اور غیر آبادی میں پکھ فرق نہیں (واللہ اعلم)

٣٣٥ ـ (٢) وَهَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رُضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اْرَتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَغْضِ حَاجَتِىٰ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقْضِى حَاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ. مُتَّفَقَّ عَلَيْه

٣٣٥: عبدالله بن عمر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں (اپنی بمن) حفیہ کے گھر کی چھت پر اپنی کم کی کھر کی چھت پر اپنی کم کام سے گیا۔ میں نے بی صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تفائے عاجت کر رہے تھے۔ قبلہ کی جانب آپ کی پیٹے متی اور (ملک) شام کی طرف آپ کا چرہ تھا (بخاری مسلم) وضاحت: عابر رص الله عنہ کر کے پیشاب وضاحت: عابر رص الله عنہ کر کے پیشاب

پافانہ کرنے سے منع فرمایا لیکن آپ کی وفات سے ایک سال قبل میں ۔ آپ کو دیکھا کہ آپ قبلہ کی جانب منہ کرکے پیٹلب کر رہے تھے۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آبادی کا علم جنگل کے علم سے الگ ہے۔ اس کو پابند منیں کیا جا سکتا۔ بعض وفعہ بیٹ الخلاء اس انداز سے بنے ہوتے ہیں جن میں قبلہ کی جانب منہ کرنے سے احراز ممکن نہیں ہوتا جب کہ جنام میں ہوتا جب کہ معراء ممکن نہیں ہوتا جب کہ دیا گیا۔ میج قول میں ہے کہ معراء و آبادی ہر جگہ قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹے کرنا منع ہے (زاد اسعاد جلد اسفید) ارداء الفیل جلدا صفیدہ)

٣٣٦ - (٣) **وَعَنْ** سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَانَا ـ يَغْنِىٰ رَسُوْلُ اللهِ ـ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَانِطٍ اَوْبَوْلٍ، اَوْانْ نَسْتَنْجِى بِالْيَمِيْنِ ، اَوْانْ تَسْتَنْجِى بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ اَحْجَارٍ، اَوْانْ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعٍ ، اَوْ بِعَظْمِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

۳۳۱: سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہو ہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم پافانہ یا چیناب (کی حالت) میں قبلہ کی طرف منہ کریں یا وائیں ہاتھ کے ساتھ طمارت کریں یا تین فرمیلوں سے کم کے ساتھ طمارت کریں یا گوریا ہڈی کے ساتھ طمارت کریں (مسلم) وضاحت : موریا ہڈی سے طمارت کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق جنوں کی خوراک ہے (دیکمیں حدیث نمبردم)

٣٣٧ - (٤) **وَهُنُ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلَآءَ يَقُولُ: وَاللّهُمُّ اِنِينُ اَعُوْدُ بِكَ مِنَ النُحْبُثِ وَالْخَبَائِثِ، جُمَّتُفَقَّ عَلَيْهِ.

۳۳۷: انس رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو بیہ دعا پڑھتے۔ "اے اللہ! میں تیرے ساتھ خبیث جنول اور خبیث مادہ جنوں سے پناہ طلب کرتا ہوں۔" (بخاری' مسلم)

٣٣٨ - (٥) وَعَنِ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَيْدٍ بِفَبْرَيْنِ، فَقَالَ: وَإِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ؛ امَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبُرُ مِنَ الْبَوْلِ - وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسُلِمِ: لَا يَسْتَبُرُهُ مِنَ الْبَوْلِ - ؛ وَامَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ اَخَذَ جَرِينُدَهُ لَمُسُلِمٍ: لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ - ؛ وَامَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ اَخَذَ جَرِينُدَهُ وَلَاجَدَةً. فَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ رَطْبَةً، فَشَقَهَا بِنِصْفَيْنِ، ثُمَّ غَرَزُ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَّاجِدَةً. قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا؟ فَقَالَ: وَلَعَلَمُ اللهِ لِيَمْ صَنَعْتَ هٰذَا؟

۳۳۸: ابنِ عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم دو قبروں کے پاس ہے گزرے۔ آپ نے فرمایا' ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کی بڑے کام میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ان میں سے ایک مخص پیٹاب سے بچاؤ افتیار نہیں کرتا تھا اور مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ پیٹاب کے چھیٹوں سے (خود کو) دور نہیں رکھتا تھا جب کہ دوسرا انسان چفل خور تھا۔ بعدازاں آپ کے مجبور کی

سبر شنی اٹھائی' اس کے دو صے کر دیئے۔ پھر آپ نے ہر قبر پر ایک کو گاڈ دیا۔ مجلبہ کرام نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' جب تک یہ ددنوں شنیاں خلک نہ ہوں شاید ان دنوں سے عذاب کی تخفیف ہو جائے (بخاری' مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے یہ نہ سمجما جائے کہ آگر کوئی فض کمی قبر پر کمی درخت کی سبز شنی رکھے گا تو قبر دالے کو اس سے فائدہ ہو گا بلکہ یہ تو آپ کی خصوصیت ہے۔ اس مدیث سے استدالل کرتے ہوئے قبروں پر پھول نچھادر کرنے ان پر چادریں چرمانے اور ان پر چراغ روشن کرنے کی برگز اجازت نہیں۔ یہ بدعت کے کام بیں اور ان کے کرنے والے گمراہ ہیں۔ آپ کی دعاکی برکت سے عذاب میں تخفیف ہوئی ہے جیسا کہ میچ مسلم کی روایت میں صراحت ہے۔ وگرنہ سبز شنیوں ہیں کچھ خصوصیت نہیں (ارواء انظیل جلدا صفحہ ۱۹)

٣٣٩ ـ (٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ» . قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ اللهِ عَلَيْهِمْ . . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

٣٣٩: ابو جريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرماياً لعنت كا باعث بنے والے دو كاموں سے بچو۔ صحابہ كرام في عرض كيا، اے الله كے رسول! لعنت كے وہ دو كام كون سے بير؟ آپ في في الله على فرمايا، جو لوگوں كى عام كزرگاہ يا ان كى سائے دار جگه ميں قضائے حاجت (كے ليے) بيليمة بين (مسلم)

٣٤٠ ـ (٧) وَمَنْ آبِيْ قَتَادَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ اللهُ عَنْهُ مَ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ، وَإِذَا اَتَى الْخَلاَءَ، فَلاَ يَمَشُّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحُ بَيَمِيْنِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحُ

۳۳۰: ابو قَاده رضی الله عنه سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جب تم میں سے کوئی مخص پانی نوش کرے تو دہ (بانی والے) برتن میں سائس نہ لے اور جب تضائے حاجت کے لیے جائے تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور نہ بی دائیں ہاتھ کے ساتھ استخاء کرے (بخاری مسلم)

٣٤١ ـ (٨) وَعَنُ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ تَوَضَّأُ فَلْيَسْتَنْثِرْ ، وَمَنِ السْتَجْمَرَ فَلْيُؤْتِرْ، \*مَتَّفُقْ عُلْيُهِ.

۱۳۲۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص وضو کرے تو اسے جاہیے کہ اپنا ناک صاف کرے اور جو مخص وصلے استعال کرے تو اسے جاہیے کہ وہ و تر لین طاق استعال کرے (بخاری مسلم)

٣٤٢ ـ (٩) وَعَنْ اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ ؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاّء، فَأَخْمِلُ النَّ وَعُنَرَةً لَا عَنْهُ عِلْهُ مِنْ مَّا أَوْ وَعَنَرَةً لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَآءِ، مُمَّتَفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَّآمَ وَعَنَرَةً لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَآءِ، مُمَّتَفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَّآمَ وَعَنَرَةً لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَآءِ، مُمَّتَفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَّا مَ وَعَنَرَةً لَا يَسْتَنْجِي بِالْمَآءِ، مُمَّتَفَقَ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

۳۳۲: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم قضائے عابت کے لیے کھے میدان میں جاتے تو میں اور آیک لڑکا پانی کی جماگل اور برجمی اٹھائے رکھتے۔ آپ پانی کے ساتھ طمارت کرتے تھے (بخاری مسلم)

### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُّ

٣٤٣ ـ (١٠) عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَآءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. رَوَاهُ ٱبْوُدَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالبِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

وقَالَ آبُوْ دَاوُد: هٰذَا حَدِيْثُ مُنْكُرُ ۗ. وَفِيْ رَوَايَتِهِ: وَضَعَ بَدَلَ: نَزَعَ

## دومری فصل

۳۳۳: انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب تضائے حاجت جات عاصد کا ارادہ کرتے تو اپنی اگوشی اثارتے (ابوداؤد' نسائی' تذی) الم تذی نے اس حدیث کو حس صحح غریب قرار دیا ہے۔ الم ابوداؤد کتے ہیں کہ یہ حدیث مکر ہے اور اس کی روایت بیں اگوشی اثارتے کی جگہ اگوشی رکھنے کا ذکر ہے۔

وضاحت : علامہ نامر الدّین البائل نے اس مدیث کے محر ہونے کی تائید ک ہے اور بتایا کہ جمہور محد ثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے (مشکوٰة علامہ البانی جلدا صفحہ الله

٣٤٤ ـ (١١) **وُمَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُ الْبِرَازَ أَنْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدُّ. رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ.

۱۳۳۳ جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع طابت کا ارادہ کرتے تو آپ (جگل کی طرف) جاتے یمال تک کہ کوئی فض آپ کو نہ دیکھ یا تا (ابوداؤد)

٣٤٥ ـ (١٢) **وَمَنْ** اَبِىٰ مُوْسَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَارَادَ اَنْ يَّبُوْلَ، فَاَتَىٰ دَمِثاً ﴿ فِى اَصْلِ جِدَارٍ، فَبَالَ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ اَنْ يَّبُوْلَ، فَلْيُوْتَدُ ﴿ لِبَرِّلِهِ ﴾ . رَوَاهُ اَبِسُوْ دَاؤَدَ.

۳۳۵: ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلد آپ نے بیشاب کرنے کا اراوہ کیا تو آپ دیوار کے قریب نرم جگہ میں آئے اور آپ نے

پیٹاب کیا بعدازاں آپ نے فرمایا جب تم یں سے کوئی مخص بیٹاب کرنے کا ارادہ کرے تو پیٹاب کرنے کے لیے نرم جگہ طاش کرے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایک مجول رادی ہے جس کی دجہ سے اہم نودی کے اس کو ضعیف قرار را ہے۔ بعض احادیث جن میں بیثاب سے بچاؤ افتیار کرنے کا ذکر ہے اس کی تائید کر رہی ہیں۔ (مرعاة جلدا صفحہ۱۹۱۹)

٣٤٦ ـ (١٣) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يُرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَذْنُوْمِنَ الْاَرْضِ ِ. رُوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاَبْـُوُدَاوَدَ، وَالدَّارُمِيُّ .

۳۳۹: انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب تضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو اپنا کیڑا اوپر نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زئین کے قریب چلے جاتے (ترزی ابوداؤد واری) وضاحت: یہ حدیث منقطع ہے 'ا ممش راوی کا انس بن مالک سے ساع ثابت نہیں ہے (مرعاة جلدا صفحہ ۴۱۹)

٣٤٧ ـ (١٤) وَعَنْ أَبِى هُرْيَرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَـبِهِ، أَعَلِّمُكُمْ: إِذَا آتَيْتُمُ الْغَانِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا، وَآمَرَ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَـبِهِ، أَعَلِّمُكُمْ: إِذَا آتَيْتُمُ الْغَانِطَ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَذْبِرُوهُا، وَآمَرَ مِثْلُاتَةِ اَحْجَادٍ. وَنَهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَةِ . رَوَاهُ ابْنُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَةِ . رَوَاهُ ابْنُ مَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَ

٣٣٧: ابو جريره رصنى الله عند سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرايا الله عليه وسلم في فرايا الله عند من حميس تعليم ويتا مول كه بلاثبه عن متمارك ليے اى طرح مول جن طرح والد اپنے لاكوں كے ليے ہو تا ہے۔ عن حميس تعليم ويتا مول كه جب تم فضائ عاجت كے ليے جاؤ تو قبله كى جانب نه منه كو اور نه بى چينے كو اور آپ في تين و حيلوں كا عم ويا اور آپ في كوير اور بدى سے منع فرايا نيز آپ في منع فرايا كه كوئى فض اپنے وائيں ہاتھ كے ساتھ طمارت كرے (ابن اجه وارى)

٣٤٨ ـ (١٥) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْيُمْنَى لِظَهُوْدِم وَطَعَامِه، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَاثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذْى . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ.

٣٣٨: عائشہ رضى اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان كرتى ہیں كہ رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كا وایاں ہاتھ وضو اور كھانے اور بلياں ہاتھ طمارت اور كروہ كاموں (ناك كے فضلہ وغيرہ) كے ليے تما (ابوداؤد) وضاحت : معلوم ہوتا ہے كہ بائيں ہاتھ سے تنبيع نميں كرنى چاہئے جب كہ صحح حديث ہے كہ نبى صلى اللہ عليہ وسلم دائيں ہاتھ سے تنبيع كياكرتے تنے (واللہ اعلم)

٣٤٩ ـ (١٦) وَعَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رُسُولُ الله عِنْ : وَإِذَا ذَهَبَ آحَدُكُمْ اللَّهِ الْغَآثِطِ

فَلْيُذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثُةِ ٱحْجَارِ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَ ، فَإِنَّهَا تُجْزِى مِ عَنْهُ ، زَوَاهُ ٱحْمَدُ ، وَٱبُو دَاؤُدُ ، وَالنَّسَآئِيُّ وَالدَّارُمِيُّ .

۳۳۹: عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب مم سے کوئی مخص بیت الخلاء جائے تو وہ اپنے ساتھ تین ڈھلے لے جائے 'ان کے ساتھ طمارت کرے بلاشبہ وہ اس کو کفایت کریں گے (احمد 'ابوداؤد' نسائی ' داری)

وضاحت: پانی کی بجائے اگر مرف و میلوں پر اکتفا کر لیا جائے تو مجی درست ہے (والله اعلم)

٣٥٠ ـ (١٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهَا زَادُ الْحَوَانِكُمْ مِنَ الْحِنِّ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَالَئُنُّ ؛ اِلاَ اللهِ الْعَظَامِ، فَإِنَّهَا زَادُ الْحَقِّ الْحَقِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ ال

• ٣٥٠: ابن مسعود رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے قرایا ' تم محور اور بڈی کے ساتھ طمارت نہ کرو۔ اس لیے کہ یہ تمارے جن بھائیوں کی خوراک ہے (ترذی نسائی) البتہ الم نسائی نے "تمارے جن بھائیوں کی خوراک ہے" کا ذکر نہیں کیا۔

٣٥١ ـ (١٨) **وَعَنْ** رُوَيُفِعِ بُنِ ثَلبِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا رُويْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُلُوْلُ بِكَ بَعْدِى، فَأَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّ مَنْ عَقَدَ لِمُحَيَّتَهُ وَتُراً ، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَةٍ، أَوْ عَظْمٍ ؛ فَإِنَّ مُحَمَّداً بِّنَهُ بَرِيْءٌ، . رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ.

۳۵۸: رُوَ نَعْج بن ثابت ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ( اللہ اللہ علیہ وسلم کے مجھے ( اللہ کر کے) فرمایا اے وُرِد نَعْمِ اللہ علیہ میرے بعد تیری زندگی وراز ہو جائے تو لوگوں کو بتانا کہ جس محض نے اپنی واڑھی کو گرہ وی یا (نظرید کو دور کرنے کے لئے) آنت کا قلادہ پہنایا یا جانور کے گوریا بڑی کے ساتھ طمارت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں (ابوداؤد)

٣٥٢ – (١٩) وَهَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَن اكْتَحَلَ فَلَيُوْتَرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَن لا فَلَا حَرَّجَ . وَمَن اسْتَجْمَر فَلْيُوْتَرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلَا حَرَّجَ . وَمَن اسْتَجْمَر فَلْيُوْتَرْ ، مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلَيْ تَلِمُ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلَيْتَلِعُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ . وَمَنْ اتى الْغَافِظُ فَلْيَسْتَتِرْ ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ اللهُ انْ يَتَجْمَعَ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلْيَسْتَوْر ، وَمَنْ لَمْ يَجِدُ اللهُ انْ يَتَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ وَمَنْ لا فَلْمُ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلْمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدُ اَحْسَنَ ، وَمَنْ لا فَلْ حَرَّجَ . وَابُنُ مَاجَهُ ، وَالدَّارَمِ عَنْ .

۳۵۲: ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جس فخص نے سرمہ لگاتا ہے تو وہ طاق تعداد میں لگائے اور جس فخص نے ایبا کیا اس نے اچھاکیا اور جس فخص نے ایبا کیا اس کے اچھاکیا اور جس فخص نے ایبا کیا اس پر) کچھ حرج نہیں اور جس فخص نے طمارت کرتی ہے تو وہ طاق تعداد میں ڈھیا استعمال کرے جس فخص نے یہ کیا اس نے اچھاکیا اور جس نے نہ کیا (اس پر) کچھ حرج نہیں اور جس نے (کھی) کھایا پر طال کے ذریعہ جو (کھرا وغیرہ) نکال اس کو پھینک وے اور جو زبان کے ساتھ مل جائے اس کو لگل جائے جس فخص نے یہ کام کیا اس نے اچھاکیا اور جس نے نہ کیا (اس پر) کچھ حرج نہیں اور جو فخص بیٹ الخلاء میں جائے تو وہ پروے میں بیٹھے اور اگر رہت کے شیط ن انسانوں کی بیٹھوں کے ساتھ کھیاتا ہے جس فخص نے یہ کیا اس نے اچھاکیا اور جس نے نہ کیا (اس پر) کچھ کانا نہیں (ابوداؤد این باجہ واری)

وضاحت : اس مديث كي سند ضعيف ب (مكلوة علامه الباني جلدا صفحه ١٨٧)

٣٥٣ ـ (٢٠) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَلَا يَبُوْلَنَّ اَحَدْكُمْ فِى مُسْتَحَيِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ، اَوْيَتَوَضَّنُا فِيْهِ، فَإِنَّ عَامَةَ الْوَسُواسِ مِنْهُ. رَوَاهُ اَبْوُ دَاوْدٍ، وَالتِرَمِذِى، وَالنَّسَارِيُ ؛ اِلَّا اَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ، اَوْ يَتَوَضَّئُا فِيْهِ»

۳۵۳: عبداللہ بن مخفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم میں سے کوئی فض طلب فانے میں پیثاب نہ کرے پھروہیں خسل کرے یا وضو کرے اس لیے کہ اکثر وسوسہ اس سے ہوتا ہے (ابوداور 'تردی' نسائی) البتہ ترذی اور نسائی نے خسل یا وضو کرنے کا ذکر جس کیا۔ وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں حسن راوی مدتس ہے' وہ عبداللہ بن مفعل رضی اللہ عنہ وضاحت : یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں جس راوی مدتس ہے' وہ عبداللہ بن مفعل رضی اللہ عنہ سے لفظ عن کے ساتھ روایت کرتا ہے البتہ خسل فانے میں پیثاب کرنے سے منع پر صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ عنہ نہوا)

٢٥٤ ـ (٢١) وَمَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللهِ عَلْمَ أَن اللهِ ﷺ: اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلْ

۳۵۳: عبدالله بن مرجَس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی فرایا ، تم میں سے کوئی محض کمی بل میں پیشاب نہ کرے (ابوداؤد انائی) وضاحت : بل میں مموذی جانور اور زہر ملے کیڑے کو ڑے رہتے ہیں اس لیے اس میں پیشاب کرتے سے منع فرایا ، ہے (واللہ اعلم)

٣٥٥ ـ (٢٢) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وإتَّقُوا الْمَلَاعِنَ

النُّلَاثَ الْبَرَازَ فِي الْمُوَادِدِ، وَقَادِعَةِ الطُّرِيْقِ، وَالظِّلِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدُ. وَابُنُ مَاجَةً.

۳۵۵: مُعَلَّة رضی الله عنه ب روایت به وه بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا العنت کے تین اسبب سے دوری افتتیار کرو۔ کھاٹوں شارع عام اور سایوں میں بول و براز کیلئے بیشنا (ابوداؤر ابن ماجه) وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ب البتہ مدیث کے شواہد ہیں جن سے تعزیّت ماصل ہو رہی ہے۔ وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ب البتہ مدیث کے شواہد ہیں جن سے تعزیّت عاصل ہو رہی ہے۔ (مکلوة علاّمہ البانی جلدا مغیرها)

٣٥٦ - (٢٣) وَعَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ». الرُجُلَانِ يَضْرِبَانِ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَٱبُوْ دَاؤُد ، وَابْنُ مَاجَـةً.

۳۵۷: ابوسعید (فُدری) رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا و و انسان اس طرح قضائے حاجت نه بیٹیس که انهوں نے شرمگاہ سے کپڑا اٹھایا ہوا ہو اور باتیس کر رہے ہوں اس لیے که الله اس (کام) پر ناراض ہو تا ہے (احمر ابوداؤد ابن ماجه)

٣٥٧ ـ (٢٤) **وَعَنْ** زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الْخَلَآءَ، فَلَيْقُلْ: أَعُوٰذُ بِاللهِ مِنَّ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ، رَوَاهُ اَبُوُدَاوْدَ ، وَابُنُ مَاجَهُ.

۳۵۷: زید بن اُرقم رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اقتصاب علیہ وسلم نے فرمایا اقتصاب علیہ عنہ سے کوئی محض بیٹ فرمایا قضائے ماجت بیٹے ماجت وہ یہ دعا پڑھے (جس کا ترجمہ ہے) "میں اللہ کے ساتھ خبیث بِحق اور خبیث ماوہ جِحق سے پناہ طلب کرتا ہوں" (ابوداؤد' ابن ماجہ)

٣٥٨ ـ (٢٥) **وَعَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجَيْنِ وَعَوْرَاتِ بَنِى آدَمَ إِذَا دَخَلَ آخَدُهُمْ الْخَلَاءَ اَنْ يَتَقُولَ: بِسْمِ اللهِ». رَوَاهُ البَّرُمِــذِئَ، وَقَالَ: هِذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسُ بِقَوِيّ .

۳۵۸: علی رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جوں کی آتھوں اور انسانوں کی شرمگاہوں کے درمیان پردہ (تب) ہوتا ہے جب کوئی فخض بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بسم الله کے (ترفری) اور الم ترفری نے کما ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی سد قوی نہیں ہے۔ وضاحت: اس حدیث کی سند قوی نہیں البتہ شواہ کے لحاظ سے حدیث میجے ہے۔ وضاحت: اس حدیث کی سند قوی نہیں البتہ شواہ کے لحاظ سے حدیث میجے ہے۔

٣٥٩ ـ (٢٦) **وَمَنْ** عَآثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانِ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَآءِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَابُنُّ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ.

۳۵۹: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیث الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو "فرانک" (میں تھھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں) کے کلمات کتے (ترذی ابن ماجہ واری)

٣٦٠ ـ (٢٧) وَهُنْ آبِى هُرْيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَّ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا آتَى الْخَلَاَةَ آتَيْتُهُ بِمَآءِ فِى تَوْدٍ اُوْرَكُوَةٍ ، فَاسْتَنْجِى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ آتَيْتُهُ بِإِنَّاءِ آخَرَ، فَتَوَضَّاً. رَوَاهُ آبُوُ دَاؤَدَ، وَرَوَى الدَّارَمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُعْنَاهُ.

۱۳۹۰: ابو ہریرہ رضی اللہ منہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹ الخلاء کے تو میں آپ کے لیے بیشل یا چڑے کے برتن میں پائی لایا۔ آپ نے اس کے ساتھ طمارت کی۔ بعدازاں مٹی کے ساتھ اپنا ہاتھ صاف کیا۔ بعدازاں میں آپ کے ہاں دوسرا برتن لایا۔ آپ نے (اس سے) وضو کیا (ابوداؤد) داری اور نسائی نے اس کا معنیٰ ذکر کیا ہے۔

٣٦١ ـ (٢٨) وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ شُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّاً، وَنَضَحَ فَرُجَهُ . رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدَ، وَالنَّسَالِشَّ .

٣٦١: عم بن مُغيان رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب پیشاب کرتے تو (فارغ ہونے کے بعد) وضو کرتے اور اپنی شرم کاہ پر (کپڑوں کے اوپر سے) جھینے مارتے (ابوداؤد' نسائی) وضاحت: بیہ حدیث ضعیف ہے لیکن بوجہ شواہد کے صحح ہے (سکھوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ام

٣٦٢ ـ (٢٩) **وَصَ** ٱُمُنِمَةَ بِنْتِ رَقِيْقَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قُدَحُّ مِّنْ عِنْدَانٍ تُحْتَ سَرِيْرِهِ يَبُوْلُ فِنِهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَاَثِيَّ .

۱۳۹۳: اُنَهُ نَهُ بنت رُقِقَد رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نی صلی الله طیہ وسلم کی چارپائی کے یعی مجور کی کئری کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ رات کو پیشاب کرتے تھے (ابوداؤد اُ نسائی)
وضاحت : بغاری اسلم میں اس مضمون کی مدیث موجود ہے کہ مرض الموت میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے فضاحت : بغاری اس میں پیشاب کریں۔ معلوم ہوا کہ ضورت کے پیش نظرابیا کرنا درست ہے۔ لیے پیالہ مگوایا گیا تاکہ آپ اس میں پیشاب کریں۔ معلوم ہوا کہ ضورت کے پیش نظرابیا کرنا درست ہے۔ (والله اعلم)

٣٦٣ ـ (٣٠) **وَعَنْ** عُمْرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَآنِى النَّبِيُّ ﷺ وَاَنَا اَبُولُ قَاتِماً، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ! لَا تَبْلُ قَاتِماً»، فَمَا جُلْتُ قَائِماً بَعْدُ . رَوَاهُ التَرْمِيذِيُّ، وَابُنُ مَاجَهُ. قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ، رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ صَحَّ:

۱۳۹۳: محمر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے کھرے ہو کریٹیٹ کرتے ہو کریٹیٹ کرتے ہو کریٹیٹ کرتے ہو کہ بیان کیا) میں نے پھر کریٹیٹ کرتے ہو کریٹیٹ نہ کرو (ممر نے بیان کیا) میں نے پھر کمورے ہو کریٹیٹ نہ کیا (ترفی) ابن ماجہ)

فيع الم مى السُّهُ رحمة الله فرات بي كه (مُذافة ع) به روايت مع ابت ب-

٣٦٤ ـ (٣١) **وَمَنْ** حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِماً. مُمَّتَفَقُ عَلَيْهِ. قِيْلَ: كَانَ ذَٰلِكَ لِمُكْدرٍ.

۱۳۹۳: منطفہ رضی اللہ عنہ سے مجع (مند کے ساتھ) ابت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا خانہ کے پاس مجے (وہل) آپ نے کورے ہوکر پیٹلب کیا (بخاری مسلم) بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے عذر کی وجہ سے ایساکیا۔ فی المام محمق السند نے اس مدیث کو مجع کما ہے۔

وضاحت : آگر کمرے ہو کریٹاب کرنے کی صورت بی کروں اور جم پر جمینے پرنے کا اندیشہ نہ ہو تو پھم حرج نہیں ایا کرنا بلا کراہت جائز ہے اور جن اعلیث بی کمرے ہو کر پیٹاب کرنے کی ممانعت ہے وہ سب ضعیف ہیں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ بیٹھ کر بی بیٹاب کیا کرتے تھے (داللہ اعلم)

#### رِّ مِنْ مِ الْفَصْلُ النَّالِثُ

٣٦٥ ـ (٣٢) **عَنْ** عَآثِشَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ اَنَّ النَّبِيِّ عَلِيُّ كَانَ يَبُوْلُ قَاثِماً فَلا تُصَدِّقُوهُ؛ مَا كَانَ يَبُولُ اِلَّا فَاعِداً. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالِتَرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآثِيُ

## تيسى فصل

۱۳۱۵: عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جو مخص تہیں بلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئے ہو کر پیثاب کرتے تے (احمر تذی نبائی) وسلم کوئے ہو کر پیثاب کرتے تے (احمر تذی نبائی) وضاحت : اس مدیث کی سند میں شریک بن عبداللہ قاضی رادی مشکلم فیہ ہے (الجرح والتحدیل جلدم صفحہ ۲۳۲ تاریخ بغداد جلدہ صفحہ ۲۸۲ تذکرہ الحفاظ جلدا صفحہ ۲۳۲ مشکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۵)

٣٦٦ ـ (٣٣) **وَصَنْ** زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اَنَّ جِبْرِيْلُ اَتَاهُ فِى اَوَّلِ مَاۤ اَوْحٰى اِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءَ والصَّلاَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوْءِ، اَخَذَ غُرُفَةً مِّمَنَ الْمَاّءِ، فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالدَّارَقُعُلِنتُ .

٣٦١: زيد بن مارد رضى الله عند سے روايت بوء ني ملى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں كه جراكيل

طیہ السلام شروع وی (کے دور) میں آپ کے ہاں آئے انہوں نے آپ کو دخو (کرنے) اور نماز (اداکرنے) کا طریقہ جایا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے پانی کا ایک چلولیا اور اس کے ساتھ اپنی شرمگاہ پر (کپڑے کے اور سے) چھیٹنا مارا (احمد وار تعلی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن اسعد رادی منظم فید ہے (الجرح والتحدیل جلد مفد ۱۸۳ میزان الاحدال جلد مفد ۱۸۳ میزان الاحدال جلد مفد ۳۳۵ میزان الاحدال جلد مفد ۳۳۵ میزان الاحدال جلد مفد ۳۳۵ میزان الاحدال جلد مفد ۱۸۳۵ میزان الاحدال الاحدال

٣٦٧ ـ (٣٤) وَهَنْ آبِي هُرُيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَجَآءَنِي جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوْضَّنُاتَ فَانْتَضِحْ، . رَوَاهُ اليَرُولِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ عَرِيْثُ عَلَى الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِيُ مُنْكُرُ عَرِيْثُ الْحَسَنُ بُنُ عَلَى الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِيُ مُنْكُرُ الْحَسَنُ بُنُ عَلَى الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِيُ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ. وَسَدِءُتُ مُحَمَّداً لَي عَنِي الْبُخَارِيُّ لَي يَقُولُ الْحَسَنُ بُنُ عَلَى الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِيُ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ.

۱۳۹2: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور کما' اے می جب آپ وضو کریں تو (شرم گاہ پر کپڑے پر) جھینے ماریں (تذی)

الم تردی ہے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور میں نے محد لین الم بخاری سے سنا وہ کتے تھے کہ حسن بن علی باقعی راوی محرالحدیث ہے۔

٣٦٨ \_ (٣٥) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: بِالْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزِ مِّنْ مَّآءٍ، فَقَالَ: «مَا هٰذَا يَا عُمَرُ؟». قَالَ: مَا ۚ ثَتَوَضَّا بِهِ. قَالَ: «مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنُ اتَوَضَّاً، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَـة.

۳۱۸: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا۔ محررضی اللہ عند آپ کے بیچے پانی کا آب خورہ لیے کھڑے تھے۔ آپ نے دریافت کیا اے عمرا یہ کیا ہے؟ عمرائے جواب دیا آپ کے وضو کرنے کے لیے پانی ہے۔ آپ نے فرمایا ، جھے یہ تھم خمیں ملا ہے کہ جب میں پیشاب کوں تو وضو کروں اگر میں ایسا کوں تو یہ کام شت ہو جائے گا (ابوداؤد ابن ماجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن نیکیٰ التوم رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد صفحہ محکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۸ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۸ ا

٣٦٩ ـ (٣٦) وَعَنْ آبِي آيَّوْب، وَأَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ هَٰذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فِيْهِ رِجَالُ يُتَجِبُّونَ أَنَ يَتَطَهَّرُ وَا، وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِ يْنَ ﴾ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَامَعْشَرَ الْآنُصَارِ! إِنَّ اللهُ قَدْ آثَنَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُورِ، فَمَا طَهُورُكُمْ؟ ، قَالُوا : نَتَوَضَّا لِلصَّلَاةِ ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَنْجِي بِالْمَآءِ. قَالَ: ﴿فَهُو ذَاكَ، فَعَلَيْكُمُوهُۥ ﴿ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۱۳۹۹: ابوایوب ، جابر اور اُنَس رضی الله عنم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "اس میں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزہ رہنے کو پند کرتے ہیں اور الله پاکیزہ رہنے والوں کو اچھا جانیا ہے۔ " تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا " اے انسار! الله نے (بوجہ) پاکیزہ رہنے کے تمہاری تعریف کی ہے۔ تمہاری پاکیزگی کیا ہے؟ انہوں نے جواب ویا ، ہم نماز کی اوائیگی کے لیے وضو کرتے ہیں ، جنابت سے عسل کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ طمارت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ' بس می بات ہے ان کو لازم کر او (ابن بائجہ) وضاحت : اس مدیث کی سند ضعیف ہے البتہ شواہد کی بنا پر صبح ہے (مکلؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۸)

٣٧٠ ـ (٣٧) وَهَنُ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَهُمَوَ يَسْتَهُزِىءُ: إِنِّي لَأَرْى صَاحِبِكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخَرَآءَةَ . قُلْتُ: اَجَلُ! اَمَرَنَا اَنَ لَا نَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَة، وَلَا نَسْتَنْجِى بِأَيْمَانِنَا، وَلَا نَكْتَفِى لَا يَدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارِ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَاحْمَدُ وَاللَّفُظُ لَهُ.

۳۷۰: سلمان رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے (بطور) استرائے کما کہ میں تہمارے پیفبرکو جانتا ہوں کہ وہ حہیں ہرچزکی تعلیم نتا ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت (کے آداب) بھی بتا آ ہے۔ میں نے جواب دیا' بالکل درست ہے۔ آپ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم قبلہ کی جانب منہ نہ کریں اور نہ میں دیا ہے۔ میں باتھ کے ماتھ طمارت کریں اور تین ؤ میلوں سے کم پر اکتفا نہ کریں نیز ؤ میلوں میں گویر اور بڈی نہ ہو (مسلم' احمد) اور اس مدیث کے الفاظ مند احمد کے ہیں۔

٣٧١ ـ (٣٨) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ حَسَنَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَفِي يَدِهِ اللَّرَقَةُ فَ فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْظُرُوا اللهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمُرَاةُ فَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: وَيُحَكَ! آمًا عَلِمْتَ مَآ اَصَابَ صَاحِبَ بَنِي كَمَا تَبُولُ الْمُرَاةُ فَلَ الْمُولُ وَلَهُ مُولُولُ الْمُقَالِيْضِ، فَنَهَاهُمْ، فَعُلَّبُ فِي قَبْرِهِ، وَوَلَهُ الْمُقَالِيْضِ، فَنَهَاهُمْ، فَعُلَّبُ فِي قَبْرِهِ، وَوَاهُ إِلْمُقَالِيْضِ، فَنَهَاهُمْ، فَعُلَّبُ فِي قَبْرِهِ، وَوَاهُ اللهُ وَاللهُ عَرْمُهُ اللهُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

بوسل کے اللہ میں کے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وابت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے ہاں تشریف لاے۔ آپ کے ہاتھ میں چڑے کی ڈھال متی 'آپ نے اس کو رکھا اور اس کی جانب بیٹھ کر چیٹاب کیا۔ کمی فض نے کہا' اس فض کو دیکھو! یہ اس طرح پیٹاب کرتا ہے جس طرح عورت پیٹاب کرتی ہے۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سالہ آپ نے فرایا' تھے پر افسوس ہے! کیا تھے معلوم فسیس کہ بنو اسرائیل کے (لوگوں کے) ایک فض کو (عذاب) لاحق ہوا۔ جب بنو اسرائیل کے کپڑوں کو پیٹاب کے قطرے اسرائیل کے کپڑوں کو پیٹاب کے تطرب

لگ جاتے تو وہ اس کو قینچی کے ساتھ کلٹ دیتے۔ اس مخص نے ان کو (کامنے سے) منع کیا تو اس وجہ سے وہ قبر کے عذاب میں مر قار ہوا (ابوداؤر' ابن ماجہ)

وضاحت : ہو اسرائیل کو علم تھا کہ کپڑے پر جس جگد پیٹاب کے قطرے کر جائیں وہل سے کپڑے کو کا دیں لیکن اُسّتِ محرید علی صاحبها اُسّلُوہ والسلام کے لوگوں پر الله پاک کا خصوصی کرم و فعنل ہے۔ انہیں مرف یہ علم ہے کہ وہ کپڑے کو پانی کے ساتھ پاک کریں (واللہ اعلم)

٣٧٢ ـ (٣٩) وَرَوَاهُ النَّسَاكِنَى عَنهُ عَنْ أَبِي مُوسَى.

۳۷۳: نیز الم نسائل نے اس مدیث کو عبدالرحلن بن تحسّد رضی الله عند سے انہوں نے ابوموی اشعری رضی الله عند سے بیان کیا ہے۔

٣٧٣ - (٤٠) **وَعَنْ** مُرْوَانَ الْاَصَّفَر رَضِىَ اللهُ عُنُهُ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَبَهُ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ، ثُمُّ جُلِسَ يُبُولُ النِّهَا. فَقُلْتُ: يَا آبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ! اَلَيْسَ قَدْ نَهٰى عَنْ هٰذَا؟ قَالَ: بَلْ اِنَّمَا نَهٰى عَنْ ذٰلِكَ فِى الْفَضَاءِ. فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَى الْمَسْتُرُكُ، فَلاَ بَاْسَ. رواه ابوداود

۳۷۳: مُردان امغررضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عرفو و مکھلہ انہوں نے اپن سواری کو قبلہ رخ بٹھایا۔ بعدازاں بیٹھ کر اس کی جانب پیٹلب کیا۔ میں نے اعتراض کیا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! کیا اس سے روکا نہیں گیا ہے؟ انہوں نے جواب ویا۔ بالکل (درست ہے) آپ نے اس سے کھلے میدان میں منع کیا ہے لیکن جب آپ اور قبلہ کے درمیان کوئی چز پردہ بن ربی ہے تو پھر کچھ حرج نہیں ہے (ابوداؤر)

وضاحت: عبدالله بن عركا ابنا فم ب فذا جت مين ب (دالله اعم)

٣٧٤ ـ (٤١) **وَعَنْ** ٱنَسٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَآءِ قَالَ: وَٱلْحَمْدُ لِلٰهِ الَّذِي َاذْهَبَ عَنِّى الْاذْى وَعَافَانِىْ. . رَوَاهُ ابْنُ تَمَاجَة

٣٧٦٠: انس رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم جب بیث الخلاء سے (فارغ ہو کر) باہر آتے تو یہ وعائیہ کلمات کتے (جس کا ترجمہ ہے) "سب حمد و ثنا الله کے لیے ہے جس نے مجمد سے تکلیف وہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت عطاکی" (ابن ماجہ)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں اساعیل بن مسلم کی رادی ضعیف الحدیث ہے (الجرح والتعدیل جلد مفده ۲۸۰۰ مخدان المامند ۱۳۵۰ مخدان المامند المامند ۱۳۵۰ مخدان المامند ا

٣٧٥٠ ـ (٤٢) وَهُنِ ابْنِ مُسْعُوْدٍ، رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفَدُ الْجِنَّ عَلَى

النَّيِّيِّ ﷺ قَالُوْا: يَا رَسُوْلُ اللهِ! إِنْهَ أُمَّنَكَ اَنْ يَسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْرُوثَةٍ اَوُحُمَمَةٍ ؛ فَإِنَّ اللهُ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا. فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ اَبُوُّ دَاوُدُ

٣٤٥ : ابنِ مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنوں کا وفد نمی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا اس الله کے رسول! آپ اپنی آمت کو اس سے منع فرہائیں کہ وہ بڑی یا گویر یا کو سلے کے اللہ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ اس پر رسول الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی ان چیزوں سے منع کر دیا (ابوداؤد)

### (٣) بَكْ السِّواكِ

#### رد. م درة و الفصل الآول

٣٧٦ ـ (١) مَنْ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلُولَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى اللهِ عَنْدُ كُلِّ صَلَاةٍ، . مُمَّتَّغَقَ عَلَيُهِ. عَلَى اُمَتِّى لَا مُرَنَّهُمْ مِتَاخِيْرِ الْعِشَاءِ ، وَبِالسِّوَاكِ عِنْدُ كُلِّ صَلَاةٍ، . مُمَّتَّغَقَ عَلَيُهِ.

### بہلی فصل

٣٤٦: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آکر جھے یہ (خوف) نہ ہو آکہ میں اپنی اُسّت کو مشتقت میں ڈال دوں گا تو میں ان کو عظم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز آخیر سے اوا کریں اور ہر نماز کے وقت مواک کریں (بخاری مسلم)

وضاحت : سواک کرنے سے منہ کی بربر زائل ہوتی ہے دانت صاف ہو جاتے ہیں' اس سے معدہ کو بھی تقویت ماصل ہوتی ہے۔ بحرین مسواک پیلو کے درخت کی ہے۔ چونکہ نماز ادا کرنے والا نماز ہیں اللہ سے سرکوفی کرتا ہے اس لیے اس کا منہ جس قدر صاف ادر پاکیزہ ہوگا ای قدر اللہ کا قرب زیادہ ہوگا (داللہ اعلم)

٣٧٧ ـ (٢) **وَعَنْ** شُرَيْج بْنِ هَانِيْ وَرْضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: سَالْتُ عَآيْشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رُسُولُ اللهِ ﷺ إذَا دَخَلَ بَيْنَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٤٤: شرَّح بن بانی رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے دریافت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر تشریف لاتے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ آپ نے قربلیا ، مسواک کرتے تھے (مسلم)

٣٧٨ - (٣) وَعَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ لِلتَّهَ جُدِ مِنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ لِلتَّهَ جُدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوضُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۳۷۸: موزیفہ رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تبجد (کی نماز) کے لیے کو جب تبجد کی نماز) کے لیے کو باتھ صاف کرتے تھے (بخاری مسلم)

٣٧٩ ـ (٤) **وَعَنْ** عَآنِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَعَشْرٌ مِّنَ اللهِ طَرَقَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَفِىٰ رُوَايَةٍ: وَالْخِتَانُ ، بَدَلَ: وَاعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ، لُمُ اَجِدُ هٰذِهِ الرَّوَايَةَ فِى وَالصَّحِيْحَيْنِ ، وَلَا فِىٰ كِتَابِ وَالْحُمَيْدِيِّ ، وَلَٰكِنُ ذَكَرَهَا صَاحِبْ وَالْجَامِعِ ، وَكَذَا الْخَطَابِيُّ فِىٰ وَمَعَالِمِ السُّنَنِ :

2028 عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلا وس کام فطرت سے ہیں۔ لب (کے بالوں) کو تراشنا واڑھی کو چھوڑنا مواک کرنا ٹاک میں پانی وافل کرنا ٹاخنوں کو تراشنا (جسم میں کمیل کے جمع مونے کی) جگوں کو ومونا بنل کے بالوں کو اکمیڑنا وریاف بالوں کو مونڈنا اور پانی کے ساتھ طمارت کرنا (اس مدیث کے راوی کہتے ہیں کہ) میں وسویں کام کو بھول رہا ہوں شاکد وہ منہ میں پانی ڈالنا ہے (مسلم)

ایک روایت میں واڑھی بوھانے کی جگہ پر ختنہ کرنے کا ذکر ہے (اہام بنوی فراتے ہیں) میں نے اس روایت کو بخاری اور مسلم میں اور نہ بی "حکیدی" کی کتاب میں پایا ہے البتہ "جامع الاصول" کے مؤلف نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اس طرح الم خطابی نے "مُعَالمُ السن" میں بیان کیا ہے۔

٣٨٠ ـ (٥) وَهُوْ أَبِى دَاوْدَ، بِرَوَايَة,عُمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

۱۳۸۰ میر روایت ابوداؤد می بروایت عمآر بن یا بر رضی الله عنه مجی منقول ہے۔

### ٱلْفَصْلُ الثَّافَي

٣٨١ \_ (٦) عَنْ عَاَئِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: والسِّوَاكُ مَطْهَرَةً لِلْفَهِ، مَرْضَاةً لِلرَّتِ، رَوَاهُ الشَّافِعِي، وَاحْمَدُ، وَالدَّارِمِيُّ، وَالنَّسَآثِيُّ، وَرَوَاهُ الْبخارِيُّ فِي وصَجِيْجِهِ، بِلاَ اِسْنَادِ.

## دو سری فصل

۱۳۸۱: عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا مسواک مدید کی یاکیزگی اور اللہ کی رضا کا سبب ہے (شافعی احمر واری نسائی) اور الم بخاری نے اس مدیث کو صبح بخاری

من بلاسند (معليقا") ذكر كيا ب-

٣٨٢ ـ (٧) وَعَنْ آبِي آتُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَرْبَعٌ مِّنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ: الْحَيَاءُ ـ ـ وَيُرُوى الْحَتَانُ ـ ، وَالتَّعَظُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ، . رَوَاهُ التَّرْمِيذِيُّ. الْحَيَاءُ . . رَوَاهُ التَّرْمِيذِيُّ .

م ۱۹۸۳: ابو ابیّب (انساری) رضی الله منه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی فربیا، چار چزیں انبیاء علیم السلام کے طریقہ سے ہیں۔ خیا کرنا اور ایک روایت میں (حیا کی جگہ) فتنے کا ذکر ہے، خوشبو لگانا مواک کرنا اور لکاری کرنا (ترزی)

٣٨٣ ـ (٨) وَهَنْ عَآثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُرْقَدُ مِنْ لَّيْلٍ وَلَا نَهَارِ فَيَسْتَيْقِظُ، اِلاَّ يَتَسَوَّكُ قَبْلِ اَنُ يَّتَوَضَّنَا. رَوَاهُ اَحْمَدُ. وَاَبُّوْ دَاؤُدُ.

۳۸۳ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم رات یا ون کو جب بھی سوتے تو بیدار ہو کر وضو سے پہلے مسواک کرتے واحم 'ابوداؤد)

وضاحت ، جس مديث يس ون كالفظ ب وه مديث ضعيف ب (مكلوة علامد الباني جلد ا مغد ١٣٢)

٣٨٤ ـ (٩) وَمَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِيْنِيُ السِّوَاكُ لِاَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَاسْتَاكُ، ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلْنِهِ. رَوَاهُ اَبُودَدَاؤُدَ.

سه سواک کرت الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مواک کرتے ، پھر آپ معنی کر ایک کرتے ، پھر آپ کو صاف کرتی ہیں پہلے مواک کرتی بعد ازاں اس کو صاف کرتی اور آپ کی خدمت میں واپس لوٹا دیتی (ابوداؤد)

#### رد الفَصْل الثَّلِثُ

٣٨٥ ـ (٩٠) قَوْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: وَأَرَانِيْ فِي الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ، فَجَاءَنِيْ رَجُلَانِ اَحَدُّهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ، فَنَاوَلُتُ السِّوَاكَ الْاصْغُرُ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِيْ: كَبِّرْ، فَدْفَعْتُهُ إِلَى الْاكْبُرِ مِنْهُمَا، . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

## تيرى فصل

2000 ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں لے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ میرے پاس دو آدی آئے ان میں سے ایک دوسرے سے بوا تھا۔

میں نے ان دونوں میں سے کم عمروالے کو مواک دی تو جھے کمائی کہ مواک بری عمروالے کو دو! چنانچہ میں نے ان دونوں میں سے بری عمروالے کو مواک پکڑائی (بخاری مسلم)

٣٨٦ ـ (١١) **وَعَنْ** أَبِىٰ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ومَا جَـآغِنِى جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامْ قَطُّ اِلَّا اَمْرَنِیْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدُ خَشِیْتُ اَنْ اُحْفِیٰ مَقَدَّمَ فِیَّه. رَوَاهُ اَحْمَدُ

۱۳۸۷ ابو المد رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میری پاس جب بھی جرئیل علیه السلام آئے تو انہوں نے مجمعے مسواک کرنے کا عظم دیا۔ مجمعے وُر لاحق ہوا کہ میں اپنے مند کے اکملے حصے کو اکمیر مجینکوں کا (احمہ)

وضاحت اس مدیث کی سد میں علی بن بزید الهانی راوی ضعیف ہے (النعفاء الصغیر ۲۵۵) الجرح والتعدیل جلد ۲ صغه ۱۳۸ میزان الاعتدال جلد ۳ صغه ۱۳۸ مرعات جلد ۱ معند ۲۸ مرعات جلد ۱ معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱ معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱ معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱۳۸۸ مرعات معند ۱ مع

٣٨٧ ـ (١٢) وَعَنُّ اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَقَدُ اكْثَرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۸۷ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا عمل مے مرایا عمل کے مرایا عمل کے مرایا عمل کے مرایا عمل کے مراک کے بارے میں حمیس مبالغہ کی مُد تک تحم دیا ہے (بخاری)

٣٨٨ ـ (١٣) **وَعَنُ** عَآئِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ يَسْتَـنُ ۚ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، اَحَدُّهُمَا اَكْبُرُ مِنَ الْآخِرِ، فَاوْلَحٰى اِلَيْهِ فِيْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ، اَعْطِ السِّوَاكَ اَكُنُوهُمَا. رَوَاهُ اَتُوْدَاؤُدَ.

ہمست عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تے اور آپ کے قریب وہ مخص تے۔ ایک مخص دو سرے سے (عرش) برا تھا۔ آپ کی جانب مسواک کی فضیات کے بارے میں ومی کی گئی اور آپ کو تھم دیا گیا کہ ان دونوں میں سے عمر میں برے مختص کو مسواک دس۔ (ابوداؤر)

وضاحت ۔ اگر لوگ ترتیب سے بیٹے ہوئے ہوں تو دائیں طرف دالے انسان کو مقدم رکھا جائے اور اگر ترتیب مفتود ہو تو جو مخص عریس بوا ہو اس کو مقدم رکھا جائے (داللہ اعلم)

٣٨٩ ـ (١٤) وَعَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَفَضُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا صَبْعِيْنَ ضِعْفاً» . رَوَاهُ الْبُيْهَةِيُّ فِي الْشَعَبِ الْإِيْمَانِ.

۱۳۸۹: عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا مواک رہے کے سواک نمیں می ستر درجہ نفیلت عاصل ہوگ۔ کرنے کے بعد اواکی می نماز کو اس نماز پر جس کے لئے مواک نمیں می ستر درجہ نفیلت عاصل ہوگ۔ (بیبق شعب الایمان)

وضاحت الم ابن خزیمہ نے اس حدیث کو " صیح ابنِ خزیمہ" میں ذکر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں سالے کے بارے میں دل مطمئن نہیں ہے۔ خدشہ ہے کہ محمد بن اسحاق راوی نے ابنِ شمار، زہری ہے نہیں سالہ (مکلوة علامہ البانی جلد اصفحہ ۱۳۳)

٣٩٠ ـ (١٥) وَعَنْ أَبِى سَلْمَة ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى أَمْتِى ، لَاَمْرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاة ، وَلَوْلا أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَتِى ، لَاَمْرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاة ، وَلاَ خَرْتُ صَلَاة الْعِشَاءِ اللَّي ثَلْتُ اللَّيْلِ » قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أَذُنِهِ مُوضِعَ الْقَلْمِ مِنْ أَذُنِ الْكَاتِبِ، لَا يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلاَّ اسْتَنَّ ، ثُمَّ الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أَذُنِهِ مُوضِعَ الْقَلْمِ مِنْ أَذُنِ الْكَاتِبِ، لَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ ، ثُمَّ رَدَهُ وَاللهُ اللهِ الصَّلَاةِ اللّهُ الْمَعْمَ ، ثَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَابُو دَاوُدُ إِلَّا انَّهُ لَمْ يَذْكُرُ : وَوَلاَ خَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى الشَّلَاقِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

۱۹۹۰ اُبو سلمہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ زید بن خالد بہنی رضی اللہ عنہ لے بیان کیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ آگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس اپنی آمت کو مشقت میں دال دوں گا تو جس انہیں ہر نماز کے لئے مواک کا تھم دیتا اور جس صفاء کی نماز کو رات کے تمائی حقے تک مؤفر کر دیتا۔ راوی (ابو سلمہ) بیان کرتے ہیں کہ زید بن خالد بہنی رضی اللہ عنہ مجد جس تمام نمازیں اوا کرتے تھے اور ان کی مواک اپنے کان پر ہوتی جسے کاتب اپنے کان پر قلم رکھتا ہے۔ وہ جب بھی نماز (اوا کرنے) کے لئے کھڑے ہوتے تو مواک کرتے اور پھر مواک کو اس کے اپنے مقام پر رکھ دیتے تھے (تذی ابوداؤد) البتہ الم ابوداؤد نے رائی صلی اللہ علیہ وسلم کے) اس جملہ کہ "جس صفاء کی نماز کو تمائی رات تک مؤثر کر دیتا" کو بیان نہیں کیا ہے اور الم ترزی تی صلی اللہ علیہ وحس صحیح قرار دیا ہے۔

## (٤) بَابُ سُنَنِ الْوُضُوءَ وضو کے مستون افعال رئی وزیرہ

### الفصل الآوك

٣٩١ - (١) عَنْ آبِي هُرُيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ ٱحَدُّكُمْ مِنْ نَنَّوْمِهِ فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّىٰ يَغْسِلُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدُرِي ٱيْنُ بَاتَتْ يَدَهُ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ىپلى فصل

۱۳۹۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب تم میں سے کوئی فخض اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالے جب تک ہاتھ کو تین بار دعو نہ لے۔ اس لئے کہ اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے (بخاری مسلم) وضاحت: نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے وگرنہ ہاتھ ڈالنے سے پانی تلپاک نہیں ہو گا۔ بہرطل اصلیاط کی راہ افتیار کی جائے (داللہ اعلم)

٣٩٢ ـ (٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ «إِذَا اسْتَيْفَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرُ ثَلَاثًا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۱۳۹۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب تم میں سے کوئی فخض نیند سے بیدار ہو (اور وضو کرے) تو اسے چاہئے کہ وہ تمین بار ناک صاف کرے اس لئے کہ شیطان اس کی ناک میں رات گزار آ ہے (بخاری مسلم)

٣٩٣ - (٣) وَقِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ بن عَاصِم ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّا ؟ فَدَعَا بِوَضُورَ فَافَرَعُ عَلَى يَدُيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرْتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً ، ثَمَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَيْهِ ، فَأَقْبَلِ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ ، فَأَفْبَلَ بِهِمَا وَاجْهَهُ ثَلَاثاً ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ ، فَأَفْبَلَ بِهِمَا اللَّي قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُ مُا حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا وَادْبُرَ ، بَدَا بِمُقَدَّم رَأْسِه ، ثُمُّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّهُ مُا حَتَّى رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَالنَّسَائِقُ . وَلِاَبِي دَاوُدُ نَحُوهُ وَكُرَهُ صَاحِبُ

والْجَامِعِ».

سامست عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے وضو قراتے سے؟ انہوں نے وضو کے لئے پانی مگوایا۔ اپ دونوں ہاتھوں پر (پانی) ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو دو دو بار دھویا۔ اس کے بعد آپنے چرے کو تین بار دھویا۔ کے بعد آپنے دونوں ہاتھوں کے بعد اپنے چرے کو تین بار دھویا۔ اس کے بعد اپنے چرے کو تین بار دھویا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے ماتھ سرکا مسے کیا دونوں ہاتھوں کو آگ سے بعد اپنے سے انھوں کو کمئیوں تک دھویا کھر اپنے سرکے اگلے جسے سے مسے کا آغاز کیا گھر دونوں کو گدی کو آگ سے لے گئے اور بیچے سے دائیں لیا کہ ان کے جاتم اس جگہ پر دائیں آگئے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ پھر اپنے کی جانب لے گئے جہاں سے آغاز کیا تھا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا (مالک نسائی) اور ابوداؤد جس بھی اس طرح روایت ہے۔ نیز جائے الاصول کے متواف نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔

٣٩٤ - (٤) وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: قَيْلُ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَاصِم: تَوَضَّا لَنَا وُضُوْءَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

وَفِيْ رُوَايَةٍ: فَاَقْبُلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رُأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلى قَفَاهِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ إلى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ.

وَفِيْ رَوَايَةٍ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرُ ثُلَاثًا بَيْلَاثٍ غُرُفَاتٍ مِنْ مَّآءٍ.

وَفِيْ رَوَايَةٍ أُخْرَى: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كُفَّةٍ وَّاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَٰلِكَ ثَلَاثًا.

وَفِيْ رَوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ: فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَاذْبَرَ مَرَّةٌ وَّاحِدَةٌ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اللَّي الْكَفْبَيْنِ.

وَفِيْ أُخُرِى لَهُ: فَمُضْمَضُ وَاسْتَنْثُرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ غُرُفَةٍ وَّاحِدَةٍ.

۱۳۹۴ بخاری و مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے کما گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا وضو کرکے دکھلائیں۔ چنانچہ انہوں نے برش متلوایا اور اس سے اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو تین بار دھویا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو (برش میں) ڈالا اور اس میں سے (پانی کو) نکلا۔ منہ میں اور ناک میں آیک بی چلو سے پانی ڈالا۔ آپ کے (بر اعضام) تین بار دھویا۔ پھر اپنا ہاتھ (برش میں) ڈالا اور اس میں سے (پانی کو) نکلا تو

اپ دونوں ہاتھوں کو کمنیوں تک دوبارہ دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اور اس میں سے ریانی کو) نکالا اور اپ بیرے کو تبن بار دھویا۔ پھر اپنے ہاتھ کو (برتن میں) ڈالا اور اس میں سے ریانی کو) کو نکالا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف سے لے گئے اور پیچے کی طرف سے واپس لائے۔ پھر اپنے دونوں پاؤں کو فخوں تک دھویا۔ پھر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اس کیفیت کے ساتھ تھا۔

اور ایک روایت بیل ہے کہ آپ نے سرکے الگلے حقے سے آغاز کیا پھران دونوں ہاتھوں کو اپنی گدی تک لے مجے پھر ان کو لوٹایا یمال تک کہ وہ اس جگہ پر واپس آگئے جمال سے شروع کیا تھا۔ پھر اپنے دونوں پاؤں کو وحوا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے تمن چلوؤں سے منہ اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کی۔
اور ایک وو مری روایت میں کہ آپ نے ایک چلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈالا آپ نے تمن تمن باریہ
کام کیا۔ ایک بار آگے سے لے گئے اور پیچے سے لے کر آئے پھر اپنے دونوں پاؤں کو دونوں فخوں تک دھویا۔
اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ نے اپنے سرکا مسے کیا اور بخاری کی ایک دو سری روایت میں
ہے کہ آپ نے ایک چلو سے تین بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔

٣٩٥ ـ (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: تَوَضَّاً رَسُولُ اللهِ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً، لَمْ يُزِدْ عَلَىٰ هٰذَا . رَوَاهُ الْبُحَارِئُ .

وسلم الله عبد الله من الله عنما في روايت بود بيان كرت ليس كر رسول الله ملى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في وسلم في الله وسلم

٣٩٦ - (٦) **وَصَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَمَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۹۱ عبدالله بن زید رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے وضویص ( ہر ہر حضو کو) دو دو بار دعویا (بخاری)

٣٩٧ ـ (٧) وَهَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، أَنَّهُ تَوُضَّا َ بِالْمَقَاعِدِ ، فَقَالَ: أَلَا أُرِينَكُمُ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَتَوَضَّا ثَلَاثاً ثَلَاثاً . رَوَاهُ مُسُلِمٍ؟

۱۳۹۵ مین رضی اللہ عند نے در متابد" ( بامی جگد) میں وضو کیا اور اعلان فرایا کہ کیا میں حمیس رسول اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ نہ جاؤں؟ اس طرح انہوں نے وضو میں تین تین بار اعضاء کو دھویا (مسلم) وضاحت وضو کے اعضاء کو ایک ایک بار دھونا ضروری ہے اور دو دو او با تین تین بار دھونا متحب ہے اور بعض کو تین بار دھونا مجل جائز ہے۔ البتہ اعلان میں سرکے مسم میں محرار کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ سرکا مسم ایک بار ہے (واللہ اعلم)

٣٩٨ - (٨) وَهَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ وِرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَجْعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ تَكَةَ إِلى الْمَدِيْنَةِ، حَتَىٰ إِذَا كُنَّا بِمَآءٍ بْبِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوْضَا أَوَا وَهُمْ عُرْبَالًا فَلَ اللهِ ﷺ: «وَيُلُّ عُجَّالٌ ، فَانْتَهَيْنَا اللهِ اللهِ ﷺ: «وَيُلُّ عُجَّالٌ ، فَانْتَهَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ : «وَيُلُّ عَقَابِ مِنَ النَّارِ، اَسْبِغُوا الْوُضْوَءَ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۱۳۹۸: عبداللہ بن عُرو رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کمہ مرمہ سے مدید منورہ آئے۔ ہم راستے میں ایک آلاب کے قریب سے گزرے تو مجھ ساتھیوں کے معر (کی نماز) کے وقت جلدی سے وضو کیا۔ ہم وہاں پنچ ان کی ایریاں چک ربی تھیں ان تک پانی نہیں بنچا تھا ( یہ حالت دکھ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ایریوں کے لئے دوزخ ہے وضو کمل کرو (مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ وضو میں دونوں پاؤں کا دھونا ضروری ہے۔ تمام محلبہ کرام کا کی ملک تھا۔ وضو میں جن اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے ان میں تحدید ہے کی دجہ ہے کہ پاؤں کو دھونا جاتا ہے اور مسلک تھا۔ وضو میں جن اعضاء کو دھونے کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اگر پاؤں کا بھی مسلم ہوتا تو اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔ اس میں تحدید کا ذکر خمیں ہے۔

٣٩٩ ـ (٩) **وَعَنِ** الْمُغِيْرُةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّاً فَمَسَحَ, بَنَاصِيَتِهٖ وَعَلَى الْعُمَامَةِ وَعَلَى الْمُخْفَيْنِ. رَوَاهُ مُشْلِمُ.

۱۳۹۹: ممغیرہ بن محب رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ آپ نے اپنی پیشانی محری اور موزوں پر مسم کیا (مسلم)

وضاحت: سرکا مع اعادیثِ محید سے تین طرح جائز ہے الد مرف سرپر مسے کرنا ۲۔ مرف میری پر مع کرنا ۳۔ مرف میری پر مع کرنا ۳۔ سراور پیڑی دونوں پر مع کرنا (واللہ اعلم)

٠٠٠ - (١٠) **وَعَنُ** عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالِتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَكُمُّنَ مَا السَّيَطُّنَ مَا السَّيَطُ عَلَيْهِ يَجِبُ التَّيَكُمُّنَ مَا السَّيَطَاعَ فِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وسن الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم حسب استطاعت اپنے مائک کا ابتدا وائی جانب سے کرتے تنے ( مثلاً وضو کرتے وقت ' کنگمی کرتے وقت اور جو تا پہنتے وقت ) مام کاموں کی ابتدا وائی جانب سے کرتے تنے ( مثلاً منسلم کاموں کی ابتدا وائی جانب سے کرتے تنے ( مثلاً منسلم کاموں کی ابتدا وائی جانب سے کرتے تنے ( مثلاً منسلم کاموں کی ابتدا وائی جانب سے کرتے تنے ( مثلاً کی مسلم کاموں کی ابتدا وائی جانب سے کرتے تنے ( مثلاً منسلم کاموں کی ابتدا وائی جانب سے کرتے ہوئے کی دوست کرتے ہوئے کے ابتدا کا منسلم کا منسلم کی دوست کے دوست کا منسلم کی دوست کرتے ہوئے کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کرتے ہوئے کی دوست کرتے ہوئے کی دوست کرتے ہوئے کی دوست کرتے ہوئے کی دوست کرتے ہوئے کی دوست کی

#### رَّ مُرَّدُ وَ مِنْ الْفُصُلُ الثّانيُّ

ا ٤٠١ ـ (١١) عَنْ اَبِىٰ هُرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِذَا لَبِسُتُمْ وَاذًا تَوَضَّأْتُمْ، فَابُدَأُوا بِاَيَامِنِكُمْ، رَوَاهُ الحَمَدُ، وَابُوُ دَاؤَدَ.

## دو سری فصل

الموہد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم لبس پنو اور جب تم وضو کرد تو اپنی وائیں جانب سے ابتدا کرد (احمد ابوداؤد)

وَ ٢٠٠ عَــ (١٢) وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَــَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُرِ السَّمَ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ . رَوَاهُ الِتَزْمِذِيُّ، وَابُنُ مَاجَةً .

۱۰۰۲ سعید بن زید رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا " اس مخص کا وضو نہیں ہے جو بیم الله نہیں کہنا (ترزی) ابن ماجه)

وضاحت: بيم الله كن كن روايات ميح نيس بين الله كن فرض كا تعم لكانا درست نيس- سنت كا قول أرج بهد والله اعلم)

۱۳۳ مے ۔ (۱۳) وُرُواہُ آخُمد، وَأَبُوْ دَاوْدَ عَنْ أَبِيْ هُرُيْرَةً. ۱۳۰۳ نيز احد اور ابوداؤد نے اس مدیث کو ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے۔

٤٠٤ ـ (١٤) وَالدَّارَمِيُّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُـدُرِيِّ، عَنْ ابِيْدِ، وَزَادُوْا فِيْ اَوَّلِهِ: «لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ».

سم مهری نیز داری نے اس حدیث کو ابوسعید فُدری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے' انہوں نے اپنے والد سے روایت بیان کی ہے اور حدیث کے شروع میں اضافہ کیا ہے کہ "اس فخض کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے۔" وضاحت مسلط ملک میں اس حدیث کے بارے میں بید ذکر کرتا کہ ابوسعید فُدرِی اس حدیث کے بارے میں بید ذکر کرتا کہ ابوسعید فُدرِی اللہ ملک نے والد سے بیان کیا ہے' درست نہیں ہے۔ "داری" میں اس طرح ذکر نہیں ہے اور اس طرح بیہ بھی نہیں کہ اس فخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے۔" یہ متولف کا نہو ہے۔

ذکور نہیں کہ "اس فخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں ہے۔" یہ متولف کا نہو ہے۔

(مکلوۃ علامہ اللیٰ جلدا صفحہ کا)

٥٠٥ ـ (١٥) وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبُرَةً رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ! ٱخْبِرُنِي

عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ: «اَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِى الْاَسْتِنْشَاقِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ صَائِماً» . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالتِّرْمِـذِيُّ، وَالنَّسَائِقُ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ اِلْى قَوْلِهِ: «بَيْنَ الْاَصَابِعِ».

6476 کنیط بن مبرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے وضو کے (طریقے کے) بارے میں ہتائیں؟ آپ نے فرایا "ممل وضو کریں اور الگیوں کے ورمیان خلال کریں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبلغہ سے کام لیں البتہ روزے کی عالت میں مبلغہ نہ کریں۔" (ابوداؤد " تذی " نسائی) ابن ماجہ اور داری نے اس کے قول " الگیوں کے ورمیان خلال کریں " تک ذکر کیا ہے۔ وضاحت وضو میں الگیوں کا خلال "منہ اور ناک میں پانی ڈالنا اور جماڑنا فرض ہیں (واللہ اعلم)

٤٠٦ - (١٦) وَعَنْ ابْن عَبَاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا تَوضَّنَاتَ فَخَلِّلُ بَيْنَ اَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجُلَيْكَ». رَوَاهُ التِّرْمُذِئُ . وَرَوَى ابْنُ مَاجَة نَحْوْهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِئُ : هٰذَا حَدِيْثُ غُريْتُ.
 التِّرْمِذِئُ : هٰذَا حَدِيْثُ غُريْتُ.

۱۲۰۷ ابن میس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ، جب تم وضو کرد تو این ماجہ نے اس کی مش جب تم وضو کرد تو این ماجہ نے اس کی مش روایت بیان کی ہے اور امام ترفدی نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

الله عَنْهُ، قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ (۱۷ عَنْهُ، قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ وَأَيْنُ مَاجَهُ. وَانْهُ مَاجُهُ. وَابُونُ مَاجُهُ.

مستورد بن شدّاد رمنی الله عنه سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ دفتو فراتے تو اپنے دونوں پاؤل کی انگیول کو اپنی جمٹککیا اُنگل کے ساتھ ملتے تھے۔ وسلم کو دیکھا جب آپ دفتو فراتے تو اپنے دونول پاؤل کی انگیول کو اپنی جسٹککیا اُنگل کے ساتھ ملتے تھے۔

٤٠٨ - (١٨) وَعَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ آخَذَ كُفَّاً مِنْ مَّآءٍ، فَأَذْخُلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلْ بِهِ لِحْيَنَهُ، وَقَالَ: « لهٰكَذَا أَمَرَنِيْ رَبِّى . رَوَاهُ أَبُونُ دَاؤْدَ.
 دَاؤْدَ.

٣٠٨: انس رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم جب وضو کرتے ہوں کرتے ہوں کرتے اور فرماتے، کرتے ہو اور فرماتے، کرتے ہوں کا ظامل کرتے اور فرماتے، مجمعے میرے رب نے اس سے داڑھى كا ظامل كرتے اور فرماتے، مجمعے میرے رب نے اى طرح كا تھم دیا ہے (ابوداؤد)

وضاحت لا داڑمی کا طال چرے کے دھونے کے علاوہ الگ نیس ہے۔ وضویس داڑھی کا طال اور اس کا مستح مسنون ہے، فرض نہیں۔ طاہر ہے کہ محنی داڑھی والے مخص کے چرے اور داڑھی کے لئے ایک چلو پائی ناکانی ہے۔ البتہ خسلِ جنابت میں داڑھی کا طال فرض ہے (واللہ اعلم)

وضاحت کے اس مدیث کی سند میں واید بن زروان راوی لین الدیث ہے (میزان الاعتدال جلد م مند، ۱۳۳۸ مرعات جلدا مند، ۱۳۳۸

١٩٩ ـ (١٩) **وَمَنْ** عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ . رَوَاهُ اِلتَّوْمِذِيُّ وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۰۹ مین رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم اپنی واڑھی کا خلال کیا کرتے سے (تذی واری)

مُضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ 'ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَخَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ 'ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمُّ غَسَلَ قَدُمْيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضُلَ طُهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُو قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: اخْبَبْتُ آنُ أُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُوْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ.

۱۹۱۰ ابو کیتہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیل رضی اللہ صنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔
انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ ان دونوں کو انتھی طرح صاف کیا پھر تین ہار منہ بیل بائی ڈالا
اور تین بار ناک بیل پائی ڈالا اور تین بار اپنے چرے کو دھویا اور تین بار اپنے ہاتھوں کو دھویا اور ایک بار اپنے سر
کا مسے کیا پھر اپنے دونوں پاؤں کو فخنوں تک دھویا بعد ازاں کھڑے ہوئے اور دضو کے بیچے ہوئے پائی کو کھڑے ہو
کر بیا۔ پھر فرمایا میں پند کرتا ہوں کہ حمیس جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے
(ترین نسائی)

٤١١ - (٢١) وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ: نَحْنُ جُلُوشُ نَنْظُرُ إِلَى عَلِيِّ حِيْنَ تَوْضَاً، فَادُخُلَ يَدُهُ الْيُمْنَى فَمَلاً فَمَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَعَلَ لَهٰذَا ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُلَهُوْرٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَهٰذَا طَهُورُهُ، رَوَاهُ اللهِ ﷺ، فَهٰذَا طَهُورُهُ، رَوَاهُ اللهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْهُ أَلَالًا مَنْ عَلَيْهُ أَنْ عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلِيْهِ عَل

الا مبر خرارے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بیٹے ہوئے تھے اور علی رضی اللہ عند کو وضو کرتے ہوئے دیکے موسے دیکے انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو ( برتن میں) ڈالا اور ( پائی لے کر) اپنے مند اور ناک میں ڈالا اور اپنی لے کر) اپنے مند اور ناک میں ڈالا اور اپنے ہائیں ہاتھ کے ساتھ (ناک کو) صاف کیا۔ آپ نے بید کام تین مرتبہ کیا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا ،جس

فض کو بیہ بات پند ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو (کی کیفیت) کو معلوم کرے ( تو وہ جان لے کے ) یہ آپ کا وضو تھا ( داری)

١١٢ ـ (٢٢) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفْ تَوَاجِدَةٍ ، فَعَلَ ذُلِكَ ثَلَاثًا. رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ .

ساس، عبدالله بن زید رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا۔ آپ نے ایک بھیلی سے منه اور ناک میں پانی ڈلا اپ نے تین بار ایساکیا (ابوداؤد ترزی)

٢١٣ - (٢٣) **وَعَن**ِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ بَيَّةٍ مُسحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنِيُهِ: بَاطِنَهُمَا بِالسَّبَّاحُتَيْنِ ، وَظَاهِرَهُمُما بِإِبْهَامَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِئِيُّ.

سااس: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے سراور اپنے کانول کے اندرونی حصول کو انگشتِ شمادت کے ساتھ اور باہری جقے کا دونوں انگوٹھوں کے ساتھ مسے کیا اپنے کانول کے اندرونی حصول کو انگشتِ شمادت کے ساتھ اور باہری جقے کا دونوں انگوٹھوں کے ساتھ مسے کیا اپنے کانول کے اندرونی حصول کو انگشتِ شمادت کے ساتھ اور باہری جقے کا دونوں انگوٹھوں کے ساتھ مسے کیا اپنے کانول کے اندرونی حصول کو انگشتِ شمادت کے ساتھ اور باہری جقے کا دونوں انگوٹھوں کے ساتھ مسے کیا

٤١٤ - (٢٤) **وَعَنِ** الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّهَا رَأْتِ النَّبِيِّ بَيْتُوْ يَنَوَضَّأُ، قَالَتْ فَمَسْخ رَاْسَهُ مَا اَقْبُلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ ، وَصُدْغَيْهِ، وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً.

وَفِيْ رَوَايَةٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأُ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَى أُذُنِّيْهِ ﴿ . رَوَاهُ ٱبْوْ دَاؤُدُ.

وَزَوَى البِّرْمِذِيُّ الرُّوايَةُ الْأُوْلَى ، وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ الثَّائِيَّةَ .

۱۳۱۳ رُبِعِ بنت مُعُوَّدُ رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ اس نے ہی صلی الله علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے وار کن پٹیوں اور کانوں کا ایک وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے سرکے اگلے اور چھلے حقے اور کن پٹیوں اور کانوں کا ایک بار ہی مسح کیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وضو کیا اور اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کے سوراخ میں واضل کیا (ابوداؤد) اور ترزی نے پہلی اور احمد اور ابنِ ماجہ نے دوسری روایت کو بیان کیا ہے۔

١٥٥ - (٢٥) **وَمَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُيْدِ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ بَوْضَاً، وَانَّهُ مُسَحِ رَأْسُهُ بِمَآءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَدَيُهِ ﴿ رُوَاهُ التِّرُمِدِينُ ۚ ﴿ وَرُوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زُوَائِدٍ .

۵۱۵: عبدالله بن زید رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی صلی الله علیه وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنے سرکا مسح ہاتھوں کی تری کے بجائے نے پانی سے کیا (ترذی) اور مسلم نے اس مدیث کو زوائد کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

٢٦٦ ـ (٢٦) وَعَنْ أَبِيْ آمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ذَكَرَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ ، وَقَالَ: اللهُ عَنْهُ ، ذَكَرَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ ، وَقَالَ: الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، وَابُو دَاؤَدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ . وَذَكَرًا: قَالَ حَسَّادُ: لَا آذُرِيْ: «الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» مِنْ قَوْلِ آبِيْ آمَامَةَ آمْ مِّنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

١٦٦: ابو أمامَد رضى الله عنه سے روايت ہے انهوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے وضو (ك طريق) كو بيان كرتے ہوئ فرمايا كو بيان كرتے ہوئ فرمايا كر بيان كرتے ہوئ فرمايا كو بيان كرتے ہوئ فرمايا كان سركے علم ميں بيں ' (ابن ماجه ' ابوداؤد' ترفدى) مؤفر الذكر دونوں نے بيان كيا ہے كہ حماد كا قول ہے " " وفوں كان سركے علم ميں بيں" والى بات ابو امامة كا قول ہے يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمان ہے۔

وضاحت: کانوں کے مسم کے لئے الگ پانی لینا کی صبح حدیث سے ثابت نہیں (الاحادیث التحید جلدا صفحہ کان الدامنی العادیث التحید ہا۔ )

٢١٧ ـ (٢٧) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: جَآءَ اَعْرَابِيُّ اِللَّى النَّبِيِّ قِيْلِيَّ يَسُأَلُهُ عَنِ الْوُضْوْءِ، فَارَاهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً، ثُمَّ قَالَ: «هٰكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدُ اَسَاءُ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» . رَوَاهُ النَّسَاَئِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَرَوَى اَبُوْ دَاؤُدَ مَعْنَاهُ.

۱۳۱۲: عَمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک اَعرابی نجی صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ آپ سے وضو (کی کیفیت) کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ آپ نے اس کو تین تین بار اعضاء دھو کر دکھائے۔ پھر آپ نے فرمایا، وضو اس طرح ہے۔ پس جس مختص نے اس پر زیادتی کی اس نے غلط کیا اور (حَدْ سے) تجاوز کیا اور (اپنے آپ پر) ظلم کیا (نسائی ابن ماجہ) امام ابوداؤر اللہ اس حدیث کا منہوم بیان کیا ہے۔

وضاحت: ﴿ ابوداوُد کی روایت میں تین بار سے تم وحونے پر بھی نین سرزنش ہے لیکن بیہ زیادتی شاذ بلکہ منکر ہے (منکلوة علاّمہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۱۱)

اللهُ عَنْهُ، اَنَهُ سَمِعَ النَهُ يَفُولُ: اَللهُمَّ اللهُ عَنْهُ، اَنَهُ سَمِعَ النَهُ يَفُولُ: اَللهُمَّ اللهُ عَنْهُ، اَنَهُ سَمِعَ النَهُ يَفُولُ: اَللهُمَّ اللهُ اللهُ النَّهُ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّهُ اللهُ اللهُ الْجَنَّةَ، وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّالِ؛ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأَمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدَّعَاءَ». رَوَاهُ آحَمَدُ، وَابُودُ دَاوُدُ، وَابُنُ مَاجَهُ.

۸۱۸ عبداللہ بن ممفّق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے سنلہ "اے اللہ! میں محقق کا وائد سے جنّت کا محق سے جنّت کا موال کرتا ہوں۔" انہوں نے کہا اے میرے بیٹے! اللہ سے جنّت کا سوال کر اور دوزخ سے پناہ طلب کر۔ اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ بلاشیہ اس اُمّت میں ایسے لوگ (رونما) ہوں مے جو طمارت اور دعا میں غلو (افتیار) کریں مے رہے کہ بلاشیہ اس اُمّت میں ایسے لوگ (رونما) ہوں مے جو طمارت اور دعا میں غلو (افتیار) کریں میے رہے کہ بلاشیہ اس اُمّت میں ایسے لوگ (رونما) ہوں میں جو طمارت اور دعا میں غلو (افتیار) کریں میں البہ اُن ماجہ)

٤١٩ ـ (٢٩) وَهَنْ أَئِيّ بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ: قَالَ: «إِنَّ لِللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ: قَالَ: «إِنَّ لِللهُ صَنْوَء شَيْطَاناً يُقَالَ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسُواسَ الْمَآءِ، . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اهْلِ الْحَدِيْبُ، لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ احْداً أَسْنَدَهُ غَيْرُ خَارِجَةً، وَهُو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

2011 أَفَى بَن كَعب رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں كه في صلى الله عليه وسلم نے قربایا وضو ميں وسوسه والے والے والے والے شيطان كو و و اُركان "كما جا آ ہے ہى حميس پانى كے وسوسہ سے بچنا چاہئے (ترقری ابن باجه) الم ترفري نے بيان كيا ہے كہ بيہ حديث فريب ہے اور اس كى سند محق فين كے بال قوى فيس ہے اس لئے كه مارى وانست كى حد ميں اس حديث كو خارجہ كے علاوہ كى نے بيان فيس كيا اور خارجہ ( راوى) محقر فين كے نزديك قوى فيس ہے۔

عَنَّهُ مَعَاذِ بَنِ جَبُلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوْضَلُ مَسَحَ وَجُههٔ يَطْرُفِ ثَوْبِهِ . رَوَاهُ الِتَرْمِيذِيُّ.

۱۳۷۰ مخلاین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بی نے رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کو وضو سے فرافت کے بعد ویکھا کہ آپ نے اپنے کپڑے کے کنارے کے ساتھ اپنے چرؤ مبارک کو صاف کیا (ترزی)

وضاحت اس مدیث کی مند ضعیف ہے' رشید بن سعد اور عبدالرحلن بن زیاد بن اہم افریق راوی ضعیف بی (انسفاء العبیر ۱۳۷) بیر دانشور التحدیل جلد ۵ صفحہ ۱۳۳۹ تقریب ا تبذیب جلد ۱ صفحہ ۱۳۳۹)

٤٢١ - (٣١) **وَعَنْ** عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خِرْقَة <sup>8</sup> يُّنَشِّفُ جِهَا آعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَاتِيمِ، وَٱبْوُمَعَاذِ الرَّاوِى ضَعِيْفٌ عِنْدَ آهْلِ الْحَدِيْثِ.

اس ماکشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہال ایک

قولیہ تھا جس کے ساتھ آپ وضو کے بعد اپنے اعضاء کو نشک کرتے تھے (تذی) اہم تنذی کتے ہیں کہ یہ حدیث ورست نہیں نیز ابو مُعاذ (راوی) محد ثمین کے نزدیک ضعیف ہے۔

وضاحت وضوك بعد توليد ك ساخ وضوك اعضاء كو خلك كرنے كى يد دونوں مديثين ضعف ين ان ان استدالل درست نس البته ايك مديث جس كا ذكر علامه عنى في امام نسائي سے كيا ہے انهوں نے اس كو اپنى كتاب "اكنى" بين ذكر كيا ہے ده صح ہے۔ اس بين ذكر ہے كہ نبى صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك توليد تھا جس كے ساتھ آپ وضوك بعد اپنے چرك كو مباف كيا كرتے تھے۔

البتہ بخاری شریف میں مدیث ہے کہ میونہ رمنی اللہ عنهائے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روبال دیا'
آپ نے نہ لیا۔ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہے ہے۔ اس مدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ روبال کے ساتھ وضو کے اصفاء کو خلک نہ کیا جائے۔ حافظ ابن مجرز نے فتح الباری میں اس مدیث کے متعدد جواب دیئے ہیں۔ ان میں سے ایک بیک ہے کہ آپ نے اس لیے روبال نہ لیا کہ آپ کو جلدی متی وگرنہ وضو کے بعد اصفاء کے خلک میں سے ایک بیک ہے کہ آپ نے اس لیے روبال نہ لیا کہ آپ کو جلدی متی وگرنہ وضو کے بعد روبال استعمال کرنا کرنا ودنوں مہاج ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیں (مرعاۃ جلدا صفحہ مشکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ مسکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ میں۔

## الْفَصْلُ النَّالِثُ

٢٢٧ - هُوَ مُحَمَّدُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ آبِي صَفِيَّة ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ جُعْفَرِ ۔ هُوَ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ ۔ حَدَّثَكَ جَابِرُ: آنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوْضَاً مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَرَّتَيْنِ وَمَرَّتَيْنِ ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمُ. رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

## تيسري فصل

۱۳۲۷ ابن بن الی صفیہ رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر محد باقر سے وریافت کیا کہ (کیا) آپ سے جاہر رضی اللہ عند نے مدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بار و دو بار اور تین تین بار وضو کیا۔ انہوں نے اثبات میں جواب دیا (ترزی ابن ماجر)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابت بن الی مغید رادی ضعف ہے (مکلؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۳۳)

وضاحت کا اس محمد باقر شیوں کے المدید انا مشریہ فرقے کے پانچیں الم تھے۔ ان کا شجرہ نب اس طرح سے بست میں باقر کے ب محمد باقر کے باقر کے باقر کے میں اللہ مند بن علی رضی اللہ مند بن ابی طالب محمد باقر کے ماہزادے کا نام جعفر اور لقب صادق تھا۔ یہ المدید انا عشریہ فرقے کے چیئے الم شے اور ان کے نام کی مناسبت سے بی المی تشدید کا نام "فقہ جعفریہ" رکھا ہے۔ (واللہ اعلم)

٣٢٣ ـ (٣٣) **وَعَنُ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأُ مُوَّتَيْنِ مَوَّتَيْنِ، وَقَالَ: «هُوَ نُوْرُ عَلَى نُوْرٍ،

سرس عبدالله بن زید رضی الله عند سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (اعضاء کو) دو اور دو بار دھویا اور فرایا "" یہ مُؤد عَلی مُؤد" ہے۔

وضاحت، مجمع بخاری میں وارد ہے کہ آپ نے دو دو مرتبہ اعضاء کو دھویا۔ حدیث کا بیہ جملہ کہ آپ نے فرمایا ! " بید مُنوُدٌ عَلی نُوْدٌ ہے" کا کوئی اصل نہیں۔ شاید سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہو۔ (الرخیب والربیب جلد اصفحہ ۱۹۳ مشکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۹۳)

٢٤٤ ـ (٣٤) وَهَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّا ثَلَاثاً ثَلَاثاً، وَقَالَ: هِمُّذَا وُضُوْثِي وُوْضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِيْ، وَوُضُوءُ اِبْرُاهِيْمَ». رَوَاهُمَّا رُزِيُنُ، وَالنَّوْدِيُّ ضَعَّفَ الثَّانِيَ فِيْ: وشُرْحِ مُسْلِمٍ».

ممام: مین رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تین تین بار اعضاء کو دھویا اور فرایا کہ یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیم السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے۔ رذین سے ان دونوں احادیث کو ذکر کیا اور امام نووی نے شرح مسلم میں دوسری حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

٢٥ - (٣٥) وَعَنْ آنْس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّنُا لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَ آحَدُنَا يَكُفِيْهِ الْوُضُوءُ مَا لَمُ يُحْدِثُ . رَوَاهُ الدَّارَمِينُ .

سے اس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر (فرض) نماز کے لئے وضو کرتے لیکن ہم میں سے ہر ایک کے لئے وضو کانی رہتا جب تک کہ وہ ہے وضو نہ ہو تا (داری)

٤٢٦ - (٣٦) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانِ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ آوْ غَيْرَ طَاهِرٍ، عَمَّنُ آخُذَهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتُهُ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةً بْنِ طَاهِرٍ، عَمَّنُ آخُذَهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْرُ كَانَ أَمَرَ بِالْوَضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِراً كَانَ اَوْ عَيْرُ عَامٍ الْفَعْسِيلُ ، حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْلَا أَمْرَ بِالسِّوَالِ عِنْدُ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِراً كَانَ اَوْ غَيْرُ طَاهِرٍ، فَلَمَّا شَقَ ذُلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اَمْرَ بِالسِّوَالِ عِنْدُ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَوَضِعَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَ وَلْمَ مَنْ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَفَعَلَهُ حَتَى مَاتَ . اللهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَفَعَلَهُ حَتَى مَاتَ . وَاوَالِمَ وَالْمُولُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَفَعَلَهُ حَتَى مَاتَ . وَالْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَفَعَلَهُ حَتَى مَاتَ . وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ : يَرَى أَنَّ بِهِ قُولَةً عَلَى ذَلِكَ ، فَفَعَلَهُ حَتَى مَاتَ . وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ : يَرَى أَنَّ بِهِ قُولَةً عَلَى ذَلِكَ ، فَفَعَلَهُ حَتَى مَاتَ . وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

۱۳۲۹ میں بی بن حبان سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عراسہ بن عرف کما کہ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عرف ہر نماز کے لئے وضو کرتے تھے خواہ باوضو ہوتے یا بے وضو ہوتے! انہوں نے یہ مسئلہ کس سے لیا ہے؟ عبیداللہ نے جواب دیا کہ ان کو اساء بنت زید بن خطاب نے بتایا تھا کہ عبداللہ بن منظلہ بن ابی عامر (جس کو فرطتوں نے عسل دیا) نے ان کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کئے وضو کرنے کا تھم دیا گیا تھا خواہ آپ باوضو ہوں یا بے وضو ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے لئے وضو کرنے دو کرنا مشکل ہو گیا تو آپ ہر نماز کے لیے مواک کرنے کا تھم دید گئے اور (ہر نماز کے لئے نے) وضو کی پابندی اٹھائی گی محرجب وضو ٹوٹ جائے (تو نیا وضو کیا جائے) ۔ عبیداللہ کتے ہیں کہ عبداللہ بن عرف محسوس کرتے تھے کہ ان میں اس کی قوت موجود ہے چنانچہ وہ آ زندگی ہر نماز کے لئے وضو کرتے رہے (احمہ)

٤٢٧ - (٣٧) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بَسُعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّانُ، فَقَالَ: (مَا لَهُذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟). قَالَ: اَفِى الْوُضُوءِ سَرَفَ ؟! قَالَ: (نَعَمْ! وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةً .

2772 عبداللہ بن عُرو بن عاص رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سُعد بن الى وقاص رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے جب کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 'اے سُعدا یہ اُسراف کیما؟ انہوں نے جواب دیا ( اور واضح کیا یہ اُسراف کیما؟ انہوں نے جواب دیا ( اور واضح کیا کہ) اگرچہ آپ نسر کے کنارے ہوں جس میں بانی رواں دواں ہو (احمد 'ابن ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن لهید رادی ضعف ہے اور وضو میں إسراف بيہ ہے کہ تين سے زيادہ مرتبہ اعضاء کو دھويا جائے (ميزان الاعتدال جلد الامشاء کا دھويا جائے (ميزان الاعتدال جلد الامشاء کے دھویا جائے (ميزان الاعتدال جلد الامشاء کے دھویا جائے (ميزان الاعتدال جلد اللہ مناہ ہے)

النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ تَوَضَّلُ آبِي هُرَيْرَةً، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ، فَاِنَّهُ يُطُهِّرُ جَسَدَهُ كُلَّةً، وَمَنْ تَوَضَّا ُولَمْ يُذْكِرِ اسْمَ اللهِ؛ لَمْ يَطُهُرُ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ،

۱۳۲۸: ابو ہریرہ ابنِ مسعود ابنِ عمر رمنی الله عنم نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا ، جس مخص نے وضو کیا اور ( اس کے آغاز میں) الله کا نام لیا اس نے اپنے تمام جم کو پاک کر لیا اور جس مخص نے وضو کیا اور ( اس کے آغاز میں) اللہ کا نام نہ لیا تو اس نے صرف وضو کے اعضاء کو پاک کیا (دار تعلیٰ)

وضاحت: اس مدیث کے تیوں طرق میں ضعف رواۃ موجود ہیں۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں مرواس بن محد بن عبداللہ بن ابی مُردہ راوی مجبول ہے۔ (میزان الاعتدال جلدس صفی ۸۸) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں سمی بن ہاشم سمار راوی متم با کذب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں سمی بن ہاشم سمار راوی متم با کذب ہے۔ (میزان الاعتدال جلدس مفدس) عبدالله بن ممروض الله عنما سے مروی روایت میں ابو بروا بری راوی وضاع اور متم با کلنب ہے۔ (میزان الاعدال جلدم صفحہ ۲۹۹ ، مفکوۃ علامہ نامر الدین البانی بلد اصفحہ ۲۳۳)

الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِى إِضْبَعِهِ مَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَصَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِى إِصْبَعِهِ مَرْرُواهُمَا الدَّارُقُطِنِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَةَ الأَحِيْرَ

١٣٢٩ ابد رافع رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب نماز كے لئے وضو كرتے تو الى انگوشى كو حركت ويتے جو آپ كى انكى ميں (پنى) ہوتى (دار تعلمی) اور (ان دولول روايات كو دار تعلمٰى نے ذكركيا ہے) اور آخرى روايت كو ابنِ ماجہ نے ذكركيا ہے۔

وضاحت ۔ اس مدیث کی سند میں معمر بن محد بن عبیداللد رادی ضعیف اور محرُ الحدیث ہے نیز محد بن عبیداللہ رادی مجی ضعیف اور غایت درجہ محر الحدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلد سم صفحہ ۱۵۱ مرعلت جلد اصفحہ ۳۸۹)

# (٥) بَسَابُ الْغُسْلِ عُسْل کے مسائل الْفَصْدُ الْرُولُ

٤٣٠ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا جُلَسَ احَدُكُمْ بَيْنَ شُعْبِهَا الْاَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ وَإِنْ لَمْ مُبَرِّولَ » . مُمَتَّفَقَ عَلَيْهِ.
 عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

مهم الومريه رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، جب تم يمن سے كوئى فض عورت كى چار شاخول كے درميان بيٹے پھر اس كو مشقت ميں ڈالے (يعنى جماع كرے) تو مسل واجب ہو كميا أكرچه بانى مميں آيا (بخارى مسلم)

٤٣١ - (٢) وَمَنْ آبِيْ سَعِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ». رَوَاهُ مُسُلِمَ؟

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ، رَحِمَهُ اللهُ: هٰذَا مُنْسُوخٌ.

سائل الوسعيد فُذرى رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرايا الله عليه وسلم في فرايا عنسل (واجب مونا) بانی نگلنے سے ہے (مسلم) في الله عليه عندن منوخ ہے۔ في الله مح الله الله الله الله الله عليه عال كياكه يه حديث منوخ ہے۔

٢٣٢ - (٣) وَقَالَ ابْنُ عُبَّاسٍ: ۚ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، إِنَّمَا الْمَآءُ مِنَ الْمَآءِ، فِى الْاحْتِلَامِ الْاِحْتِلَامِ . رَوَاهُ البِتَرْمِلِدَىُّ، وَلَمْ أَجِدْهُ فِى «الصَّحِيْخِيْنِ».

۱۳۳۷ این عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عسل (داجب ہونا) پانی (نگلنے) سے ہے (اس سے مقصود) احتلام ہے (ترمذی) اور (امام بغوی فرماتے ہیں) میں نے اس صدیث کو بخاری و مسلم میں نہیں پیا۔ وضاحت: جماع کی صورت میں ازال نہ بھی ہو تب بھی عسل واجب ہے۔ عسل واجب نہ ہونے کی حدیث منوخ ہے یا اس حدیث کا تعلق احتلام کے ساتھ ہے یعنی اگر خواب میں کوئی محض عورت سے مجامعت کرتا ہے اور ازال نہیں ہو تا تو عسل واجب نہیں' ازال کی صورت میں عسل واجب ہے۔ مولّف نے واضح کیا ہے کہ این عباس رضی اللہ عنما کے قول کو میں نے بخاری اور مسلم میں نہیں پایا۔ دراصل امام بغوی یہ ذکر کر کے امام محمی اللہ عنما کا قول فصلِ اوّل میں ذکر نہیں کرتا جائے تھا۔ جب کہ المام محمی اللہ عنما کا قول فصلِ اوّل میں ذکر نہیں کرتا جائے تھا۔ جب کہ المام محمی اللہ عنما کی وضاحت کے ضمن میں یہ قول ذکر کیا ہے۔ م

٤٣٣ - (٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

سرس الله عنها نے عرض کیا اے اللہ عنها ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ آئم شکیم رضی اللہ عنها نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بلاشبہ اللہ تعالیٰ حق (بیان کرنے) ہے نہیں شربات کیا عورت پر عنسل فرض (ہو جاتا) ہے جب اس کو احتلام ہو جائے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ جب وہ (بیدار ہونے کے بعد) منی دیکھے۔ اس پر آئم سکہ رضی اللہ عنها نے اپنا چرہ ڈھانپ لیا اور انہوں نے (ججب ہے) استفسار کیا کہ اے اللہ کے رسول! کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہل! تیرا دایاں ہاتھ فاک آلودہ ہو جائے (اگر ایبا نہ ہوتا ہو) تو عورت کا بچہ اس کے مشابہ کس طرح ہوتا ہے (بخاری مسلم)

٤٣٤ - (٥) وَزَادَ مُسْلِمٌ بِرَوَايَةِ أُمِّ سُلَيْمٍ: وَإَنَّ مَا الرَّجُلِ غَلِيْظٌ اَبْيَضُ، وَمَا أُ الْمَرْأَةِ رَقِيْقُ الْشَبَةُ ، وَإِنَّ مَا السُّبَةُ ،

سوم مسلم میں اُم مسلم میں اُم مسلم میں اللہ عنها سے مروی روایت میں ہے کہ آدمی کی منی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے اور عورت کی منی تلی اور زرو رنگ کی ہوتی ہے ان میں سے جس کو غلبہ حاصل ہو جائے یا پہلے (رحم میں) چلی جائے اس سب سے اس سے مشابت ہو جاتی ہے۔

٢٣٥ - (٦) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ اللهَ عَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ بَنَ الْمَابَةِ، بَدُ خِلُ اصَبَابِعَهُ فِي الْمَابَ، الْجَنَابَةِ، بَدُ خِلُ اصَبَابِعَهُ فِي الْمَابَ، فَيُخَلِّلُ بِهَا اصْوْلُ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ المَآءَ عَلَى جَلْدِه كُلِّهِ . مُتَّفَقَى عَلَيْه .

وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يَبْدَأُ فَيَغُسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدَّخُلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَعِيْنِهِ عَلَى

شِمَالِهِ، فَيُغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَتُوَضَّأُ ؟

ہے۔ اللہ ملی اللہ علیہ وسلم جب عبل جوہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبل جناب جات ہے ہم جناب فراتے تو پہلے اپ دونوں ہاتھوں کو دھوتے بعد ازاں دضو کرتے جیسا کہ نماز کے لئے دضو کیا جاتا ہے ہم اپنی الکیوں کو پانی میں داخل کرتے اور ان کے ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں کا ظال کرتے ہم اپنی دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنے سمر پر تمن چلو پانی ڈالتے۔ بعد ازاں اپنے تمام جم پر پانی بماتے (بخاری مسلم)

مسلم کی روایت میں ہے کہ شروع میں برتن میں ہاتھوں کو داخل کرنے سے پہلے ان کو دھوتے بعد ازاں۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور شرمگاہ کو صاف کرتے، مجروضو کرتے۔

٤٣٦ - (٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَهُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِي عَلَى فَسَلَهُمَا [ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ لِلنَّبِي عَلَى مَدَيْهِ عَلَى يَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ فَغَسَلَهُمَا ] ، ثُمَّ صَبَّ بِيمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهُمَا ] ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَافَاضَ عَلَى غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِه، وَافَاضَ عَلَى جَسَدِه، ثُمَّ تَنَحَى فَعُسَلَ قَدَمَيْهِ ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذُهُ ، فَانْطَلَقَ وَهُو يَنْفُضُ يَدَيْهِ . مَنْ وَلَعْ يَالُهُ لِلْبُخُورِي .

۱۳۳۸: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میونہ رضی اللہ عنما فراتی ہیں کہ میں کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عسل کا پانی رکھا اور آپ کے لئے کیڑے کے ساتھ پردے کا انظام کیا۔ آپ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو صاف کیا پھر مائھ کو دھویا پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو صاف کیا پھر منہ اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر اپنے چرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنی ڈالا اور جم پر پانی بہایا۔ پھر ذار دور ہوئے اور اپنے پاؤں کو دھویا (میمونہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں) میں نے آپ کو رومال دینا چاہا آپ نے رومال نہ لیا۔ آپ چل دیے اور آپ اپنے ہاتھوں کو جماڑ رہے تھوں کو جماڑ دے اور آپ الفاظ بخاری کے ہیں۔

٤٣٧ - (٨) وَعَنْ عَ آئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ إِمْرَأَةً بَّنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتُ [النَّبِيَّ] عَلَيْ عَنْ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ، قَامَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلْ، ثُمَّ قَالَ: وخُدِى فِرْصَةً مِّنْ يَسْكِ ، فَتَعَلِيْرِى بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: وتَطَهِّرِى بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: وتَطَهِّرِى بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: وسُبْحَانَ اللهِ! تَطَهِّرِى بِهَا». فَاجْتَذَبْتُهَا اِلَى ، فَقُلْتُ لَهَا: تَتَبَعِى بِهَا اَثَرَ اللهِ عَلَيْهِ. اللهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

سے سے عائشہ رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیش سے فراغت پر عسل کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے اس کو عسل کی کیفیت سے آگاہ کیا بعد

ازاں آپ نے فرمایا تم روئی وغیرہ کا پھاہا جو کتوری لگایا گیا ہو' اس کو وہاں لگاؤ اس سے پاکیزگی حاصل کو۔ اس فے تعجب سے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ میں کیسے پاکیزگی حاصل کوں؟ آپ نے فرمایا۔ اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کود ؟ آپ نے فرمایا، تعجب ہے اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کود ؟ آپ نے فرمایا، تعجب ہے اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کود (عائشہ رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں) میں نے اس کو کھینچ کر آپ قریب کیا اور اس سے کما' اس کو خون کے نشان کی جگہ پر لگاؤ لین شرمگاہ اور جمل جمل خون لگا تھا' وہاں خوشبو طو (بخاری مسلم)

٣٦٨ ـ (٩) **وَهَنْ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ! اِنِيِّ اِمْرَاهُ أَشُدُّ ضَفَر رَأْسِى، اَفَانَقْضُهُ لِغُسُلِ الْجَنَابَةِ ؟ فَقَالَ: وَلَا، إِنَّمَا يَكُفِيكِ اَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسُكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَآءَ؛ فَتَطَهَّرِيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۱۳۳۸ اُمِّم سَلَم رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں ' میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں الله عنها سے وایت ہوں کو زور سے باند حتی ہوں ' کیا ہیں انہیں خسل جنابت کے اللہ عورت ہوں کہ اپنے (سرکے) بالوں کی مینڈ حیوں کو زور سے باند حتی ہوں ' کیا ہیں انہیں خسل جناب کے کھولوں؟ آپ نے نفی میں جواب دیا (اور فرمایا) تجھے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ تو اپنے سر پر تمن چلو پائی ہائے پھر تو اپنے جم پر پائی ڈالے اور پاکیزگی حاصل کرے (مسلم)

وضاحت " عشلِ جنابت مِن اگر عورت گذرہے ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کچھ حرج نہیں کیونکہ عسل کا اصل مقصد پانی کا بالوں کی جزوں تک پنچناہے۔ البتہ احرام کے لئے عسل میں بالوں کو کھولنا متحب ہے تاکیہ پاکیزگی ماصل ہوجائے حیض کے عسل میں بال کھولنا لازی بین (الاحادیث العجمہ جلد اصفحہ ۱۲۲ مندیم اکسن لاین فیم جلدا صفحہ ۱۲۸ منتقب السن لاین فیم جلدا صفحہ ۱۸۲ منتقب السن الله معبد الحام جلدا صفحہ ۱۵۹)

١٣٩ - (١٠) وَمَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يَتَوَضَّنَا أَبِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ، إلى خَمْسَةً آمُدَادٍ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۹ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم پانی کے ساتھ وضو کرتے اور ایک صلاح ایک کم پانی کے ساتھ وضو کرتے اور ایک صلاع سے پانچ کم پانی کے ساتھ عسل کرتے (بخاری مسلم)

وضاحت ایک مر ایک لڑے کم ہوتا ہے جب کہ صاع قربا" سالیٹر کے برابر ہے ' مقصود میہ ہے کہ اِسراف نہ کیا جائے البتہ طبارت و نظافت حاصل ہونی جائے۔ (داللہ اعلم)

٤٤٠ - (١١) وَعَنْ مُعَاذَةً رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَتْ عَآئِشَةً: كُنْتُ اَغْتَسِلْ اَنَا وَرَسُولُ الله عَنْهَا، فَلْبَادِرُنِي ، حَتَى اَفُولَ: دَعْ لِي دَعْ لِي. قَالَتْ: وَمُمَا جُنْبَانِ. مَتْفَى عليه.

مهم الله معنا من الله عنها سے روایت سے دہ بیان کرتی میں عائشہ رمنی الله عنها نے فرملی من اور رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے حسل کرتے جو میرے اور آپ کے درمیان ہو آ۔ آپ مجھ سے جلدی کرتے تو میں کہتی کہ میرے لیے (پانی) چھوڑیں' میرے لیے (پانی) چھوڑیں۔ معادہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں اور وہ دونوں بنجنی ہوتے تھے (بخاری' مسلم)

#### ردر و 2 الفَصَلُ النَّالِيُ

ا ٤٤١ ـ (١٢) قَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُئِل رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلْلَ وَلَا يَذْكُرُ اِخْتِلَاماً. قَالَ: «يَغْتَسِلُ». وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى آنَّهُ قَدِ اخْتَلُمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا. قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَآئِقَ مَ الرَّجَالِ». رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ، وَأَبُودَاؤَدَ.

وَرَوَى الدَّارَمِيُّ ، وَابْنُ مَاجَه ، إِلَى قَوْلِهِ : ﴿ لَا غُسُلَ عَلَيْهِ ،

# دوسری فصل

۱۳۳۱ عائشہ رمنی اللہ عنها ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس فضی کے بارے میں دریافت کیا گیا جو (منی کی) رطوبت کو (جم یا کیڑے پر) پاتا ہے اور اسے احتلام کا خیال نہیں آ تک آپ نے فرملیا' وہ فض حسل کرے نیز اس فض کے بارے میں دریافت کیا گیا جے احتلام ہوتا یاو رہتا ہے لیکن (جم یا کیڑے پر) رطوبت نہیں پاتک آپ نے فرملیا' اس پر حسل واجب نہیں ہے۔ آئم سکمہ رضی اللہ عنها نے دریافت کیا' مورت اگر رطوبت دیکھے تو کیا اس پر حسل (واجب) ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب وستے ہوئے فرملیا' بلاشبہ عور تیں تو مردوں کی مشل ہیں (ترفدی' ابوداؤد) داری اور ابنِ ماجہ نے آپ کے اس فرمان کہ "اس پر حسل واجب نہیں جہ تک ذکر کیا ہے۔

وضاحت اس مدیث سے قیاس کا جوت ملا ہے نیز احکام الیہ میں جب خطاب مردوں کو ہو تو اس میں مورتی ہمی خال سمجی جاتی ہیں البتہ اگر تخصیص کے دلائل ہیں تو پھران کو بی دیکھا جائے گا اور ان کے مطابق تھم نگایا جائے گا (داللہ اعلم)

اس حدیث کا جملہ کہ "مرد پر طسل واجب نہیں" ضعیف ہے۔ اس میں عبداللہ عمری المکبر رادی ضعیف ہے۔ البتہ أُمّ سَلِيم کا واقعہ درست ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ صفحہ ممکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۸)

الْمَخْتَانَ ، وَجَبَ الْغُسُلُ». فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ : • إِذَا جَسَاوَزَ الْجِتَـانُ الْمَجْتَانَ ، وَجَبَ الْغُسُلُ». فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ، فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاحَـهُ ۱۳۳۲ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب (مرد کی) فتنے کی جگہ از کہ جگہ سے تجاوز کر جائے تو عشل (کرنا)واجب ہو جاتا ہے۔ میں نے اور رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیا کیا اور ہم نے عشل کیا (حالانکہ ازال نہیں ہوا) (ترزی 'ابن ماجہ)

وضاحت: یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ اہم ترفری اور اہم ابن ماجہ نے عائشہ کا قول ذکر کیا ہے تاہم اس سال کے علاوہ عائشہ سے مرفوع صبح حدیث معقول ہے (مشکوۃ علامہ البانی جلد اصفیہ ۱۳۸)

٤٤٣ ـ (١٤) وَهَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَاَنْقُوا الْبَشَرَةَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثٌ غُرِيْبٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِنْيهِ الرَّاوِيِّ وَهُوَ شَيْخٌ، لَيْسَ بِذْلِكَ

سهم ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، ہر بال کے فیج جنابت ہے۔ سب بالول کو دعود اور جم کو صاف کرد (ابوداؤد ، ترذی ابن ماجه) الم ترفدی ہے جنابت ہے۔ اور حارث بن وجیہ رادی کثرت سے بعول جا آتھا ، اس کا یہ مقام نہیں (کہ اس پر اعماد کیا جائے)

وضاحت اس مدیث کا داردمدار حارث بن وجید رادی پر ہے اور وہ غایت درجہ ضعیف ہے۔ (میزان الاعتدال جلدا صغہ ۴۳۵ مرعات جلد اصغہ ۵۰۳)

٤٤٤ ـ (١٥) وَعَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَمَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَكُمْ يَغْسِلُهَا فُعِلَ بِهَا كَـٰذَا وَكَذَا مِنَ النَّـَارِ. وَقَالَ عَلِيٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَـادَيْتُ رَأْسِى ، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى ، ثَلَاثاً. رواه ابو داود، واحمد، والدارمي ، إلَّا أَنَهُمُا لَمْ يُكَرِّرَا: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى .

۱۳۳۳ على رمنى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرایا 'جس فخص نے خسل جنابت سے ایک بال کی جگه کو چھوڑ دیا 'اس کو نه دھویا تو اس (بال) کی وجہ سے اس کو دوزخ کے شدید عذاب میں جٹنا کیا جائے گا۔ علی رمنی الله عند کہتے ہیں کہ ای وجہ سے میں اینے سر (کے بالوں) کا دشمن ہو سمایا ہوں' تین بار کما (ابوداؤد' احمد' داری) البتہ احمد اور داری نے اس جملہ کہ 'میں اپنے سرکے بالوں کا دشمن ہو کمیا ہوں' کو بحرار کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔

وضاحت اس مدیث کی سد ضعف ہے، کما دین سَلَمَ رادی نے عطاء بن سائب سے مدیث نقل کی ہے جب کہ اس نے اس سے یہ مدیث بجب کہ اس نے اس سے یہ مدیث اختلاط کی حالت میں بھی سنا ہے۔ آگر یہ جابت ہو جائے کہ اس نے اس سے یہ مدیث اختلاط سے پہلے سی ہے تو پھر مدیث قابل قبول ہے اور ایبا ہونا بعید از ارکان ہے۔

(مفكوة علامه ناصرالدين الباني جلد ا صفحه ١٣٩)

٤٤٥ ـ (١٦) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَتَوَضَّكُا بَعْدَ الْغُسْلِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابُوْ دَاؤُد ، وَالنَّسَآئِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۳۳۵ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم عنیل جاتب کے بعد وضو نہیں کرتے تھے (ابوداؤد' ترفری' نسائی' ابن ماجہ)

٤٤٦ ــ (١٧) وَعَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْسِلُ رَأْسِهِ بِالْمِخْطُمِيِّ وَهُوَ جُنْبٌ يُتَجْتَرَىءُ بِذَٰلِكَ وَلَا يَصْبُ عَلَيْهِ الْمَآءَ . رَوَاهُ ٱبُوُ دَاوَدَ.

المهم الله عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے عسل میں اللہ علیہ وسلم جنابت کے عسل میں اللہ معلی (یونُ) کے ساتھ وحوتے تھے اس پر اکتفا کرتے، سرپر مزید پانی نہیں گراتے تھے (ابوداؤد) وضاحت: علامہ البانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ (مکلؤۃ علامہ البانی جلد اصفحہ ۱۳۹۹)

الْبَرْازِ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهُ، وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَظِيَّ رَأَى رَجُلاً يَّغْتَسِلُ الْبَرْازِ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهُ، وَاثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهُ حَيِّى سِبَيْرُ يَجْبُ الْحَيَاءَ وَالتَّسَيَّرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ اَحَدُكُمْ؛ فَلْيَسْتَبَرْ، رَوَاهُ اَبُو دَاوْدَ، وَالنَّسَائِقُ وَفِى رِوَايَتِهِ، فَالنَّ اللهُ سِيِّيْرُ، فَإِذَا ارَادَ اَحَدُكُمْ انْ يَغْتَسِلُ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْيَءٍ»

۳۳۷: علی رضی اللہ عنر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخص کو دیکھا کہ وہ کھلی جگہ میں (بلاروہ) عسل کر رہا ہے۔ آپ منبر پر بلند ہوئ اللہ کی حمد و ثا بیان کی۔ پھر فرایا ' بلائبہ اللہ تعالیٰ بہت دیا والا ہے ' پروہ پوشی کرنے والا ہے۔ دیا اور پروہ پوشی (کے اوصاف) کو محبوب جانتا ہے ہیں جب تم میں سے کوئی محض عسل (کا اراوہ) کرے تو کیڑے وغیرہ کے ساتھ پروہ کرے (ابوداؤد' نسائی) اور نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا' بلاشبہ اللہ پردہ پوشی کرنے والا ہے ہیں جب تم میں کوئی محض عسل کا اراوہ کرے تو کمی کیڑے وغیرہ کے ساتھ پردہ کرے۔

#### رور . الغضيل الن<mark>ال</mark>ث

٤٤٨ - (١٩) عَنْ أَيِّ بْنِ كُعْبِ رُضِى الله عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاَءُ مِنَ الْمَاَءِ وُخَصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُعِي عُنْهَا. رَوَاهُ التِّرْمِلِيُّ، وَابُو دَاؤَدُ وَالدَّارَمِيُّ

# تبسرى فصل

٨٣٨ أني بن كعب رضى الله منه ب روايت ب وه بيان كرت بي كه انزال س حسل ك واجب موت

# كے بارے من شروع اسلام من رخصت تقى بعد ازال اس سے منع كرديا كيا (تندى ابوداؤد وارى)

٤٤٩ - (٢٠) **وَعَنُ** عَلِي رَضِىَ الله عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رُجُلُ اِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ فَقَالَ: اِنِّى اِغْتَسَلْتُ مِنَ الْمَجْنَابَة، وَصَلَّيْتُ الْفَجْر، فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَآءُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولؤ كُنْتَ مُسَحْتَ عَلَيْهِ بِيدِكَ آجْزَاكَ، . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

۱۳۲۹ علی رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں عاضر ہوا۔ اس نے ذکر کیا کہ بیں نے جنابت سے عسل کیا اور ضبح کی نماز او آئی تو بیں نے ویکھا کہ نافن کے برابر جگہ پر پائی نہیں پنچا۔ آپ نے فرایا' اگر تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اس پر مسح کر لیتا تو بھے کائی ہو تا (ابن ماجہ) وضاحت اس مدیث کی سند ضعف ہے' محد بن عبداللہ العزری راوی متروک الحدیث ہے۔ (الفعفاء العفر صفحہ سے اللہ سمور کے الحدیث جدا صفحہ کے ساتھ اللہ معلم معلم اسفی مدید)

• ٤٥٠ - (٢١) **وَهَنِ** الْبُن عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِيْنُ، وَالْغُسُلُ مِنَ الجَنَابَةِ سَنْعَ مَرَّاتٍ. فَلَمْ يَزِلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ، مِنَ الجَنَابَةِ مَرَّةً، وَغَسُلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبُولِ مَرَّةً. رَوَاهُ اَبُو كَاتُحَدُ . وَعَسُلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبُولِ مَرَّةً. رَوَاهُ اَبُو كَاتُهُ . وَعَسُلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبُولِ مَرَّةً. رَوَاهُ اَبُو كَاتُهُ . وَاقْدَ.

۵۳۵۰ ابنِ عمر رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمازیں پچاس فرض تھیں اور جنابت سے عنسل کرنا سات بار تھا (لیکن) رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیشہ الله سات بار تھا (لیکن) رسول الله صلی الله علیہ وسلم بیشہ الله سے سوال کرتے رہے یمال تک کہ نمازیں پانچ ہو گئیں اور جنابت سے عنسل ایک بار رہ کمیا اور کپڑے کو پیٹاب سے پاک کرنا (بھی) ایک بار رہ کمیا (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ایوب بن جار ہای رادی ضیف ہے (الجرح والتعدیل جارا مفی ۸۳۰ الراح الله الله ۱۸۳۰ الراح الله ۱۸۳۰ الله ۱۳۰ الله ۱۸۳۰ الله ۱۳ الله ۱۸۳۰ الله ۱۳۰ الله ۱۸۳۰ الله ۱۳ اله ۱۳ اله ۱۳ الله ۱۳ اله ۱۳ اله

# (٦) بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنْبِ وَمَايْبَاحُ لَهُ

# ( منبی کے ساتھ اختلاط کے بارے میں )

#### رور و وري و الفصيل الأول

٤٥١ – (١) عَنْ أَبِي هُرْيَرَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقِيْنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَا جُنُبُ، فَأَخَذَ بِيدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَثَيْتُ الرَّحْلَ ، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، وَهُو قَاعِدٌ. فَقَالَ: وَايْنَ كُنْتَ يَا آبَا هِرِ ؟، فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: وسُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ، هٰذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِم مَّعْنَاهُ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: فَقُلْتُ لَهُ: [لَقَدْ] لَقِيْتَنِيْ وَإِنْ جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَى أَغْتَسِلَ. وَكَذَا الْبُخَارِيَّ فِي رَوَايَةٍ أُخْرَى.

# پہلی فصل

۱۳۵۱ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ جھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ہوئی جب کہ ہیں جنبی تھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ہیں آپ کے ساتھ چل دیا یماں تک کہ آپ تشریف فرہا ہوئے۔ ہیں آبٹا کے ساتھ چل دیا یماں تک کہ آپ تشریف فرہا ہوئے۔ ہیں آبٹا اور جائے اقامت پر آیا (دہاں) ہیں نے حسل کیا پھر میں آیا "آپ ای طرح تشریف فرہا تھے۔ آپ نے دریافت کیا اے ابو ہریرہ! تو کماں رہا؟ ہیں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے فرہا " شبحان اللہ پاک ہے مومن تو (کی صالت میں بھی) باپک نہیں ہو آ ۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم میں اس کا منہوم ہے اور اس میں ابو ہریرہ کے اس قول کہ "میں نے آپ کو بتایا" کے بعد ہے کہ آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی جب کہ میں اس کا منہوم ہے اور اس میں ابو ہریرہ کے اس قول کہ "میں نے آپ کو بتایا" کے بعد ہے کہ ساتھ میری ملاقات ہوئی جب کہ میں جنبی تھا تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ عسل کرتے سے پہلے آپ کے ساتھ مجل کروں اور اس طرح بخاری نے دو سری روایت میں ذکر کیا۔

٢٥٢ ـ (٢) وَهَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: ذَكَرَعُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّا تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّأْ ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. الله عليه وسلم كى الله عنما سے روایت ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ مُحرُّ نے رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں عرض كيا كه وہ رات كو جنبى ہو جاتے ہيں۔ آپ نے فرمايا' آپ نماز والا وضو كريں اور (وضو سے پہلے) آله خاسل كو دھوكيں كھرسوكيں (بخارى' مسلم)

٢٥٣ - (٣) وَهَنْ عَآنِشَةَ رَضِى الله عُنْهَا، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ جُنُباً فَارَادَ آنُ يَّأْكُلَ اَوْ يَنَامَ، تَوَضَّا وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ. مُتَّفَقَ عُلَيْهِ.

۱۳۵۳ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھی جنبی ہوتے اور کھانا تناول کرنے یا نیند کرنے کا ارادہ کرتے تو نماز والا وضو کرتے (بخاری مسلم)

وضاحت: مجنبی فض کا کھانا کھانے یا سونے سے پہلے وضو کرنا متحب ہے ضروری نہیں (واللہ اعلم)

٤٥٤ - (٤) وَمَنْ آبِي سَعِيْدِ إِلْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَتَى اَحَدُكُمْ اَهُلُهُ، ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُوْدً؛ فَلْيَتُوصًا بَيْنَهُمَا وُضُوْءاً». رَوَاهُ مُسُلِمُ

۱۳۵۳ ابوسعید خُدْرِی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی محض اپنی بیوی یا لونڈی سے جماع کرے اس کے بعد ووبارہ جماع کا ارادہ کرے تو اسے چاہیئے کہ ان دونوں کے درمیان وضو کرے (مسلم)

وضاحت وضوكرنا متحب ب- "طحادى"كى ردايت ميس بك كه نى صلى الله عليه وسلم ددباره جماع كرت اور وضو نميس كرت متح (دالله اعلم)

٥٥٥ - (٥) وَعَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَطُوفُ عَلَى نِسَآنِهِ بِغُسْلِ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى نِسَآنِهِ بِغُسْلِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

۱۳۵۵ انس رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم مجمی اپی پویوں سے جماع کر کے ایک ہی عنسل کرتے تھے (مسلم)

٢٥٦ - (٦) **وَمَنْ** عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ اَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ

وَحَدِيْثُ أَبْنِ عَبَّاسٍ سَنَذُكُرُهُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ

الله كا ذكر فرماتے رہے (مسلم)

مم این عباس رمنی الله عنما سے مروی حدیث کو کتاب "الاً فیمنه" میں ذکر کریں مے ان شاء الله تعالی ـ

وضاحت: پیثاب کرتے وقت ' پاغانہ بیٹھے وقت اور حالتِ جماع میں ذکرِ النی ممنوع ہے۔ یہ تینوں اوقات متثنیٰ ہیں۔ جمہور محد ثمین جنبی اور حانفہ کے لئے قرآنِ پاک کی حلاوت کو ادبًا حرام قرار دیتے ہیں نیز حائفہ عورت زبانی حلاوت کر سکتی ہے مگر جنبی نہیں کر سکتا ' صحیح قول بھی ہے۔ عُمررضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ جنبی کے لئے کراہت منقول ہے (اعلامُ الموقعین لابن قیم جلد ۳ صفحہ ۳۵۔ ۳۳)

#### ُ الْفُصُدُّلُ الثَّافِيُّ الْفُصُدُّلُ الثَّافِيُّ

٧٥٧ - (٧) عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزُوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَىٰ جَفْنَةٍ ، فَاَرَادَرَسُولَ اللهِ! إِنِّى كُنْتُ جُنْبًا . فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّى كُنْتُ جُنْبًا . فَقَالَ: وَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ ، رَوَاهُ التِرْمِلِينُّ، وَأَبُوْ دَاؤُدُ، وَابْنُ مَاجَهُ. وَرَوَى الدَّارَمِيُّ نَحْوَهُ.

## دو سری فصل

وضاحت: نی کی امادیث تزیه پر محمول مول گی مین بچتا بهتر ہے۔ جواز کی امادیث ناسخ میں (واللہ اعلم)

٤٥٨ - (٨) وَفِي وشُرْجِ السُّنَّةَ، عَنْهُ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ، بِلِفُظِ والْمَصَابِيجِ،

800ء شرق الشِنَّة مِن ابنِ عباس رمنی الله عنما میونه رمنی الله عنما سے روایت کرتے ہیں جب که الفاظ مصابع کے ہیں۔

وضاحت و معج یہ ہے کہ یہ مدیث ابن عباس رمنی اللہ عنما سے مودی ہے میوند رمنی اللہ عنما سے سیس بے (معکوة علامہ ناصرالدین جلد اصفیہ ۱۳۲)

٤٥٩ ـ (٩) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَذْفِيْءُ بِي قَبْلَ اَنْ اَغْتَسِلَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة ، وَرَوَى التِّرْمَذِيُّ نَحْوَهُ وَلَجَنَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَذْفِي بَيْ فَيْ وَالْمَصَابِيْحِ».
 وُفِيْ وَشَرْحِ السَّنَّةِ، يَلِفَظِ وَالْمَصَابِيْحِ».

الله عائشه رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جنابت کا حسل

فراتے پر میرے ساتھ (اس سے قبل کہ میں طل کرتی) کری ماصل کرتے تھے (ابن ماجی) الم تذی نے اس کی مثل بیان کیا اور شرحُ اللّٰہ میں مصابح کے الفاظ ہیں۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابو عمرو حاط راوی ضعیف ب (مفکوة علامہ ناصرالدین جلد ا صفحہ ۱۳۳۳)

٤٦٠ - (١٠) **وَمَنْ** عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتُخُرُجُ مِنَ الْخَلَآءِ فَيَقَرُّتُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعْنَا اللَّحْمَ؛ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ يَحْجُدُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىٰ ۖ لَيْسَ الْجَنَابَةَ . رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَة نَحُوهُ .

۱۳۹۰ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے ماجت سے فارغ ہوتے تو جمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت تناول کرتے اور آپ کو قرآنِ پاک کی تلاوت سے جنابت کے علاوہ کوئی چیز نمیں روکتی تھی (ابوداؤد' نسائی) اور ابن ماجہ نے اس کی مثل بیان کیا۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن سلمہ کو نی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مفحد ٢٣٠)

ا ٤٦١ - (١١) **وَعَن**ِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «لَا تَقُرَأُ الْحَآيْضُ وَلَا الْجُنْبُ شَيْئاً مِّنَ الْقُرُآنِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ

۱۳۸۱ این عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فرمایا ' ما نفسہ عورت اور جنبی قرآن یاک کا قلیل حصّہ بھی حلات نہ کریں (ترزی)

وضاحت: یه حدیث ضعیف ب اس کی سند می اسلیل بن عیاش رادی ضعیف ب (الجرح والتحدیل جلد ۲ مفید ۲ مفید ۲ مفید ۲ مفید ۲ مفید ۲ مفید ۲۵ مفید ۲ مفید

الله عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا: «وَجَهُوْا هُذِهِ الْبَيُوتَ عَنِ الْمُسْجِدِ، فَإِنِّيُ لَا أَجِلُّ الْمُسْجِدَ لِحَاثِض وَلَا جُنْبٍ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ

۱۳۹۳ عائشہ رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کھروں کے دروازوں کو معجد (میں واغل ہونے) کو جائز قرار نہیں دیتا (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں افلت بن خلیفه رادی مجمول الحال ہے (ضعیف سنن ابوداود نمبر ۳۲ مشکوٰة علامہ مشکوٰة علامہ ناصرالدین البانی جلد اصفحہ ۱۳۳۳)

٤٦٣ - (١٣) وَمَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَلَا تَـدُخُلُ

الْمَلَاتِكَةُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ ولَا كُلُبُ وَلا جُنْبُ ، رَوَاهُ آبُودَاؤد ، وَالنَّسَانِي .

ساس على رمنى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرایا ورشت اس محرض داخل نہيں ہوتے جس میں تصویر اکتا اور جنبی ہو (ابوداور نالی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں اضطراب اور جہالت ہے (مفکوة علامہ ناصرالدین البانی جلد ا صفحہ ۱۳۳۳)

٤٦٤ - (١٤) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: وثَلَاثُ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَـلَاثِكَةُ: جِيْفَةُ الْكَافِيرِ، وَالْمُتَضَّيْمِخُ بِـالْخُلُوقِ ، وَالْجُنُبُ اللَّا اَنْ يَتَوْضَّاً. رَوَاهُ اَبُوْدُاؤَدَ

الماسمة ممارين يامررض الله عنه سے روايت ہو وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فريا الله عليه وسلم في فريا الله الله عليه وسلم في فريب نيس جاتے۔ كافركى لاش ايسا فض جس في خلوق (خوشبو) لكا رسمى سے اور جنبى فض البتة أكر اس نے وضوكيا مو (ابوداؤد)

وضاحت الله سيروايت متصل نبين حن بعري اور عمار بين انتظاع ہے۔ خلُون وہ خوشبو ہے جس مين زعفران مال مو المها منال مو الله عند الله مورك الله استعال كى مماغت ہے۔ مود ك الله مورد ك لئه اس كا رنگ نه مو بلك خوشبو عمده مو (مشكوة سعيد اللهم جلد ا منحد ١٣٣١)

٤٦٥ ـ (١٥) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُزْمٍ : اَنَّ فِي الْمِكتَابِ ٱلَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَانْ لاَّ يَمَسَّ الْقُرْآنَ اِلاَ طَاهِرَ ۖ . رَوَاهُ مَالِكُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ .

۱۳۹۵ عبداللہ بن ابو بکر بن محر بن محرو بن حربہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تحریر جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم رضی اللہ عند کے نام تحریر کیا' اس میں یہ بھی تھا کہ قرآنِ پاک کو پاک صاف انسان ہاتھ لگائے (مالک' وار تملیٰ)

وضاحت قرآن پاک کو وہ مخص ہاتھ لگائے جو مومن ہو نیز مدثِ امغر اور مدثِ اکبر سے پاک ہو اور اس کے بدن پر خواست بھی نہ گی ہو۔ خیال رہے کہ جو مخص باوضو ہے وہ مدثِ امغر سے پاک ہے اور جو مخص جنی نہیں ہے وہ مدثِ اکبر سے پاک ہے (واللہ اعلم)

٤٦٦ ـ (١٦) **وَمَنْ** نَّافِع ، قَالَ: اِنْطَلَقْتُ مُـعَ ابْـنِ عُمَرَ فِـنِي حَاجَةِ، فَقَضَـى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتُهُ، وَكَـانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمُئِذِ اَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلَّ فِـنْ سِكَـةٍ مِّسَنَ الْسِكَـكِ فَلَقِى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَانِطٍ اَ وَبُولٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْه، فَلَمْ يَرُدَّ عَلِيْهِ، حَتَّى إِذَا كَالَهُ الرَّجُلُ اَنْ يَّتَوَارَىٰ فِى السِّكَةِ، ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَاثِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةٌ الْخُرَى، فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامُ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَمُ يَمْنَعْنِىٰ اَنْ اَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلَامَ اللَّا اَنَّيْ لَمُ اَكُنْ عَلَى طُهْرٍ، . رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ

۱۳۲۱: تافع سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک کام کے لئے ابن عمر رمنی اللہ عنما کی معیت میں چلا۔ ابن عرق نہا کام سرانجام ویا۔ ابن عرق نے اس ون جو باتیں بتائیں ان میں یہ بات بھی تھی۔ انہوں نے کہا ایک فخص کمی رستہ میں چل رہا تھا اس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی جب کہ آپ رفع حاجت یا پیشاب سے (فارغ ہو کر) نکل رہے تھے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب نہ ویا یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مخص (آپ کی نظروں سے) او جمل ہو جاتا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ وونوں ہاتھ (تیم کے لئے)دیوار پر مارے اور ان کے ساتھ اپ چرو کا مسم کیا بھر دوسری بار ہاتھوں کو مارا اور اپ دونوں ہاتھ (تیم کے لئے)دیوار ان اس مخص کے سلام کا جواب ویا اور مسلم کیا بھر دوسری بار ہاتھوں کو مارا اور اپ دونوں بازدوں کا مسم کیا بحد ازاں اس مخص کے سلام کا جواب ویا اور مناحت کی کہ جھے تیرے سلام کے جواب ویے سے صرف اس بات نے روکے رکھا کہ میں باوضونہ تھا (ابوداؤد)

وضاحت: یہ مدیث ضعف ہے اس کی سند میں محمد بن ابت رادی ضعف ہے۔

(ميزان الاعتدال جلد٣ منحه٣٩٥)

٢٦٧ - (١٧) **وَعَن**ِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، ٱنَّهَ ٱتَى النَّبِيّ ﷺ وَهُوَيَبُوْلُ. فَسَلَّمُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُودُّ عَلَيْهِ حَتَىٰ تَوَضَّا ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: ﴿إِنِّيْ كُوهُتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ . وَرَوَى النَّسَائِنَ ُ اللهِ قَوْلِهِ: حَتَىٰ تَوَضَّا . وَقَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّا رَدَّ عَلَيْهِ.

۱۳۹۵ مماجر بن محنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نمی صلی الله علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوئے آپ بیثاب کر رہے تھے۔ انہوں نے آپ پر سلام کا جو آپ نے ان کے سلام کا جو آب نہ دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو کیا بعد ازاں ان سے معذرت کرتے ہوئے کما کہ میں نے اچھا نہ جانا کہ میں الله کا ذکر پاک ہوئے بغیر کوں (ابوداؤد) نسائی نے اس جملہ "یماں تک کہ آپ نے وضو کیا" تک بیان کیا۔ مماجر جب آپ نے وضو کرایا تو اس کے سلام کا جواب دیا۔

وضاحت : جب کوئی هخص پیشاب وغیرو کر رہا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ اس حالت میں وہ سلام کا جواب نہیں دے سکنا (واللہ اعلم)

#### اَلْفَصَىلُ الثَّالِثُ

٤٦٨ - (١٨) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عُنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْنُبُ، ثُمَّ أَثَا

يَنَامُ، ثُمَّ يَنْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ. رَوَاهُ ٱحْمَدُ

# تيسري فصل

۱۳۹۸ قُرِم سُلَمَه رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم جنبی ہو جاتے بعد ازال نیند کرتے پھربیدار ہوتے پھر نیند کرتے (احمہ)

وضاحت : آگرچہ اس مدیث کی سند ضعیف ہے لیکن مند احمد میں بی اُنِمَ سُکُمہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنی بوی سے مجامعت کرتے، آپ مبح کے وقت تک جنبی رہتے پر آپ عسل کرتے اور روزہ رکھ لیت اس کی سند حن ہے (مند احمد جلد ۲ صغیہ ۲۹۸) مشکوۃ علامہ البانی جلد اصغیہ ۱۳۵۵)

279 - (19) وَعَنْ شُعْبَةَ، قَال: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ اللهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يُفِوغُ بِيَدِهِ الْيُمْنِى عَلَى يَدِهِ الْيُمُنُوى سَبْعَ مِرَادٍ، ثُمْ يَغْسِلُ فَرْجَةً، فَنَسِى مَرَّةً كَمْ اَفُرْغَ، فَسَأَلَئِىْ. فَقُلْتُ: لَآ أَدُوىْ. فَقَالَ: لَآ أُمَّ لَكَ! وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدُوى؟ ثُمَّ يُتَوَصَّاأً وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَآءَ، ثُمَّ يَقُولُ: هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ. وَوَاهُ آبُودُ دَاوَدَ

۱۳۱۹ شعبہ و ایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس جب جنابت کا طسل کرتے تو اپنے وائمیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سات بار پانی ڈالتے بعد ازاں اپی شرمگاہ کو رہمی سات بار) دھوتے تے 'ابن عباس کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے کہ انہوں نے کتی بار پانی ڈالا۔ انہوں نے بھے سے دریافت کیا۔ میں نے جواب دیا کہ جھے علم شیں۔ انہوں نے کہا تیری مال نہ ہو تجھے معلوم کرتے سے کس نے روکا ہے؟ بعد ازاں وہ نماز والا وضو کرتے پر نسیں۔ انہوں نے کہا تیری ماصل کرتے تھے (ابوداؤد) اپنے جم پر پانی بماتے۔ پر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای طرح پاکیزی حاصل کرتے تھے (ابوداؤد) وضاحت اس مدے کی سند ضعیف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنما کے غلام شعبہ بن دینار کو جمور علاء نے ضعیف قرار دیا ہے (ابحرح والتعدیل جلام صلی علام اللہ عنما کے غلام شعبہ بن دینار کو جمور علاء نے ضعیف قرار دیا ہے (ابحرح والتعدیل جلام صلی علام اللہ علی اللہ علدا صلی اللہ علام اللہ علی اللہ علام اللہ علی اللہ علام اللہ علی علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ع

٤٧٠ - (٢٠) **وَعَنْ** اَبِنَى رَافِعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُّوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَآئِهِ، يَغْتَسِلُ عِنْدَ لهٰذِهِ، وَعِنْدُ لهٰذِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلَّا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَّاحِدا آخِراً ؟ قَالَ: «لهٰذَا اَزْكٰى وَاطْيَبُ وَاطْهَرْ». رَوَاهُ اَحْمَدُ. وَاَبُوْ دَاؤْدَ.

ا فی اللہ علیہ و مائع رفتی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اپنی عوروں کے ہاں عسل کیا اور بھردوسری کے ہاں عسل کیا اور بھردوسری کے ہاں عسل کیا ۔ ایک کے ہاں عسل کیا اور بھردوسری کے ہاں عسل کیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں نے آپ

ے عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ آخر میں ایک ہی بار حسل کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے قربلیا بار بار حسل کرنا زیادہ تواب کا موجب ہے ازیادہ امچھا ہے اور زیادہ پاکیزگی کی علامت ہے (احمد ابوداؤد)

٤٧١ ـ (٢١) وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرُورَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طُهُوْرِ الْمَرَأَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ. وَابْنُ مَاجَةً، وَالتِرْمِذِيُّ وَزَادَ: أَوْ قَالَ: وَبِسُؤْرِهَا» وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

الاس معمر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے مع فرایا کہ فاوند بیوی کے بچ ہوئے پانی کے ساتھ عسل کرے (ابوداؤد ابن ماجہ ترفری) الم ترفری کے امام ترفری کے اس کے ہوئے ربانی کے ساتھ " اور ذکر کیا کہ یہ مدیث حسن میج ہے۔

٤٧٢ - (٢٢) وَعَنْ حُمَيْدِ الْحَمْيَرِيِّ، قَالَ: لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيُّ الْمُرْأَةُ ارْبَعَ سِنِيْنَ، كَمَا صَحِبَهُ أَبُوْ هُرُيْرَةً، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ اللهِ انْ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَرْأَةُ اللهِ اللهُ ا

127: مخیر خیری رحم اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مخص کو طا جو چار سال تک نی صلی اللہ علیہ وسلی کی محبت میں رہے۔ انہوں نے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرایا کہ عورت خادد کے بیچ ہوئے یا خادد عورت کے بیچ ہوئے پائی کے ساتھ عسل کرے۔ "مُسَدَّد"کی روایت میں سے اضافہ ہے کہ دونوں ایک بار چلولیں (ابوداؤد' نسائی)

اور الم احراث السروايت كے شروع ميں يہ اضاف كيا ہے كہ آپ كے منع فرايا كہ ہم ميں سے كوئى فضم روزانہ كتامى استعال كرے يا حسل خانے ميں چيناب كرے۔

۲۷۳ \_ (۲۳) وَرُوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرُجِسٍ ساس نيزابنِ لجه نے ای مدیث کو عبداللہ بن سرجن سے ذکر کیا۔

# (٧) بَابُ اَحْكَامِ الْمَيَاهِ

# (یانی کے احکامات)

## ٱلْفَصْلُ ٱلْآوَلُ

٤٧٤ - (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَسُولُنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِيْ، ثُمَّ يُغْتَسِلُ فِيْهِ». مُتَّفَقُ عَلَيُهِ.

وَفِيْ رَوَايَةِ لِمُسْلِمٍ، قَالَ: وَلَا يَغْتُسِلُ آحَدُكُمْ فِي الْمَآءِ الدَّآثِمِ وَهُوَجُنُبُ، قَالُوْا: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: يَتَنَاوُلُهُ تَنَاوُلًا .

# ىپلى فصل

الا مريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسوا الله صلى الله عليه وسلم في فربايا ، تم هل سے فربايا ، تم هل سے كوئى فض كمرے بانى هل جو جارى نهيں ہے بيشاب نه كرے ، مجراس سے خسل كرے (بخارى اسلم) اور مسلم كى روايت ميں ہے آپ نے فربايا ، تم ميں سے كوئى فخص جب جنى ہو تو وہ كمرنے بانى ميں خسل نه كرے وكوں نے دريافت كيا اے ابو جريره! وہ كيے خسل كرے؟ انهوں نے جواب ديا ، وہ (وہاں سے) بانى لے (اور خسل كرے)

وضاحت کورے بانی میں بیٹاب کرنا منع ہے۔ ہوسکتا ہے کہ انسان کو بوقت ضرورت ای بانی سے وضو کرنے کی ضرورت بیٹ بین سے وضو کرنے کی ضرورت بیٹ آجائے۔ کوئی ذی شعور انسان ایسے بانی سے عنسل نہیں کرے گا جس میں اس نے بیٹاب کیا ہو۔ بلکہ اگر کمی تالاب و حوض وفیرو کے کھڑے بانی سے عنسل کرنا ہے تو اسے جائے کہ وہ بانی کے تالاب یا حوض میں داخل نہ ہو بلکہ وہاں سے بانی لے کردو سری جگہ عنسل کرے (واللہ اعلم)

٤٧٥ - (٢) **وَهَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آَنْ تُبَالَ فِى الْمَآءِ الرَّاكِدِ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ .

720، جابر رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کھرے پانی میں بیثاب کرنے سے منع فرمایا ہے (مسلم)

٤٧٦ - (٣) وَعَنِ السَّآئِبِ بْنِ يَزِيْدُ رَضِىَ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: ذَهَبَتْ مِى خَالَتِى إلَى النَّبِيِ عَلَيْ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: ذَهَبَتْ مِى خَالَتِى إلَى النَّبِي عَلَيْ اللهُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ الل

۱۷۷۹: سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول! میرا بھانجا بیار ہے۔ آپ نے میرے سم پر ہاتھ کھیرا اور میرے حق میں برکت کی دعا فرائی بعد ازاں آپ نے وضو کیا۔ میں نے آپ کے (اعضاء سے کرنے والے) وضو کے پانی کو فی لیا بعد ازاں میں آپ کی بشت کے پیچھے کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے کندھوں کے درمیان مجلہ عروی کی گھنڈی کی مائند نبوت کی مرتفی (بخاری مسلم)

وضاحت: وضو كرتے وقت اعضاء برك والا بانى أكرچه استعال شده بانى باك ب وكرنه في ملى الله عليه وسلم اس كو پينے سے روك ديت (والله اعلم)

## ٱلۡفَصَٰلُ الثَّانِيَ

٧٧٧ - (٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عُنَهُمَا، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ». رَوَاهُ أَنْحَمَدُ، وَأَبُودُ وَالْدَّرِمِذِيُّ، وَالنَّسَائِقُ، وَالدَّارَمِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً. وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُدَ: «فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ».

# دوسری فصل

اس این عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پائی کے بارے میں دریانت کیا گیا جو لق و دق صحرا میں ہو تا ہے جمال چار پائے اور جنگلی درندے (پائی پینے کے لئے) آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا' جب پائی دو منکے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہو آ۔ (احمہ' ابوداؤد' ترزی' نسائی' داری' این ماجہ) ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے کہ پائی ناپاک نہیں ہو آ۔

وضاحت: ایک روایت میں اُجر شرکے منکوں کا ذکر ہے۔ ایک منگے میں دو منگیزے یا اڑھائی منگیزے پانی ساتا ہے جو تقریبا میں ۸۰ گیڑے در قال سے کم ہو تو صرف نجاست کے واقع ہونے سے پانی بنایاک ہو جائے گا (منگلوۃ سعید اللحام جلد اصفحہ ۱۳۳۶)

٥٧٨ ـ (٥) وَهَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! ٱتْتَـوَضَّنَا مِنْ بِثُرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئُرَّ يُلْقَىٰ فِيْهَا الْحِيَضُ ، وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ، وَالنَّتَنْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وإنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيَىءٌ ﴾ . رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَالِتَرْمِلْ فِيْ، وَٱبُوْ دَاوْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ.

۱۳۷۸: ابو سعید فدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! کیا ہم بضاعہ کے کنوئیں سے وضو کریں جبکہ اس میں حیض کے (خون سے ملوث) کپڑے کے کلڑے ' (مروہ) کتوں کے لو تھڑے اور ٹاپاک بدبودار چیزیں گرائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبسلم نے فرمایا' پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ٹاپاک نہیں کر کئی (احمہ' ترفدی' ابوداؤد' نسائی)

وضاحت = عام طور پر لوگوں کا معمول ہے کہ وہ پانی کے ذخرہ کو نجاست سے محفوظ رکھتے ہیں تو کیے ممکن ہے کہ صحابہ کرام اس میں ناپاک چیزیں گرائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنوال کچلی جگہ میں واقع تھا جب سیلالی پانی آتا تو وہ نجاست دغیرہ کو اٹھا کر کئو کیں میں گرا رہتا تھا' لوگ عمرا" اس میں گندی چیزیں نہیں گراتے تھے چونکہ بینالم کنوکس کا پانی وہ تلوں سے بھی زیادہ تھا بلکہ یہ ایک محمدی کنوال نما جگہ تھی جمال پانی چیشے کی طرح جاری رہتا تھا اور اس کیفیت و کمیت کے پانی میں اگر نجاست گرنے سے رنگ ذائع یا بوکی تبدیلی واقع نہ ہو تو پانی پاک ہے (واللہ اعلم)

٤٧٩ ـ (٦) **وَعَنُ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نَزِكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلُ مِنَ الْمَآءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، ٱفَنَتَوَضَّأَ بِمِاءَ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُـوَ الطَّهُـوُدُ مَآؤُهُ، وَالْحِـلُّ مَيْتَتُهُ». رَوَاهُ مَالِك؟، وَالِتَزْمِذِيُّ ، وَالنَّسَآئِقُ، وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارَمِتُ .

9/2 ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ مملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! ہم سمندر میں (کشتی پر) سوار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں (بیٹھا) پانی لے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پانی کے ساتھ وضو کریں تو ہم بیاس سے دو چار ہو جائیں ہے کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر بحتے ہیں؟ رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا (سمندر کا) پانی پاک ہے اور سمندر میں مرا ہو (سمندری جانور) حلال ہے (مالک تندی ابوداؤد اسانی ابن ماج واری)

٠٤٨٠ (٧) **وَعَنْ** اَبِىٰ زُيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رُضِىَ اللهُ عُنُهُ، اَنَّ النَّبَعَ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ : «مَا فِىٰ إِدَاوَتِكَ؟، ﴿ قَالَ : ثُلْبُ : نَبِيْذَ ۗ . قَالَ : «تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَآءَ طُهُورًا ۚ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ، وَزَادَ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ : فَتَوَضَّأَ مِنْهُ .

وَقَالَ البِّرُّمِذِيُّ : أَبُوْزَيْدٍ مُجْهُوْلٌ.

۰۸۳۵ ابوزید سے روایت ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنول کی رات دریافت کیا کہ تیرے لوٹے میں کیا ہے؟ وہ کتے ہیں کہ میں نے جواب دیا نبیز ہے۔ آپ کے فرایا مجور عمرہ چیز ہے اور پانی پاک ہے (ابوداؤد) احمد اور ترفذی میں اضافہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا۔ اور الم ترفدیؓ نے بیان کیا کہ ابوزید مجمول (رادی) ہے۔

وضاحت جہور علاء کا اس مدیث کو ضعف قرار دینے پر اجماع ہے (مرعات شرح ملکوۃ جلد ا صفحہ ۵۳۳)

٤٨١ - (٨) وَصَحَّ صَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قـالَ: لَمْ
 اَكُنْ لَيْلَةُ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۱۳۸۱ ملتمہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرنا درست ہے کہ میں جنوں کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تھا (مسلم)

٤٨٢ - (٩) وَعَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، - وَكَانَتُ تَحْتَ ابْنِ آبِيُ فَتَادَةً - اَنَّ اَبَا قَتَادَةً دَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا، فَجَاءَتُ هِرَّةٌ تَشُرَبُ مِنْهُ، فَاصْغَىٰ لَهَا الْإِنَا اللهُ عَلَيْهَ، فَالَتْ عَلَيْهُ، فَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

۱۳۸۷ سنب کنی بین مالک رضی الله عنه جو ابو فکرة کے بیٹے (عبداللہ) کے نکاح میں تھیں بیان کرتی ہیں کہ ابو فکرہ اللہ کے نکاح میں تھیں بیان کرتی ہیں کہ ابو فکرہ ان کے بہاں آئے۔ اس نے ان کے وضو کے لئے پانی رکھا۔ انها کہ بلی آئی (اور) اس سے پینے لگ میں۔ ابو فکرہ نے بلی کہ ابو فکرہ نے بین کہ ابو فکرہ نے برتن کو جھکا دیا یمال تک کہ بلی سر ہو گئے۔ کبھٹا کہتی ہیں کہ ابو فکرہ نے بین کہ دیکھا (اس لئے) کہ بین اکی جانب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا میری بھتجی! تو تعجب کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اثبات میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ بلائبہ بلی ناپاک نہیں ہے ، میں اوروں میں سے ہو تہمارے درمیان گھوٹے بھرتے ہیں۔

(مالك احمر عندي ابوداؤد نسائي ابن ماجه وارمي)

٤٨٣ - (١٠) **وَهَنْ** دَاوُدَ بْنِ صَالِح بْنِ دِيْنَار، عَنْ أُمِّة، أَنَّ مَوْلَاتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اللهِ عَآثِشَةً. قَالَتْ: فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّيْ، فَأَشَارَتْ إِلَىّ: اَنْ ضَعِيْهَا ، فَجَآءَتْ هِرَّةٌ، فَأَكُلُتْ إِلَى عَآئِشَةً. فَوَجَدْتُهَا تُصَرِّفَتْ عَآئِشَةً مِنْ صَلَاتِهَا، اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ. فَقَالَتْ: إِنَّ مِنْ طَلْمًا انْصَرَفَتْ عَآئِشَةً مِنْ صَلاتِها، اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ. فَقَالَتْ: إِنَّ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَس ، إِنَّهَا مِنُ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ». وَاتِّنَى رَأَيْتُ مِنْ اللهِ ﷺ يَتُوضًا كُنِفُطِهَا . رَوَاهُ اَبُوْدًاؤَدَ.

۳۸۹۳ داؤد بن صالح بن دینار رحمہ اللہ اپی والدہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کو ان کی آزاد کرنے والی مالکہ نے عائشہ رضی اللہ عنها کی جانب ہریہ دے کر بھیجا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے عائشہ کو نماز اوا کرتے ہوئے پایا۔ عائشہ نے جھے اشارے سے کہا کہ ہریہ رکھ دے۔ اچا تک بلی آئی 'اس نے اس سے کھایا۔ جب عائشہ نماز سے فارغ ہو کمیں تو وہیں سے کھانے گئیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا ہے کہ بلی ناپاک جانور نہیں ہے 'یہ تو تمہارے کرد کھونے والے جانوروں میں سے ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بلی کے جھوٹے پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے (ابوداؤد)

١٨٤ ـ (١١) وَهُنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْسُوضًا بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلَّهُاهِ. رَوَاهُ فِي «شُرْجِ السُّنَةِ».

۱۹۸۳: جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا عمیا کہ کیا ہم گدھوں کے باتی مائدہ بانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے علاوہ تمام در ندول کے باتی مائدہ بانی کے ساتھ بھی وضو کیا جاسکتا ہے (شرع السُنہ)

٤٨٥ - (١٢) وَمَنْ أُمِّ هَانِيءٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ هُوَ وَمَنْمُونَةُ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثُرُ الْعَجِيْنِ . رَوَاهُ النَّسَائِئُيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

٣٨٥ أُمِّ إلى رضى الله عنها سے روایت ہے وہ بیان كرتى ہیں كه رسولُ الله ملى الله عليه وسلم اور ميمونه رضى الله عنهائے ايك برتن سے وضوكيا جس ميں كندھے ہوئے آئے كے نشان تھے (نسائى ابن ماجه)

وضاحت ، شرط یہ ہے کہ پانی دو مکول لینی ۱۸۰ ایٹر سے کم نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث نمبر ۷۷ میں وارد ہے۔ اس کے علاوہ پانی کا جب تک رنگ والقہ یا ہو متغیرنہ ہو کانی پاک ہے (داللہ اعلم)

# الفَصَلُ الثَّالِثُ

٤٨٦ - (١٣) فَنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، قَالَ: إِنَّ عُمْرَ خَرَجَ فِي رَكْبِ فِيهُمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضاً. فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ! هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّباعُ؟ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ! لَا تُخْبِرُنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَيْنا. رَوَاهُ مَالِكُ عَلَى السِّباعِ وَتَرِدُ عَلَيْنا. رَوَاهُ مَالِكُ عَلَى السِّباعِ وَتَرِدُ عَلَيْنا. رَوَاهُ مَالِكُ

# تيسري فصل

٣٨٦: کی بن عبدالر جمان سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عُمر رضی اللہ عنہ ایک جماعت میں لکلے جس عُمرةً بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تنے یمال تک کہ جماعت پانی کے حوض پر پنچی۔ عَمرةً بن عاص نے (حوض کے گران سے قاطب ہوتے ہوئے) دریافت کیا' اے حوض کے گران! کیا تیرے حوض پر درندے آتے ہیں (اسی دوران میں) عُربن خطاب رضی اللہ عنہ نے (بھی) حوض کے گران کو مخاطب کرتے ہوئے کما کہ ہمیں نہ بتانا' ہم درندوں پر وارد ہوں کے اور درندے ہم پر وارد ہوں کے (بینی درندوں کے پانی پینے کے بعد ہم حوض سے پانی لیتے ہوئے قباحت محس نہیں کرتے) (مالک)

٤٨٧ ــ (١٤) وَزَادَ رَزِيْنٌ، قَالَ: زَادَ بَعْضُ الـرُّوَاةِ فِى قَوْلِ عُمَرْ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ: وَاِنِّىٰ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ لَهَا مَا ٓ اَخَذَتْ فِىٰ بُطُوْنِهَا. وَمَا بَقِى فَهُــوَ لَنَا طُهُــُورٌ وَشَرَاكِ،

مه مد اور رزین کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بعض رواۃ نے محمر رضی اللہ عنہ کے قول میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ وہ ان در ندوں کے لئے ہے جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں اٹھایا اور جو پانی باتی چھوڑا وہ ہمارے لئے پاک ہے اور پینے کے لائق ہے۔

وضاحت یو مدیث منقطع ہے ، بیلی کی ممررضی اللہ عنہ سے الماتات ابت نہیں ہے (مرعات جلدا صفحہ ۵۳۸)

٤٨٨ - (١٥) وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَيْنِ سُؤلَ عَنِ الطَّهْرِ مِنْهَا. فَقَالَ:
 الْحَيَاضِ الَّتِى بَيْنُ مُكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ عَنِ الطَّهْرِ مِنْهَا. فَقَالَ:
 «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِى بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهْوْرُهُ. زَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

۱۹۸۸ ابوسعید خُدری رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گئا کہ دریافت کیا گیا کہ پانی کے وہ حوض جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہیں ان پر (پانی پینے کے لئے) درندے کتے اور گدھے وارد ہوتے ہیں کیا وہ پاک ہیں؟ آپ نے فرمایا درندوں وغیرہ نے جو پانی اپنے پیٹوں میں داخل کیا ہے وہ ان کے لئے ہے اور باتی پانی ہمارے لئے پاک ہے (ابن ماجه)

وضاحت اس حدیث کی سند میں عبدالرحمان بن زید بن اسلم رادی منعف ہے (الیل ومعرفة الرجال جلد الم منع ۲۲۵) المجلد الم منعد ۲۲۵ المجرح والتعدیل جلد المنعد ۲۸۵ المجرح والتعدیل جلد ۵ منعد ۲۵۵ المجرح والتعدیل جلد ۵ منعد ۲۸۵ منعد ۲۸۵ المحمد ۱۳۸۰ المجرح والتعدیل جلد ۱ منعد ۲۸۵ المجموع المحموع المحموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المجموع المحموع المجموع المجموع المحموع المجموع المجموع المجموع المحموع الم

٤٨٩ - (١٦) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءَ

الْمُشْمَّسِ، فَإِنَّهُ يُؤْرِثُ الْبَرْصَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

۱۳۸۹: عمر رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کی گری سے گرم ہوئے پانی کے ساتھ طلل نہ کرو اس لئے کہ اس پانی سے عسل کرنا برص کی بیاری کا باعث ہے (دار تعنی)

# (٨) بَابُ تَطْهِيْرِ النِّجَّاسَاتِ

# (نجاستول کے پاک کرنے کاذکر)

## اَلْفَصْلُ الْاَوْلُ

٠ ٤٩ - (١) فَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَوِبَ الْكَلْبُ فِئَ إِنَاءَ أَحَدِكُمْ ﴿ فَلْيَغْسِلْهُ سَنِعَ مَرَّاتٍ ﴾. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: «طُهُوْرُ إِنَاءَ آخِدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكُلْبُ آنْ يَغْسِلَهُ سَبُغ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالنَّرَّابِ»

# پہلی فصل

مهمن ابو بريره رضى الله عند ب بوايت ب وه بيان كرت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فربايا ، جب تم على سه كريره رضى الله عند وسلم في فربايا ، جب تم على سه كري كرين بي كرين بي ك تو اس والت مسلم كى دوايت مي ب آپ في في فربايا تم عن سه كري كرين مين جب كياً عند وال جائ تو وه اس وقت پاك موكا جب اس كو سات بار وهويا جائ (اور) بهلى بار منى كريات دومويا جائ

وضاحت الله و و ماضر کے اطباء اور واکثر حضرات بیان کرتے ہیں کہ برتن بیں کتے کے مند والنے ہے ملت بار دھونے کا محم اس لئے دیا گیا ہے کہ اکثر کتوں کی انتزایوں میں ایک خطرناک شم کا چموٹا ما گیڑا ہو تا ہے۔ وہ تقریبا مل می میٹر لمبا ہو تا ہے۔ جب کتا پافانہ کرتا ہے تو اس کے پافانے میں کثرت کے ماتھ انڈے بھی ہوتے ہیں اکثر و پیشر وہ انڈے جن میں کیڑے ہوتے ہیں گئے کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی پیشر وہ انڈے جن میں کیڑے ہوتے ہیں گئے کی دبر کے ماتھ جمئے رہتے ہیں 'کتے کی عادت ہے کہ جب وہ اپنی زبان کو صاف کرتا ہے تو وہ ور کی جانب زبان لے جاتا ہے تو زبان کے ذریعے سے کیڑے اس برتن میں چلا ہو ایس جس میں وہ منہ والتا ہے۔ اس طرح ان خطرناک جراقیم سے انسان مخلف شم کی خطرناک بار متی کے ماتھ صاف کیا میں جس میں وہ منہ والت سے اس لئے سختی کے ماتھ صاف کیا جائے۔ اس کے جرافیم کے اثرات سے محفوظ رہا جائے (مرعات شرح مکافرة جلد اسٹی میں ۵

٢٩١ - (٢) وَصَفْهُ، قَالَ: قَامَ آغْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي الْمَسْجَدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ . فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَّآةٍ ـ آوْ ذَنُوبًا مِنْ مَّآةٍ ـ فَاتَمَا بُعِثْتُمُ

مُيَشِّرِيْنَ، وَلَمْ تُبْعُثُوا مُعَشِّرِيْنَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۹۹۱ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیماتی کھڑا ہوا اور اس نے معجد ہیں پیٹاب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قربلیا کہ اس کو چھوڑ پیٹاب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قربلیا کہ اس کو چھوڑ وہ اور اس کے چیٹاب پر پانی کا مشکیرہ یا بڑا ڈول بہاؤ۔ تم کو اس لئے بھیجا کیا ہے کہ تم (لوگوں پر) اسانی کو اور تم کو مشقت میں ڈالنے والے بنا کر نہیں بھیجا کیا (بخاری)

١٩٧ - (٣) وَهَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِى الْمُسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُسْجِدِ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُسْجِدِ . فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: مَهْ اللهُ عَلَيْ الْمُسْجِدِ . فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : مَهْ مَهْ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا تُزرِمُوهُ ، دَعُوهُ » . فَعُوهُ » . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ع

۱۳۹۲ انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ معجد ہیں ایک دیماتی عنص آیا۔ اس نے کمڑے ہو کر معجد میں ایک دیماتی عنص آیا۔ اس نے کمڑے ہو کر معجد میں بیٹاب کرنا شروع کر دیا۔ محابہ کرام نے اس سے کما' رک جاڈ! رک جاڈ! (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو (اس کے وسلم نے اس کو (اس کے مسلم نے اس کو (اس کے ملل پر) چھوڑ دیا ہمال تک کہ وہ پیٹاب سے فارغ ہو گیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے کما کہ بیہ مساجد پیٹاب پافانہ وغیرہ کے لئے مناب نہیں ہیں۔ مساجد تو بس اللہ کا ذکر کرنے' فماڈ اور قرآن پاک کی علادت کے لئے ہیں یا جیساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آپ قرآن پاک کی علادت کے لئے ہیں یا جیساکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الس نے بیان کیا کہ آپ قرآن پاک کی علادت کے لئے ہیں یا جیساکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الس اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام ہی سے آیک محض کو تھم دیا۔ وہ پائی کا ڈول لایا اور اس کو اس پر گرا دیا (بخاری' مسلم)

89٣ - (٤) وَعَنْ اَسْمَا عُرُنْتِ اَبِى بَكُرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتُ: سَأَلْتِ امْرَاةٌ رَمُثُولَ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَتُ: سَأَلْتِ امْرَاةٌ رَمُثُولَ اللهِ عَنْهُمَا اللّهُ مِنَ الْحَدُّانَا إِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَدُّضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «إِذَا اَصَابَ ثُوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصُهُ ، ثُمَّ لَيْفَحَدُهُ بِمَا إِنَّ مَنْ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصُهُ ، ثُمَّ لِنَضَحَهُ بِمَا إِنَّ مَ لَهُ اللّهُ مَا الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصُهُ ، ثُمَّ لِنَصَلِ فِيهِ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

سہم اللہ میں اللہ میں اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ میلی اللہ علی اللہ علی اللہ وسلم سے سوال وریافت کیا۔ اس نے (آپ کی خدمت میں) عرض کیا اے اللہ کے رسول! آپ بتائیں کہ بب ہم میں سے کسی کا کیڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا کیڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو وہ اس کو نافنوں کے ساتھ کھرچے۔ بعد

ازاں اس پر پانی کے چینے مارے ( یعنی پانی کے ساتھ صاف کرے) پھراس میں نماز اداکرے ( بخاری مسلم )

٤٩٤ ـ (٥) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادٍ، قَالَ سَأَلَتُ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ. فَقَالَتْ: كُنْتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ، فَيَخْرُجُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاَثَرُ الْغَسَلِ فِي ثَوْبِهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

سہوس: سلیمان بن بیار ؓ سے روابت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے منی کے بارے میں دریافت کیا (جب) کرڑا (اس سے) ملوث ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنها نے جواب دیا کہ میں نجی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیڑے سے منی کو دھویا کرتی تھی۔ آپ (وہی کیڑا پہن کر) نماز کے لیئے نکلتے اور دھونے کا نشان آپ کے کیڑے میں نظر آیا تھا (بخاری مسلم)

٤٩٥ ـ (٦) وَعَنِ الْاَسْوَدِ وَهَمَّام ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ آفَرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۹۵ اسود اور حمام سے روایت ہے وہ عائشہ رضی الله عنما سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کمرچی تھی ۔ (مسلم)

٤٩٦ ـ (٧) وَبِرُوَايَةٍ عُلْقَمَةً وَالْاَسُؤدِ، عَنْ عَآئِشَةَ نَحْوَهُ، وَفِيْهِ: ثُمَّ يُصَلِّى فِيْهِ.

۱۳۹۲: اور ملقمہ اور اسود ہے ایک روایت ہے وہ عائش سے اس طرح بیان کرتے ہیں اور اس میں ذکرہے کہ بعد ازال آپ اس میں نماز اوا کرتے تھے۔

٤٩٧ ـ (٨) **وَعَنْ** أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا: اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنِ لَّهَا صَغِيْرٍ لَّمْ يَاكُلِ الطَّعَامُ لِاللَّى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَأَجُلَسَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِى حِجْرِهِ، فَبَالُ عَلَى ثَوْبِه، فَدَعَا بِمَآءٍ، فَنَضَحَهُ، وَلَمْ يَغْسِلُهُ ﴿ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

معودہ مجم قیس بن بنتِ معن رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ اس نے اپنے نفع بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محود میں دیا جو کھا آ پتا نہ تھا۔ اس نے آپ کے کروں پر بیشاب کر دیا۔ آپ کے پانی منگوایا۔ اس کے ساتھ اپنے کروں پر جھینے مارے اور کروں کو نہ وطویا (بخاری) مسلم)

وضاحت: جو بچہ صرف دودھ پر اکتفاکر ہا ہے' اگر وہ کپڑوں پر پیشاب کردے تو کپڑوں پر صرف جھینے مارنا کانی ہیں اور جو بچہ دودھ کے علاوہ دوسری خوراک بھی کھا ہا ہے تو اس کے بیشاب کرنے سے کپڑا دھوتا پڑے گا البت اگر بچی صرف دودھ پینے پر اکتفاکرتی ہے تو اس کے پیشاب سے کپڑوں کو دھوتا پڑے گا۔ اس فرق کی وضاحت آئدہ صدیث نمبرا ۵۰-۵۰۲ میں ملاحظہ فرائیں (واللہ اعلم)

٤٩٨ ـ (٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشِيخُ لَا للهِ ﷺ يَشْوُلُ اللهِ عَلَيْهُ لَا أَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ لَا أَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ لَا أَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ لَا أَوْلَ اللهِ عَلَيْهُ لَا أَمْدُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَ

۱۹۹۸ عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه و معلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب چڑے کو رنگا جائے تو وہ پاک ہوجا آ ہے (مسلم)

وضاحت ، ہر حیوان کا چڑا خواہ اس کا کوشت کھانا جائز ہے یا نہیں' رتکنے سے پاک ہو جاتا ہے خواہ حیوان مر چکا ہے البتہ خزیر کا چڑا مشتنیٰ ہے اس لئے کہ وہ پنی العین ہے۔ خیال رہے کہ وباغت سے مقصود ناپاک رطوبتوں کو کیمیکل وغیرہ کے ساتھ زائل کرنا ہے۔ لماحظہ ہو (المعلّ جلدا صفحہ ۱۸۴ مُنکِل السلام جلد اصفحہ ۳۰)

١٩٩ - (١٠) وَعَنْهُ، قَالَ: تُصُدِّقَ عُلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتُ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «هَلَّا اَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ!»، فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةَ مُ فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ آكُلُهَا» . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

1999: حبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میونہ رضی الله عنماکی (جانب سے آزاد کروہ) لونڈی پر ایک بکری کا صدقہ کیا گیا، بکری فوت ہو گئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بکری کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس کا چڑا کیوں نہیں آبارا؟ تم اس کی دباغت کرتے اور اس سے قائدہ مامل کرتے۔ انہوں نے کما کہ بکری مورہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کا صرف (گوشت) کھانا بی حرام ہے (بخاری) مسلم)

وضاحت ، حدیث سے معلوم ہوا کہ موت کا اثر مرف گوشت پر داقع ہوتا ہے' اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے اور اس کا چڑا رتکنے سے پاک ہو جاتا ہے نیز معلوم ہوا کہ مردہ جانور کی کھل کے بل' سینگ اور دانت وغیرہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے' اس لئے کہ ان میں زندگی نہیں ہوتی۔ حیوان کے مرفے سے یہ چزیں ٹاپک نہیں ہوتیں اس لئے ہاتھی دانت کے استعمال اور اس کے تجارت کی اجازت ہے (مرعات جلد اصفحہ ۵۲۳)

٥٠٠ ـ (١١) وَعَنْ سَوْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ، كُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتَى صَارَ شَنَّا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۵۰۰ تودہ رمنی اللہ عنما ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوی سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جاری ایک بحری مرکی۔ ہم نے اس کی کھل کو رنگ لیا بعد ازال ہم اس میں بیذ بناتے رہے یسال تک کہ وہ خراب ہوگئے۔

# اَلفُصُلُ الثَّانِيُ

٥٠١ - (١٢) عَنْ لَبَابَةً بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قُالَتْ: كَانَ الْمُحسَيْنُ بُنُ

عَلِيّ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَالَ عَلَىٰ ثَوْبِهِ. فَقُلْتُ: الْبَسَنْ ثَوْباً، وَاغْطَلِنَى اَذَارَكَ حَتَّى أَغْسِلُهُ، قَالَ: «إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثَىٰ، وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ». رَوَاهُ اَخْمَدْ، وَابُوْدَاوْدَ، وَابْنُ مَاجَهُ

# دو سری فصل

۱۵۹۱ لبلبہ بنتِ حارت رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ محیین بن علی رضی اللہ عنما رسول الله صلی الله عنما رسول الله صلی الله عنما کی گود میں تھے۔ انہوں نے آپ کے تَدَ برز پر پیٹاب کر دیا۔ میں اے عرض کیا کہ آپ و مرا کیڑا کین لیں اور اپنا قد برز مجھے دے دیں اکہ میں اس کو دھو ڈالوں۔ آپ نے فرمایا کوکی کے پیٹاب سے (کیڑے کو) دھویاجائے اور لاکے کے پیٹاب سے چینئے مارے جائیں (احمد ابوداؤد ابن ماجد)

١٣٥ - (١٣) وَفِى رَوَايَةِ لِأَبِى دَاؤْدَ، وَالنَّسَائِسى، عَنْ آبِى السَّمْيح، قَالَ:
 «يُغُسِلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرْشُ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ».

۱۹۰۳ ابوداؤد اور نسائی کی روایت میں ابوا سم رضی الله عنه سے مردی ہے انہوں نے بیان کیا کہ لؤکی کے پیشاب سے دھویا جائے اور لڑکے کے پیشاب سے چھینے مارے جائیں۔

٥٠٣ ـ (١٤) **وَعَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَطِلْيَءَ اَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التَّرَابَ لَهُ طَهُوْرُ، .. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ.

وَلِإِبْنِ مَاجَهُ مَعْنَاهُ .

۱۵۰۳ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربالیا جب تم میں سے کوئی فخص اپنے جوتے کے ساتھ کندگی پر چانا ہے تو مٹی جوتے کو باک کر دیتی ہے (ابوداؤد) اور ابن ملح من فرکور ہے۔ ملح ملح ملح ملح میں اس کا معنی فرکور ہے۔

وضاحت ابن ماجہ کی روایت کی سدیں ابراہم بن اسلیل کمکری راوی جمول الحل ہے۔ آگر جوتے یا موزے کو مجاست لگ جا مورہ پاک ہو موزے کا مورہ پاک ہو مارے کو مجاست لگ جائے ہوا یا مورہ پاک ہو جاتا ہے (میزان الامتدال جلدا صفحہ ۲۵) موات جلدا صفحہ ۵۲۵)

١٥٠ - (١٥) وَمَنْ أَمْ سَلَمَةً رَضِى الله عَنها، قَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ النِّي امْرَأَةٌ الطِيلُ ذَيْلِي، وَامْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . رَوَاهُ مَالِكُ، وَامْشِيْ فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ. قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . رَوَاهُ مَالِكُ، وَالْحَمَـدُ، وَالنِّرُومِـذِيْ . وَابُوْ دَاؤَدَ وَالـدَّارَمِـيْ وَقَالًا: الْمَرْأَةُ أُمُّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِنِمَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُوْفٍ.

ان ہے ایک مورت نے دریافت کیا کہ کیا جس اپنی جادر کے کا دریافت کیا کہ کیا جس اپنی جادر کے کا دریافت کیا کہ کیا جس اپنی جادر کے کا دریافت کیا کہ جس کی دریافت کو بٹاک جگہ جس نے کر کے چل لیا کوں؟ آیم سَلَمہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافریان ہے کہ اس کو اس کے بعد والی جگہ پاک بنا دے گی (مالک احمد شدی ابوداؤد واری) ابوداؤد اور داری بیان کرتے ہیں کہ دریافت کرنے والی مورت ابراہیم بن عبدالر حمن بن عوف کی آج ولد ہے۔

٥٠٥ ـ (١٦) وَهُنِ الْمَقْدَامِ بُنِ مَعْدِيْ كَرَبَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: نَهَـىٰ رَسُولُ اللهِ عَنْ لُسِي جُلُودِ السِّبَاعِ، وَالرَّكُوبِ عَلَيْهَا . رَوَاهُ آبُودَاوُدَ، وَالنَّسَآثِيقُ.

۵۰۵ یقدام بن معری کرب رضی الله منه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله طیه وسلم فی در دوں دیا ہے در دوں کے چڑے کو پہننے اور ان پر سوار ہونے سے روک دیا ہے (ابوداؤد سال)

١٠٥ - (١٧) وَمَنْ أَبِى الْمَلِيْجِ بْنِ أَسَامَةَ عَنْ آبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نَهْى عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ، رَوَاهُ ٱحْمَدُ، وَٱبْؤُدَاؤُدَ، وَالنَّسَائِقُ. وَزَادَ التِرَمِذِئُ، وَالدَّارَمِيُّ: أَنْ تَفْتَرْشَ.

۵۰۲ ابو الملی بن اسلم این والدے روایت کرتے ہیں وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ایک اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے در عدول کے چڑوں (کو پہنے) سے منع کیا (احمر ابوداؤد انسانی) تندی اور داری کی روایت میں اضافہ ہے کہ چڑوں کو بچھا جائے (اس سے بھی منع کیا ہے)

١٩٠٥ - (١٨) وَمَنْ آبِي الْمَلِيْجِ، آنَّهُ كَرِهَ ثَمَنَ جُلُودِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ التِرُمِذِيُّ فِيْ
 [كِتَابٍ] اللِّبَاسِ. [بِلَفْظِ: كَرِهَ جُلُودَ السِّبَاعِ] وَسَنَدَهُ جَيِّدُ .

ے دہ اور ابوا کملی بن اُساسہ سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے وہ ہی سلی اللہ طیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے آب کہ آپ کے ورعوں کے چڑوں کی قیت کو کروہ قرار ویا ہے (ترزی کتاب الباس) تروی میں یہ لفظ ہیں کہ ورعوں کے چڑوں کو کروہ قرار ویا۔ اس مدیث کی سند جیّر درجہ کی ہے۔

٥٠٨ - (١٩) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْم رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهُ عَنْهُ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَة بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ» . رُوَاهُ الِتَرْمِــذِيُّ، وَأَبُوُ دَاؤُدَ، وَالنَّسَاَئِقُ ، وَابْنُ مَاجَهِ.

۵۰۸ عبداللہ بن محکیم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں امارے پاس رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کا کوب آیا (جس میں تحریر کیا گیا تھا) کہ تم مروار کے چڑے اور پھوں سے فائدہ طاصل نہ کرو۔
(ترفری ابوداؤد نسائی ابن مجرد)

وضاحت: اس مدیث سے مقصود یہ ہے کہ مردار کے اس چڑے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے جو رنگا ہوا نہیں ہے (اہب) اس چڑے کو کتے ہیں جو رنگا ہوا نہیں جو رنگا جا نہیں جو رنگا جو انہیں جو رنگا جو انہیں جو رنگا جو انہیں جو رنگا جو انہیں جو رنگا جا جا سے فائدہ اٹھاتا درست ہے جیسا کہ مردار کے گوشت صدیث میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے اور پھوں میں چونکہ زندگی ہوتی ہے اس لئے جیسا کہ مردار کے گوشت سے فائدہ اٹھاتا تاجائز ہے اس صدیث کی سند اور متن میں اضطراب پایا جاتا ہے تفصیل ملاحظہ فرائیں۔ ( تلخیص الجیر صفحہ ۱۲ کا)

٥٠٩ ـ (٢٠) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَة لِذَا دُبِغَتْ. رَوَاهُ مَالِكُ، وَآبِنُو دَاؤَدِ.

۵۰۹: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم ویا کہ مردہ جانوروں کے چمڑوں کو جب رنگ لیا جائے تو ان سے فائدہ اٹھایا جائے (مالک) ابوداؤد)

٠١٥ ـ (٢١) **وَهَنْ** مَيْمُوْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ رِجَالُ مِّنْ قُرَيْشِ يَجُرُّوْنَ شَاةً لَهُمْ مِّثْلَ الْحِمَارِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوُ اَخَذْتُمْ اِهَابَهَا». قَالُوْا : اِنَّهَا مَيْنَة ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْفَرَظُ» . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْدَاؤُدَ.

الله میوند رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ قریش (قبیلہ) کے کچھ لوگ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی طرح اپنی (مردہ) بمری کو تھینج کر لے جارہے تھے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے انہیں فرایا' کاش تم اس کا چڑا آبار لیتے۔ انہوں نے کہا' وہ تو مُردہ ہے۔ اس پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا' اس کے چڑے کو پاتی اور کیکر کا چھلکا پاک بنا دیں سے (احمد' ابوداؤد)

١١٥ - (٢٢) وَعَنْ سَلَمَةً بْنِ الْمُحَبَّقِ رَضِى اللهُ عُنْـهُ، قَـالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَآءَ فِي غَزُوْوَ نَبُولَ عَلَى أَهُلِ بَيْتٍ، فَإِذَا قِرْبَةُ مُّعُلَّقَةٌ، فَسَأَلَ الْمَآءُ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهَا مَيْتَةً ﴿
 مَيْتَةً ﴿
 مَيْتَة ﴿

الله سَلَم بن مجن رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم غزوہ جوک میں ایک محریں تشریف لائے۔ وہاں (پانی کا) مشکیرہ لنگ رہا تھا۔ آپ نے پانی طلب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ الله کے رسول! مشکیرہ مروار کے (ریکے ہوئے) چڑے سے ہے۔ آپ نے فرمایا وباغت نے اس کو پاک کر ویا ہے (احمہ ابوداؤ)

## اَلْفَصَٰ لُ التَّالِثُ

١٢٥ - (٢٣) كَنِ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ

الله! إِنَّ لَنَا طَرِيْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً ، فَكَيْفَ نَفْعَلْ إِذَا مُطِرْنَا؟ فَقَالَ: وَالَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ ﴿ وَاللَّهِ مِنْهَا؟ وَلَاكُ وَاللَّهُ مَا طَرِيْقٌ ﴿ وَاللَّهُ مِنْهَا؟ وَلَكُ اللَّهِ عَالَ: ﴿ فَلَاذِهِ مِنْهَا ﴾ ﴿ رَوَاهُ اَبْتُوْدَاؤَدَ.

# تيسري فصل

الله: بنو عبدالا شل (قبیله) کی ایک عورت سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے الله کے رسول! (صلی الله علیه وسلم) ہمارا معجد کی طرف جانے والا راستہ نجاست والا ہے۔ جب بارش برسے تو ہم کیا کریں؟ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا اس کے بعد اس سے زیادہ پاکیزہ راستہ نہیں ہے؟ میں نے اثبات میں جواب ویا۔ آپ نے فرمایا ' یہ اس کے مقابلہ میں ہے (ابوداؤد)

وضاحت: جب پاک راستہ موجود ہے تو نجاست والے رائے پر جانے سے احراز کرنا جائے (واللہ اعلم)

١٣ ٥ - (٢٤) وَمَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كُنَّا نُصَلِّىٰ مُعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَلَا نَتَوَضَّا مُنَ الْمَوْطِئِ عِ . رَوَاهُ التّرْمِيذِيُّ .

عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماز اواکرتے سے اور نجاست کی جگہ کو پالل کرنے سے (پاؤں کو) دھوتے نہیں سے (ترزی)

٥١٤ - (٢٥) **وَصَ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عُنْهُمَا، قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقَبِلُ وَتُدْبِرُ فِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمُسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُّولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذَٰلِكَ . رَوَاهُ الْبُحُنَادِيُّ.

۱۹۱۳ این عررضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں کتے مجد میں آتے جاتے ہے۔ کام کرائے کتوں کے آنے جانے کی وجہ سے (محبد میں) پانی نہیں کراتے تھے (بخاری)

وضاحت: زندہ کتے کے بخس ہونے کی دلیل نہیں بٹرطیکہ اس کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو (واللہ اعلم)

٥١٥ ـ (٢٦) **وَمَنِ** الْبَرَآءِ [بُنِ عَازِبٍ] رُضِىَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: . ولا بَأْسَ بِبُولِ مَا يُؤكلُ لَحْمُهُ،

۵۱۵: براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' جس جانور کا گوشت کھانا حلال ہے اس کے بیشاب کا پچھ حرج نہیں (بینی وہ پاک ہے)(دار تعنی)

٥١٦ - (٢٧) وَفِيْ رَوَايَةِ جَابِرٍ، قَالَ: «مَا أَكِلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطِنِيُّ ۵۲۱: اور جابررمنی الله عند کی روایت میں ہے انہوں نے بیان کیا کہ جس جانور کا کوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب میں کچھ حرج نہیں (احمو وار تعلی)

وضاحت: وونوں حدیثیں ضعف ہیں۔ پہلی حدیث میں سوار راوی ضعف ہے۔ جابڑے موی حدیث مند احمد میں نہیں ہے' دار تعنی کی روایت کی سند میں عَمرو بن تحقین اور یحیٰ بن علاء راوی متروک ہیں (میزانُ الله علی الاعتدال جلد مفحہ ۲۵۲ جلد م صفحہ ۲۵۷ تقریب التهذیب جلد ۲ صفحہ ۳۵۵ مشکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۵۹)

# (٩) بَابُ الْمَسِْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ (موزول پر مسح کرنے کاذکر)

# ٱلْفَصْدُلُ ٱلْأَوْلُ

٥١٧ - (١) هَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيْءٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ اَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْما وَلَيْلَةً لِلْمُفْقِيْمِ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

# پېلى فصل

AIC: میر کی بن بانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ سے موزول پر مع كرفے كے بارے ميں وريافت كيا انهول نے بيان كياكه رسول الله على الله عليه وسلم نے مسافر كے لئے مین دن اور تین راتی اور مقم کے لئے ایک دن اور ایک رات کا عرصہ مقرر کیا ہے (مسلم)

٥١٨ - (٢) وَهُوْ الْمُغِيْرُةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ غَزَا رَسُولَ اللهِ ﷺ غُزُوةَ تَبُوكُ . قَالَ الْمُغِيزَةُ : فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْكُ الْغَائِطِ ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبُلَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجْعَ اخْذْتُ الْهُرِيْقُ ﴿ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنَ الْآدَاوَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ، ۚ ذَهَبَ يُخْشُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَٱخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَٱلْفَى الْجُبَّةُ عَلَى مُنْكِبُيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاغَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى ٱلْعِمَامَةِ، ثُمَّ اهْوَيْتُ ، لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي ٱذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا اِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ قَامُوْاً اِلَى الصَّلَاةِ، وَيُصِلِّني بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَـدُ رَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ عِلَيْمً، ذَهَبَ يَتُأْخَّرُ، فَأَوْمَا اِلْيَهِ، فَأَدْرُكِ النَّبِيُّ يَقِيعُ اِحْدَى الرَّكَعْتَيْنِ مَعَهُ. فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةُ الَّتِي سَبَقَتْنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ الله ممغیره بن شخیر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ جوک میں رسول الله ملی

الله عليه وسلم كے ساتھ شامل تھے۔ مغیرہ نے بیان كیا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم تضائے عاجت كے لئے فجر

کی نماز سے قبل مجھے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ میں نے آپ کے ساتھ (پانی سے بحرا) لوٹا اٹھایا۔ جب
آپ واپس آئے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں اور چرے کو دھویا۔
آپ نے اوئی کوٹ بہن رکھا تھا (اس لئے) آپ نے اپنے بازوؤں سے کہڑا ہٹانا چاہا لیکن کوٹ کی آسینس شک
ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کوٹ کے نیچ سے نکالا اور کوٹ کو اپنے کندھوں پر رکھا اور
اپنے بازوؤں کو دھویا۔ پھر اپنی پیشانی اور بگڑی پر 'مسے کیا بعد ازاں میں جھکا ناکہ آپ کے (باؤں سے) موزے
اپنے بازوؤں کو دھویا۔ اپھر اپنی بیشانی اور بگڑی پر 'مسے کیا بعد ازاں میں جھکا ناکہ آپ کے (باؤں سے) آلا تھے۔
آپ نے ان پر مسے کیا بعد ازاں آپ موار ہوئے اور میں بھی موار ہوا اور ہم رفقاء کے ہاں پنچ تو وہ نماز اوا کر رہے تھے دور عبدالرجمان بن عوف امامت کرا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا تھے جب انہوں نے نمی ملی اللہ علیہ وسلم کو محسوس کیا تو وہ پیچھے آنے گئے۔ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا (کہ وہ اپنی عالمت پر قائم رہیں)
پٹانچہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں ایک رکعت اوا کی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو جم سے دور میں (بھی) آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے رہ گئی تھی۔
مسلم)

## ٱلْفَصْلُ التَّالِني

٥١٩ - (٣) وَهَنْ آبِى بَكُرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: اَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيْالِيَهُنَّ، وَلِلْمُهِنِمِ يَوْماً وَّلْيَلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَّمْسَحَ عَلَيْهِمَا، رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُهِنِمِ يَوْماً وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيْسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، رَوَاهُ الْأَثْرَمُ فِي اللَّالِيَهِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ صَحِيْحُ الْإَسْنَادِ، هَكَذَا فِي وَالْمُنْتَقَىٰ » وَالدَّارَقُطْنِيُّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُو صَحِيْحُ الْإَسْنَادِ، هَكَذَا فِي وَالْمُنْتَقَىٰ »

# دوسری فصل

2018: ابوبكر رضى الله عند سے روایت ہے وہ نمی صلی الله علیہ وسلم سے بیان كرتے ہیں كه آپ نے مسافركو تين دن اور تين رات اور مقيم كو ایک دن اور ایک رات كی رخصت عطاكی بشرطیكه اس نے وضوكر كے موزك تين دن اور تين رات كی رخصت عطاكی بشرطیكه اس نے وضوكر كے موزك يہنے مول كه وہ ان پر مسح كرے۔ (منن اثر م ابن خريمه وار تعلق) الم خطابی فرماتے ہیں كه بيه حديث مسح سند والى ہے۔ "المُهنتَقلْ" من اى طرح ہے۔

٥٢٠: مفوان بن عَسَال رضي الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سفر میں ہوتے تو رسول م

الله صلی الله علیه وسلم ہمیں تھم فراتے کہ ہم تین دن اور تین رات اپنے موزوں کو نہ ا آریں البتہ جنابت سے (آ آریں) جبکہ پاخانہ ' بیٹاب اور نیند سے نہ ا آریں (ترزی ' نسائی)

٥٢١ ـ (٥) وَعَنِ الْمُغْيِرَةُ بْنِ شُغْبَةُ رُضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: وَضَّالْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزُوَةٍ تَبُوكَ، فَالَتَهُ وَمَنْ مُاجَهُ. وَقَالَ التَّرْمَذِيُّ: تَبُوكَ، وَالتَّرْمَذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ. وَقَالَ التَّرْمَذِيُّ: هُذَا حَدِيْثُ مَعْلُولٌ . وَسَأَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّداً \_ يَغْنِى الْبُخَارِئَ \_ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالًا: لَيْسَ بِصَحِيْحٍ. وَكَذَا ضَعَفَهُ اَبُوُ دُاؤَدَ

ا ۱۵۲۱ ممنیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جگبِ تبوک میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرایا۔ آپ نے موزے کے اوپر اور نیجے مسح کیا (ابوداؤد ' ترذی ' ابن ماجہ) امام ترزی نے وکر کیا کہ بیہ حدیث علّت والی ہے اور میں نے ابو دُرع اور امام بُخاری ہے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا ' بیہ حدیث محیح نہیں ہے اور ای طرح ابوداؤد نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔

وضاحت: رجاء راوی کا کاتب مغیرہ رضی اللہ عنہ سے ساع ثابت نہیں ہے (مرعات جلدا صغی ۵۸۱)

٦٢ ٥ - (٦) **وُعَنُهُ**، اَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِمَا رَوَاهُ التَّرُولِذِيُّ ، وَاَبُوُ دَاؤَدُ

۱۹۲۷ مخیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھا کہ آپ دونوں موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے (ترزی ابوداؤد)

٥٢٣ - (٧) وَعَنْهُ، قَالَ: تَوَضَّا النَّبِيُّ ﷺ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ الْحَمَدُ، وَالْبَرْونِيُّ ، وَآبُوُ دَاؤَدَ، وَابُنُ مَاجَهُ

۱۵۳۳ مخیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر جوتوں کے ساتھ مسے کیا (احمر، ترذی، ابوداؤد اور ابن اجه)

وضاحت نی ملی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں کے اوپر جوتے پین رکھے تھے۔ آپ نے جرابوں اور جولوں دونوں دونوں پر مس کیا ہے۔ جرابوں پر آپ کا مسح تصدا" تھا۔ خیال رہے کہ جراب موٹی ہویا باریک ، روئی سے بی ہوئی یا اون سے بی ہوئی ہو سب پر مسح جائز ہے۔ اس لئے کہ حدیث مطلق ہے ، اس میں پچھ قید نہیں ہے اور حدیث مسجح ہے (واللہ اعلم)

# اَلْفَصَلُ النَّالِثُ

٥٢٤ - (٨) عَنِ الْمُغِيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عُنُهُ، قَالَ: مَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْحُقَيْنِ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! نَسِيْتَ ؟ قَالَ: «بَلُ اَنْتَ نَسِيْتَ؛ بِهٰذَا آمُرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ آحُمَدُ، وَابَوْ دَاؤُدُ

# تيسى فصل

۵۲۳ منیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر مسے کیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول!کیا آپ بعول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلکہ تو بعول کیا ہے ، میرے رب نے جمعے اس بات کا عکم دیا ہے (احمر 'ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں بگیر بن عامر بیل رادی متردک الدیث ہے۔

(ميزان الاعتدال جلدا صغه ٣٥ مرعات جلدا صغه ٥٨٣)

٥٢٥ - (٩) وَعَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، انهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ اَسُفَلُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى طَاهِرِ خُفَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدُ مَ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ عَلَى طَاهِرِ خُفَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدُ مَ وَلِللّهُ اللهِ عَلَى طَاهِرِ خُفَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدُ مَ وَلِللّهُ اللهِ عَلَى طَاهِرِ خُفَيْهِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدُ مَ وَلِللّهُ ارْمِيّ مَعْنَاهُ.

۵۲۵ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ آگر دین رائے اور قیاس کے مطابق ہو آ تو مورد کا تو مورد کا فیا مورد کا نواز مقد اس کے اوپر کے حقتہ سے زیادہ مناسب تھا کہ اس کا مسح کیا جائے جب کہ جس نے رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ موزول کے اوپر کے حصہ پر مسمح کرتے تھے (ابوداؤد) داری جس اس کی ہم معنی روایت ہے۔

# (۱۰) بَابُ التَّبَقِّم (تیتم کے مسائل)

#### الفصل الاوكا

٥٢٦ - (١) عَنْ حُذَيْفَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بَثِلَاثٍ: جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِداً ، وَوَاهُ مُشْلِمٌ .
 وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُوْراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَآءَ ، رَوَاهُ مُشْلِمٌ .

# تبلی فصل

محدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں (دیگر) تمام لوگوں پر تین فضیلتیں حاصل ہیں۔ ہماری نماز کی صفیل فرشتوں کی صفول کی مائند ہیں اور ہمارے لئے تمام زمین مسجد بنا دی گئی ہے اور زمین کی مٹی ہمارے لئے وضو کے قائم مقام ہے جب ہم (وضو کے لئے) پانی نہ پائیں (مسلم)

٥٢٧ - (٢) وَعَنْ عِمْرَانَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفْرٍ مَعَ النَّبِي عَلَيْهُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا أَنْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ ، إِذَا هُو بِرَجُلٍ شَّغْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّمَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ! أَنْ تُصَلِّمَ مَعَ الْقَوْمِ؟» قَالَ: رَصَابَتْنِي جَنَابَةُ، وَلَا مَاءً. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكُفِينُكَ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

عران رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سنر میں سنے۔ آپ کے نماز کی امات فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک محض کو پایا جو (لوگوں سے) الگ تھا' وہ لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا تھا۔ آپ نے اس سے وریافت کیا کہ نماز اوا کرنے سے کس نے روکا تھا؟ اس نے جواب دیا' میں جنبی ہوگیا اور (عسل کے لیے) پانی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا' تھے پر لازم تھا کہ تو مٹی کے ساتھ تیم کرے وہ تیرے لئے کانی ہے (بخاری' مسلم)

٢٨ ٥ - (٣) وَمَنْ عَمَّادٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ

عَنهُ، فَقَالَ: إِنِّى آجُنبَتُ فَلَمْ الْصِبِ الْمَاءَ، فَقَالَ عَشَّارُ لِعُمَرَ: آمَّا تَذُكُرُ آنَّا كُنَّا فِي سَفْرِ آنَا وَأَمَّا آنَا فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِي ﷺ. فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيْكَ هُكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِي ﷺ بِكَقَيْهِ الْاَرْضُ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَعَ بِهِمَا وَجُهَةً وَإِنَّمَا كَانَ يَكُفِينُكَ هُكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِي عَلَيْهِ بِكَقَيْهِ الْاَرْضُ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَعَ بِهِمَا وَجُهَةً وَكَفَيْهِ. وَوَلَيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِم نَحْوَهُ، وَفِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۱۹۲۵: تھار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک فخص عُر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اور آپ سز نے بیان کیا کہ میں اور آپ سز بیل کیا کہ میں اور آپ سز بیل کیا کہ میں اور آپ سز بیل کیا کہ میں اور آپ اس بیل سے اس بیل کیا اور نماز اوا کرلی۔ میں نے اس بیل سے کا ذکر نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرایا 'مجھے اس طرح (کرنا) کائی تھا (چنانچہ) نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ آپ نے فرایا 'مجھے اس طرح (کرنا) کائی تھا کہ اور ہتھیلیوں پر وسلم نے اپنی دونوں کو اپنے چرے اور ہتھیلیوں پر وسلم میں اس کی مثل ہے اور اس میں ذکر ہے کہ آپ نے فرایا 'مجھے کائی تھا کہ تو اپنی دونوں کو زمین پر مار آپ بھی کائی تھا کہ تو اپنی دونوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے جرے اور اپنی ہتھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا مسمح کر آپ سے بھیلیوں کو زمین پر مار آپ بھیلیوں کا میں میلیوں کو نمین پر مار آپ بھیلیوں کا میں میں بھیلیوں کو نمین کیلیوں کی میلیوں کیا کیا تھیلیوں کی میں کر کیا کیا تھیلیوں کیا تھ

٥٢٩ - (٤) وَهُوْ أَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَهُو يَبُوْلُ، فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَلُمْ يَرُدَّ عَلَى حَتَّى قَامَ اللَّى جِدَارٍ، فَحَتَّهُ بِعَصَى عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْخَدَارِ، فَمَسَعَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى . وَلَمْ اَجِدُ هٰذِهِ كَانَتُ مَعَهُ، ثُمَّ وَضَعَ يَدُيْهِ عَلَى الْجِدَارِ، فَمَسَعَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى . وَلَمْ اَجِدُ هٰذِهِ الرَّوَايَةَ فِي: «الصَّخَيْقِ» وَلَكِنْ ذَكَرَهُ فِي: «شَرُحِ السُّنَةِ» الرَّوَايَةَ فِي: «الصَّخَيْمُ حَسُنُ كَنَ حَسَنُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُو

۱۹۲۵: ابوا بھیم بن حارث بن رحمتَ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا' آپ بیشاب کر رہے تھے۔ میں نے آپ پر سلام کما۔ آپ نے جھے جواب نہ دیا بلکہ آپ دیوار کی جانب گئے' آپ نے دیوار کو دیوار پر رکھا اور اپنی جانب گئے' آپ نے دیوں ہتھیلیوں کو دیوار پر رکھا اور اپنی چرے اور بازوں کا مسمح کیا بعد ازاں میرے سلام کا جواب دیا (اہام بنوی کستے ہیں) میں نے اس مذیث کو بخاری' مسلم اور کتامی الحمیدی میں نہیں پایا البت شرح السّمة (کے متوقف) نے اس کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ یہ صدیث حسن ہے۔

وضاحت: اس حدیث میں ابراہیم بن محمد اسلمی راوی متم با کذب ہے اور ابو الحویث راوی ضعف ہے مزید برآں اس حدیث میں دونوں بازوؤں کے مسح کا ذکر صبح نہیں ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلد اصفحہ ملا) صاحب المرعات نے بیان کیا ہے کہ اصل حدیث تو بخاری مسلم کی ہے لیکن ان کی روایت میں بازوؤں کے مسح کا ذکر نہیں ہے 'نہ لامٹی کے ساتھ دیوار کریدنے کا ذکر ہے اورنہ ہی یہ ذکر ہے کہ جب آپ بیٹاب کر رہے تھے تو

#### اس وقت ابوا بميم نے آپ ير سلام كما (مرعات جلد ا صفحه ٥٩)

# اَلْفُصْلُ التَّالِيْ

٥٣٠ ـ (٥) عَنُ آبِى ذَرِ رَضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ١٠ِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدَ المَاءَ عَشْرَ سَنِيْنَ. فَاذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ . فَإِنَّ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سَنِيْنَ. فَاذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ . فَإِنَّ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سَنِيْنَ. فَاذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ . فَإِنَّ لَمُ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سَنِيْنَ. فَاذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ . فَإِنْ أَنْ وَابْوُدَاؤَدَ

وَرَوَى النَّسَائِئُ نَحْوَهُ اللَّى فَوْلِهِ: «عَشُرَ سِنِيْنَ» وَرُوى النَّسَائِئُ نَحْوَهُ اللَّ

۵۳۰۰ ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں رسوف الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے آگرچہ اسے دس سال پانی دستیاب نہ ہو۔ جب پانی دستیاب ہو تو (اسے) اپنے جسم کو پہنچاہے ' یہ بھتر ہے (احمد ' ترفری' ابوداؤد) امام نسائی نے اس کے مثل ''دس سال '' کے الفاظ تک بیان کیا ہے۔

وضاحت ، جس طرح آدی وضو کے ٹوٹے تک ایک سے زیادہ نمازیں اداکر سکتا ہے ای طرح تیم کے ساتھ بھی جب تک ماتھ ایم کے ساتھ بھی جب تک وضو ند ٹوٹے ایک سے زیادہ نمازیں اداکر سکتا ہے گویا کہ تیم وضو کا مطلق بدل ہے (واللہ اعلم)

٥٣١ - (٦) وَهَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفْرٍ، فَاصَابَ رَجُلاً مِتَنَا حَجَرُ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ، فَاحْتَلَمَ، فَسَأَلَ اَصْحَابَهُ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَتُمِ ؟ قَالُوا: مَا نَجِدَ لَكَ رُخْصَةً وَانَتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَآءِ. فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمُنَا عَلَى النَّيِ عَلَيْهُ أُخْبِرَ بِخَدَ لَكَ رُخْصَةً وَانَتُ تَقْدِرُ عَلَى الْمَآءِ أَوْ الْمَ يَعْلَمُوا ! فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي النَّيْقِ اللهُ أَلْوَا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ! فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي النَّوَالَ ، إِنَّمَا بِذَلِكَ . قَالَ: وَقَتَلَهُمُ اللهُ ، اللهُ مَا أَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا ! فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِي السَّوَالُ ، إِنَّمَا فِي فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُا ، وَيَغْسِلَ سَائِلُ سَائِلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

۱۳۵۰ جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سنر میں لکا۔ ہم میں سے ایک مخص کے مربر پھرلگا جس سے اس کا سرز ٹمی ہوگیا ہی (رات کو) وہ مختلم ہوگیا۔ اس نے اپنے رفقاء سے دریافت کیا مجلا مجھے تیم کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے جواب دیا ،ہم تیرے لئے رفست نہیں پاتے جب کہ تو پائی پر قاور ہے۔ (چنانچہ) اس نے مسل کیا (جس سے) وہ فوت ہوگیا۔ جب ہم (واپس) نبی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ کو اس واقعہ کی خبردی گئے۔ آپ نے فرمایا 'انہوں نے اس کو موت کے کھان ا آرا ہے۔ اللہ کی ان

پر لعنت ہو' انہوں نے کیوں نہ دریافت کیا جب ان کو علم نہ تھا۔ جمالت کا علاج دریافت کرنا ہے' اس کے لئے تھے گئے گ تیم کانی تھا اور وہ اپنے زخم پر پٹی باندھتا پھر اس پر مسح کرتا اور باتی جسم کا عشل کرتا (ابوداؤد) وضاحت: اس حدیث کی سند میں زبیر بن خریق رادی لین الحدیث ہے ۔ (میزانُ الاعتدال جلد۲ صفحہ۲۷ مرعات حلدا صفحہ ۵۹۳)

٥٣٢ - (٧) وَرُواهُ ابْنُ مَاجَهُ ، عُنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رُبَاحٍ ، عُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ١٣٣**: نيز ابنِ ماجہ نے اس حديث ک**و عطاء بن الى ربار ِ رضى الله عنہ سے انہوں **نے ابنِ عباس رضى الله عنما** سے بيان کيا ہے۔

وضاحت: علامہ ناصر الدین البانی نے اس مدیث کو حن قرار دیا ہے البتہ الم اوزائ کے استاد کا تعین نہیں ہے (ملکوہ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۲۲)

٥٣٣ - (٨) **وَعَنُ** آبِى سَعِيْدِ النَّخُلُرِيِّ رَضِى الله عَنُهُ، قالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفْو، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءً ، فَتَيَمَّمَ صَعِيْداً طَيِّبًا، فَصَلَيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءُ فِي الْوَقْتِ، فَاعَادَ آحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوَضُوءٍ، وَلَمْ يُعِدِ الْإِخَرُ. ثُمَّ آتَيَا رَسُولَ اللهِ يَشِيَّة، فَذَكَرَا ذلك. فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ: «أَصَبُتَ السُّنَّة، وَأَجْزَأَتُكَ صَلَاتُكَ». وقَالَ لِلَّذِى تُوضَّأُ واَعَاد: «لَكَ الْأَجْرُ مَرْتَيُنِ». رَوَاهُ آبُودُ دَاوْدَ، وَالذَّارَمَيُّ، وَرَوى النَّسَآتِيُّ نَحْوَهُ.

معدد ابو سعید مخدری رضی الله عنه سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ وو مخص سفر میں نکلے ' نماز کا وقت آگیا لیکن ان دونوں کے پاس پانی نہ تھا ان دونوں نے پاک مٹی کے ساتھ تیم کیا اور نماز اواکر لی بعد ازاں انہوں نے نماز کو وقت پانی پایا۔ ایک مخص نے وضو کرکے نماز کو دوبارہ اواکیا اور دو سرے نے نماز کو نہ لوٹایا بعد ازاں وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے (آپ سے) اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے (آپ سے) اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اس محض سے کما جس نے نماز کا اعادہ نبیں کیا تھا کہ تو نے سنت کی موافقت کی ہے تیری نماز تیرے لئے کائی ہے اور جس نے وضو کرکے نماز کا اعادہ کیا تھا اس سے فرایا کہ تجنے دوگنا ٹواب ہے (ابوداؤد' وارمی) اور نمائی نے اس کی مثل بیان کیا۔

٥٣٤ - (٩) وَقَدُ رُوَىٰ هُوَ وَابُوْ دَاوْدُ أَيْضاً عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ مُرْسَلاً. مصح الله عند سے مرسل روایت کیاہے۔ اس مدیث کو عطاء بن کیار رضی الله عند سے مرسل روایت کیاہے۔ الفَصَل الذَّالِثُ

٥٣٥ - (١٠) عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بُنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّتَمَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالُ: ٱقْبَلَ

النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَتُحُو بِنْرِ جَمْلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ زَدًّ عَلَيْهِ السَّلَامَ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

#### تبسری فصل

۵۳۵ ابوا بمیم بن حارث بن ممد رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم برجل کی جانب سے تشریف لائے۔ آپ سے ایک فخص لما۔ اس نے آپ پر سلام کما۔ آپ نے اس کے المام کا جواب نہ دیا۔ آپ دیوار کے پاس پنچ۔ آپ نے اپنے چرے اور اپنے ہاتھوں کا مسمح کیا بعد ازاں اس کے سلام کا جواب دیا (بخاری مسلم)

٥٣٦ - (١١) **وَمَن** عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: اَنَهَمُ تَمَسَّحُوْا وَهُمُّ مَعْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بالصَّعِيدِ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ، فَضَرَبُوا بِياكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ، ثُمَّ مَسَحُنُوا بِوُجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَّاحِدةً، ثُمَّ عَادُوْا، فَضَرَبُوا بِاكِفَهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اُخْرَىٰ، فَمَسَحُوا بِايدِيْهِمْ كُلِّهَا الى الْمُنَاكِبِ وَالْآبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ . . رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ.

۱۹۳۵: عمار بن یاسر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز اوا کرنے کے لئے رسول الله صلی الله طیه وسلم کی معیت میں تیم کیا۔ انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پر مارا۔ پھر اپنے چرے کا ایک بار مسم کیا۔ پھر ووبارہ اپنی ہتھیلیوں کو مٹی پر مارا اور اپنی ہتھیلیوں کے ساتھ (بازووں کا) کندھوں اور بازووں کے باووں تک کا مسم کیا (ابوداؤد)

و ضاحت ۔ اس مدیث میں یہ ذکر قبیں ہے کہ نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یا سر رمنی اللہ عنہ کو اس طرح میم کرنے کا تھم دیا ہو (واللہ اعلم)

# (١١) بَابُ الْغُسُلِ الْمَسْنُونِ (مسنُون غُنىل کے مسائل) َ الْفُصِيلُ الْإِولُ الْفُصِيلُ الْإِولُ

٥٣٧ - (١) فَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَيْ: وإذَا جَآءَ ٥٣٧ - (١) سو ببر اَحَدَكُمُ الْجُمْعَةَ فَلِيَغْتَسِلُ ، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . پلی فصل

١٥٣٥ اين عمر رضى الله عنما سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في قربلا ، جب تم میں سے کوئی مخص جعد (کی نماز اوا کرنے)کا ارادہ کرے تو وہ عسل کرے (بخاری مسلم)

وضاحت: قرید ے کہ اس مدیث میں امرا ستباب مؤکدہ کے لئے ہے اور وجوب اصطلامی معنوں میں سیں ب بلك أكيد ك معنول مي ب اس لئ عسل جعد كي فرضت كا قول مرجوح ب (والله اعلم) مزید تفعیل کے لئے مدیث نمبر ۵۲۰ اور مدیث نمبر ۵۳۳ ماحظه فرائیں۔

٥٣٨ - (٢) وَهُنَّ آبِي سَعِيدِ الْحُكْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ﴿ فَسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُحْتَلِمٍ ١ . مُتَّفَّقُ عَلَيْهِ

۵۳۸ ابو سعید مخدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرالاً عدد ك ون عسل كرنا بربالغ ير فرض ب ( بخارى مسلم)

٥٣٩ - (٣) وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وحَقُّ عَلَىٰ كُلّ مُسُلِم أَنْ يَغْتِسَلَ فِي كُلِّ سَنِعَةَ اتِّام يَوْمًا، يَغْسِلْ فِيْهِ رَأْسَةٌ وَجَسَدُهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

١٩٣٩ ابو بريره رضى الله عند سے روايت ہے وہ بيان كرتے بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ، بر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ سات دنوں میں ایک دن عسل کرے۔ اس میں این سراور جم کو دھوئے۔ (بغاری مسلم)

#### الفصل الثّاني

٥٤٠ ـ (٤) عَنْ سَمُرَةُ بْنِ جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «مَزْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ فِيهَا وُنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسُلُ اَفْضَلُ» . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْ دَاؤْدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَازُقِيُّ، وَالنَّسَارُونِيُّ .

#### دو سری فصل

وضاحت و حن كا سرة سے ساع ثابت نيس ب جب كه وه درس ب اور لفظ عن كے ساتھ روايت كر مبا ب البت مديث كم مبا مديد اصفى ١٨٨)

٥٤١ ـ (٥) **وَهَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : وَهَنُ غَسَّلَ مَيِّتنَّا فَلْيَغْتَسِلُ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه ۚ .

وَزَادَ آخْمُدُ وَالِتَّرْمِذِيُّ وَآبُوْ دَاوْدَ: ﴿ وَمُنْ حَمَلُهُ فَلْيَتَوَضَّأُ ۗ

۱۵۲۱ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایل جس مخص نے مرایل جس مخص نے مرایل میں اللہ کیا ہے کہ محض نے مشافد کیا ہے کہ جو محض جنانہ اٹھائے وہ وضو کرے۔

وضاحت فسل ميت كے بدر حسل كرنامتحب ب- ديكر دلاكل كى بناء پر امراستحاب كے ليئے ب

٥٤٢ ـ (٦) وَعَنُ عَائِشَةَ رُضِى اللهُ عُنْهَا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِّنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوْمِ الْجُمُّعَةِ، وَمِنَ الْحَجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيَّتِ. رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ

۱۹۳۲ عائشہ رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ طیہ وسلم جار (تتم کے) حسل فراتے تھے۔ جنابت سے ، جمد کے روز ، سینکی لگوانے کے بعد اور میت کو خسل دینے کے بعد (ابوداؤد)

٥٤٣ - (٧) وَهُنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِيمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ ٱللَّهُ، فَأَمَرُهُ النَّبِيُّ ﷺ

يَغْتُسِلُ بِمَآءٍ وَسِدْرٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، ۚ وَٱبُودَاؤَدَ ، وَالنَّسَآإَنْيُ

۱۵۳۳۳ قیس بن عاصم رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب وہ اسلام لایا تو نی صلی الله علیہ وسلم نے اس کو پانی میں بری ( کے پتے) وال کر عسل کرنے کا تھم دیا (ترفدی' ابوداؤد' نسائی)

#### الفصل التَّالِثُ

3 4 - (٨) عَنُ عِكْرِمَة ، قَالَ: إِنَّ نَاسًا مِّنُ الْمِلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا: يَا ابْنَ عَبَاسِ ا أَتَرَى الْغُسُلِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا ؛ وَلَكِنَهُ اَطْهُرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسُلَ ، وَمَنْ لَمُ يَغُتَسِلُ فَلِيسُ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ . وَسَأَخْبِرُكُم كَيْفَ بَدَءَ الْغُسُلُ: كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِينَ يَلْبَسُونَ الصَّوْف ، وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقاً مُّقَارِبَ السَّقْفِ ، إِنَّمَا عُلْبَسُونَ الصَّوْف ، خَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فِي يَوْم حَادٍ ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصَّوْف ، حَتَى مُلْمَ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَعْمَلُونَ عَلَى اللهِ وَهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِيبُهِ ، وَمُولَ اللهِ وَلِيبُهُ مَا اللهِ وَهُ عَلَى الرَّيَاحَ ، قَالَ : فَارَتُ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى يَذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً . قُلْمَا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ وَلِي تِلْكَ الرَّيَاحَ ، قَالَ : فَالَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلِيبُهِ وَلِيبُهِ ، وَلَي السَّوْفِ ، وَلَيْ اللهُ وَلِيبُ وَلِيبُهِ ، وَكُفُوا الْعَمَلُ مَا يَجِدُ مِنُ وَلِيبُهِ ، وَلَي السَّوْفِ ، وَوَاهُ اللهِ عَلَى السَّوْفِ ، وَوَاهُ اللهُ مَنْ الْعَرَق ، وَوَاهُ اللهُ مَنْ الْعَمْلُ مَا يَجِدُ مَالًا اللهُ وَلِيلُهُ اللهُ مُنْ الْعَرَق ، وَوَاهُ الْوَي مُوسَلَمُ مَا يَعْضُهُ مَ مَعْضاً مِنَ الْعَرَق ، وَوَاهُ الْوَدُونَ وَلَيْتُ مَا اللهُ مَلُ مَا اللهُ مَا الْعَمُولُ مِنْ الْعَرَق ، وَوَاهُ الْوَدُونَ الْمُنْ مَلْمُ اللهُ وَلَا اللهُ مَا اللهُ مُنْ الْعَرَق ، وَوَاهُ اللهُ وَاوَدَ اللهُ مَا مُنْ الْعَرَق ، وَوَاهُ اللهُ وَالْوَدَ الْمُسْتِكُ مُنْ الْعَرْق ، وَوَاهُ اللهُ وَالْمَلْ مَا يَعْلَى الْمُنْ الْعَرَق ، وَوَاهُ الْوَدُونَ الْعَمْلُ مَالْمُ اللهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُعْلِى الْمُؤْلِق الْمُؤْلِق الْمُولِقُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِق الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

#### تيرى فصل

الله علی الله علی الله عند سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ عراق کے چد اشخاص ابن عباس رضی الله عنما کے پاس آئے۔ ان سے کما' اے ابنِ عباس! کیا آپ بجھتے ہیں کہ جعد کے روز هسل واجب ہے؟ انہوں کے اننی میں جواب دیا اور کما' البتہ هسل کرتا باعث پاکیزگی اور بھڑ ہو اور جو فضی هسل نہ کرے اس پر هسل واجب بھی نہیں ہے اور جو فضی هسل نہ کرے اس پر هسل واجب بھی نہیں ہے اور بھی تہیں بتا ہوں کہ هسل کا آغاز کیے ہوا۔ لوگ (نظر و فاقہ کی وجہ سے) مشقت کی زندگی بر کرتے ہے اور ان کی مجبہ نگی میں اس بر کرتے ہے اور ان کی مجبہ نگی ہی ہی بر کرتے ہے اور ان کی مجبہ نگی ہی ہی بر کرتے ہے اور ان کی مجبہ نگی ہی ہی بر کرتے ہے اور ان کی مجبہ نگی ہی ہی بر کرتے ہے اور ان کی مجبہ نگی ہی ہی ہی کہا تھا ہے وسلم جعد کے روز گرم دن میں کی جست زمین کی جست زمین کرتے ہے وہ سلم جعد کے روز گرم دن می کی جست نظی اور لوگ اونی لباس میں پینے سے شرابور ہے اور آئ سے بدبودار ہوا کے جمو کے پیل رہے ہے جس سے دو سرے کو اذبت آفانا پرتی تھی۔ جب آپ نے ان متعقن جمو کوں کو محس کیا تو آپ کے فرمایا' اے لوگو! جب سے دن آئے تو هسل کو اور تم میں سے ہر ہفض جس قدر خوشبودار تیل عطر و فیرو مہیا کر سکتا ہے (بدن اور کپڑوں یہ دن آئی لباس کے علاوہ دو سرے لباس پنے اور محنت مزدوری سے بمی تحفظ حاصل ہو گیا اور مجبہ نہوں انہوں نے آئی لباس کے علاوہ دو سمرے لباس پنے اور محنت مزدوری سے بمی تحفظ حاصل ہو گیا اور مجبہ نہوں کی اور پینے کے بدبودار جمو کے جن سے ایک دو سرے کو اذبت پہنچی تھی وہ بھی شم ہو گئے (ابوداؤر)

### (۱۲) بسَابُ الْحَيْضِ (حيض كے مساكل) الْفُصْلُ الْاَوَلْ

٥٤٥ - (١) عَنْ آنَسِ [بُنِ مَالِكِ] رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا كَاضَتِ الْمُرَآةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا ، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ ، فِي الْبُيُوتِ، فَسَأَلُ آصَحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَآذُلُ اللهُ تَعَالَى : ﴿ وَيُسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْيِضِ ﴾ الآية . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : النَّبِيِّ عَلَيْ الْمَحْيِضِ ﴾ الآية . فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : النَّبِيِّ عَنْ الْمَحْيِضِ ﴾ الآية . فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : الْمَعْوَلُ اللهِ عَلَيْ الْمَعْوَلُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

پېلى فصل

اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ یمودیوں ہیں جب ان کی عورت مانے ہو جاتی تو وہ اس سے کھانا پینا نہیں رکھتے تھے اور گھروں ہیں ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وریافت کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرائی (جس کا ترجہ ہے) '' لوگ آپ سے چین کے بارے ہیں استفیار کرتے ہیں'' آخر آیت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تم ہر طرح کا ان سے فائدہ اٹھا کتے ہو البتہ جماع نہیں کر کتے۔ آپ کی یہ بات یمودیوں کو پنچی۔ انہوں نے کہا' یہ معالمہ میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ چنانچہ اسید بن حفیر اور عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے کھا' اے اللہ کے رسول! یمودی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں' کیا ہم (ان کی مخالفت کرتے ہوئے) چیش کے طالت میں یمویوں سے جماع نہ کرنے لگ جائیں؟ (اس پر) رسوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو متغیر ہو گیا یماں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ ان وونوں پر ناراض ہو گئے ہیں چنانچہ وہ (مزید ناراضگی سے بچتے ہوئے) باہر لکل صلے (جاتے ہوئے) انہیں ایک مخص سامنے سے ملا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ کا ہدیہ لایا تھا۔ آپ نے ان پر ناراض نہیں ہیوے) انہیں ایک مخص سامنے سے ملا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دودھ کا ہدیہ لایا تھا۔ آپ نے انہیں (دودھ) پلایا انہیں معلوم ہوا کہ آپ ان پر ناراض نہیں ہیں (مسلم)

٥٤٦ - (٢) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ اِنَا ۗ وُاحِدٍ ، وَكِلَانَا جُنْبُ، وَكَانَ يَأْمُرَنِى ، فَاتَّزِرُ ، فَيُبَاشِرُنَى وَاَنَا حَائِضُ . وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسُهُ اِلَى ۖ وَهُو مُعْتَكِفُ ، فَاغْسِلُهُ ، وَاَنَا حَائِضُ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

١٩٣٩: عائشہ رضى الله عنها سے روايت ہے وہ بيان كرتى ہيں كہ ميں اور نبى صلى الله عليه وسلم أيك برتن سے حسل كرتے (جب كر) ہم دونوں جنبى ہوتے۔ آپ مجھے كم دية على ميز اوڑھ ليق اپ آپ مجھ سے مباشرت فراتے جب كه ميں عائمت ہوتى۔ آپ اعتكاف ميں ہوتے تو آپ اپنا سر مبارك ميرى طرف تكالحے ميں آپ ك مركو دھوتى (عالما تكم) ميں حيض والى ہوتى ( بخارى اسلم)

٥٤٧ - (٣) وَمَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ ٱشْرَبُ وَٱنَا حَآئِضٌ، ثُمَّ ٱنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيْضَعُ فَاهُ عَلَى مُوْضِعِ فِيّ، فَيَشَعُ الْعَرْقُ ، وَٱنَا حَآئِضٌ، ثُمَّ ٱنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ؛ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مُوْضِعِ فِيّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۵۳۷ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں (بانی) چتی بعد ازاں برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ آپ میرے ہونؤں کی جگہ پر اپنے ہونٹ رکھتے اور پانی پیتے اور میں (وانوں کے ساتھ) بڈی سے گوشت آبارتی جب کہ میں حانفہ ہوتی بعد ازاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڈی دے دیتی آپ اپنے دانت میرے دانوں کی جگہ پر رکھتے (سلم)

٥٤٨ - (٤) وَمَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّكِيْءُ فِيْ حِجْرِيٍّ وَانَا حَآنِضٌ، ثُمَّ يَقْرُأُ اللَّهِيُّ اللَّهِ اللَّهُوْآنَ. ثُمَّتَفَقَى عَلَيْهِ.

۱۵۳۸ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں فیک لگاتے اور قرآنِ پاک کی خلاوت فرماتے جب کہ میں حائفہ ہوتی (بخاری مسلم)

٥٤٩ - (٥) وَمُنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: وَنَاوِلِيْنِي الخُمْرَةَ مِنَ الْمُسْجِدِ». فَقُلْتُ: اِنِّي حَاثِضٌ. فَقَالَ: وإنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۳۹ عائش سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجد سے معلی کاؤانے کو کملہ میں نے عرض کیا میں ماننہ موں۔ آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نمیں ہے (مسلم)

٥٥٠ (٦) وَهَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فِي مِرْطٍ ، بَعْضُه عَلَيْهِ، وَانَا حَانِضٌ. "مَتَّفَقُ عَلَيْهِ.

-۵۵۰ میموند رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم چاور میں نماز اوا کرتے۔ چاور کا کچھ حصتہ جمعے پر اور کچھ حصتہ آپ پر ہو آ جب کہ میں حانفہ ہوتی (بخاری مسلم)

#### اَلْفَصْلُ النَّانِي

٥٥١ - (٧) عَنْ آبِي مُمَرَثِرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آتَىٰ حَآثِضاً، آوْ اِمْرَأَةً فِىٰ دُبُرِهَا، آوْ كَاهِمناً ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْوِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ البَرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارَمِيُّ ﴿ وَفِى رِوَايَتِهِمَا: «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ؛ فَقَدُ كَفَرَ».

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ الَّا مِنْ حَدِيْثِ حَكِيْمٍ هِ الْأَثْرُمِ، عَنْ آبِي تَمِيْمَةً، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً.

#### دو سری فصل

اهد: ابو جریره رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ، جس فخص نے حاف سے جماع کیا یا سعتبل کی باتیں بتانے والے کی تقدیق کی تو اس نے اس وسنت کے حاف سے جماع کیا یا سعتبل کی باتیں بتانے والے کی تقدیق کی تو اس نے اس وسنت کے ساتھ کفر کیا جس کو محمد صلی الله علیه وسلم پر نازل کیا گیا تھا (ترفری) ابن ماجہ ، واری) اور ان دونوں کی روایت میں ہے کہ اگر اس نے کابن کی بات کی تقدیق کی تو اس نے کفر کیا۔ ام ترفری ہیں۔ بیان کیا کہ ہم اس حدیث کو حکیم اثر م سے روایت کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ ہم اس حدیث کو حکیم اثر م سے روایت کرتے ہیں۔

٥٥٢ - (٨) **وَعَنُ** مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: تُقْلَتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! مَا يَجِلَّ لِي لِى مِنِ امْرَأَتِي وَهِى حَايَضٌ؟ قَالَ: «مَّا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَقَّفُ عَنْ ذَٰلِكَ اَفْضَلُ» . رَوَاهَ رَذِيسُنَّ. وَقَالَ مُحْيِثَى السَّنَةِ: اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِىّ.

معاذ ممعاذین جبل رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا' اے اللہ کے رسول! جب میری بوی حانفہ ہو تو میرے لئے (اس سے) کیا طلل ہے؟ آپ نے فرمایا' یہ بند سے اوپر کا جسم (طلل ہے لیکن) اس سے بچنا افضل ہے (رزین) امام محکُ السِّنہ نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے۔

وضاحت الله مديث ضعيف ب بقية بن وليد راوى مرس اور سعد العلق راوى لين الحديث ب جب كه عبد المال جدم صفحه ١٩٢ من عائد في معاذ راوى سے نهيں سا (الجرح والتعديل جدم صفحه ١٩٢ تمذيب الكمال جدم صفحه ١٩٢ ميزان الاعتدال جلدا صفحه ١٣٣)

٥٥٣ ـ (٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِإَهْلِهِ ، وَهِى حَاثِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقُ بِنِصُفِ دِينَارٍ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَٱبُوْ دَاؤْد، وَالنَّسَائِئُ ، وَالدَّارَمِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ.

ما الله عليه وسلم في الله عنما سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، جب كوئى فخض الى بيوى سے جماع كرے جب كه وہ عائمہ ہے تو وہ نصف دينار صدقه كرے۔ جب كه وہ عائمہ وہ عائمہ بيان ماجہ )

وضاحت: علامه البائي نے اس مدیث كى سند كو صحح قرار دیا ب (مشكوة علامه الباني جلدا صفحه ١١٥١)

٥٥٤ ـ (١٠) **وَعَنُهُ،** عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اِذَا كَانَ دَمَّا اَحْمَرَ فَلِيُنَارُّ؛ وَاذَا كَانَ دَمَّا اَصْفَرَ ، فَنِصْفُ دِيْنَارِ». رَوَاهُ التِرَّمِذِيُّ

۵۵۴ ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرایا' جب خون سرخ رنگ کا ہو تو دینار اور جب زرد رنگ ہو تو آدھا دینار صدقہ کیا جائے (ترفری) وضاحت: اس حدیث کی سند ضعیف ہے' عبدالکریم راوی کے ضعف پر اجماع ہے (الجرح والتعدیل جلدا صفحہ ۳۱ الآری الاعتدال جلدا صفحہ ۱۳۲۵ تقریب التهذیب التهذیب طلام صفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۱۳۲۵ مفحہ ۱۳۲۵ مفحہ ۱۳۲۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۱۳۲۵ مفحہ ۱۳۲۵ مفحہ ۱۳۲۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۱۳۲۵ مفحہ ۱۳۸۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۱۳۸۵ مفحہ ۲۸۲۵ مفحہ ۲۸ مفحہ

#### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

٥٥٥ - (١١) عَنْ زَيْدِ بُنِ آسُلَم رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا أَنْكَ بِاعْلَاهَا، رَوَاهُ مَالِكُ، وَالدَّارَمِيُّ مُرْسَلًا

#### تيسري فصل

مدد: زیر بن اسلم رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جب میری عورت حاضہ ہو تو میرے لئے کیا طال ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے قد بند کو مضبوط باندھے بعد ازاں تو اس کے اوپر کے حصے کے ساتھ فائدہ حاصل کر (مالک واری نے مرسل روایت کیا)

٥٥٦ - (١٢) **وَهَنُ** عَـ آئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَـ النَّـ: كُنْتُ إِذَا حِضُتُ نَـزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ، فَلَمْ نَقُرَبَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَلَمْ نَدُن مِنْهُ حَتَّى نَظَهُرَ. رَوَاهُ اَبُسُوُ دَاوُدَ

۱۵۵۱ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں حانفہ ہوتی تو میں بسرے از جاتی کھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جاتیں جب تک پاک نہ ہو جاتیں (ابوداؤد) محر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جاتیں جب تک پاک نہ ہو جاتیں (ابوداؤد) وضاحت \* علامہ البانی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے (سکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ سما)

•

# (۱۳) بَابُ الْمُسْنَحَاضَةِ (استحاضہ والی عورت کے مسائل)

#### ٱلْفَصْـلُ ٱلاَوَّلُ

٧٥٧ - (١) عَنْ عَاَبْشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: جَآءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ آبِي حُبَيْشِ إلى النَّبِ عَلَيْ ، فَلَا اَطْهُرُ ؛ أَفَادَعِ الصَّلَاةَ؟ النَّبِ عَلَيْ ، فَلَا اَطْهُرُ ؛ أَفَادَعِ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: وَلا ، إِنَّمَا ذَٰلِكَ عِرْقٌ وَلِيْسَ بِحَيْضٍ ، فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ ، وَإِذَا اَفْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ ، وَإِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ، ثُمَّ صَلِّى » مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

#### پېلى فصل

202 عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی تجیش رضی اللہ عنما نی صلی اللہ عنما نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں استخاصہ والی مورت ہوں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز ترک کر سکتی ہوں؟ آپ نے نئی میں جواب ریا اور فرمایا ہیر رگ (کا خون) ہے ، حیض (کا خون) ہے میض (کا خون) نہیں ہے جب تھے حیض آنے لگے تو نماز ترک کر دینا اور جب ختم ہو جائے تو جم کو خون سے صاف کرلیما بحر نماز ادا کرتے رہنا (مناری مسلم)

#### الفضل التاني

٥٥٨ ـ (٢) وَعَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنَ فَاطِمَةً بِنْتِ آبِئ مُحَبَيْشٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، آنَهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: وإذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمُّ اَسُودٌ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ، فَامْسِكِىٰ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ ، فَتَوَضَيْئُ وَصَلِّىٰ، فَإِنَّمَا هُوَعِرُقَ. رَوَاهُ آبُودَدَاؤَدَ، وَالنَّسَآفِيُّ .

#### دومری فصل

مه عدد عروه بن زبیر رضی الله عنه فاطمه بنت الی مجیش رضی الله عنها سے روایت ب وه بیان کرتے وی که ان

کو استحاضہ آیا تھا۔ نبی آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب حیض کا خون ہو تو وہ سیاہ رنگ کا ہویا ہے، پہانا جاتا ہے پس جب حیض کا خون ہو تو نماز اے رک جائیں اور جب دو سرا خون ہو تو وضو کر اور نماز اداکر اس کئے کہ وہ رک کا خون ہے (ابوداؤد)

٥٥٥ - (٣) وَعَنُ إُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ امْرَاةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمْ سُلَمَةَ النَّبَى عَيْدٍ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمْ سُلَمَةَ النَّبَى عَيْدٍ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ فَاسْتَفْرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ النَّيْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلُ اَنْ يَصُيْبَهَا اللَّذِي اَصَابَهَا ، فَلْتَتُولِ الصَّلَاةَ قَدُرُ ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَفَتُ ذَلِكَ ، فَلْتُتُولِ الصَّلَاةَ عَدُر ذَلِكَ مِنْ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَفَتُ ذَلِكَ ، فَلْتُعْتَسِلُ ، ثُمَّ لِتَسْتَنْفِرْ لِبَوْدِ ، فَمُ لِتُصَلِّ » . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَابُودُ دَاوَدَ . وَرَوَى النَّسَآئِئُ مَعْنَاهُ .

1009: اُمِّمِ سَلَمہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کا خون بہتا رہتا تھا۔ اُمِّم سَلَمۃ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ حاصل کیا۔ آپ نے فرایا' اس بیاری کے لاحق ہونے سے قبل وہ ممینہ کی جن راتوں اور دنوں میں جینس والی ہوتی تھی اس سمنتی کے مطابق ہر او میں نماز ترک کرے جب یہ دن گزر جائیں تو عسل کرے اور کپڑے لپیٹ لے مجرنماز اواکرے (مالک' ابوداور' واری) الم نسائی نے اس کی ہم من روایت ذکر کی ہے۔

۱۵۹۰ عدی بن ابت رحم الله علیہ اپ والد سے وہ عدی کے دادا سے بیان کرتے ہیں ( یکی بن معین کہتے ہیں کہ مدی کے دادا کا نام دینار ہے) وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے استحاضہ والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جن دنوں وہ حیض والی رہتی ہے ان دنوں نماز ترک کرے بعد ازاں عسل کرے ادر برنماز کے وقت وضو کرے اور روزہ رکھے اور نماز ادا کرے ( تذی ابوداؤد)

وضاحت: آگرچہ اس مدیث میں شریک اور ابو ایقطان راوی ضعف ہیں لیکن عائشہ رضی اللہ عنما کی مدیث اس کی شاہد ہے جس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ اس سے اس مدیث کو تقویت مل رہی ہے (الجرح والتحدیل جلدم صفحہ ۱۳۵۰ تذکرہ المحقاظ جلدا صفحہ ۱۳۵۰ مشاط جلدا صفحہ ۱۳۳۲ مشاط مارالدین جلدا صفحہ ۱۳۵۰ مشاط مارالدین جلدا صفحہ ۱۲۵۰ مشاط میں مساطق میں مساط

٥٦١ - (٥) وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْش رَضِي اللهُ يَعَنْهَا، قَالَتُ: كُنْتُ ٱسْتَحَاضُ

حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِينَدَةً، فَانَيْتُ النِّيَ ﷺ اَسْتَعْتَمْ وَالْحَبْرُةً، فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ الْخَيْ زَيْنَ بِنْتِ جَحْشِ ، فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي الْمُتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً، فَمَا تَأْمُونِي فِيْهَا؟ قَدْ مَنْغَنِي الصَّلَاة وَالصِّيامَ. قالَ: «قَالَ: «قَالَتُ: هُوَ اكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ. قالَ: «فَاتَخَذِي ثُوبًا» . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللهِ مَا أَكُو بِاَ مَرْيَنِ ، اَيَهَمُنَا فَالَتَ : هُوَ اكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ، وَالْتَخِدِي ثُوبًا . فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ اللهِ بَا مَرْيَنِ ، اَيَهَمُنَا قَالَتَ : هُو اكْثُرُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْآخِرِ ، وَإِنْ قَوِينِ عَلَيْهِمَا ، فَانَدْتِ اعْلَمُ ، قَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هٰذِهِ مَنْ عَلَى مِنَ الْآخِرِ ، وَإِنْ قَوِينِ عَلَيْهِمَا ، فَانْتُ اعْلَمُ ، قَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هٰذِه وَمُنْ مِنْ الْكَلْقِيمُ وَعَلَمُ اللهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ ، فَقَالَ اللّهَ اللهِ ، فَقَالَ اللّهَ عَلَيْهُ اللهِ ، فَقَالَ اللّهَ اللهِ ، فَقَالَ اللّهَ اللهِ ، فَقَالَ اللّهِ عَلَيْهُ اللهِ ، فَقَالَ لَهَا: «إِنَّمَا هٰذِه وَعُشْرِينَ لَيْلَةً ، وَايَامَهَا ، وَصُومِي وَاسَتَنْقَاتِ ، وَصُومِي اللهِ اللهِ ، وَعُرْمِ وَالْعَصُرِ ، وَسُومِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَيُعَجِلِينَ الْعَلْمُ وَكُمَا يَطُهُ رُنَ وَيْهُ وَالْمُ وَلَعُهُمُ وَلَى الْمَالِقُولُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَى الْعَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا اللهُ الْعَلَى الْمُولُ اللهُ اللهُ

 اور آگر تخیے قدرت حاصل ہو کہ تو ظہری نماذ کو مؤخر کرے اور عمری نماذ جلد ادا کرے پی تو عسل کر کے ظہر اور عمر کو جمع کر کے ادا کر اور عسل کر کے اور عمر کو جمع کر کے ادا کر اور عمر کی نماذ کو کاخیر کے ساتھ اور عشاء کی نماذ کو جلدی ادا کر اور عسل کر اور آگر تخیے روزہ رکھنے پر قدرت ہو تو روزہ بھی ان دونوں کو جمع کر کے ادا کر اور جمل کے فرایا وونوں کاموں میں سے یہ کام جمعے زیادہ پند ہے۔
رکھ۔ رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وونوں کاموں میں سے یہ کام جمعے زیادہ پند ہے۔
(احمہ ابوداؤد "ترندی)

#### الْفَصْلُ الثَّالثُ

٥٦٢ - (٦) عَنْ اَسْمَا َ بِنْتِ عُمَيْسِ تَرْضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ؛ قُلُتُ: يَارَسُولَ اللهِ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِى حُبَيْشِ الشَّهَ عُنْفَاتَ مُنَذَ كُذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصُلِّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَسُبَحَانَ اللهِ! إِنَّ هُذَا مِنَ الشَّيْطَانِ . لِتَلْجِسْ فِى مِرْكَنِ ، فَإِذَا رَأَتُ صُفَارَةً فَوْقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### تيسرى فعل

1841: اساء بنتِ ممیس رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اے الله کے رسول! فاطمہ بنتِ ممیس اسے ساوں سے اسخاف (کی بیاری) میں جتلا ہے اس نے نماز اوا نہیں کی۔ آپ نے فرایا، تعجب ہے! یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ وہ ایک بوے برتن میں بیٹے جب اسے پانی کے رنگ میں ذروی نظر آئے تو ظمر اور مصر کے لئے ایک عسل کرے اور مغرب اور مشاء کے لئے ایک عسل کرے اور فحرک لئے ایک عسل کرے اور مغرب اور مشاء کے لئے ایک عسل کرے اور فحرک لئے ایک عسل کرے اور فوکرے لئے ایک عسل کرے اور ابوداؤد)

٥٦٣ - (٧) رَوْى مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا اشْنَدُ عَلَيْهَا الْغُسُلُ، اَمْرَهَا اَنْ تُجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.

۵۹۳ الم ابوداؤد نے ذکر کیا کہ مجابہ نے ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت بیان کی ہے کہ جب استحاضہ والی عورت پر (ہر نماز کے لئے) عسل کرنا دشوار ہو گیا تو آپ نے اس کو تھم دیا کہ وہ دو نمازوں کو جمع کر کے ادا کرے۔

وضاحت است کے نفاس کے خون اور اس کے احکام کو بیان نمیں فرمایا اس لئے کہ نفاس کا خون وراصل میں کا خون وراصل میں کے خون اور اس کے احکام کو بیان نمیں کے دوں میں بجے کی خوراک بنآ ہو اور بلق ماندہ خون بجے کی پیدائش پر آنا شروع مو آ ہے اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن رہتا ہے۔ اس مت میں عورت کے لئے نماز کی رخصت سے البت روزدں

کی قفنا ہوگی اور اسخاضہ ایک بہاری ہے اس میں عورت ہر ال کے چھ سات روز حیض کے دنوں کی عادت کے مطابق نماز نہ پڑھے اور مینے کے دیگر دنوں میں ہر نماز کے لئے الگ الگ وضو کر کے نماز اوا کرے یا دونوں نمازوں کو جمع کرے اور عسل کرے ہے صورت زیادہ مناسب ہے (واللہ اعلم)

# كتسابُ الصَّلَاةِ (نمازکے مسائل)

#### الْفَصْلُ الْأَوْلُ

٥٦٤ - (١) عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةَ: «الصَّلَوَاتُ الْخُمْسُ، وَالْجُمُعَةُ الِنَي الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ الِنَي رَمَضَانَ؛ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اِجْتَنَبَتِ الْكُمَائِرُ، رُوَاهُ مُسْلِمُ.

#### ىپلى فصل

١٤٥٠ ابو مريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا كانج نمازیں اور جعہ کی نماز اگلے جعہ تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان گناہوں کو مٹا دیں مع جو ان کے درمیانی عرصہ میں ہوئے بشرطیکہ کیرو مناہوں سے بیا جائے (مسلم)

وضاحت ، کبیرو گناہوں کی معانی توبہ کے ساتھ ہے اور حقوق العباد میں کو آبی کی معانی یہ ہے کہ جس مخض کا حق غصب کیا ہے یا جس مخص کی عزت خاک میں ملائی ہے اس سے رابطہ قائم کر کے اس سے معانی طلب کی جائے و کرنہ فیملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے (واللہ اعلم)

٥٦٥ ـ (٢) وَصَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَارَأَيْتُمْ لَوْاَنَّ نَهْراً بِبَابِ اَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ ِفِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هُلُ يَبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ · شَيْئِ؟» قَالُوْا: لَا يُبْقَىٰ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءُ ﴿ فَذَٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا». مُتَّفَّقُ عَلَيْهِ.

١٥٥٥ ابو مريره رضى الله عنه سے روايت ب وه بيان كرتے بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا ، بتاؤ اگر تم میں سے سمی کے دروازے پر ضرجاری ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ بار عسل کرتا ہو تو کیا اس (کے بدن) ر بھر میل کیل باق رہ جائے گی؟ محابہ کرام نے جواب دیا' اس (کے جم) پر بھر میل کیل باق نہیں رہ می اپ نے فرایا' اس طرح یافج نمازوں کی مثل ہے' اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو معاف کروے گا۔ (بخاری مسلم)

٥٦٦ - (٣) **وَعَنِ** ابْنِ مُسْغُوْدِرَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: إِنَّ رَجُلاَ اَصَابَ مِنِ امْرُأَةٍ قُبُلَةً، فَاتَى النَّبِيِّ عَيِّةٍ فَاخْبَرَهُ، فَانْزُلَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ! اَلِىٰ هٰذَا؟ قَالَ: «لِجَمِيْعِ أُمْتِى كُلِّهِمُ». وَفِى رِوَايةٍ: «لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَتِّى». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

1943 ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے ایک عورت کا بوسہ لیا وہ نمی مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو بتایا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (جس کا ترجمہ ہے) 'ڈن کے دونوں کناروں میں نماز اور رات کے اوقات میں نماز اوا کرو یقیعاً نیک کام بُرے کا موں کو ختم کر ویتے ہیں " اس مخص نے وریافت کیا ' اے اللہ کے رسول اکیا یہ (آیت صرف میرے حق میں نازل موئی) ہے؟ آپ نے فرمایا' (یہ آیت) میری تمام اُمّت کے لئے ہے اور ایک روایت میں کہ (یہ آیت) ہراس مخص کے بارے میں ہے جو میری اُمّت میں سے یہ عمل کرے گا (بخاری 'مسلم)

وضاحت: جو مخص كى عورت كا بوسه ليتا بي يا اس كو ہاتھ لگانا بي تو اس پر حد نہيں بي البت اس اپ اس كناه پر تادم بونا چائي اور توبه كرنى چائيد أكرچه يه كناه حدكو واجب نهيں كرنا تاہم اس پر اصرار كرنے سے خطرہ سے كه انسان كهيں ايسے كنابول كا مرتكب نه ہو جائے جن پر حد واجب ہوتى ہے ايسے كامول سے دور رہتا چاہئے (واللہ اعلم)

٥٦٧ - (٤) وَعَنُ انَسَ ، رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: جَآءٌ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّيْ اَصَبْتُ حَدًا فَاَقِمْهُ عَلَى . قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ . وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَالَ : وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ . وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَلَمَّا فَضَى النَّيْ عَلَيْ الصَّلَاةَ ، قَامَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّيْ اصَبْتُ حَدَّا ، فَاقِمْ فِي كِتَابَ اللهِ . قَالَ : «قَالَ : «قَالَ : «فَإِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ عَفْرُ لَكَ ذَنْبَكَ ـ أَوْ حَدَّكَ ـ » . مُثَّفَقَ عَلَيْهِ .

المال الله الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص آیا اس نے عرض کیا اے الله کے رسول! میں حد (کے کام) کو پنچا ہوں۔ آپ جھ پر حد قائم کریں۔ اس رضی الله عند کھتے ہیں کہ آپ نے اس کے بارے میں دریافت نہ کیا حق کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس فخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم کی المامت میں اس کے بارے میں دریافت نہ کیا حق کہ نماز ادا کر کھے (تو) وہ فخص کھڑا ہوا اور اس نے کما اے الله کے رسول! میں نے حد کا کام کیا ہے ، مجھ پر الله کی کتاب (کا تھم) قائم فرائیں۔ آپ نے (اس سے) کما کیا تو نے ہمارے ماتھ نماز ادا نہیں کی ہے؟ اس نے اثبات میں جواب وہ آپ نے فرمایا الله نے تیرا گناہ یا تیری حد کو معاف کر دیا ہے (بخاری مسلم)

وضاحت: ید ایک بی واقعہ ہے اسائل نے شدت خوف کی بناء پر اپنے فعل کو لائق مد سمجا۔ پہلی مدیث

میں حد کا ذکر نہیں ہے اور ایک روایت میں وضاحت بھی ہے کہ میں نے بوسہ لیا ہے جماع نہیں کیا۔ اس حدیث میں اگرچہ اس مخص نے حد کا اقرار کیا ہے لیکن آپ نے اس سے وضاحت طلب نہیں کی۔ شاید اس لئے کہ آپ نے پردہ پوٹی کو مناسب سمجھا ہے۔ اہم بخاری نے اس حدیث پر اس باب کا انعقاد کیا ہے کہ جب کوئی مخص حد کا اقرار کرے اور اس کی وضاحت نہ کرے تو اہم اس پر پردہ پوٹی کرے۔ حافظ ابنِ ججر نے اس کے تحت بیان کیا ہے کہ جب کوئی مخص حد کا اقرار کرے لیکن اس کی وضاحت نہ کرے تو ظیفہ وقت پر واجب نہیں ہے کہ اس پر حد قائم کرے بشرطیکہ وہ آئب ہو جائے (مرعات شرح مشکوۃ جلد ۲ صفحہ م)

٥٦٨ - (٥) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ، أَيُّ الْاَعْمَالِ الْحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدُيْنِ». قُلْتُ: ثُمَّ اَتُّ ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ». قَالَ: حَدَّثِنِى بِهِنَّ، وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لُزَادِنِى .. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۷۸ این مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون ساعمل الله کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا ، پھر کون سا؟ فرمایا الله کی راہ میں جماد کرنا۔ راوی نے میان کیا کہ آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں اور آگر میں آپ سے مزید دریافت کرنا تو آپ مجھے زیادہ (معلومات) ویتے (بخاری مسلم)

٥٦٩ ـ (٦) وَعَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

219 جابررضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مسلمان) بعرے اور کفرے ورمیان فرق نماذ کا چھوڑتا ہے (مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے معلوم ہو آئے کہ نماز چھوڑنا کفر کے تقاضوں میں سے ہے اور اس بات پر تمام مسلانوں کا انقاق ہے کہ جو مخص نماز کے وجوب کا انکار کر آئے تو وہ کافر ہے۔ اگر وہ مستی کے ساتھ نماز چھوڑ تا ہے تو اس کو ترفیب و ترمیب کے ذریعہ نماز اوا کرنے کا عادی بتایا جائے۔ اگر چہ اس مخض کو بھی علاء کافر کتے ہیں لیکن سے بوا کفر نہیں ہے اس لئے کہ کفر کے کئی مراتب ہیں۔ اس کفری وجہ سے وہ بھشہ بھشہ دوزخ میں نہیں رہے گا (واللہ اعلم)

#### الفَصَلَ النَّانِي

٥٧٠ ــ (٧) عَنْ عُبَادَةُ بُنِ الصَّامِتِ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَخَمَسُ صَلَواتٍ اِفْتَرَضُهُنَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضْــُوءَهُنَّ، وَصُلَّاهُنَّ لِــَوَقِٰتِهِنَّ، وَاتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُّآنَ يَّغْفِرَ لَهُ. وَمَنَ لَّمْ يَفْعَلُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْد إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاَبُوْدَاؤَدَ. وَرَوَىٰ مَالِكُ، وَالنَّسَاَئِيُّ نَحْوَهُ.

#### دومری فصل

۵۷۰ حبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے بائج نمازیں فرض کی ہیں جو فخض (ان کی ادائیگی کے لئے) اچھی طرح وضو کرتا ہے اور او قات پر نمازیں ادا کرتا ہے اور رکوع درست طور پر کرتا ہے اور نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا اور جو مخض یہ نہیں کرتا تو اس کے لئے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کرے گا اور اگر چاہے تو عذاب میں جتا کرے گا (احمد ابوداؤد) اور مالک اور نمائی نے اس کی مثل بیان کیا ہے۔

٥٧١ - (٨) وَعَنْ آبِي أَمُامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَّوُا خَمُسَكُمْ ، وَصُوْمُوا شَهْرَكُمْ ، وَاَذَّوُا ذَكَاةً اَمُوَالِكُمْ ، وَاطْيُعُوا ذَا اَمُرِكُمْ ، تَلُخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ » . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالبِّرُمِـذِيْ .

اهند: ابواً مامه رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' پانچ نمازیں اوا کرد ' ماہِ رمضان کے روزے رکھو' ملل کی زکوۃ اوا کرد اور امیرکی اطاعت کرد۔ تم سلامتی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جنت میں واخل ہو جاؤ کے (احمہ ' ترزی)

٥٧٢ - (٩) وَهُنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيُهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
دَمُرُوا اَوُلاَدَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمُ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمُ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمُ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرَّوُا اَبُوهُمُ عَلَيْهَا وَهُمُ الْبُنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرَّوْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا الماد عمرو بن شعیب این والد سے وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا تھم دو جب وہ سات سال کے جو جائیں اور جب وہ دس سال کے جو جائیں تو انہیں نماز چھو ڑنے پر مار پیٹ کرد اور خواب گاہ میں ان کے بستر الگ الگ کردد (ابوداؤد ' شرح اللہ میں کہ اور خواب گاہ میں ان کے بستر الگ الگ کردد (ابوداؤد ' شرح اللہ می

وضاحت دس سال کی عمر کے بچوں کے بسر جدا ہونے چاہئیں۔ لڑکوں کو ان کے بھائیوں سے اور بیٹیوں کو ان کی بعنوں کو ان کی بعنوں سے اور بیٹیوں کو ان کی بعنوں سے الگ سلانے کا اہتمام کرنا چاہئے' ایک بسر میں نہ لیٹنے دیا جائے۔ اس لئے کہ اس عمر میں شہوت جنم لیتی ہے اور اخلاق کے خراب ہونے کا خطرہ رہتاہے (واللہ اعلم)

۵۷۳ ـ (۱۰) وَفِي وَالْمُصَابِيْجِ » عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ ...

٥٧٤ ـ (١١) **وَعَنْ** بُرِيَدَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرِكَهَا؛ فَقَدَ كَفَرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِقُ، وَابْنُ مَاجَةً .

معدد: مُریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'وہ عمد جو ہمارے اور منافقین کے ورمیان ہے 'وہ نماز ہے جس فخص نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔
(احمد 'ترندی' نمائی' ابن ماجہ)

وضاحت: مقصود بر ہے کہ جو مخص اسلام میں داخل ہو گیا خواہ وہ صحیح مسلمان ہے یا منافق وہ مسلمان تصور ہو گا۔ جب تک منافق نماز اداکر تا رہے گا اسے قتل نمیں کیا جائے گا ادر جو مخص نماز ترک کردے گا وہ اس زمتہ سے بری ہو گیا بلکہ وہ ترک نماز کی وجہ سے کافر ہو گیا آگر چہ یہ کفر برے درجہ کا نہیں ہے بعن ایسا کفر نہیں ہے جو اس کو لمت اسلام سے خارج کردے (واللہ اعلم)

#### اَلْفَصْلُ التَّالِثُ

#### تيسری فصل

۵۷۵ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا' اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں نے مدینہ کے نواح میں ایک عورت کے ساتھ چیٹر چھاڑ کی ہے لیکن اس سے جماع نہیں کیا ہے۔ میں حاضر ہوں' میرے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ عُرَرضی اللہ عنہ نے اس محض سے کما' اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا کاش تو خود پردہ رکھا۔ این مسعود

رمنی اللہ عنہ کتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا وہ مختص اٹھا اور چل دیا۔ نمی صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچے ایک مخض کو بھیجا اس نے اس کو بلایا۔ آپ نے اس پر یہ آیت تلاوت کی (جس
کا ترجمہ ہے) "اور نماز پر مداومت کو دن کے دونوں کناروں اور رات کے وقت میں۔ بلاشیہ نیک کام برے
کا مرحمہ ہے) "ور نماز پر مداومت کو دن کے دونوں کناروں اور رات کے وقت میں۔ بلاشیہ نیک کام برے
کاموں کو مثا دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لئے تھیجت ہے جو تھیجت عاصل کرنے والے ہیں" ماضرین میں سے
ایک محض نے دریافت کیا اے اللہ کے نیا کیا یہ تم مرف ای کے لئے خاص ہے۔ آپ نے فرمایا (نمیں)
بلکہ تمام لوگوں کے لئے ہے (مسلم)

٥٧٦ - (١٣) **وَعَنَ** أَبِئَ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ زَمَنَ الشِّنَآءِ، وَالُورُقُ يَتَهَافَتُ ، فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنُ شَجَرَةٍ . قَالَ : فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرُقُ يَتَهَافَتُ . قَالَ : فَقَالَ : «يَا أَبَا ذَرًا» قُلْتُ : لَيْشَلِمَ لَيُصَلِّى الصَّلَاةَ يُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذَرًا» قُلْتُ عَنْهُ ذَرُّوهُ مَ ذَرًا الْوَرُقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

الا البوذر رضى الله عند سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرہ میں باہر تشریف لے گئے جب کہ (درخوں کے) ہے مسلسل کر رہے تھے آپ نے ایک ورخت کی دو شاخیس پکڑیں (راوی نے بیان کیا) اس سے ہے تیزی کے ساتھ کرنے گئے۔ آپ نے فروا اُ اے ابوذرا میں نے جواب دیا واضر موں۔ اے اللہ کے رسول! آپ نے فروایا مسلمان نماز اواکر تا ہے ، وہ نماز اواکر کے اللہ کی رضا جوئی کا اراوہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے بول کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہے اس درخت سے کر رہے ہیں (احمہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں مزاحم بن معاویہ النبی راوی مجمول ہے۔ اس کے باوجود الم منذری نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ صغیر مکلوّة علامہ ناصر الدین البانی جلد اصغیر ۱۸۲)

٥٧٧ - (١٤) وَعَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنَبِهِ». رَوَاهُ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنَبِهِ». رَوَاهُ

صحد نید بن خالد مجمنی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوام الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جس محض نے دو رکعت نماز اواکی' ان میں غفلت نه ہو تو الله تعالی اس کے پہلے محناہ معاف کر دے گا۔ (احم)

٥٧٨ ـ (١٥) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْماً فَقَالَ: «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا، كَانَتْ لَهُ نُوْراً وَبُرْهَاناً وَنِجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمُنُ لَّمُ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لَمُ تَكُنُ لَّهُ نُوْراً وَّلا بُرْهَاناً وَلا نِجَاةً، وَكَانَ يُوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبِّيِّ بِنِ خَلْفٍ، . . رَوَاهُ اَحْمَـٰ لُهُ ، وَالدَّارَمِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ ٱلْإِيْمَانِ».

1028 عبداللہ بن عُمرو بن عاص رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ایک کہ آپ کے ایک دن نماز کا ذکر کیا۔ آپ نے فرایا 'جس فض نے نماز پر بینگی افتیار کی نماز اس کے لئے روشی 'دلیل اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی اور جس فض نے نماز پر بینگی افتیار نہ کی تو نماز اس کے لئے روشی 'دلیل اور نجات کا باعث نہ ہوگی اور وہ قیامت کے دن قاردن 'فرعون' ہلین اور اُئی بن خلف کے ساتھ ہوگا (احمر 'داری' بہتی شعب الایمان)

٥٧٩ ـ (١٦) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَقِيْقٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ اَصْحَابُ رُسُولِ اللهِ ﷺ، لَا يَرَوْنَ شَيْئاً مِّنَ الْاَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفُرُ عَيْرُ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ .

2018 عبداللہ بن رشیق سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کو عبد کرام و اس کو عبد کرایا تم روئی وغیرہ کا پہا ہو کستوری لگایا گیا ہو' اس کو وہاں لگاؤ اس سے پاکیزگی حاصل کو۔ اس نے تجب سے دریافت کیا کہ اس کے ساتھ ہیں کیسے پاکیزگی حاصل کوں؟ آپ نے فرایا۔ اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کو۔ اس نے (پھر) دریافت کیا کہ میں کیسے پاکیزگی حاصل کوں؟ آپ نے فرایا۔ اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کو۔ اس نے (پھر) دریافت کیا کہ میں کیسے پاکیزگی حاصل کوں؟ آپ نے فرایا، تجب ہے اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کو (عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں) میں نے اس کو کھنٹی کر اپ قریب کیا اور اس سے کہا' اس کو خون کے نشان کی جگہ پر لگاؤ لیعنی شرمگاہ اور جہاں جہاں خون اس کو کھنٹی کر اپ قریب کیا اور جہاں جہاں خون کے نشان کی جگہ پر لگاؤ لیعنی شرمگاہ اور جہاں جہاں خون کے نشان کی جگہ پر لگاؤ لیعنی شرمگاہ اور جہاں جہاں خون کے نشان کی جگہ پر لگاؤ لیعنی شرمگاہ اور جہاں جہاں خون کے نشان کی جگہ پر لگاؤ لیعنی شرمگاہ اور جہاں جہاں فون

٥٨٠ - (١٧) **وَعَنْ** اَبِى الدَّرْدُاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَوْصَانِیْ خَلِیْلِیْ «اَنْ لَا تُشْرِكَ باللهِ شَیْناً، وَّاِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ. وَلاَ تُنْرُكُ صَلَاةً مَكْنَوُبُةً مُتَعَمِّدًاً؛ فَمَنُ تَرَكُهَا مُتَعَمِّداً، فَقَدْ بُرِقْتُ مِنْهُ الذِّمَّةُ. وَلاَ تَشْرَبِ الْخَمْرُ؛ فَإِنَهَا مِفْتَاحُ كُلَّ شَرِّ» ﴿ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

۵۸۰ ابو الدرداء رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے کہ کھنے اللہ کا اگرچہ تیرے (جم کے) کلؤے ہو جائیں اور تو جلایا جائے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا ہو گا اگرچہ تیرے (جم کے) کلؤے کلؤے ہو جائیں اور تو جلایا جائے اور تو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے امن و الدن ختم ہو کیا اور تو شراب نہ بینا اس لیئے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے (ابن ماجہ)

### (١) بَسَابُ الْمَوَاقِيْتُ

#### (نمازوں کے او قات)

#### ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوُّلُ

٥٨١ – (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِى اللهُ عَنْهِمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ وَقُتُ اللَّهُ عَنْهِمَا وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

#### ىپلى فصل

امد: عبداللہ بن مُمرو رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا طہر کی نماز) کا وقت جب سورج وُصل جائے بین زوال کا وقت خم ہوجائے اور(اس وقت تک رہے گا) جب دی اور کا مالیہ اس کے قد کے برابر ہو جائے (بینی) جب تک عمر کا وقت نہ ہو اور عمر کا وقت اس وقت تک رہے گا جب کا جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے اور مغرب کی نماز کا وقت (اس وقت تک شروع نہیں ہو گا) جب تک سرخی غائب نہ ہو جائے اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے اور مع کی نماز کا وقت فجر کے ظاہر ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہوتے تک ہے (طلوع مش کے وقت) نماز اوا کرنے سے رک جاتو اس لئے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے (مسلم)

وضاحت: عشاء کی نماز کامتحب ونت رات کے تیرے حقے تک ہے البتہ جواز کا ونت آدمی رات تک ہے۔ (مرعات جلد ۲ منحه ۱۸)

٥٨٢ - (٢) وَعَنْ بُرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ وَقَتِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ لَهُ: «صَلِّ مُعَنَا هُذَيْنِ» - يَغْنِي الْيَـوْمَيْنِ - . فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالاً فَاذَنَ ، ثُمَّ اَمَرَهُ فَاقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءً نَقِيَّةً، ثُمَّ اَمْرَهُ فَاقَامَ الْمَعْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً بَيْضَاءً نَقِيَّةً، ثُمَّ اَمْرَهُ فَاقَامَ الْمُعْرِبَ جِيْنَ غَاتَ الشَّمْقَ، ثُمَّ اَمْرَهُ فَاقَامَ الْمُجْرَ

حِيْنَ طَلَعَ الْفَجُرُ. فَلَمَّنَا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ النَّانِيْ اَمَرَهُ: هِفَابُرِدُ بِالظَّهْرِ، . فَابْرُدَ بِهَا ـ فَانَعُمَ اَنْ يَبْرِدَ بِهَا ـ ، وَصَلَّى الْمُغْرِبَ يَبْرِدَ بِهَا ـ ، وَصَلَّى الْمُغْرِبَ قَبْلُ اَنْ يَعْنِبُ الشَّفْقُ، وَصَلَّى الْعِشَآءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاسْفَرَ بِهَا . . ثَمَّ قَالَ : ﴿ وَصَلَّى الْفَجْرَ فَاسْفَرَ بِهَا . . ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَاللَّهُ عَنْ وَقَتِ الصَّلَاةِ ؟ ﴾ . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ : ﴿ وَقُتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ ﴾ . . رَوَاهُ مُسْلِمَ ؟ .

ادقات کے بارے میں دریافت کیا آپ نے اس سے کہ آپ ہمارے ماتھ وو روز نمازیں اوا کریں۔ جب سورج اوا تات کے بارے میں دریافت کیا آپ نے اس سے کہ آپ ہمارے ساتھ وو روز نمازیں اوا کریں۔ جب سورج زائل ہوا تو آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو عظم دیا۔ اس نے اذان کمی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ کو عظم دیا' اس نے ظمر (کی نماز) کی اقامت کمی۔ پھر اس کو عظم دیا' اس نے عمری اقامت کمی جب کہ سورج بلند سفید اور صاف تھا۔ پھر اس کو عظم دیا' اس نے مغرب کی اقامت کمی جب سورج غروب ہو گیا۔ پھر اس کو عظم دیا' اس نے عشاء کی اقامت کمی جب سرخی غائب ہو گئی۔ پھر اس کو عظم دیا' اس نے بخری اقامت کمی جب صبح صادق ظاہر ہوئی کی اقامت کمی جب سرخی غائب ہو گئی۔ پھر اس کو عظم دیا' اس نے بخری اقامت کمی جب صبح صادق ظاہر ہوئی لیکن جب دو سرا دن ہوا تو اس کو تھم دیا' تس کے پہنے دن سے آخیر سے اواکیا اور مغرب کی نماز سرخی کیا اور عمرکی نماز کی امامت کرائی جبہ سورج اونچا تھا' اس کو پہلے دن سے آخیر سے اواکیا اور مغرب کی نماز دوب روشن میں غائب ہوئے سے پہلے اواکی اور عشاء کی نماز رات کے تیمرے حصے کے بعد اواکی اور فجرکی نماز دوب روشن میں غائب ہوئے ۔ پھر آپ نے فرایا' نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کرنے والا کماں ہے؟ اس شخص نے عرض کیا' اے اللہ کے درمیان ہیں جن کا تم نے مشاہرہ کیا ہے (مسلم)

وضاحت ، پہلے دن اوّل وقت میں نماز کا اہتمام کیا گیا اور دوسرے دن آخری وقت میں نماز اوا کی گئی۔ معلوم ا ہوا کہ ان کے درمیان نمازوں کے اوقات ہیں (واللہ اعلم)

#### ٱلْفَصْـلُ التَّالِيٰ

٥٨٣ - (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَآمَّنِى جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّغَيْنِ، فَصَلَى بِ الطَّهْرَ جِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتُ قَذْرِ الشَّرَاكِ، وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَصَلَّى بِي الْمُغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَصَلَّى بِي الْمُغْرَبِ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ. وَصَلَّى بِي الْمُغْرَ حِيْنَ حَرُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَمَّا الْعِشَاءُ جِيْنَ عَابَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَمَّا الْعِشَاءُ اللَّهُ الْمُعْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلَّهُ مِنْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ اللَّي بِي الْمُغْرَبِ حِيْنَ كَانَ ظِلَّهُ مِنْلَهُ ، وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ اللَّي اللَّيْلِ، وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ

فَاسُفَرَ. ثُمُّ الْنَفَتَ اِلَى فَقَالَ يَا مُحَثَّمَدًا! هٰذَا وَقَتُ الْاَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَالْتِرْمِدِينُ .

#### دوسری فصل

این عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ علیہ وسلم نے فرایا اللہ کی بیت اللہ کے پاس جرائیل سفے دو دن میری امات کرائی۔ جمعے ظمری نماز پڑھائی جب ہرچز کا سلیہ اس کی مثل ہو کیا جمعے مغرب کی نماز پڑھائی جب روزہ رکھنے وال ا(روزہ) افطار کرتا ہے، مجمعے عشاء کی نماز پڑھائی جب سرخی غائب ہو گئی اور جمعے صبح کی نماز پڑھائی جب روزے وار پر کھاتا بیتا حرام ہو جاتا ہے۔ جب دو سرا دن ہوا تو جرائیل نے جمعے ظمر کی نماز پڑھائی جب ہرچز کا سلیہ اس کے برابر ہو گیا، مجمعے عمر کی نماز پڑھائی جب ہرچز کا سلیہ اس کے دو مثل ہو گیا، مجمعے مغرب کی نماز پڑھائی جب روزہ وار نے (روزہ) افطار کردیا، عشاء کی نماز رات کے تیمرے کے دو مثل ہو گیا، مجمعے مغرب کی نماز نہایت روشن میں پڑھائی۔ بعد ازاں جرائیل نے میری جانب النفات کیا اور کہا، اے محمیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت آپ سے پہلے انبیاء کا ہے اور (نمازوں کے) اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں (ابوداؤد کرندی)

وضاحت اسرح کا سایہ مختلف شہوں میں مختلف ہو آہ جو شہر خط استواء کے قریب ہے وہاں سایہ کم ہو آ ہے اور جو شہراستواء سے دور ہو آ ہے وہاں سایہ لمبا ہو آہے۔ کہ کرمہ ان شہوں میں سے ہے جن میں سایہ کہ ہو آ ہے۔ جب دن بہت لمبا ہو اور سورج کعبہ کرمہ کے عین اوپر ہو تو کعبہ کا سایہ نہیں ہو آ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بحی ذبان میں رہے کہ کعبہ کرمہ کا وقوع روئے زمین میں بالکل درمیان میں ہے نیزیہ بحی خیال میں رہے کہ کیب خرا کیا آغاز کیا ہے تو اس میں وقت کا ذکر ہے اور دو سرے دن جرا کیل سے نماز کا آغاز کیا ہے تو اس میں وقت کا ذکر ہے اور دو اس نماز کا آخری وقت ہے جیسا کہ ذکر ہے کہ عصری نماز کا شروع کرنا نہیں ہے بلکہ نماز سے فارغ ہوتا ہے اور وہ اس نماز کا آخری وقت ہے جیسا کہ ذکر ہے کہ عصری نماز پڑھائی جب سایہ دو مش ہو گیا ہین یہاں عصری نماز کا افتائی وقت بتایا گیا ہے جب کہ اس کا آغاز ایک مثل سے ہو آ ہے البتہ مغرب کی نماز کا وقت دونوں دنوں میں ایک بی ہے جس سے معلوم ہو آ ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت میں مخرب کی نماز کا وقت دونوں دنوں میں ایک بی ہے جس سے معلوم ہو آ ہے کہ مغرب کی نماز کے وقت میں مخابائش نہیں ہے وہ صدیث میں یہ وضاحت کہ یہ آپ سے پہلے انبیاء کے اور وقت جیں۔ اس سے مقصود کمل مشابہت نہیں ہے 'مقصود صرف نمازوں کے آوں و آخر اوقات ہیں۔ والاند اعلم)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

٥٨٤ - (٤) عَن ابْن شِهَاب، اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ إَنَّحَرَ الْعَصْرَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهُ عُرُوةً: اَمَّا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدُ نَزَلَ فَصَالَى اَمَّامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: اِعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً! فَقَالَ: سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرُوةً! فَقَالَ: سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ

رُسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (نَزَلَ جِبْرِيُلُ فَامَّنِيُّ ، فَصَلَّيْتُ مَعَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَةً ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَةً ، يَحْسِبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

#### تيىرى فصل

الله علی المروز آن شاب رحم الله سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محربن عبدالعزر آنے عمر کی نماز کو (وقت سے) ذرا مؤخر کر دیا۔ عروہ آنے ان سے کما خیال بیجئے بلاشبہ جرائیل ازل ہوئے تنے انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی امات کروائی تھی۔ محمر بن عبدالعزر رحمہ الله نے ان سے کما ہوش سے بات کرو اے عروہ! تم کیا کہ رہے ہو؟ عروہ نے بیان کیا میں نے ابو مسود سے منا اس نے کما کہ میں نے ابو مسود سے منا آپ فرما رہے تھے کہ جرائیل آ آسان سے) نازل انہوں نے کما کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم سے منا آپ فرما رہے تھے کہ جرائیل آ آسان سے) نازل ہوئے انہوں نے میری امات کرائی۔ میں نے ان کی امات میں نماز اواکی (یہ جملہ پانچ مرتبہ دہرایا)

٥٨٥ - (٥) وَعَنْ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ، رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ كَتَبَ اللَّى عُمَّالِهِ اَنَّ اَهُمَّ أَمُوْرَكُمْ عِنْدِى الصَّلَاةُ؛ مِنْ حَفظَهَا وَحَافظَ عَلَيْهَا حَفِظ دِيْنَهُ، وَمَنْ ضَتَّعَهَا فَهُو لِلَّا سِوَاهَا أَضْيَعُ. ثُمَّ كَتَبَ: اَنْ صَلُّوا الظَّهْرَ اَنْ كَانَ الْفَىءُ ذِرَاعًا، اللَّ اَنْ يَكُونَ ظِلُّ اَحَدِكُمْ مِثْلَهُ ، وَالْعَصُرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءٌ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً قَبْلُ مَغِيْبِ وَالْعَصْرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة بَيْضَاءٌ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ اوْ ثَلَاثَةً قَبْلُ مَغِيْبِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءُ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ اللَّي ثُلْبُ اللَّيْلَ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتُ عَيْنَهُ ، وَالْعَشِبَعَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةً وَلَا نَامَتُ عَيْنَهُ ، وَالصَّبْعَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةً وَلَا نَامَتُ عَيْنَهُ ، وَالْصَّبْعَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةً مُنْ الْمَنْ عَيْنَهُ ، وَالْصَّبْعَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةً مُنْ اللَّهُ مَا فَلَا نَامَتُ عَيْنَهُ ، وَالصَّبْعَ وَالنَّجُومُ بَادِيَةً مُنْ اللَّهُ مَنْ مَالِكُ .

الم الم الله علی الله عند سے روایت ہے انہوں نے اپنے امراء کی جانب خط لکھ کہ میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سے زیادہ اہمیت نماذ کو ہے جس فخص نے نماذ کی حفاظت کی اور اس پر بیشگی اختیار کی اس نے اپنا دین محفوظ کرلیا اور جس فخص نے نماذ کو ضائع کر دیا وہ اس کے علاوہ دیگر انور کو زیادہ ضائع کرے گا۔ پھر تحریر کیا کہ ظمر کی نماذ اوا کو جب سایہ ایک ہاتھ کے برابر ہو یمال تک کہ تم میں سے ہر فخص کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اور عمر کی نماذ اوا کو جب سورج بلند سفید صاف ہو کر سورج غروب ہونے سے پہلے سواچھ میل یا نو ممیل کی مسافت کلے کرے اور مغرب کی نماذ اوا کرو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کی نماذ اوا کرو جب سرخی کی مسافت کلے کرے اور مغرب کی نماذ اوا کرو جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء کی نماذ اوا کرو جب سرخی ہو جائے اور رات کے تیرے حقتہ تک اوا کرو پس جو فخص عشاء کی نماذ سے قبل نیند میں چلا جائے اس کی آگھ کو آرام حاصل نہ ہو پس منح کی نماذ وا کرو جب سارے ظاہر ہوں اور ایک دو سرے میں ملے جلے ہوں (مالک)

وضاحت اس مدیث کی سند میں انتظاع ہے۔ نافع کی عمر منی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت سیں ہے۔ (مرعات جلد ۲ صفحہ ۲۷) ٥٨٦ - (٦) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُوْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ قَدْرُ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ الشَّهُ رِفَى الشَّيْنَاءَ خَمْسَةَ ٱفْدَامٍ إلى سَبْعَةَ الشَّيْنَاءَ خَمْسَةَ ٱفْدَامٍ إلى سَبْعَةَ اقْدَامٍ . رَوَاهُ ٱبُودَاوُدَ، وَالنَّسَانَتُيُ !

۱۸۵۱ ابن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی ظمر کی نماز پر منے کا وقت گرمیوں میں تین قدموں سے لے کر پانچ قدموں سے لے کر سات قدموں تک سالیہ ہوتا اور سردیوں میں پانچ قدموں سے لے کر سات قدموں تک ہوتا (ابوداؤد' نسائی)

وضاحت: گرمیوں میں ظرکی نماز اوا کرنے کا وقت اس وقت شروع ہو گا جب انسان کا سابی اس کے تین قدموں سے لے کر پانچ قدموں تک ہو اور سردیوں میں اس کا سابی پانچ قدموں سے لے کر سات قدموں تک ہو اینی اصلی سابی اور زائد سابی وونوں کا مجوعہ بیہ ہو (واللہ اعلم)

## (٢) بَابُ تَعْجِيْلِ الصَّلَوْاتِ فرض نمازيں جلدی (اوّل وقت پر)ادا کرنا ٱلفَصْلُ أَلاَوَّلُ

٥٨٧ - (١) وَعَنْ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةً، قَالَ: دَخَلُتُ اَنَا وَابِي عَلَى اَبِي بُرُزَةَ الْاَسْلَمِي، فَقَالَ لَهُ إِبِيْ كَبُفَ كَانَ رُسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَة ؟ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الْهُجِيْرِ الَّتِيْ تَدُعُونَهَا الْأُولِى حِيْنَ تَدُحُثُ الشَّمْسَ، وَيُصَلِّى الْعَصَر ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اللهُ جِيْرَ اللهِ عَنْ تَدُعُونَهَا الْأُولِى حِيْنَ تَدُحُثُ الشَّمْسَ، وَيُصَلِّى الْعَصَر ثُمَّ يَرْجِعُ اَحَدُنَا اللهُ جِيْرَ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَكَانَ يَسْتَحِبُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَالشَّمْ عَنْ اللهُ ال

#### پېلی فصل

المحدد می اور میرے والد الدے ان سے کما کہ رسول اللہ علیہ والد الدی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی والد الدی اللہ علی اللہ علی اللہ علی وسلم فرض نمازیں (بلحاظ اوقات کے) کیے اوا کرتے تھے؟ انہوں نے بیان کیا آپ سخت گری والی (یعنی ظمری) نماز کو جے تم پہلی نماز کتے ہو جب سورج زائل ہو جا آ تو اوا کرتے تھے اور (پمر) عمری نماز اوا کرتے ، پمر ہم میں سے کوئی مخفی جب مدینہ مورہ کے کنارے اپنے گرمیں آ آ تو (اس وقت ہمی) سورج روشن ہو آ تھا اور مغرب کی نماذ کے بارے میں آپ مورج و فربایا وہ میں بحول گیا ہوں اور آپ اچھا جانتے تھے کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے اوا کیا جانے جے تم اندھیرے والی نماز کتے ہو اور آپ عشاء کی نماز سے پہلے نیند کرنے اور عشاء کی نماز کے بعد (دُنوی) باتوں کو کردہ جانتے تھے اور آپ مینی کی نماز کے بعد جب (مقدیوں کی جانب چرہ مبارک) بھیرتے تو ہر مخف اپ قریب کردہ جانتے تھے اور آپ ماٹھ آیات سے سو آیات تک طاوت فرماتے اور آیک روایت میں ہے کہ آپ کی پواہ نہیں کرتے تھے اور آپ ماٹھ آیات سے سو آیات تک طاوت فرماتے اور آیک روایت میں ہے کہ آپ کی پواہ نہیں کرتے تھے اور عشاء کی نماز رات کے تیرے حقد تک مؤخر ہو جائے اور عشاء کی نماز سے پہلے نیز کرنے کو اچھا نہیں جانے تھے اور عشاء کی نماز رات کے تیرے حقد تک مؤخر ہو جائے اور عشاء کی نماز سے پہلے نیز کرنے کو اچھا نہیں جانے تھے اور عشاء کی نماز رات کے تیرے حقد تک مؤخر ہو جائے اور عشاء کی نماز سے پہلے نیز کرنے کو اچھا نہیں جانے تھے اور عشاء کی نماز رات کے تیرے حقد تک مؤخر ہو جائے تھے (بخاری مسلم)

٥٨٨ - (٢) وَمَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيّ ﷺ، فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الظَّهْرَ بِالْهَاجَرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغُرِبَ إِذَا وَجَبْتُ ، وَالْعِشَاءٌ: إِذَا كَثُرُ النَّاسُ عَجُّلَ، وَإِذَا قَلُوا اخْرَ، وَالصَّبْحَ بِغَلَسٍ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

مممن محمد بن عُرو بن حسن بن علی رحمةُ الله علیہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جابر بن عبداللہ سے بی ملی اللہ علیہ وسلم کی نماز (کے اوقات) کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ ظہر (کی نماز) زوال کے ساتھ بی ردھا کرتے سے اور عمر (کی نماز) اس حال میں کہ سورج تیز روشی والا ہو آ اور مخرب (کی نماز) جب لوگ کرت کے ساتھ ہوتے تو جلدی اوا کرتے مخرب (کی نماز) جب لوگ کرت کے ساتھ ہوتے تو جلدی اوا کرتے اور جب لوگ کرت کے ساتھ ہوتے تو جلدی اوا کرتے اور جب لوگ کرت کے ساتھ ہوتے تو جلدی اوا کرتے اور جب لوگ کرت کے ساتھ ہوتے تو جلدی اوا کرتے اور جب لوگ کرت کے ساتھ ہوتے تو جلدی اوا کرتے اور جب لوگ کرت کے ساتھ ہوتے تو جلدی اور جب لوگ کرتے ہیں اوا کرتے (بخاری مسلم)

٥٨٩ - (٣) **وَعَنُ** اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كُنتَا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَسَجَدُنَا عَلَىٰ ثِيَابِنَا إِنَّفَاءَ الْحَرِّ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَلَفُظُهُ لِلْبُخَارِى .

۱۹۸۹ انس رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماست میں (ظهر کی نماز) نصف التبار کے بعد اوا کرتے تو ہم کری سے بچاتو افتتیار کرتے ہوئے اپنے کپڑوں پر سجدہ کرتے (بخاری مسلم) البتہ الفاظ بخاری کے ہیں۔

٥٩٠ - (٤) **وُعَنْ** أَبِى هُمَرْثِرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَابْرُدُوا بِالصَّلَاةِ».

ن الله مروره رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب سری شدید ہو تو نماز کو محمند اکرو۔

٥٩١ - (٥) وَفِيْ رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيَ-عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ «بِالظَّهْرِ، فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، واشْتَكَتِ الْنَارُ اللي رَبِّهَا، فَقَالَتُ: رَّبِّ! أَكَلَ بَعْضِيْ بَعْضاً، فَآذِنَ لَهَا بَنفسَيْنِ: نَفْسِ فِي الشِّتَآءِ، وَنَفْسِ فِي الصَّيْفِ، آشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَاَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِن الرَّمُهَرِيْسِ» . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْلُبُخَارِيِّ: «فَاَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ فَمِنْ سَمُومِهَا ، وَاَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْبَرُدِ فَمِنْ زَمْهِرِيْرِهَا».

1891 اور بخاری کی روایت میں جو ابو سعید (فدری) رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ نمازِ ظهر کو (شعندا کرد) اس لئے کہ گری کی شِدّت جنم کے جوش مارنے سے ہواور دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کیا اس نے کہا اے میرے پروروگار! میرا بعض بعض کو جلا رہا ہے اللہ نے اس کو دو سانسوں کی اجازت دی۔

ایک سانس (موسم) سرا میں اور وو مری سانس (موسم) گرا میں۔ یہ شدید گری ہے جو تم محسوس کرتے ہو اور یہ شدید شمندک ہے جو تم محسوس کرتے ہو۔ (بخاری مسلم) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ شدید گری جو تم محسوس کرتے ہو وہ اس کی ٹھنڈک سے ہے۔ محسوس کرتے ہو وہ اس کی ٹھنڈک سے ہے۔

و **ضاحت:** نظر کی نماز میں تاخیر کرنے کا سبب ہیہ ہے کہ گرمی کا زور کم ہو جائے تاکہ نمازی کو ممشقت نہ ہو دنیا کی شدید ترین گرمی اور شدید ترین سردی دوزخ کی گرمی و سردی کا ایک نمونہ ہے (واللہ اعلم)

٥٩٢ ـ (٦) وَهَنُ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَهُ، فَيَأْتِبُهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَهُ، وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ، فَيَأْتِبُهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَهُ، وَبَعْضُ الْعَوَالِيْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى اَرْبَعَةِ أَمْيَالِ اَوْنَحْوِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

1997: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی نماز اوا کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم عمر کی نماز اوا کرتے جب کہ سورج اونچا صاف رنگ والا ہو آ۔ عُوالی (بستیوں) کی جانب عمر کی نماز کے بعد جانے والا جب وہاں پنچا تو سورج بھی بلند ہو آتھا اور بعض عُوالی (بستیاں) مدینہ الرسول سے چار میل یا اس کے قریب قریب تھیں (بخاری مسلم)

وضاحت : ميني الرسول سے عوالى بستيوں كى مسافت كے بارے ميں بيان الم زهري كا قول ہے (والله اعلم)

٥٩٣ - (٧) **وَهُنَهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ تِلْكَ صَلاَهُ الْمُنَافِقِ: يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ، حَتَىٰ إِذَا اَصْفَرَتُ، وَكَانَتُ بَيْنَ قُرُنَيِ الشَّيْطَانِ؛ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعاً لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيلًا». رواه مسلم.

سهه انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشادِ گرای ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے وہ بیٹا رہتا ہے سورج (کے غروب ہونے) کا انتظار کرتا ہے۔ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے (سرکے) دونوں کناروں کے درمیان ہوتا ہے تو منافق (نماز کے لئے) کھڑا ہوتا ہے اور جلدی جار رکعت اوا کرتا ہے ان میں بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتا ہے (مسلم)

وضاحت: بلا مُذر عمر کی نماز میں آخیر جائز نہیں اور چونکہ شیطان سورج کے طلوع عوب اور زوال کے وقت سورج کے حامت کو اور دوال کے وقت سورج کے ساخت کو اول کی عبادت اس کے لئے ہو۔ حدیث میں منافق کی نماز کو پرندے کے زمین سے دانہ اٹھانے کے ساختہ تشبیہ دیتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح پرندہ شمو تکیں مارتا ہے اس طرح منافق نماز جلدی جلدی اوا کرتا ہے اس کی نماز میں اطمینان و اعتدال مفتود ہوتا ہے۔ شمو تکیں مارتا ہے اس طرح منافق نماز جلدی جلدی اوا کرتا ہے اس کی نماز میں اطمینان و اعتدال مفتود ہوتا ہے۔ (واللہ اعلم)

٥٩٤ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الَّذِي تَفُونَهُ صَلَاةُ العَصْرِ، فَكَأْنَمَا وُتِرَ آهُلُهُ وَمَالُهُ ، . مُتَّفَى عَلَيْهِ

ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،جس الله عمر کی نماز فوت ہو گئی اور اس کا گھراور مال جاہ و برباد ہو کیا (بخاری اسلم)

٥٩٥ - (٩) وَعَنْ بُرَيْدَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ» . رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

مورد: مریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے عصری نماز کو ترک کیا اس کے اعمال ضائع ہو سکے (بخاری)

٥٩٦ - (١٠) **وَمَنُ** رَافِع بْنِ خُدَيْج ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ اَحَدُنَا وَاِنَّهُ لَيْبُصِرَ مَوَاقِعَ نَبْلَهُ . . مُمَّتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۹۵: رافع بن خدیج رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہین ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز اوا کرتے ہیں ہم میں سے ایک مخص جب نماز سے فارغ ہو آتو وہ اپنے تیروں کے گرنے کے مقام کو دیکھتا تھا (بخاری مسلم)

٥٩٧ - (١١) وَعَنْ عَآنِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانُوْا يُصَلُّوْنَ الْعَتَمَةَ رَفِيمَا بَيْنَ اَنُ يَعْفِيبُ الشَّفَقُ اللهِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّوَالِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

معائد منی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ محابہ کرام رمنی اللہ عنهم عشاء کی نماز سرخی عائب ہونے کے بعد رات کو تیسرے حقد تک اواکرتے تھے (بخاری مسلم)

٥٩٨ ـ (١٢) **وَمَنْهَا،** قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصَّبْحَ ، فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ ، مَا يُعْرَفُنَ مِنَ الْغَلَسِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

۱۹۹۸: عائشہ رمنی اللہ عنها ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میم کی نماز اوا کرتے۔ عورتیں (آپ کے ساتھ نماز اوا کرکے) واپس جاتیں' وہ اپنی چاوروں میں لپٹی ہوتی تھیں اند میرے کی وجہ سے بچانی شین جاتی تھیں ( بخاری' مسلم)

وضاحت: ﴿ فَجرى نماز اندهرے مِن موتى عَلى يى وجه بى كه نماز سے فراغت كے بعد بهى يہ به نيس چاتا تھا كد جو عور تيل جادتى جادتى اللہ موكى بيل كون بيل مالا وہ زينب بي يا أُتِم سَكَمَ بي يا خُولد بي وغيره-

999 - (١٣) **وَعَنْ** قُتَادَةً، عَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيُّ ﷺ وَزُیْدُ بْنَ ثَابِتٍ، تَسَحَّرًا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سُحُوْرِهِمَا؛ قَامَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ اِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَىٰ . قُلُنَا لِاَنْسِ : كَمُ كَانَ بَیْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سُحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِی الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: قَدْرَ مَا یَقُرُأُ الرَّجُلُ خَمْسِیْنَ آیَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ .

299 کُتاوہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کا کھانا کھایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اوائیکی کے لئے اشھے۔ آپ نے نماز کی امامت فرمائی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ان کے سحری سے فراغت اور نماز میں وافل ہوئے کے درمیان کتنا وقت تھا؟ انہوں نے بتایا 'بس اتنا وقت کہ کوئی محض بچاس آیات طاوت کریائے (بخاری)

٦٠٠ - (١٤) وَعَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ اَنْتُ إِذَا كَانَتُ عَلَيْكَ أَمَرَاءُ يَثُمِينُونَ الصَّلَاةَ - اَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنُ وَقَبْهَا - ؟ قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِى ؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. فَإِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ ؛ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۰۰: ابوذر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور فرمایا ، تیراکیا طال ہو گا جب تھے پر ایسے حاکم مسلط ہوں کے جو نماز کا خیرسے اوا کریں گے گویا کہ وہ نماز کو مروار کی شکل میں چیش کریں گے۔ ابوذر رضی الله عنه نے عرض کیا ، آپ جمعے کیا تھم ویتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ، نماز وقت پر اوا کرنا ، اگر ان کے ساتھ مجی نماز مل جائے تو پھر اوا کرنا وہ تیری نقل نماز ہوگی (مسلم)

٦٠١ - (١٥) **وَمَنْ** آبِى هُمَرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلَعُ الشَّيْمَسُ؛ فَقَدُ آدْرَكَ الصُّبْحُ. وَمَنْ آدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرِبَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ آدْرُكَ الْعَصْرَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الان الو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی ایک رکعت کو اداکر لیا اس نے صبح کی نماز کو اداکر لیا اور جس مخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت کو اداکرلیا۔ اس نے عصر (کی نماز) کو اداکر لیا۔ مخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت کو اداکرلیا۔ اس نے عصر (کی نماز) کو اداکر لیا۔ (بخاری مسلم)

وضاحت: ارادی منازی ادائیگی میں تاخیر جائز نہیں البتہ آگر عذر لاحق ہو جمیایا بھول ہو منی تو یہ تھم اس کے لئے ہے (واللہ اعلم)

٢٠٢ ـ (١٦) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا اَدْرَكَ اَحَدُكُمُ سَجْدَةً مِّنْ صَلَاةٍ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَعْرُبُ الشَّمْسُ؛ فَلَيُتِمَّ صَلَاتَهُ. وَإِذَا اَدْرَكَ سَجْدَةً مِّنْ صَلَاةِ الصَّبُحِ قَبْلَ اَنْ تَطُلُعُ الشَّمْسُ، فَلِيُتِمَّ صَلَاتَهُ . رَوَاهُ الْبُحُنَادِيُّ.

۱۰۲ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب تم میں سے کوئی فخص عمر کی نماز کی ایک رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر لے تو اسے چاہیئے کہ وہ اپنی نماز کمل کرے اور جب سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز سے ایک رکعت اوا کر لے تو وہ اپنی نماز کمل کرے (بخاری)

٦٠٣ - (١٧) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «مَنُ نَسِى صَلَاةً، اَوْنَامَ عَنْهَا، فَكُفَّارَتُهُ اَنَ يُصَلِّيْهَا إِذَا ذَكْرَهَا». وَفِي رَوَايَةٍ: «لَا كُفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۰۳: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ عظیہ وسلم نے فرمایا ،جو مخص نماز (اوا کرنا) بھول جائے یا سو جائے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اس کو یاد آئے تو اوا کرے اور ایک روایت میں ہے بس اس کا کفارہ میں ہے (بخاری مسلم)

النَّوْمِ تُفُرِيُطُ؟ إِنَّمَا التَّفُرِيْطُ فِي الْمُقْطَةِ. فَإِذَا نَسِى اَحَدُّكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا النَّوْمِ تَفُرِيُطُ؟ إِنَّمَا التَّفُرِيْطُ فِي الْمُقْطَةِ. فَإِذَا نَسِى اَحَدُّكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا؛ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَاقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۹۰۳: ابو قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' نیند میں کوئی کو آئی شیس کوئی کو آئی شیس میں ہے کوئی فخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے نماز یاد آئے تو نماز ادا کرے۔ ارشادِ رّانی ہے "نماز ادا کرد جس وقت میری یاد آئے" (مسلم)

#### الْفَصُلُ الثَّانِيُ

٦٠٥ - (١٩) عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: «يَا عَلِيُّ! ثَلَاثُ لَا ثُوَخِرْمَا: الصَّلَاةُ إِذَا اَتَتُ ، وَالْمَجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتُ ، وَالاَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُؤاً». رَوَاهُ التِّرْمَدِيُّ .

#### دو سری قصل

100: على رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' اے علی! تین کام (اہم) ہیں ان میں باخیرنه کرنا۔ نماز جب اس کا وقت آجائے' جنازہ جب حاضر ہو جائے اور وہ عورت جو بلا خاوند ہے جب تو اس کا جو ڑیائے (ترفری)

وضاحت معنیٰ کے لحاظ سے مدیث میج ب (مکلؤة علامہ البانی جلد ا منحہ ۱۹۲۲)

اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْوَقْتُ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْوَقْتُ الْآخَرُ عَفْوُ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ. اللهُ وَالْوَقْتُ الْآخَرُ عَفْوُ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ.

۱۹۰۱ ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مماز کا اول وقت الله کی رضا (کا موجب) ہے اور آخری وقت الله کے عُنو و کرم کا (موجب) ہے (ترزی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں یعقوب بن ولید راوی منکر الحدیث ہے اس کئے مدیث ساقطُ الاعتبار ہے۔ (منکلوۃ علامہ البانی جلدا صغیر ۱۹۲۲)

٦٠٧ - (٢١) **وَعَنْ** اِثْمَ فَزْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: سُبِئلَ النَّبِّـيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ ٱفْضَلُ؟ قَالَ: «الطَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقِبَهَا». رَوَاهُ ٱحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيَّ ، وَٱبُوْدَاؤَدَ.

ُ وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ : لَا يُرُوَى الْحَدِيْثُ الَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمُرَ الْعُمْرِيِّ، وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

١٠٤٠ أُمِّ فروة رضى الله عنها سے روايت بوه بيان كرتى بي ني صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كياكه كونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے فريلا اوّل وقت نماز اواكرتا۔ (احمد عندى ابوداؤد)

الم ترندی رحمة الله علیہ نے بیان کیا ہے کہ یہ عبداللہ بن تمر تمزی (راوی) سے بی منقول ہے جب کہ یہ راوی محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔

وضاحت ، یه حدیث شواید کی بناء پر میج ب (مکلوة علامه البانی جلد ا منحه ۱۹۲ – ۱۹۲)

٦٠٨ ـ (٢٢) **وَعَنْ** عَاٰئِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا صَلَّىٰ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةً لِوُقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّىٰ قَبْضَهُ اللهُ تَعَالَىٰ: رَوَاهُ التِّرُمِذِيَّ . .

۱۰۸: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبھی کوئی نماز اس کے آخری وقت پر دو بار اوا نہیں کی یمال تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کرلیا (ترزی)

وضاحت: معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار آخری وقت میں تمام نمازیں اوا کیں۔ جب ایک فخص نے آپ نے اس سے فرمایا کہ تم یمال محض نے آپ نے اس سے فرمایا کہ تم یمال جمارے پاس رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محض کو تعلیم دینے کے لئے دو سرے روز تمام نمازیں آخری وقت میں اوا کیں (واللہ اعلم)

٦٠٩ - (٢٣) وَعَنْ آبِي ٱلنَّوْبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةُ: «لَا تَزَالُ ٱمَّتَى بِخَيْرٍ - آوَ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبُ إلى آنْ تَشْتَبِكَ النَّجُوْمُ». رَوَاهُ ٱبُودَاؤَد .

۱۰۹: ابو انون رضی الله عنه سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہمیشہ میری امت خیر پر رہے گی با فرمایا که فطرت پر رہے گی جب تک که مغرب کی نماز کو ستاروں کے ظاہر ہونے تک موخر نہیں کرے گی (ابوداود)

۱۱۰ - (۲٤) وَرَوَاهُ الدُّارَمِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ

۱۱۰ - (۲٤) وَرَوَاهُ الدُّارَمِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ

٦١١ ـ (٢٥) **وَعَنُ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلاَ أَنَ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِى لَاَمُرْتُهُمُ اَنْ يُؤُخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلَى تُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصِفِهِ». رَوَاهُ اَحْمَـدُ، وَالِتَّرْمَذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

الا: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'آگر جمھے خوف نہ ہو آگر اللہ عنہ اپنی امّت پر مشقت ڈالول گا تو میں انہیں تھم ویتا کہ وہ عشاء کی نماز کو رات کے شمث یا آدھی رات تک آخیر سے اوا کرتے (احمد ترفری) ابن ماجہ)

٦١٢ ـ (٢٦) **وَهَنْ** مَعَـاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِـى إِللهُ عِنْـهُ، قَـالَ: قَـَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَعْتِمُــُوْا بِهٰذِهِ الصَّــَلَاةِ ؛ فَإِلَيْكُمْ قَــدُ فُضِّلْتُهُمْ بِهَا عَلِي سَــَآثِرِ الْأَمْمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَــَا أُمَّةً وَ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ اَبْــُو دَاؤَدَ.

۱۹۱۲: معاذ بن جبل رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا اس (عشاء کی) نماز کو تاخیر سے اوا کرو بلاشبہ تہیں اس نماز کی وجہ سے دیگر اُنتوں پر فضیلت عطاکی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی اُنت نے یہ نماز اوا نہیں کی (ابوداؤد)

٦١٣ - (٢٧) وَعَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَٰذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعَشَاءِ الْآخُرةِ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ يُصَلِّيْهَا لِسَفُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . رَوَاهُ أَبُوُ

دَاوْدُ، وَالدُّارَمِيُّ

۱۱۱۳: نعمان بن بشر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے وقت کا مجھے خوب علم ہے۔ معلم میہ نماز تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت اوا کرتے تھے۔ علم ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم میہ نماز تیسری رات کے چاند کے غروب ہونے کے وقت اوا کرتے تھے۔ (ابوداؤد وراری)

٦١٤ ـ (٢٨) **وَعَنُ** رَافِعَ بْنِ خَدِيْجِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَسُفِرُوْا بِالْفَجْرِ ، فَالِنَّهُ اَعْظُمْ لِلاَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمَـذِيُّ، وَاَبُوُ دَاوْدَ، وَالدَّارَمِيُّ. وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَاَئِيُّ: «فَإِنَّهُ اَعْظُمُ لِلْاَجْرِ».

اللہ: رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' فجر کی نماز روش کر کے اوا کو' اس لئے کہ فجر کو روش کرنے میں ثواب زیادہ ہے (ترفدی' ابوداؤو' واری) اور نمائی میں یہ الفاظ کہ ''اس کا ثواب زیادہ ہے'' نہیں ہیں۔

وضاحت: مقصود یہ ہے کہ صبح کی نماز اندھیرے میں شروع کی جائے اور قرأت طویل ہو اور نماز اس وقت ختم کی جائے جب روشنی ہو جائے تاہم اندھیرے میں شروع کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جب فجر کے طلوع ہونے کا یقین ہو جائے تو تب نماز کا آغاز کیا جائے۔ آگر یہ نماز صبح وقت پر ادا ہو تو اس کا ثواب زیادہ ہو گا۔ (واللہ اعلم)

#### الْفَصُلُ التَّالِثُ

رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كُنَّا نُصُلِّى الْعَصْرَ مَعْ رَسُولِ اللهُ عَنهُ، قَالَ: كُنَّا نُصُلِّى الْعَصْرَ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنهُ ثُمَّ تُنخُرُ الْجُزُورُ فَتُقْسَمُ عَشَرَ قِسْمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَنَاكُلُ لَحْماً نَضِيجاً قَبُلُ مَغِيْبِ اللَّهَ مُثَنِّ عُلَيْهِ. النَّبَعْسِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### تيسري فصل

۱۱۵: رافع بن خدیج رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمری نماز رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی وسلم کی المهت میں اوا کرتے پھر ہم او مثنی ذریح کرتے اس (کے گوشت) کو وس حقول میں تقیم کرتے پھر اس کو پکایا جاتا ہم سورج غروب ہونے سے پہلے بھنا ہوا گوشت کھالیتے تھے (بخاری مسلم)

717 ـ (٣٠) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، ، قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيُلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَاةً الْعِشَآءِ الآخِرَةِ. فَخْرَجَ الْنِنَاحِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْبَعْدَهُ، فَلاَنَدْرِى : اَشَيَى ۗ شَغْلَهُ فِيْ اَهْلِهِ اَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ؟ فَقَالَ حِيْنَ خَرَج: «اِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَّا يُنتَظِرُهَا اَهْلُ دِيْنِ غَيْرُكُمْ، وَلَوْلَا اَنْ يَنْقُلُ عَلَى اُمَّتِى لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَٰذِهِ السَّاعَةُ». ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَدِّنَ، قَاقَامَ الصَّلَاةُ وَصَلَّىٰ. رَوَاهُ مُشْلِلُمُ

۱۹۱۲ عبدالله بن عُمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم مجد میں تھے۔ عشاء کی نماز (اواکرنے) کے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم (کے آنے) کے انظار میں تھے۔ آپ ہمارے ہاں آئے جب رات کا تیرا حصد گزر گیا تھا یا اس کے بعد (آئے) ہم نہیں جانے کہ آپ کے اہلِ خانہ نے کی چیز میں آپ کو مشغول رکھا یا اس کے علاوہ کوئی اور سبب تھا (کہ آپ اصل وقت پر تشریف نہ لائے) جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم الی نماز کے انظار میں ہوکہ تمہارے سوا (کوئی ووسرے) دین والے اس کے انظار میں نہیں ہیں اور آگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس قدر آخیرے میری اُست پر بوجہ ہوگا تو میں انہیں بھیشہ اس وقت میں نہیں جی اور آگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس قدر آخیرے میری اُست پر بوجہ ہوگا تو میں انہیں بھیشہ اس وقت نماز پڑھا آپ نے مؤذن کو تھم دیا' اس نے نماز کی تجبیر کی اور آپ نے نماز پڑھی (مسلم)

٦١٧ - (٣١) **وَهَنْ** جَابِرِ بْنِ سُمْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلّى الصَّلَوَاتِ نَحْواً مِّنْ صَلَاتِكُمْ ، وكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتْمَةَ بَعْدَ صَـلَاتِكُمْ شُيْئاً، وكَـانَ يُخَيِّفُ الصَّلَاةَ . رَوَاهُ مُشْلِمُ .

الات جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمهاری نمازوں کے (اوقات کے) مطابق نمازیں اوا کرتے البتہ عشاء کی نماز تمهاری نماز کے وقت سے ذرا ہمنے سے اوا کرتے اور (جب آپ الم ہوتے) نماز میں شخفیف کرتے (مسلم)

١١٨ - (٣٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلاَةً الْعَتَمَةِ، فَلَمْ يَخْرُجُ حَتَى مَضَى نَحْوِيْنَ شَطْرِ اللَّيل، فَقَالَ: وخُذُوْا مَقَاعِدُكُمْ، فَاخَذُنَا مَقَاعِدُكُمْ، فَاخَذُنَا ، فَقَالَ: وَإِنْ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْ اللَّيل مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنْكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِى صَلاَةٍ مَّا أَنْتَظُرْتُمُ الصَّلاةَ، وَلَوْلا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسَقَمُ السَّقِيْمِ، لاَ تَحْرُتُ هٰذِهِ الصَّلاةَ إلى شَـ طُرِ اللَّيل. رَوَاهُ آبُوْدَاؤد. وَالنَّسَآئِيُّ.
 النَّشَالِيُ . رَوَاهُ آبُوْدَاؤد. وَالنَّسَآئِيُّ.

۱۸۸ ابو سعید (فدری) رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز اوا کی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ جب آپ تشریف لائے تو قربیا" رات آدھی ہو چک متی۔ آپ نے فرمایا اپنی جگموں پر رہو چنانچہ ہم اپنی اپنی جگہ پر رہے۔ آپ نے فرمایا (اس مجد کے علاوہ) لوگ نماز اوا کر چکے ہیں اور آپ خواب گاہوں میں جا بچے ہیں اور تم نماز میں بی رہے ہو ، جب تک تم نماز کے انتظار میں رہے ہو اور اگر کمزور انسان کی کمزوری اور بیار کی بیاری کا خیال نہ ہو تا تو میں اس نماز کو نسف رات تک مؤدر کر دیتا (ابوداؤد انسانی)

٦١٩ ـ (٣٣) **وَعَنْ** أُمِّ سَلْمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَشَدُّ تَعُجِيْلًا لَلِظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَانْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعُصْرِ مِنْهُ. رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِـذِيُّ.

۱۱۹: مُمِّ سَلَمه رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم ظهری نماز تم سے جلدی اوا کرتے ہو (احمر احمدی)

وضاحت الله عليه وسلم كى مخالفت نهيں كر كے تھے۔ أُمِّ سُكُم كا مقصد يہ ہے كه جس قدر ظركى نماز ميں اس كے اپنے الله علي وسلم كى مخالفت نهيں كر كے تھے۔ أُمِّ سُكُم كا مقصد يہ ہے كه جس قدر ظركى نماز ميں اس كے اپنے وقت كے لحاظ تقبل نهيں چاہئے وكرنہ بركز وقت كے لحاظ تقبل نهيں چاہئے وكرنہ بركز يہ مقصد نهيں ہے كہ عمركى نماز ميں آخير مستحب ہے۔ البتہ حدیث اپنے منبوم كے لحاظ سے مبهم ہے اس لئے كہ اجمالى الفاظ ميں سے كى فيصلہ كن نتيجہ پر پنچنا مشكل ہے۔ اس قتم كى مبهم حدیث كے بالمقائل بهت ي صحح احدیث ثابت بيں جن سے عمركى نماز كا اول وقت ميں اواكرنا مستحب ثابت ہو تا ہے (مرعات جلد ٢ صفحه ٥٥)

٦٢٠ - (٣٤) وَمَنْ اَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ مَ . رَوَاهُ النَّسَآئِسِيُّ .

۱۲۰: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کری ہوتی تو رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہری نماز آخیرے اوا کرتے اور جب سردی ہوتی تو ظمری نماز جلدی سے اوا کرتے (نسائی

٦٢١ ـ (٣٥) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامَتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَـالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِى أَمْرَآءُ يَشْغَلُهُمْ اَشْيَآءُ عَنِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا حَتَى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلَوا اللهِ! أَصَلَى مَعَهُمُ ؟ قَـالَ: وَقَتُهُمَا، فَصَلَوا اللهِ! أَصَلَى مَعَهُمُ ؟ قَـالَ: «نَعُمُ» . رَوَاهُ ابْرُ دَاؤْدَ.

۱۳۱: عبادہ بن صامت رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اور فرمایا میرے بعد تم پر امراء مسلط ہول کے ان کے لئے وقت پر نمازوں کی ادائیگی سے چند امور رکاوٹ ہوں کے میمال تک کہ (نمازوں کے)اوقات نہیں رہیں گے پس تم (اصل) اوقات پر نمازیں اوا کرد۔ ایک مخض نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول اکیا میں ان کے ساتھ نماز اوا کروں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا (ابوداؤو)

٦٢٢ - (٣٦) وَعَنْ قَبِيْصَةُ بْنِ وَقَاصِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «يَكُونِ عَلَيْكُمْ أَمُرَا عُمِنْ بَعْدِي يُؤخِّرُ وْنَ الصَّلَاةَ، فَهِى لَكُمْ ، وَهِى عَلَيْهِمْ؛ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ» . رَوَاهُ اَبُو دَاؤدَ

۱۹۲۳ تیسد بن وقاص رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایسے امراء (امیر) بنیں کے جو نمازیں تاخیر سے پڑھائیں گے۔ تماری نمازیں تمارے لئے (نفع دینے والی) ہوں کی اور ان کی نمازیں ایکے لئے (نفسان دہ) ہوں گی پس تم ان کی امامت میں نماز اوا کرو جب تک وہ قبلہ کی جانب (رخ کرکے) نماز اوا کرتے رہیں (ابوداؤد)

٦٢٣ - (٣٧) وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِى بْنِ الْخَيَادِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُو مُحُصُورٌ ، فَقَالَ: إِنَّكِ إِمَامُ عَامَةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرْى، وَيُصَلِى لَنَا إِمَامُ فِنْنَةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرْى، وَيُصَلِى لَنَا إِمَامُ فِنْنَةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا تَرْى، وَيُصَلِى لَنَا إِمَامُ فِنْنَةٍ، وَنَتَحَرَّجُ فَقَالَ: الصَّلَاةُ ٱحُسُنَ مَعَهُمُ، وَإِذَا وَمُسَنَ النَّاسُ قَاحُسِنُ مَعَهُمُ، وَإِذَا وَمُسَاءَوُا فَاجْتَنِبُ إِسَاءَتُهُمْ. رَوَاهُ البُحُارِيُ .

۱۳۳۳ عبید الله بن عَدی بن خیار رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عُثان رضی الله عنه کے ہاں گئے جب کہ وہ محصور تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ آپ مسلمانوں کے اہم ہیں اور آپ پر ایسی (معیبت) نازل ہو چکی ہے جس کا آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اور ہماری المحت اس فتے کا قائد کرا رہا ہے اور ہم اس کی المحت میں نماز اوا کرنے میں حرج محسوس کرتے ہیں۔ عثان رضی الله عنه نے فرمایا 'لوگوں کے تمام اعمال سے زیادہ بمتر عمل نماز ہے جب لوگ نیک عمل کریں تو آپ ان کے ساتھ شریک ہوں اور جب وہ برے کام کریں تو آپ ان کے ساتھ شریک ہوں اور جب وہ برے کام

#### (٣) بُابُ فَضَيْلَةِ الصَّلُواتِ

## (نمازوں کے فضائل کابیان)

#### رور و دري و الفصل الاول

١٢٤ - (١) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُونِينَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَنْ يَبْلِجَ النَّارَ اَحَدُّ صَلَّى قَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرِوْبِهَا» يَعْنِى الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ . رُواهُ مُسلِم.
 مُسلِم.

#### پہلی فصل

۱۲۳ می الله ملی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے منا آپ فرا رہے تھے کہ وہ محض جس نے طلوع سمس سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے نماز اواکی وہ ہر کر دونرخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد فجراور عمرکی نماز ہے (مسلم)

٦٢٥ - (٢) **وَعَنْ** اَبِيْ مُوْسَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ : «مُنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ ﴿ كَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ : «مُنْ صَلَّى الْبُرْدَيْنِ ﴿ كَانَكُونُ عَلَيْهِ . الْمُنْفَى عَلَيْهِ .

۱۹۲۵: ابو موی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے دو محملاتی ادا کیں وہ جنت میں داخل ہو گا (بخاری ، مسلم) وضاحت میں ادا کی جاتی وضاحت محمدی نمازوں سے مقصود فجر اور عصر کی نماز ہے اس لئے کہ وہ محمدی اوقات میں ادا کی جاتی

و معتدے او قات میں اوا می ہو۔ ہیں۔(واللہ اعلم)

٦٢٦ - (٣) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَتَعَاقَبُونَ رِفِيْكُمْ مَلَائِكَة بِاللَّيْلِ وَمَلَاثِكَة بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِى صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنُ بَاتُوا فِيْكُمْ، فَيَسُالُهُمْ رُبُّهُمْ - وَهُوَ اَعْلَمْ بِهِمْ - : كَيْفَ تَرُكُتُمْ عِبَادِى ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكُنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلَّوْنَ، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلَّوْنَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. ۱۲۲: ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تم میں کیے بعد ویکرے رات دن میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور فجراور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں چروہ فرشتے جو تم میں ہوتے ہیں آسانوں کی جانب چڑھتے ہیں تو ان کا پروردگار ان سے دریافت کرتا ہے (حالا تکہ اللہ پاک ان کے بارے میں بمتر جانتا ہے) تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے اشیں چھوڑا جب وہ نماز اواکر رہے تھے اور ہم ان کے ہاں آئے تو وہ نماز اواکررہے تھے (بخاری مسلم)

٦٢٧ - (٤) وَعَنْ جُنْدُبِ القُسْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنُ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبُحِ؛ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَلَا يَطُلُبُنَكُمُ اللهُ مِنْ ذِتَتِهِ بِشَيىءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنُ يَطُلُبُهُ مِنُ دَمَّتِهِ بِشَيىءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنُ يَطُلُبُهُ مِنُ ذَمَّتِهِ بِشَيىءٍ مُدُرِكُهُ ثُمَّ يُكِبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَفِى بَعْضِ نُسَخِ «الْمُصَابِيْج»: الفُشَيْرِيِّ بُدَلَ الْقَسْرِيِّ .

٣٤٤ مجندب تعنري رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے قرایا الله علیہ وسلم نے قرایا کہ جس منحض نے مجبح کی نماز اوا کی وہ الله کی ضانت میں ہے۔ پس تم برگز ایبا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے الله تم سے الله تم سے دریا جس کے دریا گائی کا اس کو سے زمنہ کا حساب مانکے گا اس کو کہنے ذمہ کا حساب مانکے گا اس کو کہرے گا چرے کے بل دوزخ کی آگ میں گرا دے گا (مسلم) اور مصابح کے بعض نسخوں میں لفظ ووقرئی "کے بجائے " تحقیقی " ہے۔

٦٢٨ - (٥) وَعَنُ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَو يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّذَآءِ وَالصَّفِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلَّا اَنْ يَّسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ، لَاسْتَهُمُوا ؛ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّذَآءِ وَالصَّبْعِ ، لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ؛ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْعِ ، لَا تَوْهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْعِ ، لَا تَوْهُمَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْعِ ، لَا تَوْهُمَا وَلَوْ عَلَيْهِ،

الا الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اللہ علیہ معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف کو قرعہ اندازی کے علاوہ حاصل نہ کر سکیں تو ضرور قرعہ اندازی کریں کے اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور مج کی نماز باجماعت اوا کرنے میں کیا خیر وہرکت ہے تو ان وونوں نمازوں میں چاضر ہوں اگرچہ انہیں کمسٹ کر آنا پرے (بخاری مسلم)

٦٢٩ - (٦) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفُخْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مُا فِيْهِمَا، لَاتَوْهُمَا وَلَوُ حَبُواً ، مُمَّتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۲۹: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '

منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ ہو بھل کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر انہیں ان دونوں (نمازدں) کے اجر و ٹواب کاعلم ہو جائے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور شریک ہوں اگرچہ کیمسٹ کر آنا پڑے (بخاری مسلم)

١٣٠ - (٧) وَمَنْ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّى الْعِشَآءُ
 فِي جَمَاعَةٍ؛ فَكَانَمَا قَامَ نِصُفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ؛ فَكَانَمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلهُ . . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۳۰ میمان رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مخص نے مناز) مخص نے مشاء (کی نماز) باجماعت اواکی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا اور جس مخص نے صبح (کی نماز) باجماعت اواکی گویا اس نے تمام رات قیام کیا (مسلم)

٦٣١ - (٨) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْلِبَنَكُمُ الْعُرابُ عَلَى اللهِ ﷺ: «لَا يَغْلِبَنَكُمُ الْعُرَابُ عَلَى الْمِشَاءُ» . الْاَعْرَابُ: هِمَ الْعِشَاءُ» . .

اسات: ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ویماتی مساری مغرب کی نماز کے نام پر غالب نہ آجائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیماتی مغرب (کی نماز) کا نام رعشاء رکھتے ہیں۔

وضاحت: مقمودیہ ہے کہ اس نماز کا نام ''مغرب'' متی کے لحاظ سے ہے اور اگر عِشاء نام رکمو کے جیسا کہ ریماتی اس کو بعشاء کتے ہیں تو وہ تم پر غالب آجائیں گے اور عشاء کی نماز کے ساتھ التباس ہو جائے گا لیکن صبح حدیث میں مغرب کی نماز کا نام بعشاءِ اُولی اور عشاء کی نماز کا نام عشاءِ اخری موجود ہے اس لئے نام کی حد تک التباس کو ختم کرنے کے لئے اس کا نام مغرب رکھا گیا (واللہ اعلم)

٦٣٢ - (٩) وَقَالَ: ﴿ لَا يُغْلِبُنَكُمُ الْاَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتُكُمُ الْعِشَاءُ، فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ. فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ ﴿ . . رُوَاهُ مُسْلِمَ ﴾ .

۱۹۳۲: اور آپ نے فرملیا تمهاری نماز مِشاء کے نام پر دیماتی غالب نہ آئیں اس لئے کہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام مِشاء ہے (دیماتی مِشاء کا نام اس لئے تحمّہ رکھتے ہیں) کہ وہ اونٹیوں کا دودھ غروبِ شغق کے بعد اند هیرے میں دوجے ہیں (اور اس وقت کو تحمّہ کہتے ہیں) (مسلم)

٦٣٣ - (١٠) **وَهَنُ** عَلِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يُومُ الْخَنْدَقِ: ﴿حَبَسُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطِى: صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلاَّ اللهُ بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَأْرًا». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ ۱۳۳۳: علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا' انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز اوا کرنے سے روک لیا اللہ ان کے کھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے (بخاری' مسلم)

#### الفَصَالُ الثَّالِيُّ

١٣٤ - (١١) عَنِ ابْنِ مُسْعُوْدٍ، وسَمُرَةَ بْنِ جُنَدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلَاةُ الْوُسُطِى صَلَاةُ الْعَصْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

#### دو سری فصل

۱۳۳۳: این مسعود اور تیمرہ بن مجندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' نماز وسطی عصر کی نماز ہے (ترزی)

٦٣٥ ـ (١٢) **وَعَنُ** اَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اِنَّ قُـرُ آنَ الْفَهْجِرِ كَـانَ مَشْهُؤُداً ﴾ ، قَـالَ: «تَشْهَدُه مَـلاَنْكِهُ ٱللَّبِـٰلِ وَمَلاَئِكَةُ النَّهَارِ». رَوَاهُ الِتَرْمِـذِيُّ:

۱۳۵: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی کے اس قول (جس کا ترجمہ ہے) "بلاشید نجر کی نماز کی قرات میں حاضری ہوتی ہے" کے بارے میں فرمایا کہ اس قرأت میں رات اور دن کے فرشتے موجود ہوتے ہیں (ترزی)

#### َ الْفَصِيلُ التَّالِثُ

٦٣٦ - (١٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَّعَآثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: الصَّلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الظَّهْرِ. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ ، وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْهُمَا تَعْلِيْقاً

#### تيري فصل

۱۳۳: زید بن ثابت اور عائشہ رضی اللہ عنما سے بیان کرتے ہیں کہ وسطی کی نماز سے مراد ظمر کی نماز ہے المام مالک ؓ نے زید رضی اللہ عنہ سے اور امام ترفدیؓ نے دونوں سے معلق بیان کیا ہے۔

٦٣٧ - (١٤) وَعَنُ زَيْدِ بْنِ تَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قُالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى اللهُ عَنْهُ، قُالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الظُّهُرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنُ يَتُصَلِّىٰ صَلَاةً اَشَدُّ عَلَى اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْهَا. فَنَزُلَتُ: ﴿ الطَّهُرُ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنُ يَتُصَلِّى صَلَاةً الْوُسُطَى ﴾ - وقالَ إِنَّ قَبُلَهَا صَلَاتَهُنِ وَبَعْدَهَا

صَلَاتَيْنِ . رُواهُ أَخْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

۱۹۳۷: زید بن ثابت رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم ظمر کی نماز شدید مری میں (زوال کے بعد) اوا کرتے تھے اور آپ کوئی نماز اوا نمیں کرتے تھے جو رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کرام پر اس نماز سے زیادہ وشوار ہو پس بیہ آیت نازل ہوئی (جس کا ترجمہ ہے) "تم سب نمازوں کی حفاظت کرد اور درمیانی نماز کی بھی" آپ نے فرمایا 'بلاشبہ اس سے پہلے اور بعد دو نمازیں ہیں (احمہ 'ابوداؤد)

٦٣٨ ـ (١٥) وَعَنُ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ أَنَّ عَلِى بُنَ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ كَانَا يَقُولَانِ: الصَّلَاةُ الْوُسُطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ. رَوَاهُ فِي الْمُؤَطَّا

۱۳۳۸: مالک رحمہ اللہ کو یہ خبر پیچی کہ علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهم کا قول ہے کہ درمیانی نماز صبح کی نماز ہے (مکوطا)

وضاحت : صحح قول يمى ب كه صلاة وسطلى سے مراد نماز عصرب (والله اعلم)

٦٣٩ - (١٦) وَرَوَاهُ التِرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ تَعُلِيْقاً

١٩٣٩: فيز الم ترفديٌ في اس حديث كو ابن عباس اور ابن عمر رضى الله عنهم سے معلّق روايت كيا ہے-

٦٤٠ ــ (١٧) **وَعَنْ** سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنُ غَدَا اِلَى صَلَاةِ الصَّبُحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيْمَانِ، وَمَنْ غَدَا اِلَى السُّوْقِ غَدَا بِرَايَةِ اِبْلِيْسَ». رَوَاهُ ابْنُ تماحة

۱۳۰۰: سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آپ فرما رہے تھے کہ جو محض مجے کی نماز اوا کرنے کے لئے صبح سورے کیا تو وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ کیا اور جو محض مبح سورے بازار کمیا وہ ابلیس کا جھنڈا اٹھا کر گیا (ابنِ ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں عبس بن میون بقری راوی محر الحدیث ہے (میزان الاعتدال جلد معرف الاعتدال جلد معنی ٢٢) محکوٰة علامہ البانی جلدا صفحہ ٢٠١)

## (٤) بَسابُ الْأَذَانِ (اذان کے بارے میں)

#### ٱلْفَصَلُ ٱلاَوَّلُ

٦٤١ ـ (١) عَنْ اَنَسِ رُضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَكَرُواْ النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰي، فَاْمِرَ بِلَالُ اَنْ يَشْفَعَ الاَذَانَ، وَانَ يُتُوْتِر الْإِقَامَةَ. قَالَ اِسْمَاعِيْلٌ: فَذَكَرُتُهُ لِاَيُّوْبَ. فَقَالَ: اِلَّا الْإِقَامَةَ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

#### ىپلى فصل

۱۳۱: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ محابہ کرام رضی اللہ عنم نے آگ (جلانے) اور ناقوس (بجانے) کا ذکر کیا تو دو سرے محابہ کرام ؓ نے یمود و نصاری کا ذکر کیا پس بلال رضی اللہ عنہ کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان کے کلمات دو دو بار کے اور تکبیر کے کلمات ایک ایک بار کھے۔

اسلیل راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابوب سے بیان کی ہے' انہوں نے کہا' البتہ ''قَدُ قَامُتِ السَّلُوٰۃ'' شکے کلمات دو بار ہیں (بخاری' مسلم)

وضاحت: مدینہ الرسول میں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا تو نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کا طریقہ کار اختیار کرنے پر مشورہ کیا گیا۔ بعض کی رائے تھے کہ آگ جلائی جائے۔ بعض نے کما کہ ناقوس بجایا جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی آراء سنیں اور فرمایا' آگ مجنوی جلاتے ہیں اور سینگ یمودی بجاتے ہیں جب کہ ناقوس عیمائی بجاتے ہیں۔ اس لیئے یہ سنیں اور فرمایا' آگ مجنوی جلاتے ہیں اور سینگ یمودی بجاتے ہیں جب کہ ناقوس عیمائی بجاتے ہیں۔ اس لیئے یہ تینوں آراء صحیح نہیں ہیں۔ پھر زید نے اذان کے کلمات کے بارے میں اپنا خواب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ نے ان کے خواب کو صحیح قرار دیتے ہیں اپنا خواب رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا۔ آپ نے ان کے خواب کو صحیح قرار دیتے ہوئے بلال رضی اللہ علیہ وسلم کے اقامت کے ساتھ اذان کما کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے کلمات بھی انہیں بتائے (واللہ اعلم)

٦٤٢ ــ (٢) وَعَنْ اَبِيْ مُحْذُوْرَةً رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَلْقَى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلتَّاذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَقَالَ: «قُلِ: اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرُ، اللهُ اَكْبَرْ، اللهُ الْكَبَرْ، اللهُ اللهُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ، ٱشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، ٱشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ. ثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ: ٱشْهَدُ اَنْ لَا اللهِ اللّا اللهُ، ٱشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ. أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ. حَى عَلَى الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الضَّلَاةِ. حَى عَلَى الضَّلَاةِ. حَى عَلَى الفَلاج، حَى عَلَى الْفَلاج. وَاهُ مُسُلِمَ؟. اللهُ اكْبُرُ. لَا إِلٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُسُلِمَ؟.

#### اَلْفَصُلُ الثَّانِي

٦٤٣ ـ (٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مَرَّتَئُنِ مَرَّتَنِنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ؛ غَيْرَانَةُ كَانَ يُقُولُ: قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. رَوَاهُ اَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَاآئِيُّ، وَالذَّارَمِيُّ .

#### دوسری فصل

۱۹۳۳: ابن محمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عمیر رسالت میں اذان کے کلمات دو' دو بار تھے اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار تھے البتہ قَدْ قَامَتِ السَّلُوة قَدْرُ قَامَتِ السَّلُوة قَدْرُ قَامَتِ السَّلُوة قَدْرُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

٦٤٤ ـ (٤) **وَعَنْ** أَبِىٰ مَحْذُوْرَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الْاذَانَ تِسْعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً. رَوَاهُ اَحْمَـٰدَ، وَالتِّنْرَمِـٰذِيُّ، وَابُوُ دَاؤَدَ، وَالنَّسَـائِئُى، وَالذَّارَمِيُّ، وَابُنُ مَاجَهُ

۱۹۳۴: ابو محدُّورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان کے انبی کا انہاں کے انبی کا انہاں کے انبی کا انہاں کی انہاں کا انہاں کا انہاں کا انہاں کی انہاں کی انہاں کا انہاں کی انہاں کا انہاں کی کہ کہ کی ساتھ کا انہاں کا انہاں کا کہ کا انہاں کا انہا

٦٤٥ \_ (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رُسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي سُنَّةُ الْأَذَانِ، قَالَ: فَمَسَح مُقَدَّمَ

رَأْسِهِ. قَالَ: «تَقُولُ: اللهُ اكْبَرُ، اللهُ اكْبَرُ، اللهُ اكْبُرُ، اللهُ اكْبُرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ. ثُمَّ تَقُولُ: اشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، عَى عَلَى الشَّهُدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ. حَى عَلَى الْفَلَاجِ، حَى عَلَى الْفَلَاجِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةً الشَّهُ مُ الصَّلَاةِ، حَى عَلَى الْفَلَاجِ، حَى عَلَى الْفَلَاجِ. فَإِنْ كَانَ صَلَاةً الشَّهُ مُ الصَّلَاةِ، عَلَى الْفَلَاجِ، الشَّهُ اللهُ الل

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعیف ہے البتہ کثرتِ طرق کی وجہ سے یہ صحیح ہے۔
(مکلوۃ علامہ البانی جلدا صغہ ۲۰۳)

٦٤٦ - (٦) **وَعَنْ** بِلَال رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تُنَوِّبَنَ فِى شَىءٍ مِنْ الصَّلُوَاتِ اِللَّ فِى صَلَاةِ الْفَهُرِ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ. وَقَالَ الِتَرْمِذِيُّ: اَبُوْ اِلسَرَاثِيْلَ الرَّاوِى لَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْفَوِى عِنْدَ اَهُلِ الحَدِيثِ

۱۳۳۹: بلال رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے تھم دیا کہ فجر کی نماز (کی اذان) کے علاوہ کی دوسری (نماز کی) اذان میں "الصّلوة خیر کی قبل آلوّم" کے کلمات نہ کمنا (ترفیک ابن ماجہ) اور امام ترفزی نمیں ہے راب اسرائیل راوی محد نمین کے نزدیک قوی نہیں ہے (البت حدیث کا معنیٰ صحیح ہے)

٦٤٧ ـ (٧) وَعَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رُسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبلِال إِ: «إِذَا أَذَّنْتُ

فَتُرَسَّلُ ، وَإِذَا اَقَمْتَ فَاحْذَرُ ، وَاجْعَلُ مَا بَيْنَ اٰذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفُرُغُ الْآكِلُ مِنْ اَكُلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِه، وَلَا تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوْنِيْ». رُوَاهُ الِتَرْمِذِئُ . وَقَالَ: لَا نَعُرِفُهُ اِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ، وَهُوَ اِسْنَادُ مُجْهُوْلُ

۱۹۳۷: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تو اذان کے تو (اس کے کلمات) ٹھر ٹھر کر اواکر اور جب تو کئیبر کے تو (اس کے کلمات) جلدی جلدی اواکر نیز اذان اور تجبیر کے ورمیان اتنا فاصلہ ہو کہ کھانا کھانے والا آپنے کھانے سے اور پانی پینے والا اپنی قضائے عاجت سے فارغ ہو جائے۔ جب تک تم جھے نہ و کھے لیا کو نہ کھڑے ہواکو (ترندی)

الم ترزی کتے ہیں کہ ہم اس مدیث کو عبدالمنعم رادی سے جانتے ہیں اور اس کی سند مجمول ہے۔ وضاحت: اس مدیث کا بیہ جملہ کہ " جب تک مجھے نہ دکھ لیا کو نہ کھڑے ہو اکرد۔" صحح ہے۔ (مشکوٰۃ علامہ اللهٰ جلد مضحہ ۲۰۰۳)

٦٤٨ ـ (٨) **وَعَنْ** زِيَادِ بُنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَنِیْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَنْ اَدِّنُ وَمُ وَالَّهُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اخَا صُدَآءٍ قَدُ اَذْنَ، وَمُنْ اذْنَ فَهُو يُقِيمُ». رَوَاهُ البِتْرُمِ ذِيُّ، وَاَبُوْدَاؤُدَ، وَابُنُ مَاجَهُ.

۱۳۲۸: زیاد بن حارث صُدائی رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ججھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تھم دیا کہ فجری نماز کے لئے اذان کموں چنانچہ ہیں نے اذان کمی تو بلال رضی الله عنہ نے تحمیر کنے کا ارادہ کیا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا صُداء (قبیلہ) کے فرد نے اذان کمی ہے اور جو مخص اذان کے وی تحمیر کے (زندی) ابوداؤد ابن ماجہ)

وضاحت: أن حديث كي سند مين عبد الرحمان بن زياد افريقي راوى ضعيف هـ (الجرح والتعديل جلده صفحه ١٨٣٠) الفُعفاء الصغير ١٠٥٠ المجروحين جلدا صفحه ١٣٣١ ميزان الاعتدال جلدا صفحه ١٢٨، تقريبُ التهذيب جلدا صفحه ٥٠٩ مشكوة علام الباني جلدا صفحه ٢٠٥)

#### ٱلْفَصَٰلُ النَّالِثُ

٦٤٩ ــ (٩) عَنِ ابْنِ عُمُرُ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قُلَيْمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيتحينونَ لِلصَّلَاةِ، وَلِيْسَ يُنَادِيْ بِهَا ٱحَدُّ، فَتَكَلَّمُوْا يَوْماً فِى ذَٰلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إتَّخِذُوْا مِثْلُ نَاقُوْسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بُعْضُهُمْ: قَرْناً مِّتْلُ قَرْنِ الْيَهُوْدِ . . فَقَالَ عَمُرْ: أَوْ لَا تُبْعَثُونَ رَجُلًا يُّنَادِى بالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلِلاَّلُ! قُمُ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

#### تيىرى فصل

۱۳۹۳: ابنِ عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب (مکہ سے ہجرت کرکے) میند میں الرسول آئے تو (مجد میں) جمع ہو جایا کرتے اور وقت کا اندازہ کیا کرتے تھے اور نماز کی مناوی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک دن اس مسئلہ پر مختگو ہوئی۔ بعض نے کما کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس کا انتظام کرد اور بعض نے کما کہ یمودیوں کی طرح سینگ کا انتظام کرد۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ تم ایک مخص کو نماز (کی منادی کرنے) کے لئے کیوں نہیں سیجے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے بلال! انحو اور باجماعت نماز کے لئے منادی کرد (بخاری مسلم)

100: عبدالله بن زید بن عبر ربی ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ناقوس تیار کرنے کا عظم ویا آکہ لوگوں کو باجماعت نماز ادا کرنے کے لئے اسے بجایا جائے۔ میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو ناقوس اُٹھائے ہوئے تھا۔ میں نے (اس سے) کما' اے اللہ کے بندے! کیا تم ناقوس فرو فت کرتا لیند کو میے؟ اس نے دریافت کیا' تم اس کو لے کرکیا کو میے؟ میں نے کما' ہم اس کے ذریعہ نماز کے لئے بائیں میے۔ اس نے مشورہ ویا'کیا میں تھے اس سے بمترسے مطلع نہ کروں؟ میں نے کما' ضرور! اس نے کماکہ تو اللہ اکبر کمہ (اذان کے آخری کلمات تک ذکرکیا) اور اس طرح کیفیت کے لحاظ سے اقامت (کے الفاظ) کو بیان

کیا۔ جب میج ہوئی تو میں رسول اللہ علی وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا۔ میں نے آپ سے اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا بلاشبہ انشاء اللہ یہ خواب سچا ہے۔ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاد اور جو کلمات تہیں معلوم ہوئے ہیں ان سے اسے آگاہ کرد۔ وہ ان کلمات کے ساتھ اذان کے 'اس کی آواز تہماری آواز سے بلند ہے۔ چنانچہ میں بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو۔ میں اسے اذان کے کلمات سے آگاہ کر رہا تھا اور وہ اذان کہ مربا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ عمر بین خطاب نے جب اذان کے کلمات سے تو وہ اپنے گھر پر تھے وہ اپنی چاور میں نے اس نے بیان کیا کہ عمر بین خطاب نے جب اذان کے کلمات سے تو وہ اپنے گھر پر تھے وہ اپنی چاور کہ رہے تھے' اے اللہ کے رسول! اس ذات کی قشم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے اس طرح کا خواب و کھا ہے جس طرح کا اس کو دکھایا گیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'اللہ بی کی تعریف ہے (ابوداؤد' داری' ابن ماجہ) البتہ امام ابن ماجہ نے اقامت کا ذکر شیں کیا اور امام ترفی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے البتہ ناقوس کے واقعہ کی وضاحت شیں ہے۔

١٥١ ـ (١١) وَعَنْ اَبِيْ بَكُرَةَ رُضِيَ اللهُ عُنهُ، ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِصَلَاةِ الشَّبِحِ ، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلِ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ، اَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ. رَوَاهُ اَبُـوَدَاؤُدَ.

اماد: ابو بحر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح کی نماز (اواکرنے) کے لئے نبی ملی الله علیہ وسلم کی معیت میں نکلا۔ آپ جس کے قریب سے گزرتے اس کو نماز کے لئے بلاتے یا اس کے پاؤں کو بلاتے (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابو الفضل رادی مجمول ہے (مککوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۰۹)

٢٥٢ - (١٢) **وَعَنْ** مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنُ جَاءَ عُمَرَ يُؤَذِّنُهُ لِصَلَاةِ الصَّبْج. فَوَجَدَهُ نَآثِمًا. فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنُ يَّجْعَلَهَا فِي نِدَآءِ الصَّبْج. رَوَاهُ فِي الْمُؤَطَّا

۱۵۲: امام مالک رحمہ اللہ کو یہ بات پنچی کہ مؤذن عُمر رضی اللہ عنہ کے پاس صبح کی نماز کی اطلاع دیے آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں چنانچہ آپ نے "اَلْتَصَالُوا اُ خَیَوْ فِنَ النَّوْم" کما۔ عُمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تھم دیا کہ وہ ان کلمات کو صبح کی اذان میں شامل کرے(مئوطا)

وضاحت: ید روایت معفل اور مرسل ہونے کی وجہ سے ضعف ہے (مشکوة علامہ البانی جلدا صفحہ ٢٠٠٦)

٦٥٣ - (١٣) **وَمَنْ** عَبُدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، مْوَذْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ اَبِيْ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَمْرَ بِلِالاً اَنْ يَنْجَعَلَ اِصْبَعْنِهِ فِىٰ اُذُنَيْهِ، وَقَالَ: «اِنَّهُ اَرْفَعُ لِصَوْتِكِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

# (٥) بَابُ فَضُلِ الْاَذَانِ وَ إِجَابَةِ الْمُؤذِّنِ (٥) بَابُ فَضُلِ الْاَذَانِ وَ إِجَابَةِ الْمُؤذِّنِ (كَ كُلَمات) كاجواب دينے كى فضيلت)

#### ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ

١٥٤ - (١) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

#### پہلی فصل

۱۵۴۳: معادیہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منا آپ فرما رہے تھے کہ قیامت کے روز اذان کہنے والوں کی گرونیس تمام لوگوں سے زیادہ کمبی ہول گی (مسلم)

700 - (٢) وَعَنُ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ: «إِذَا نُوْدِيَ لِلشَّكَةِ، أَوْلَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ: «إِذَا نُوْدِيَ لِلشَّكَةِ، اللهِ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطُّ حَتَى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِيْنَ، فَإِذَا قُضِى النِّدَآءُ اَقْبُلَ، حَتَى إِذَا فُضِى النِّدَآءُ اَقْبُلَ، حَتَى إِذَا فُضِى النِّدَآءُ اَقْبُلَ، حَتَى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمُرْءِ وَنَفْسِهِ ، وُتَّى بِالصَّلَةِ اَذْبُرُ، حَتَى التَّهُويْبُ، أَقْبُلَ ، حَتَى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمُرْءِ وَنَفْسِهِ ، يَقُولُ: أَذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنُ يَذْكُرُ، حَتَى يَظُلُّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي : كَمْ صَلَّى ؟ ». مَتَى عليه .

۱۵۵۵: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا 'جب نماز کے لئے اذان کی جات ہے آئا ہے اور جب نماز کی تحبیر کمی جاتی ہے تو میاک جاتا ہے اور جب نماز کی تحبیر کمی جاتی ہے تو آتا ہے بیاں تک کہ انسان اور اس کے ول میں وسوسہ ڈالتا ہے (اسے) کتا ہے کہ فلال فلال بات یاد کرد جو باتیں اس کے خیال و گمان میں بھی نہ تھیں یمال تک کہ انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ علم نہیں ہو آگہ اس نے کتنی رکعات نماز اداکی ہے(بخاری مسلم)

٦٥٦ ـ (٣) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَسْمَعُ مَدْى صَوْتِ الْمُؤذِّنِ جِنَّ، وَلاَ إِنْسُ وَلَا شَيَى مُ ؛ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۵۲: ابو سعید خُدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسوا الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا' موذن کی آواز کی انتا کو جب جن' انسان اور دو سری چیزیں سنتی ہیں تو وہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی (بخاری)

٦٥٧ - (٤) **وَعَنُ** عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِيَّةَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَىً ؛ فَإِنَّهُ مَنُ صَلَّى عَلَىً صَلَّاةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً، ثُمَّ سَلُوا اللهُ لِى الْوَسِيلَةَ ؛ فَاتِنَهَا مَنْزِلُةَ فِى الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِى صَلَاةً ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ». الله عِبْدِ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، وَارْجُو اَنْ اَكُونَ اَنَا هُو، فَمَنْ سَأَلَ لِى الْوَسِيلَة حَلَّتُ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ ». واه مسلم .

الله عبدالله بن عَمو بن عاص رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تم مؤذن کی اذان سنو تو اس طرح کمو چیے مؤذن کہتا ہے۔ پھر جھ پر درود جمیجو ، اس لئے که جس مخض نے جھ پر درود جمیجا الله اس کی وجہ سے اس پر دس رحمین نازل کرتا ہے۔ پھر تم میرے لئے اللہ سے دسیلہ طلب کرد (یاد رکھو) وسیلہ جنت میں ایبا مقام ہے جو الله کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے جب کہ میں پُر اُمید ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں پس جس مخض نے میرے لئے وسیلہ طلب کیا اس کے لئے میری شفاعت طال ہو گئی (مسلم)

١٥٨ - (٥) وَعَنْ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَةِ: «إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنَ : اللهُ اكْبُر، اللهُ اكْبُر، اللهُ اكْبُر، أللهُ اكْبُر، أللهُ اكْبُر، أللهُ اكْبُر، أللهُ اكْبُر، أللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ اللهُه

 ٦٥٩ ـ (٦) **وَعَنْ** جَابِر رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَآءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّغُوةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَاهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَالْفَضِيْلَةَ، وَالْفَضِيْلَةَ، وَالْفَضِيْلَةَ، وَالْفَضِيْلَةَ، وَالْفَضِيْلَةَ، وَاللَّهُ مَقَاماً مَتَحْمُوْدَا إِلَّذِي وَعَدُتَهُ ؛ حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

۱۹۵۹: جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس فخص نے اذان من کر دل سے یہ وعاکی (جس کا ترجمہ ہے) '' اے اللہ! اس وعوت توحید کے رب! جو کامل مکمل ہے اور قائم کی جانے والی نماز کے رب! تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فغیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے" تو قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو گی(بخاری)

وضاحت: اذان کے بعد رُعا میں "المتَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ" کے کلمات آگرچہ عوامُ النّاس میں مشہور ہیں لیکن صحح روایات میں ان کا ذکر نہیں ہے (والله اعلم)

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بَيْنِهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ النَّبِيُّ بَيْنِهُ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ اَذَانَا اَمْسَكَ، وَإِلَّا اَغَارَ . فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اكْبَرُ اللهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اكْبَرُ. فَقُالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ». ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ». ثُمَّ قَالَ: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ اللهِ فَإِذَا هُو رَاعِيْ مِعْزًى. رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۱۲۰: انس رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم طلوع فجر کے وقت حملہ کا عکم دیتے۔ آپ اذان (سے انک رفت سے رک جاتے کا عکم دیتے۔ آپ اذان (سے انک کلمت) سنتے تو حملہ کرنے سے رک جاتے ورنہ حملہ کا عکم دیتے۔ چنانچہ آپ نے ایک مخص سے سنا اس نے کما 'اللّه اکْکبُرُ اللّه انکبُرُ رسول الله صلی الله علیہ الله علیہ وسلم نے فرایا 'تو فطرت پر ہے پھر اس نے کما 'اللّه مَلَدُ اَنَ لَا اللّه اللّه اللّه رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا 'تو دوزخ سے بری ہے۔ محابہ کرام شے اس کی جانب نظریں اٹھائیں تو وہ مؤذن بحریوں کا چرواہا تھا (مسلم)

١٦٦ - (٨) وَعَنْ سَعْدِ بْن أَبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤذِّنَ: اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلهَ اللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ، رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً، وبِمُحَمَّدٍ رَّسُولًا، وَبِالْإِسْلامِ دِیْناً، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

۱۲۱: سَعد بن ابی و قاص رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے مؤذن کی اذان سن کر یہ کلمات کے (جس کا ترجمہ ہے) " میں گوائی ویتا ہوں کہ الله کے سوا کوئی معبود نہیں ' وہ اکیلا ہے ' اس کا کوئی شریک نہیں اور مجم صلی الله علیہ وسلم اِس کے بندے اور اس کے کوئی معبود نہیں ' وہ اکیلا ہے ' اس کا کوئی شریک نہیں اور مجم صلی الله علیہ وسلم اِس کے بندے اور اس کے

رسول ہیں۔ میں اللہ کی ربوبیّت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کو دین افقیار کرنے پر راضی ہوں" تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں (مسلم)

٦٦٢ \_ (٩) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنْ مُعَقَّل ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةً، بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةً»، مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ . .

۱۲۱۲: عبداللہ بن مغفّل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا، ہر اذان اور تحبیر کے درمیان نماز ہے بعدازاں تیسری مرتبہ فرمایا۔ جو عالمے ( بخاری )

وضاحت: معلوم ہوا کہ نمازِ مغرب کی اذان اور تھبیر کے درمیان بھی دو رکعت سُنّت ادا کی جاسکتی ہیں۔ یک وجہ ہے کہ محابہ کرام مغرب کی اذان اور تھبیر کے درمیان دو رکعت سُنّت ادا کرتے تھے، منع پر کوئی دلیل سیس ہے (داللہ اعلم)

#### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

٦٦٣ ـ (١٠) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ٱلْإِمَامُ ضَامِنُّ، وَّالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنُّ: ٱللَّهُمَّ ٱرْشِدِ الْاَتِّمَةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ» . رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَٱبُودَاؤَد، وَالتِرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيِّ، وَفِي الْخُرِي لَهُ بِلَفْظِ «الْمُصَابِيْجِ» .

#### دو سری فصل

۱۹۹۳: ابنِ عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا امام (مقدیوں کی نماز کا) فیمت و اور اذان کہنے والا (او قاتِ نماز کا) امین ہے۔ اے اللہ! اماموں کی راہنمائی فرما اور اذان کہنے والوں کو معاف فرما (احمد ابوداؤد " ترزی شافعی) اور شافعی کی دوسری روایت میں مصابح کے الفاظ ہیں۔

٦٦٤ ـ (١١) **وَعَن** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا ﴿ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةً كُتِنَ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِئَ ﴿، وَابُوْدَاؤُدَ، وَابَنُ مَاجَهُ.

۱۹۱۳: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ' جس مخص نے سات سال حصولِ ثواب کے لئے اذان کی تو اس کے لئے دوزخ سے برأت ثبت ہو جاتی ہے۔ (ترزی) ابوداؤد 'ابن ہاجہ)

وضاحت ۔ یہ حدیث ضعیف ہے' اس کی سند میں جابر بن بزید جعفی رادی ضعیف ترین ہے (الجرح والتعدیل جلد سفیہ ۱۰۲۳ مرعات جلد ۲ صفحہ ۱۰۲۳) جلد سفیہ ۱۰۲۳ مرعات جلد ۲ صفحہ ۱۰۲۳)

١٦٥ - (١٢) **وَعَنُ** عُفْبَةُ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَّاعِيْ غَنِم فِيْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظُرُوْا اللّى عَبْدِى هٰذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّى، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، وَآذَخَلْتُهُ ٱلْجُنَّةَ ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَالنَّسَلَافَى عُ

۱۹۲۵: عقب بن عامر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ایرا کی دوائے سے خوش ہو تا ہے جو پہاڑ کی بلندی پر چرا تا ہے وہ نماز کی اذان کہتا ہے اور نماز اوا کرتا ہے۔ الله عرّوجل فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو نماز (اواکرنے) کے لیئے اذان اور تحبیر (کے کلمات) کہتا ہے۔ الله عرّوجل فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو معاف کر دیا ہے اور اس کو جنّت میں داخل کر دیا ہے۔ کہتا ہے ، مجھ سے ڈر تا ہے ، بلاشبہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے اور اس کو جنّت میں داخل کر دیا ہے۔ (ابوداؤد اُنسانی)

٦٦٦ - (١٣) **وَهَن**ِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَلَاثَةُ عَلَىٰ كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ اللهِ عَنْهُمَا وَهُمُ كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ اللّهِ عَبْدُ ادْتَى حَقَّ اللهُ [تَعَالَى] وَحَقَّ مَوْلَاهُ، وَرَجُلُّ امَّ قَوْمُا وَهُمُ عَلَى الْمَوْنَ، وَرَجُلُ يَتُومُ الْمَقْوَدُنَ، وَقَالَ: هٰذَا عَدْدُنَ عَرِيْكُ : رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْكِ . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْكِ . رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا

۱۹۲۲: ابنِ عُمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
قیامت کے دن تین مخص کستوری کے ٹیلول پر ہول کے وہ مخص جس نے اللہ اور اپنے آقا کا حق اوا کیا اور وہ مخص جو دن رات میں پانچوں نمازوں کی اذان مخص جو کئی قوم کا امام بنا اور وہ اس کی امامت پر خوش ہے اور وہ مخص جو دن رات میں پانچوں نمازوں کی اذان کہتا ہے (ترفدی) امام ترفدی کے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابوا یکتفان علی بن عمیر بیلی کونی راوی ضعیف ہے (مرعات جاد ۲ صفحہ ۱۰۵)

٦٦٧ - (١٤) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَذَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبِ وَيَابِسٍ. وَشَاهِدُ الضَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَتَبُ لَهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَتَبُ لَهُ خَمْسُ وَعِشْرُونَ صَلَاةً، وَيُكَتَبُ لَهُ خَمْسُ وَعَشْرُونَ السَّسَآئِقَ مَا اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللّهُ ا

۱۹۱۲: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا ، مؤذن کی آواز کے بینخنے کی حد تک اس کے لئے مغفرت ثبت ہو جاتی ہے اور سب تر اور خلک چزیں اس کے لیئے گوائی دیں گی اور نماز میں حاضر ہونے والے کو پچیس نمازوں کا ثواب ماتا ہے اور اس سے دو نمازوں کے ورمیان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں (احمر 'ابوداؤد' ابن ماجہ) اور امام نسائی نے اس کے قول ''مب تر اور خلک

چیزوں" تک ذکر کیا ہے' نیز اہام نسائیؓ نے ذکر کیا ہے کہ مؤذن کو ان لوگوں کے ثواب کے برابر ثواب حاصل ہو گا جنوں نے نماز اوا کی۔

٦٦٨ ـ (١٥) **وَعَنْ** عُثْمَانَ بْنِ آبِى الْعَاصِ رُضِى اللهُ عُنْـهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: اِجْعَلْنِىٰ اِمَامَ قَوْمِيْ. قَالَ: «اَنْتَ اِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذُ مُوَذِّنَا لاَ يَأْخُذُ عَلَىٰ اذَانِهِ اَجْرًا» . رُوَاهُ اَحْمَدُ، وَابُوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُنُّ.

اللہ اللہ اللہ العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے اپنی قوم کا امام متعمین فرمائیس۔ آپ نے فرمایا و ان کا امام متعمین فرمائیس۔ آپ نے فرمایا و ان کا امام متعمین فرمائیس۔ آپ نے فرمایا و ان کا امام ہودن مقرر کرنا جو اپنی اذان پر آجرت وصول نہ کرے(احمہ ابوداؤد انسانی)

وضاحت: معلوم ہوتا ہے کہ نمازی امات کا عدہ طلب کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ قرآنِ پاک میں ہے۔ "واجعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِصَاصًا " (ترجم) "ہمیں پر ہیز گاروں کا امام بنا۔" البتہ حکومت کا عمدہ طلب کرنا جائز نہیں (واللہ اعلم)

٦٦٩ - (١٦) وَعَنْ أُمْ سَلَمَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ اَقُولُ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ: «اَللَّهُمْ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِذْبَارُ نَهَارِكَ، وَاصْوَاتُ دُعَاتِكَ؛ فَاغْفِرُ لِى ». وَوَاهُ اَبِدُودَاؤَدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعْوَاتِ الْكَبْيرِ».

1919: اُمِّمَ سَلَمَ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ میں نماز مغرب کی اذان کے بعد ( یہ کلمات) کموں' (جس کا ترجمہ ہے) '' اے اللہ! یہ اعلان تیری رات دی کہ میں نماز مغرب کی اذان کے بعد ( اور تیری اذان کمنے والوں کی آوازیں ہیں' مجھے معاف فرما۔'' کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا ہے اور تیری اذان کمنے والوں کی آوازیں ہیں' مجھے معاف فرما۔'' اللہ عواتِ الکیر)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابو کثیر راوی مجمول ہے (ملکوۃ علامہ ناصر الدّین البانی جلدا صفحہ ۲۱۲)

١٧٠ ـ (١٧) وَعَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عُنهُ ، أَوْبَعْضِ آصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ :
 إِنَّ بِلَالًا آخِذَ فِي الْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا آنْ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «آقَامَهَا اللهُ وَآدَامَهَا» . وَقَالَ فِي سَأْئِرِ الْإِقَامَةِ : كَنَحُو حَدِيْثِ عُمْرَ فِي الْأَذَانِ . رَوَاهُ آبُـُو دَاؤُد .

140: ابو المه رضى الله عند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بعض محابه كرام سے روايت ہے كه بلال في الله عليه وسلم في تحبير كهنى شروع كى - جب انهوں نے "قَدُقَامَتِ الصَّلُوة" كے كلمات كے تو رسول الله صلى الله عليه وسلم في "اَقَامَ هَا الله وَ وَائْمُ وَ وَائْمُ وَكُونَ كُلُمات فرمائ اور باتى اقامت كے "اَقَامَ هَا الله وَ وَائْمُ وَائْمُ وَكُونَ كُلُمات فرمائ اور باتى اقامت كے

كلمات كاجواب اذان كے بارے ميں عمر رضى الله عنه سے مروى حديث كى طرح كے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں شربن گوشب راوی متعلم نیه ہے۔ چونکہ مدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے اقامت سننے والوں کو اقامت کے کلمات نو کئے جب که اَقامَهَا اللّهُ وَ اَوَ اَهَهَا کے کلمات نه کے جائیں۔ ان کلمات کے کلمات نه کے جائیں۔ ان کلمات کے کئے کا رواج ہو چکا ہے اس کو ختم کیا جائے ( مرعات جلد۲ صفحہ ۱۰۸)

٦٧١ - (١٨) **وَعُنْ** أَنُسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَآءُ بَيْنَ الْاذَانِ وَالْإِقَامَةِ» . رَوَاهُ ٱبُوُدَاؤَد، وَالتِّرْمِـذِيْ .

اله: انس رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'اذان اور تعمیر کے درمیان کسی گئی دعا رَد نہیں ہوتی (ابوداؤد ' ترفری)

١٧٢ - (٩) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثِنْتَانِ لَا تُودَّانِ: - اَوْ قَلْمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ البِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِیْنَ یُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، .
 وَفِی رِوَایَةٍ : «وَتَحْتَ الْمَطْرِ» ، رَوَاهُ اَبُودَ اَوْدَ ، وَالدَّارَمِيُّ ؛ إِلَّا اَنَهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَتَحْتَ الْمَطْرِ» .

١٤٢٤ سُل بن سعد رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ، دو دعائیں رَد نمیں ہوتیں یا بہت کم رَد ہوتی ہیں۔ اذان کے وقت کی دعا اور لڑائی کے وقت کی دعا کہ جب بعض لوگ بعض کو قتل کر رہے ہوں اور ایک روایت میں ہے اور جب بارش برس رہی ہو (ابوداؤد وارمی) البتہ امام دارمی نے بارش برسے کا ذکر نمیں کیا ہے۔

وضاحت: یه حدیث صحح ب البته بارش والا جمله ضعیف ب اس کی سند مجمول راوی ب - (مظاور علام ناصر الدین البانی جلدا صفحه ۱۲۳)

١٧٣ - (٢٠) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَّا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَّا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَجُلُّ: يَّا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

۱۷۳ عبداللہ بن عُرو رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک مخص نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول! بلاشبہ اذن کہنے والوں کو ہم پر نفیلت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، تم بھی وہی کلمات کموجو کلمات انہوں نے کے ہیں۔ جب تم (اذان کے کلمات کہنے سے) فارغ ہو جاؤ تو (اللہ سے) سوال کو تمارا سوال پوراکیا جائے گا (ابوداؤد)

#### الفَصْلُ التَّالِثُ

اذَا سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ عَنْهُ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ ، وَالنَّ الشَّيْطَانَ النَّبِيَّ النَّيْقِ عَنْهُ ، وَالنَّ وَحَاءً مِنَ النَّهُ عَنْهُ ، وَالرَّوْحَاءُ مِنَ النَّهُ وَحَاءً مِنَ النَّهُ وَعَلَىٰ النَّهُ وَالنَّهُ وَحَاءً مِنَ النَّهُ وَعَلَىٰ النَّهُ وَالنَّهُ وَمُعَلِمٌ . وَوَاهُ مُسْلِمٌ .

#### تيسري فصل

۱۵۲۳: جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ و کم سے سنا' آپ فرما رہے تھے کہ شیطان جب نماز کی اذان سنتا ہے تو وہ رُوحاء (مقام) میں پہنچ جا آ ہے (حدیث کے راوی جابڑ کہتے ہیں کہ) رُوحاء مقام مدینہ الرسول سے چھتیں میل کی مسافت پر وقع ہے (مسلم)

مُعَاوِيَةً كَمَا قَالَ مُؤَذِّنَهُ. حَتَى عَلْقَمَةً بْنِ وَقَاصٍ ، قَالَ: اِنِّى لَمِنْدُ مُعَاوِيةً ، إِذْ اَذَّنَ مُؤَذِّنَهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيةً كَمَا قَالَ مُؤَذِّنَهُ . حَتَى إِذَا قَالَ : حَى عَلَى الصَّلَاةِ ؛ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ ، فَلَمَّا قَالَ : حَى عَلَى الْفَلَاجِ ؛ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْفَلَاجِ ؛ قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلِي اللهِ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللهِ عَلَى الْمُعَلِي اللهِ عَلَى الْمُنْ اللهِ عَلَى الْمُعَلِى اللهِ عَلَى الْمُعَلِى اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُعَلِى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

1428: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس تھا جب ان کے مؤذن نے ازان کے کلمات کے۔ معاویہ نے مؤزن کے کلمات دہرائے۔ جب مؤذن "حَی عَلَی الصّلُوةِ" کے کلمات پر پنچا تو انہوں نے "لاَحُولَ وَلاَ قُوّۃَ اِلاَّ بِاللّٰهِ "کے کلمات کے جب مؤذن نے "حَیّ عَلَی الْفَلاح" کے کلمات کے اور الْفَلاح" کے کلمات کے اور انہوں نے "لاحَولَ وَلاَ قُوّۃَ اِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ "کے کلمات کے اور ان کلمات کے جو مؤذن نے کے شے بعد ازال انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے اس کا تھم دیا ہے (احمہ)

وضاحت: مند احمر یا کسی دوسری کتاب میں "اَلْعَلِتِ الْعَظِيْمِ" کے الفاظ کا اضافہ موجود شیں۔ ملکوۃ میں فلطی سے یہ درج ہوتا آرہا ہے (ملکوۃ علامہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۲۳۳)

١٧٦ - (٢٣) وَعَنْ آبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ بِلَالُ ثَيْنَادِيْ، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِيننا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». رَوَاهُ النَّسَآ عَيْمٌ.
 النَّسَآ عَيْمٌ.

۱۷۲ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ بلال ادان وینے کے لئے کمڑے ہوئے۔جب وہ خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا، جس مخص نے یہ کلمات خلوص کے ساتھ کے وہ جنت میں داخل ہو گا (نائی)

٧٧٧ - (٢٤) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عُنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: «وَأَنَا وَأَنَا» . رَوَاهُ أَبُسُو دَاؤَدَ.

۱۷۷۲: عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کہنے والے سے شاد تین کے کلمات سنتے تو آپ فرماتے میں (بھی) اور میں (بھی گواہی دیتا ہوں) (ابوداؤد)

٦٧٨ ـ (٢٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عُنَهُمَا، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنْ اَذَّنَ يُنتَى عَشْرَةَ سَنَةً؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِيْنِهِ فِى كُلِّ يَوْمٍ سِتُتُونَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ اِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـةً.

۱۷۵۸: ابنِ عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'جس عصل الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله علیہ الله عنما سے لئے جنت واجب ہو گئی اور اس کے (صرف) اذان کہنے کی وجہ سے روزانہ ساٹھ نیکیاں اور ہرا قامت کی وجہ سے تین نیکیاں ثبت ہوتی ہیں (ابن ماجہ)

وضاحت: اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن صالح راوی ضعیف ہے لیکن حدیث کا ایک دوسرا طریق جو نافعٌ عنِ ابنِ عمرٌ سے ہے' اس کی سند صحح ہے (میزانُ الاعتدال جلد۲ صفحہ ۴۳۰ ملکوٰۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۲۳)

٦٧٩ - (٢٦) **وَعَنْهُ**، قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالدُّعَآءِ عِنْدَ اذَانِ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي : «الدَّعُواتِ الْكِبِيْر».

۱۷۹ ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں مغرب کی اذان کے وقت دعا کرنے کا عظم دیا گیا ہے (بیعق الدَّعُواتُ الكبير)

## (٦) بَانَّ [نَأْخِنُرُ الْاَذَانِ] (اذان کو اوّل وقت سے موخر کرنا)

#### الفُمْسُلُ الْآوَلُ

٠٦٨٠ ـ (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عُنهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالاً يُنَادِيُ يَلَيْل ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوا حَتَىٰ يُنَادِى اِبْنُ أُمِّ مَكْنُوم ،، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْنُوم رَجُلاً اَعْمَى، لَا يُنَادِيْ حَتَىٰ يُقَالَ لَهُ: ٱصُبَحْتَ آصُبَحْتَ . مُمَّقَفَى عَلَيْهِ.

#### نہلی فصل

۱۸۰: ابنِ عُمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرالیا بال رات کے وقت اذان کے تو تم اس کے بعد (کھانا) کھاؤ اور (بانی) ہو یہاں تک کہ ابن اُمِّ کموم اذان کے۔ ابنِ عمر رضی الله عنما کتے ہیں کہ ابنِ اُمِّ کموم نابینا انسان تھ وہ اس وقت اذان کمتے جب ان سے کما جاتا کہ مج ہو گئی ہے 'وہ اس وقت اذان کمتے جب ان سے کما جاتا کہ مج ہو گئی ہے 'مج ہو گئی ہے وہ بخاری مسلم)

وضاحت فی طاہر ہے کہ اذان کی مشروعت اس لیئے ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے لیکن اس حدیث میں فجر سے پہلے اذان کا ذکر لوگوں کو نماز کی جانب بلانے کے لیئے نہیں ہے بلکہ اس لئے ہے کہ جو لوگ نوا فل اداکر رہے ہیں وہ آرام کریں اور جو لوگ نیز میں ہیں وہ بیدار ہوں جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے البتہ فجر سے پہلے کی اذان کو رمضان المبارک کے لیئے خاص کرنے کی کوئی ولیل نظر نہیں آتی۔ صحابہ کرام رمضان المبارک کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ نغلی روزے رکھتے تھے اور تنجد پڑھا کرتے تھے اس لئے اس اذان کو مشروع کیا گیا ہے (واللہ اعلم)

١٨١ - (٢) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ شُمُورِكُمْ اذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ ؛ وَلَا كَنْ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرَ فِى الْافْتُهِ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرَ فِى اللّهَ مُسْلِمٌ ، وَلَفُظُهُ لِلبِّرْمِذِي اللّهِ مِنْ اللّهُ مُسْلِمٌ ، وَلَفُظُهُ لِلبِّرْمِذِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّ

۱۸۸: سَمُرہ بن جُندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' بلال کی اذان اور فجر کلزب مہیں سحری کھنے سے نہ روکے البتہ وہ فجرجو آسان کے کناروں میں بھیلتی ہے روکے گی (مسلم) الفاظ تنذی کے ہیں۔ ٦٨٢ ـ (٣) وَهَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمَّ لِّيُ، فَقَالَ: ﴿ إِذَا سَافَرْتُمَا فَاذِّنَا وَاَقِيْمًا ، وَلَيُؤُمَّكُمَا اكْبَرُكُمَا ﴾ . رَوَاهُ الْبُحَارِئُ .

۱۸۲: مالک بن مورث رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا پی زاو بھائی (ہم دونوں) آئے۔ آپ نے فرمایا' جب تم سفر میں ہو تو تم اذان اور تحبیر کمو اور تم میں سے جو مخص عمر میں برا ہے وہ امامت کرائے (بخاری)

وضاحت: الك بن حويث اور ان كا بچا زادهائى دونوں آپ كى خدمت ميں چند روز رہے جو نكه علم ميں دو دونوں كياں سے 'اس لئے المت كے بارے ميں علم فرلما كه جو عمر ميں برا ہے وہ المت كرائے البتہ اذان دونوں كمه كتے بيں (واللہ اعلم)

٦٨٣ ـ (٤) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: «صَلَّوًا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيُ أَصَلِيْ، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلِيُؤَذِّنُ لَكُمْ أَحَدُّكُمْ، ثُمَّ لِيَوُّيَّكُمُ أَكْبُرُوكُمْ». مُتَّفَقَ عَلَيْه.

اللہ بن محویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی کہ تم اس کیفیت سے نماز اوا کر جس کیفیت کے ساتھ تم نے جمعے نماز اوا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی مختص اذان کے بعد ازاں تم میں سے زیادہ عمروالا امامت کرائے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی مختص اذان کے بعد ازاں تم میں سے زیادہ عمروالا امامت کرائے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی مختص اذان کے بعد ازاں تم میں سے زیادہ عمروالا امامت کرائے۔

١٨٤ ـ (٥) وَعَنْ آبِى هُرْيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِيْنُ قَفَلَ مِنْ غَرْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَةً، حَتَىٰ إِذَا آذَرْكَهُ الْكُولِى عَرَّسَ ، وَقَالَ لِبِلِالٍ : «الْحِلَا لَنَا اللَّيْلَ . فَصَلَىٰ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاصْحَابُهُ. فَلَمَّا تَقَارَبُ الْفَجُو ، اللَّيْلَ . فَصَلَىٰ بِلَالٌ اللهِ اللهِ عَنْنَاهُ ، وَهُو مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوجِةِ الْفَجُو ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ ، وَهُو مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمْ السَّنَفُولُ اللهِ عَنَى صَرَبُتُهُمُ السَّمْسُ ، فَكَانَ يَسُتُنِفُولُ اللهِ عَنَى صَرَبُتُهُمُ السَّيْمَا اللهُ عَنَى وَلَا اللهِ عَنَى مَرْبُتُهُمُ السَّيْمَا اللهُ عَنَى مَرْبُتُهُمُ السَّيْمَا ، فَفَرَعُ رَسُولُ اللهِ عَنَى صَرَبُتُهُمُ السَّمْسُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَنَى صَرَبُتُهُمُ السَّمْسُ ، فَكَانَ اللهُ عَنَى اللهِ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَلْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

۱۸۸۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسیلم جب غرفہ خیبرسے واپس لوٹے تو رات بھر چلتے رہے یہل تک کہ آپ او تکھنے لگے تو آپ آ خری رات میں سونے کے لیئے اُترے اور بلال ہے کہا کہ تم ہمارے لیئے رات بحر پرہ دو چنانچہ بلال نے نقل پڑھے جتنے ان کی قسمت میں سے بب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام محمو خواب ہو گئے۔ جب فجر کے طلوع کا وقت ہوا تو بلال فجر کی جت کی جانب اپنی سواری کے ساتھ نمیک لگا کر بیٹھ گئے تو ان کی آبکسیں ان پر غالب آگئیں جب کہ دہ سواری کے ساتھ نمیک لگائے ہوئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ' بلال اور نہ ہی آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی بیدار ہوا یماں تک کہ سورج (کی تیز شعاعوں) نے ان پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ آپ (اس سے) محبرا گئے۔ آپ نے بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرایا اے بلال ایک ہوا؟ بلال شید علیہ ہوا رہوئے۔ آپ ایس ہواگیا جس کی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا (اپنی) سواریوں کو چلاؤ تو انہوں نے اپنی سواریوں کو تھوڑا سا چلایا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور بلال کو حکم دیا ، بلال شیخ کری نماز کے لئے اقامت کی۔ آپ نے صحابہ کرام کو صبح کی نماز نے وضو کیا اور بلال کو حکم دیا ، بلال شیخ تو تراپ نے فرمایا 'جو صحف نماز بھول جائے جب اسے یاد آئے اوا کرے۔ پڑھائی۔ جب آپ نماز سے کہ دجب نماز یاد آئے اوا کرد۔ " (مسلم)

٦٨٥ - (٦) وَعَنْ أَبِى قَتَادَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِينَمَتِ الصَّلَاةُ فَلاَ تَقُومُوْا حَتَىٰ تَرَوْنِي قَدْ خَرْجُتُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۸۵ : ابو قَاده رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جب نماز کی تحبیر کمی جائے تو تم جب تک مجھے نه دیکھو که میں نکلا ہول نه کھرے ہوا کرد (بخاری مسلم)

٦٨٦ ـ (٧) وَعَنْ أَبِى هَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَلَاقُوا اللَّهُ فَاتَلَاقُوا اللّهُ فَيْعَالَهُ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَعْتُمُ فَاتَلَاقُوا اللّهُ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتُكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَعْتُمُ فَاتَعْتُمُ فَاتَكُمْ فَاتَعْتُمُ فَاتَعْتُمُ فَاتَعْتُمُ فَاتَعْتُمُ فَاتَكُمْ فَاتَعْتُمُ فَاتَعْتُمُ فَاتَعْتُمْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتَعْتُمْ فَاتَعْتُمْ فَاتَعْتُ فَاتَعْتُمُ فَاتِنْ فَاتَعْتُمْ فَاتِنْ فَاتَعْتُمْ فَاتِنْ فَاتَعْتُمْ فَاتَعْتُمُ فَاتُعْتُمْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتُنْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتَعْتُوا فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتِنْ فَاتَعْتُوا فَاتِنْ فَاتَعْتُوا فَاتِنْ فَاتَعْتُوا فَاتِنْ فَاتَعْتُمُ فَاتَعْتُمُ فَاتُعُوا فَاتُوا فَاتُواتُوا فَاتُواتُوا فَاتُواتُ فَاتُعُوا فَاتُواتُواتُوا فَاتُواتُ فَاتُعُواتُوا فَاتُعُواتُواتُوا فَاتُواتُوا فَاتُوا فَاتُواتُوا فَاتُعْتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُوا فَاتُواتُ فَاتُوا فَا

ُ وَفِيْ رَوَايَةٍ لِلْمُسْلِمِ : «فَانَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ اِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِئ صَلَاةٍ».

وَهٰذَا الْبَابُ خَالِ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِيُ

۱۸۸۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب نماز کی تجبیر کمی جائے تو تم تیز تیز نہ آؤ بلکہ تم آئٹگی کے ساتھ آؤ۔ تم سکینت افتیار کرو جو نماز تہیں ال جائے اس کو ادا کرد اور جو نماز فوت ہو جائے اس کی سحیل کرد (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے (آپ نے فرمایا) کہ تم میں سے جب کوئی مخص نماز ادا کرنے کا قصد کرتاہے تو وہ نماز میں بی ہوتا ہے۔

وضاحت: اس مدیث کا منہوم یہ نمیں ہے کہ صرف جب نمازی اقامت ہو تو تم نمازے لئے تیز تیز قدم نہ الله نمازی اقامت ہو تو تم نمازے لئے تیز تیز قدم نہ الله نمازی اقامت سے پہلے جب بھی نمازی ادائیگی کے لیئے مجد میں پنچ تو آہستہ آہستہ چل کر نماز میں شائل ہو۔ اس خیال سے کہ تیز تیز چلنے سے مجمعے تحبیر تحریمہ مل جائے گی یا رکعت مل جائے گی اور مجمعے نغیلت

حاصل ہوگی، درست نہیں ہے اور جو لوگ بھاگ کر نماز میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں انہیں احتیاط کرتا چاہئے۔ جس قدر نماز مل جائے اوا کی جائے اور جو نماز رہ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کی پخیل کی جائے۔ تمام روایات پر غور و فکر کے بعد معلوم ہو تا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو باتی نماز اوا کی جائے گی وہ نماز کا آخری حصتہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب پخیل کا حکم دیا گیا ہے تو پخیل اس چیز کی ہوتی ہے جو باتی ہے۔ مثلا "جس محض سے تمین رکعت فوت ہو گئیں تو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملا کر اوا کرے اور اس رکعت پر تشد میں بیٹھ جائے۔ پھر تیسری رکعت کے گئرا ہو اور دو رکعت صرف فاتحہ کے ساتھ اوا کرے بعد ازاں تشد میں بیٹھ جائے۔ پھر تیسری رکعت کے گئرا ہو اور دو رکعت مرف فاتحہ کے ساتھ اوا کرے بعد ازاں تشد میں بیٹھ کر سلام پھیرے۔ اس کی بنیاد اس پر ہے کہ اس نے امام کے ساتھ جو رکعت پائی ہے وہ اس کی اول نماز ہے۔ چنانچہ سنن بیہتی میں ہے (آپ نے فرمایا) کہ جس نماز کو تم پائیتے ہو وہ تساری اول نماز ہے (واللہ اعلم)

#### یہ باب دوسری فصل سے خالی ہے۔

#### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

بِطَرِيْقِ مَكَّةً، وَوَكُلْ بِلَالاً اَنْ يُوْفِظُهُمْ لِلصَّلَاةِ، فَرْفَدُ بِلَالُّ وَرَفَدُوْا حَتَى اسْتَفْظُوا وَفَدُ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ، فَاسْتَفْظُوا وَفَدُ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ، فَاسْتَفْظُوا اَفْوَمُ، وَقَدُ فَزِعُوا، فَامَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ اَنْ يَرْكَبُوا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي، وَقَالَ اللهِ عَيْهُ اَنْ يَنْوَضُاوْا، وَامْرَ بِلَالاً اللهِ عَيْهُ اَنْ يَرْكَبُوا حَتَى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي، وَقَالَ اللهِ عَيْهُ اَنْ يَنْوَضُاوْا، وَامْرَ بِلَالاً انْ يَنَادِيكُ لِلصَّلَاةِ وَوَ يَعْمُ مَنْ فَرَعِهِمْ، فَقَالَ : «يَا اللهُ اللهِ عَيْهُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدْ رَاى مِنْ فَرَعِهِمْ، فَقَالَ : «يَا اللهُ السَّلَاةِ اللهُ عَيْمُ اللهِ عَيْهُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدْ رَاى مِنْ فَرَعِهِمْ، فَقَالَ : «يَا اللهُ السَّلَاقِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَيْهُ بِالنَّاسِ، ثُمَّ انصَرَفَ وَقَدْ رَاى مِنْ فَرَعِهِمْ، فَقَالَ : «يَا اللهُ اللهِ عَيْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْفُوا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### تيىرى فصل

١٨٨٤ زيد بن اسلم رمنى الله عنه سے روايت ب وہ بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيك

مرتبہ مکہ کرمہ کے راستہ میں رات کے آخر میں آرام کرنے کے لئے ابڑے اور بلالا کو قدم داری سونی کہ وہ انسیں فجر کی نماز کے لئے بیدار کرے لیکن بلالا خود ہی محو خواب ہو گئے اور صحابہ کرام بھی سو گئے۔ وہ (اس وقت) بیدار ہوئے تو وہ محبرائے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے انسیں عظم ریا کہ وہ (سواریوں پر) سوار ہوں اور اس وادی سے لکل چلیں اور فرایا اس وادی میں شیطان ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام سوار ہوئے اور اس وادی سے لکل گئے (آئے جاکہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عظم ریا کہ وہ (سواریوں سے) اُڑیں اور وضو کریں اور بلال کو تھم ریا کہ وہ (سواریوں سے) اُڑیں اور وضو کریں اور بلال کو تھم دیا کہ وہ نماز کے لئے اذان کے اور تحم ریا کہ وہ نماز کے لئے اذان کے اور تحم ریا کہ وہ نماز کے لئے اذان کے اور تحم ریا کہ وہ نماز کے لئے اذان کے فرای اللہ علیہ وہ کہ کہا اللہ نے تماری روحوں کو واپس کر دیتا ہی جب تم بیں سے کوئی قبض نماز سے قائل ہو جائے یا بحول جائے بھر اسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ وہ وہ این طرح نماز ادا کرے مخص نماز سے نافل ہو جائے یا بحول جائے کھر اسے (نماز کی وجہ سے) مجراہت ہو تو وہ این طرح نماز ادا کرے مخص نماز سے نافل ہو جائے یا بحول جائے کھر اسے (نماز کی وجہ سے) مجراہت ہو تو وہ این طرح نماز ادا کرے مخص نماز سے نافل ہو جائے یا بحول جائے کھر اسے (نماز کی وجہ سے) مجراہت ہو تو وہ این طرح نماز ادا کرے مخص نماز سے نافل ہو جائے گئے کہ بلال کھرا ہو کہ نماز ادا کر رہا تھا اس نے بلال کو لٹا ویا بعد اذال وہ اس نافلہ علیہ وسلم نے ابو کرا کو تائی تھی۔ اس پر ابو کرا اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو کرا کو تائی تھی۔ اس پر ابو کرا رسول اللہ صلم نے ابو کرا کو تائی تھی۔ اس پر ابو کرا دائر کیا کہ عمر کوائی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ علیہ وسلم نے ابو کرا کو تائی تھی۔ اس پر ابو کرا دائر کے اعتراف کیا کہ عمر کوائی ویا ہوں کہ آپ واقعی اللہ علیہ وسلم نے ابو کرا کو تائی تھی۔ اس پر ابو کرا دائر کی دیا ہوں کہ اس کیا کہ دو ایک کیا کہ عمر کوائی ویا کہ کو دیا گئی اللہ عمر کیا کہ کیا کہ اس کیا کہ دو ایک کیا کہ عمر کوائی کو دیا کیا کہ دو ایک کیا کہ کو دو ایک کیا کہ دو ایک کیا کہ کو دو ایک کیا کہ کیا کہ کرا کو کرا کیا کہ

مُعَلَّقَتَانِ رَفِي آعُنَاقِ الْمُؤُوِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ: صِنيامُهُمْ ۚ وَصَلَاتُهُمْ، ﴿ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ . مُعَلَّقَتَانِ رَفِي آعُنَاقِ الْمُؤُوِّنِينَ لِلْمُسْلِمِينَ: صِنيامُهُمْ ۚ وَصَلَاتُهُمْ، ﴿ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

۱۸۸۸: ابنِ عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مسلمانوں کی وو خصاتیں اذان کہنے والوں کی حرونوں میں معلق ہیں (ان خصاتوں سے مراد) ان کے روزے اور ان کی نمازس ہیں (ابن ماجہ)

وضاحت: بيه حديث ضعيف بي اس كى سند مين بقية بن وليد رادى مرتس اور مروان بن سالم رادى مكرم الحديث بي راجرح والتعديل جلدا صغير ١٠٨ع تقريب التهذيب جلدا صغير ١٠٥ مكلوة علامه الباني جلدا صغير ٢١٨)

## (۷) بَابُ الْمُسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ أَلْصَّلَاةِ (مساجد اور نماز اداكرنے كے مقامات) اَلْفَصْلُ اُلاَوَّلُ

٦٨٩ ـ (١) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّادَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ، دَعَا فِى نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يَصِلُ جَتَىٰ خَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ قَبُلِ الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ: «هٰذِهِ الْقِبْلَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

#### پېلى فعل

۱۸۹: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیث اللہ میں اللہ علیہ وسلم بیث اللہ میں واخل ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کے تمام جانب وُعاکی اور آپ نے نماز نہ پڑھی یمال تک کہ آپ باہر نظے۔ آپ کے کب کے اسامنے دو رکعت اوا کیس اور فرمایا یہ قبلہ ہے (بخاری)

، عَنْ أَسَامَةَ بُنِ رَيْدِ

، 190: نیز مسلم نے اس حدیث کو ابنِ عباس رضی اللہ عنما سے انہوں نے اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

١٩٦ - (٣) وَعَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةُ هُوَ وَالسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُنْمَانُ بْنُ طَلْخَةِ الْحَجْبِيُّ، وَبِلَالُ بُنُ رِبَاحٍ، فَاغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ هُوَ وَالسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغُنْمَانُ بْنُ طَلْخَةِ الْحَجْبِيُّ، وَبِلَالُ بُنُ رِبَاحٍ، فَاغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهًا، فَسَأَلُتُ بِلِالًا جِيْنَ خَرَج: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِه، وَعُمُودَيْنِ عَنْ يَتَمِينِه، وَثَلَائَةً أَغْمِلَةٍ وَرَآءَه، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ اَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى. وَعُمُودَيْنِ عَنْ يَتَمِينِه، وَثَلَائَة أَغْمِلَةٍ وَرَآءَه، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ اعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَى .

۱۹۱: عبدالله بن محمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم' اُسامه بن زید' عثان بن طحه بجی اور بلال بن ابی رباح رمنی الله عنم کعبه (کرمه) میں داخل ہوئے اور عثان نے آپ پر

کعب کے دروازے کو بند کر دیا اور آپ اس میں ٹھرے رہے (عبداللہ بن عُمِر کتے ہیں) جب بلال باہر آئے تو میں نے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رکعبہ میں) کیا کام کیا ؟ انہوں نے بیان کیا، آپ میں نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے رکعبہ میں) کیا کام کیا ؟ انہوں نے بیان کیا، آپ نے رکعبہ کیا ایک ستون کو اپنی بائیں جانب اور دو ستونوں کو اپنے بیجھے کیا رائد ور بیت اللہ کے چھ ستون تھے) بعد ازاں آپ نے نماز اواکی ( بخاری ، مسلم )

وضاحت: اس مدیث میں بلال رضی اللہ عنہ کا کمنا ہے کہ آپ نے کعبہ کرمہ میں نماز اوا کی جب کہ ابنِ عباس کی مدیث کو ترجیح دی جائے گی اس لئے کہ عباس کی حدیث کو ترجیح دی جائے گی اس لئے کہ بلال کی حدیث مثبت ہے اور مثبت نانی پر مقدم ہوتا ہے مزید برآل بلال آپ کے ساتھ تھے جب کہ ابنِ عباس آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ فتح ملہ کے بعد جب آپ کعبہ کرمہ واضل ہوئے تو آپ نے دو نفل اوا کئے اور جب جیتہ الوداع کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ نے نوافل اوا نہیں گئے، صرف دعاکی (واللہ اعلم)

٦٩٢ ـ (٤) **وَعَنْ** آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صُلَاةُ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا ﴿ خَيْرُ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سَوَاهُ، اِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

191: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مجد میں نماز اوا کرتا دیگر مساجد میں ہزار نماز اوا کرنے سے بہتر ہے البتہ مسجد میں نماز اوا کرتا دیگر مساجد میں ہزار نماز اوا کرنے سے بہتر ہے البتہ مسجد میں نماز اوا کرتا دیگر مساجد میں ہزار نماز اوا کرنے سے بہتر ہے البتہ مسجد میں اللہ مساجد میں مساجد میں مساجد میں مساجد میں مساجد میں اللہ مساجد میں میں مساجد میں میں مساجد میں مساجد میں مساجد میں میں مساجد میں مساجد میں مساجد میں مساجد میں مساجد میں مساجد میں میں مساجد میں مساجد

٦٩٣ ـ (٥) وَعَنْ آبِى سَعِيْدٌ الْحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاَئَةِ مَسَاجِدٍ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى، وَمُسْجِدِيْ هٰذَا»
 هٰذَا»

۱۹۳۰: ابوسعید فدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' (زمین کے کمی فکرے کی جانب) سوائے تین مساجد کے سفر کا اہتمام کرتے ہوئے قصد کرنا جائز نہیں۔ مجد حرام ' مجد اقصیٰ میری بید مجد (یعنی مجد نبوی)

وضاحت: تین مساجد کے علاوہ کسی دو سری جگه سنر کا اہتمام کر کے ثواب کی نیت سے جانا درست نہیں۔ تجارت یا طلبِ علم وغیرہ کا جواز ابت ہے ان کے لئے سنر کا اہتمام کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قبر کی

طرف یا کسی مقام کو متبرک جانتے ہوئے اس کی جانب طلب ثواب کے لئے سفر کرنا درست نہیں۔ اس طرح رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے سفر کا اہتمام کرنا اور ثواب کی نیت سے جانا شرعا" درست نہیں ہے۔ البتہ مجیر نبوی کی زیارت کے لئے جب کوئی مخص سفر کرے گا تو وہاں پہنچ کر زیارت قبر نبوی اللہ علیہ وسلم) کرے اور آپ کی قبر مبارک کی قریب نمایت خاموشی اور انتمائی احزام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ جیجے۔ اس مسئلہ کی وضاحت کے لیئے ہے گا الاسلام ابن تحیہ کی کتاب (الرّد علی الاخنائی) کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب کا اُردو ترجمہ راقم الحروف نے کیا ہے' اس کے اب تک چار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ کریں۔ اس کتاب کا اُردو ترجمہ راقم الحروف نے کیا ہے' اس کے اب تک چار ایڈیشن شائع ہو جکے ہیں۔ (والحمد بلہ علی ذالک)

٦٩٤ ـ (٦) **وَعَنْ** اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنُ بَيْتِي وَمِنْبَرِىْ رَوْضَةً مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِىْ عَلَى حَوْضِىْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان (کی جگہ) جنت کے باغیوں میں سے ایک باغیچ ہے اور میرا منبر میرے حوض کے کنارے پر ہوگا (بخاری 'مسلم)

وضاحت: محرے معمود عائشہ رضی الله عنما کا حجرہ ہے جمال آپ مدفون میں (دالله اعلم)

٦٩٥ - (٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَر رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِى مَسْجِدُ قُبَآ ۚ كُلَّ سَبْتٍ مَّاشِياً وَرَاكِباً، فَيُصَلِّى فِيْهِ رَكِيَ تَنْنُ . مُمَّتَّفَقُ عَلَيْهِ.

190: این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیال کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء کی مطرف پدل چل کر اور (مجھی سواری پر) سوار ہو کر تشریف کے جاتے اور اس میں دو رکعت نفل ادا فرماتے۔ مطرف پدل چل کر اور (مجھی سواری پر) سوار ہو کر تشریف کے جاتے اور اس میں دو رکعت نفل ادا فرماتے۔ (بخاری مسلم)

١٩٦ - (٨) **وَعَنْ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اَحَبُّ الْبِلَادِ اللهِ اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَابْغَضُ الْبِلَادِ اللهِ اللهِ اَسْوَاقِهَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۹۹۲: ابو ہریرہ رہنی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' (زمین ۱۹۲۰: ابو ہریرہ رہنی اللہ عنہ ہے اللہ کو زیادہ علیبند بازار ہیں۔ کے) تمام کلاوں میں سے اللہ کو زیادہ علیبند بازار ہیں۔ کے) تمام کلاوں میں سے اللہ کو زیادہ علیبند بازار ہیں۔ (مسلم)

٦٩٧ - (٩) وَعَنْ عِثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَنَى لِلهِ مَشْجِداً، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْناً فِي الْجَنَّةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. 192: محتان رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ جس محص نے اللہ (کی رضا) کے لئے مجھ تقیر کی اللہ اس کے لئے جنت میں کمر تقیر کرے گا (بخاری مسلم)

٦٩٨ - (١٠) **وَمَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ: شُوْلُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ غَدًّا اِلَى الْمُسْجِدِ اَوْرَاحَ، مُنْفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۹۸: ابو ہرریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جو مخص مسجد کی جانب عمیا یا واپس لوٹا تو اللہ تعالی جت میں اس کی معمان نوازی کرتا ہے جب وہ آتا ہے یا جب وہ واپس جاتا ہے (بخاری' مسلم)

وضاحت: جب دنیا میں کوئی محض کمی کے گر جاتا ہے تو گر والا اس کی ممان نوازی کرتا ہے اور جب مساجد اللہ کا گھریں تو جو محض اللہ کے گر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی ممان نوازی کرتے ہیں (واللہ اعلم)

١٩٩ - (١١) وَهُوْ آبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَاعْظَمُ النَّاسِ اَجُراً فِى الصَّلَاةِ، اَبْعَدُهُمْ فَابْعَدُهُمْ مَمْشَى، وَالَّذِى يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ خَتَىٰ يُصَلِّيْهَا مَعَ الْإِمَامِ اَعْظَمِ اَجْراً مِّنَ الَّذِى يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ. 'مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

199: ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں میں سے نماز (اواکرنے) کا زیادہ تواب اس مخص کو ملتا ہے جو سب سے زیادہ دور ہے اور اس کی مسافت زیادہ ہے اور وہ مخص جو نماز کا انظار کرتا ہے یمال تک کہ وہ اہم کے ساتھ نماز اواکرتا ہے اس کا تواب اس مخص سے زیادہ ہے جو (اکیلا) نماز اواکرتا ہے اور سو جاتا ہے (بخاری مسلم)

٠٠٠ - (١٢) وَمَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَلَتِ الْبِفَاعُ حُوْلَ الْمَسْجِدِ، فَارَادَ بَنُوْ سَلَمَةَ اَنُ يَّتَنَعِلُوْا قُرُبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النِّيَّ ﷺ، فَقَالَ لَهُمْ: وبَلَغَنِى اَنَّكُمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ». قَالُوْا: نَعَمْ يَا رَسُوْلُ اللهِ! قَدْ اَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: ويَا بَنِيْ سَلَمَةً! وَيَارَكُمْ، تُكْتَبُ آثَارُكُمْ، . . رَوَاهُ مُسْلِمَ؟

مده جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے اطراف میں پکھ قطعات خالی ہو گئے چنانچہ بنو سلمہ ( قبیلہ ) نے مسجد کے قریب ( نتقل ہونے ) کا ارادہ کیلہ اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا آپ نے ان سے کما کہ مجھے یہ خبر پنجی ہے کہ تم مسجد کے قریب نتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ انہوں نے مرض کیا ' جی ہاں! اے اللہ کے رسول! ہم نے ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ' اے بنو سلمہ! اپ گھر میں ( سکونت افتیار رکھو ) تمہارے ہر نقشِ قدم کا ثواب قبت ہوگا ( دو مرتبہ فرمایا ) (مسلم )

٧٠١ - (١٣) وَهَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُطِلَّهُمُ اللهُ فِي ظِلّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: إِمَامُ عَادِلُ ، وَشَاَبُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَهُ مُعَلَّقٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ادے: ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'سات (انسان) ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عنایت فرائے گا جس روز اس کے سائے کے علاوہ وو سرا کوئی سایہ نہ ہو گا۔ ایسا خلیفہ جو عدل و انساف کرنے والا ہے ' ایسا جوان مخص جو اللہ کی عباوت میں پروان پڑھتا ہے ' ایسا مخص جس کا دل سمجہ کی ساتھ معلق ہے جب بھی وہ سمجہ سے نکلتا ہے تو سمجہ کی جانب واپس آنے (کی گلر) میں رہتا ہے ' ایسے وہ مخص جو اللہ (کی رضا) کے لیئے آپس میں مجت کرتے ہیں اس محبت پر وہ آکھے رہتے ہیں اور اس پر ان میں جدائی ہوتی ہے ' ایسا مخص جو تنمائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آئمس الحکبار ہو جاتی ہیں ' وہ مخص جس کو خاندانی حسین عورت نے (گناہ کی) وعوت وی ' اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کا خوف (وامن وہ مخص جس کو خاندانی حسین عورت نے (گناہ کی) وعوت وی ' اس نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کا خوف (وامن کری) ہے اور ایسا مخص جس نے کوئی صدقہ کیا اس کو (اتن) پوشیدہ رکھا کہ اس کے بائین ہاتھ کو معلوم نہیں کہ اس کے وائمیں نے کیا خرج کیا ہے (بخاری 'مسلم)

٧٠٢ - (١٤) وَعَفْهُ، قَالَ: قَالُ رَمُنُولُ الله ﷺ: وصَلَاةُ الرَّجُلُ فِي الْجَمَاعَةِ تُخَمَّا وَعَشْرِيْنَ ضِعْفاً ؛ وَذَلِكَ اللهُ إِذَا تَنوَضَأُ وَعَشْرِيْنَ ضِعْفاً ؛ وَذَلِكَ اللهُ إِذَا تَنوَضَأُ وَعَشْرِيْنَ ضِعْفاً ؛ وَذَلِكَ اللهُ إِذَا تَنوَضَأُ فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُهُ إِلاَّ الصَّلاةُ ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةُ إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا ذَرَجَةٌ وَخُطَّ عَنهُ بِهَا خَطِيْعَة ؛ فَإِذَا صَلَى ، لَمْ تَزِلِ الْمَلَاثِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ ؛ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّا انْنَظَرَ الصَّلاةَ » . وَفِي رَوَايَةٍ ؛ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَّا انْنَظَرَ الصَّلَاةَ » . وَفِي رَوَايَةٍ ؛ وَاللهُمَّ اغْفِرْ الصَّلَاة » . وَذَا ذَ فِي دُعَاءِ الْمُلَاثِيْكَةِ : «اَللَهُمَّ اغْفِرْ لَهُ مُ اللهُمْ اغْفِرْ اللهُمَّ الْمُهُ يُؤْذِ فِيْهِ ، مَا لَمْ يُخْدِثْ فِيْهِ » . مُتَذَفِّ عَلَيْهِ .

201 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کمی فخص کا جماعت کے ساتھ نماز اوا کرنا گر اور بازار میں نماز اوا کرنے سے پہیس گنا زیادہ ہے اور سے اس لئے ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے بھر معجد کا رخ کرتا ہے اور صرف نماز کے لیئے معجد جاتا ہے تو اس کے ہرتدم کے برددم کے برددم کے برددم کے برددم کے برددم کے برد اس کا ایک ورجہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ایک غلطی اس سے معاف کر دی جاتی ہے۔ جب وہ نماز اوا کرتا ہے تو جب بی معاف کر دی جاتی کرتا ہے تو جب بی دہ نماز میں معروف رہتا ہے فرشتے اس کے لیئے (یوں) منفرت کی وعامیں کرتے رہتے ہیں۔

اے اللہ! اس کی منفرت فرملہ اے اللہ! اس پر رحمت نازل فرما اور تم میں سے جو محض نماز کی انظار میں رہتا ہے وہ نماز میں مناز کی انظار میں رہتا ہے وہ نماز میں بی شار ہوتا ہے ( اور ایک روایت میں ہے ) آپ نے فرمایا ، جب معجد میں واض ہوا اور نماز نے بی اس کو معجد میں روک رکھا ہے ( اس ووسری روایت میں ) فرشتوں کی وعامیں ہے ( الفاظ ) زیادہ ہیں " اے اللہ! اس کو معاف کر اے اللہ! اس کی توبہ قبول کر جب تک وہ معجد میں (کمی کو ) تکلیف نہ دے اور جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے "(مسلم ، بخاری)

٧٠٣ - (١٥) **وَعَنْ** آبِيٰ أُسْنِيدٍ رَضِئَ اللهُ عُنَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ آخِدْكُمُ الْمُسْجِدَ فَلْيُقُلُ: اَللَّهُمَّ افْتُحْ لِنِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. وَإِذَا خَـرَجَ فَلْيُقُلُ: اَللَّهُمَّ اِبِّيْ اَسْأَلْكَ مِنْ فَضْلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

۱۹۰۵: ابو اسید رمنی الله عنه سے روایت وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ،جب تم میں سے کوئی مخص معجد میں وافل ہو تو یہ وعا پر مے (جس کا ترجمہ ہے) اے الله! میں تھھ سے تیرے فضل کا طالب ہوں (مسلم)

٧٠٤ ـ (١٦) **وَعَنْ** أَبِي قَتَادَةً رُضِيَ اللهُ عُنْهُ، أَنَّ رُسْنُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَـلَ آحَدُكُمُ الْمَسُجِدَ، فَلْيُزكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَّجُلِسَ» . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

جود الله و الله عليه و من الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب من سے کوئی مخص معجد میں وافل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیضنے سے پہلے وو رکعت نماز اوا کرے۔ م میں سے کوئی مخص معجد میں وافل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیضنے سے پہلے وو رکعت نماز اوا کرے۔ ( بخاری ، مسلم )

وضاحت . مجد كے احرام كا تقاضا ہے كه جو مخص مجد ميں داخل ہو اور وہ مجد ميں بيٹمنا چاہے تو وہ مجد ميں بيٹمنا چاہ تو وہ مجد ميں بيٹمنا عام ) بيٹمنا حال دو ركعت كو تحية المحد كتے بي ( والله اعلم )

٧٠٥ - (١٧) **وَعَنَ** كَعُبِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقُدُمْ مِنْ سَفَرٍ الْآنَهُ اللَّا نَهَاراً فِى الصَّنْخَى، فَاذَا قَدِمَ بَدَأُ بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِفِيُهِ رَكُعُنَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ رِفِيهِ». مُمَّقُقُ عَلَيْهِ.

۵۰۵: کعب مالک رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم سفرسے (عام طور پر) دن کو چاشت کے وقت والیں (گر) آتے تھے جب تشریف لاتے تو پہلے مجد میں جاتے وہاں دو رکعت اوا کرتے بعد ازاں مجد میں بیٹے جاتے ( بخاری مسلم )

٧٠٦ - (١٨) **وَعَنْ** اَبِيٰ هُرَيْرَةً رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالُ: قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ ِ رُجُلًا يَنْشُدْ ضَاَلَةً رُفَى الْمَسْجِيدِ ؛ فَلْيَقُلْ: لَا رُدَّهَا اللهُ عَلَيْكُ، فَالِنَّ الْمَسَاجِيدَ لَمْ نُبُنُ

لِهٰذَا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٧: الوجريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا، جو مخص كى سے خربايا، جو مخص كى سے خربايا، جو مخص كى سے سے كه وہ كشدہ چيز كا باآواز بلند اعلان كرتاہے تو وہ كي الله اس كى اس چيز كو واپس نه كرے اس كے كہ مجديں اس مقصد كے لئے نہيں بنائي كئيں (مسلم)

٧٠٧ ـ (١٩) **وَعَنَ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْجَ: «مَنُ آكَلَ مِنْ هَذِهِ الشُّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ؛ فَلاَ يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَانَّ الْمَلَآئِكَةَ تَتَأَذَّى مِثَا التَّأَذَّى مِثَهُ الْإِنْسُ». مُتَّفَقَّ عَلَنهِ

202: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص بدبودار بودے سے کمائے وہ ہماری معجد کے نزدیک نہ جائے اس لئے کہ فرشتوں کو اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو ہوتی ہے (بخاری مسلم)

وضاحت ، بدبودار بودے سے مقعود لسن ہے جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اس میں پاز وغیرہ کا ذکر بھی ہے البتہ ان کو بکا کر کھایا جاسکتا ہے۔ اس تھم میں مولی اور سگریٹ وغیرہ بھی ہے جب کہ دفع معزات کے رجمان کے چیش نظراور عمومی دلاکل کی بتا پر سگریٹ نوشی بھی شرعا "جائز نہیں ہے (واللہ اعلم)

٧٠٨ - (٢٠) **وَعَنُ** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالُ: قَالُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبُزَّاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ ۚ؛ وَكَفَّارَتُهَا دَفَنَهَا ۗ». <sup>و</sup>مَتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۵۰۸: انس رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، مجھ پر میری اُمّت کے اجھے اور بُرے اعمال پیش کیے گئے میں نے اُمّت کے اجھے اعمال میں پایا کہ ایذاء دینے والی چیز کو راستے سے مثایا جائے اور میں نے اس کے بُرے اعمال میں پایا کہ وہ تھوک ہے جو مجد میں ہے اور اسے وفن میں کیا جاتا (مسلم)

٧٠٩ - (٢١) **وَعَنْ** اَبِىٰ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ بِيَيِيْةَ : «غُرِضَتْ عَلَىًّ اَعْمَالُ اُمْتَىٰ حَسَنُهَا وَسَتِئُهَا، فَوَجَـدْتُ فِى مَحَاسِنِ اَعْمَـالِهَا الْاَذٰى يُمَـاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِىٰ مَسَاوِىٰ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِى الْمَسْجِدِ لَا تُدُفَنُ،. رَوَاهُ مُسْلِمُ

209: ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، مجھ پر میری امت کے استحے اور برے اعمال یں کئے گئے میں نے اس کے استحے اعمال میں پایا کہ وہ ایذاء دینے والی چیز ہے جس کو راتے سے مثلیا جائے اور میں نے اس کے برے اعمال میں پایا کہ وہ تحوک ہے جو مجد میں ہے اس کو دفن نہ کیا جائے (مسلم)

٧١٠ ـ (٢٢) **وَعَنْ** اَبِى هُرُيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اإذَا قَامُ اَحَدُكُمُ اِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ اَمَامَهُ؛ فَاِنَّمَا يُنَاجِى اللهُ مَا دَامَ فِى مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنُ يَمِيْنِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكاً وَّلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدُفِنُهَا».

اد: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' جب تم میں سے کوئی مخص نماز ( اوا کرنے) کے لئے اکمرا ہو تو وہ اپنے آگے نہ تھوکے اس لئے کہ وہ جب تک نماز میں رہتا ہے اللہ تعالی سے سرگوشی کرتا ہے' وہ (ای طرح) وائیں جانب بھی نہ تھوکے اس لیئے کہ وائیں جانب فرشتہ ہوتا ہے البتہ بائیں جانب یا اپنے قدمول کے نیچے تھوکے اور اس کو دفن کرے۔

۱۱۷ - (۲۳) وَفِي رَوَايَةٍ أَبِي سَعِيْدٍ: «تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُوى». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. اللهُ ١١٥ - (٢٣) وفِي رَوَايَةٍ أَبِي سَعِيْدٍ: «تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسُوى». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. الله عنه كى روايت مِن ب كه النه باؤل كے يتج تموك (بخارى مسلم)

٧١٧\_(٢٤) **وَعَنْ** عَآثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنهَا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ فِى مَرْضِهِ الَّذِى لَمُ يَقُمُ مِّنُهُ ۚ : «لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى: اِتَّخَذُواْ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مُسَاجِدً» . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ .

الد: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس باری جس سے آپ محت یاب نہ ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کی میودیوں اور عیسائیوں پر لعنت ہو انسوں نے اپنے اپنے پنجبروں کی قبروں کو مجدیں بنا ویا (بخاری مسلم)

وضاحت الله مقصد يہ ہے كہ ان لوگوں كے ساتھ مشامت نه كى جائے جو غير جائدار چيزوں كى عبوت كرتے ہيں اور ان كى تعظيم بجا لاتے ہيں طلائكہ وہ نفع نقصان كے مالك نہيں ہيں پس بہروں پر عمار تيں بنانا يا كى مدفون نيك فخض كى تعظيم كرتے ہوئے اس كے پہلو ہيں مجد تقيم كرتا وہاں آمدورفت ركھنا اور قبروں كى تعظيم كرتا سب باؤں سے نمايت مختى ہے منع كيا كيا ہے باكہ انسان شرك سے فئے سے۔ اس مسئله كى وضاحت كے لئے عاتمہ نامرالدين البانى (حفد الله) كى تايف "تحذيم الساجد عن إتحاق العبور المنابد" (قبوں پر مجديں اور اسلام) كا مطالعہ كريں۔ جس كا اُردو ترجمہ راتم الحروف نے كيا ہے۔ اب تك اس كے سات ائديش اشاعت پذير ہو مجكے ہيں۔

٧١٣ ـ (٢٥) **وَعَنْ** جُنْدَبٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿ اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قَبُورَ اَنْبِيَا ثِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ. اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، اِنْبِيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

211 ، مجدب رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ میان کرتے ہیں میں نے نی ملی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرا رہے سے کہ ان ا فرا رہے سے کہ تم میں سے پہلے لوگ اپنے پیغبروں اور نیک انسانوں کی قبورں کو معجدیں ما لیتے سے۔ خروار! تم

# قرول کو مجدیں نہ بنانا ' میں حمیس اس سے روکا ہوں (مسلم)

٧١٤ ـ (٢٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَجْعَلُوا فِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَجْعَلُوا فِي اللهُ عَنْهُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَخِذُوهَا قُبُورًا». مُتَّفَقَّ عَلَيْه.

۱۹۲۷: ابنِ عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، تم محمول میں بھی نماز ادا کیا کرد اور محمروں کو قبرین نہ بناؤ (بخاری، مسلم)

وضاحت اس سے مقمود لفل نماز ہے، فرض نماز ہیشہ مجد میں بی ادا کرنی چاہئے (داللہ اعلم)

# اَلُفَصُلُ التَّالِئِي

٧١٥ ــ (٢٧) عَنْ اَبِى هُمَرْنِرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَـا بَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةً﴾. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ

# دو سری فصل

الا مفرب کے درمیان قبلہ ہے (وایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مشرق اور مفرب کے درمیان قبلہ ہے (ترزی)

وضاحت: یہ محم مین الرسول میں رہے والوں اور آن لوگوں کے لیئے ہے جو اس سَت میں آباد ہیں اور ان کا قبلہ مین اللہ کی طرف بماز اوا کا قبلہ مین اللہ کی طرف بماز اوا کا جہ دو نکہ قبلہ کو اللہ میں اللہ کی طرف بماز اوا کرنا مشکل ہے۔ اس لیئے انہیں محم دیا گیا کہ ان کا قبلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے جب کہ ہمادا قبلہ شہل جنوب کے درمیان مغرب کی جَت ہے یعنی انہیں قبلہ کی طرف منہ کرنا ہوگا (واللہ اعلم)

٧١٦ ـ (٢٨) وَهُنُ طَلَقِ بْنِ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَرَجْنَا وَفُداً إِلَى رَسُولِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَرَجْنَا وَفُداً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، فَبَايُعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، وَاخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِارْضِنَا بَيْعَةً لَنَا، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُوْدِهِ، فَدَعَا بِمَا إِنَ فَقَالَ: «أُخُرُجُوا فَإِذَا الْهُمَّةِ، وَامْرَنَا، فَقَالَ: «أُخُرُجُوا فَإِذَا انْهُمَّةُ وَالْمَا مِنْ فَقَالَ: «أُخُرُجُوا فَإِذَا الْمُمَاةِ، وَاتَّخُذُوهَا مَسْجِداً». قُلْنَا: الْمَاذَةُ مُنْ الْمُمَاةِ، وَالْمَرْ شَدِيدٌ، وَالْمَاءَ مُنْشَفُ. فَقَالَ: «مُدُّوهُ مِنَ الْمَآءِ، فَإِنَّهُ لِا يُرِيدُهُ اللّهُ طَيّباً». رَوَاهُ النَّسَانِيُّ .

الله ملل بن على رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم (بصورت) وفد رسولُ الله ملى الله عليه وسلم (كى زيارت) كے لئے نظے۔ ہم نے آپ كى بيعت كى اور آپ كے ساتھ نماز پرهى اور ہم نے آپ كو

مطلع کیا کہ ہمارے علاقہ میں ہمارا ایک گرجا گھر ہے۔ ہم نے آپ ہے آپ کے وضو (کے اعضاء سے گرنے) والے پانی کو طلب کیا (چنانچہ) آپ نے پانی متکوایا اور وضو کیا اور منہ میں پانی ڈالا بعد ازاں آپ نے وہ پانی ہمارے برتن میں گرایا اور ہمیں محم دیا کہ تم واپس جاؤ اور جب اپنے علاقے میں پنچو تو گرجا گھر کو تو ژوینا اور اس جگہ میں اس پانی کا چھڑکاؤ کرنا اور اس کو معجد کی حثیت دینا۔ ہم نے عرض کیا' ہمارا علاقہ دور (کی مسافت پر واقع) ہے اور گرمی شدت کی ہے اس لئے پانی خلک ہوجائے گا۔ آپ نے فربایا' اس میں مزید پانی شامل کرنا۔ اس سے اس کی برکت میں اضافہ ہی ہوگا (نسانی)

وضاحت: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نُسلات سے تیرک عاصل کرنا درست ہے اور دیگر شہول کی جانب اس کو اٹھا کر لے جانا بھی درست ہے لیکن آپ کے علاوہ اور کوئی مخص اس عربت و تحریم کا مستحق نہیں کہ اس کے نضلات کو متبرک سمجھا جائے یا اس کی ذات کو متبرک جان کر اس سے برکت عاصل کرتے ہوئے اس کو گھروں میں لایا جائے۔ یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے (واللہ اعلم)

٧١٧ ـ (٢٩) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: آمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبِنَآءِ الْمَسْجِدِ فِي الدَّوْرِ ، وَاَنْ يَنْظِفَ وَيُطَيِّبَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَالِتَزْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

کاک: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم ویا کہ محموں میں معجدیں تعیری جائیں' انہیں پاک صاف رکھا جائے اور انہیں خوشبو لگائی جائے۔
(ابوداؤد' ترندی' ابن باجہ)

٧١٨ ـ (٣٠) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «مَا َ أَمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لتزَخْرِفنها كَمَا زُخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. رَوَاهُ ابُوُ داود.

۱۵۱۵: ابنِ عباس رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا ' مجھے مبجدوں کو اونچا بنانے کا حکم نمیں دیا گیا۔ ابنِ عباس فرماتے ہیں (بی صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے) کہ تم مساجد کو ضرور زیب و زینت سے تقیر کرو سے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے انہیں ممزیّن کیا ہے (ابوداؤد)

٧١٩ ـ (٣١) وَعَنْ أَنَس رُضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنُ أَشُـرَاطِ السَّاعَةِ أَنُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنُ أَشُـرَاطِ السَّاعَةِ أَنُ يَتَبَاهِى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ، وَالنَّسَاَئِيُّ، وَالتَّارَمِيُّ، وَابْنُ مَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَابْنُ مَا اللهُ اللهُ

218: انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و قیامت کی علامات سے ہے کہ لوگ معجدوں (کی تقمیر) میں فخر کریں سے (ابوداؤد اسائی واری ابن ماجد)

٧٢٠ ـ (٣٢) وَمَعْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُحرِضَتْ عَلَىَّ أُجُورُ أُمَّتِى حَتَى الْقَذَاةِ يَخُرُجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمُسْجِدِ. وغرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمَّتِى، فَلَمْ أَزَ ذُنْباً أَعْظُمْ مِنْ سُؤرَةٍ مِنَ الْفُرْآنِ أَوْ آيةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا، . . رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ، وَأَبُو دَاؤُدَ.

210: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، مجھ پر میری اُمّت کے ثواب والے اعمال پیش کئے گئے یہاں تک کہ کوڑا کرکٹ جس کو انسان مجد سے نکاتا ہے اور مجھ پر میری اُمّت کے کناہ والے اعمال پیش کئے گئے میں نے اس سے عظیم گناہ کوئی اور نہ دیکھا کہ قرآن کی کوئی سورت یا آیت جس کو کمی مخص نے حفظ کیا بعد ازاں اس نے اس کو بھلا دیا (تندی 'ابوداؤد)

وضاحت: یه مدیث ضعیف ب مطلب بن عبدالله رادی کا انس رضی الله عنه سے ساع طبت نہیں ہے۔ (مرعات جلد ۲ صفحہ ۱۹۲۲)

٧٢١ ـ (٣٣) **وَعَنْ** بُرِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ بِيَسِرَ: «بَشِّيرِ الْمَشَائِيْنَ فِي الظُّلْمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنَّوْرِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ اِلْتَزْمِذِ تَنَّ ، وَأَبُو دَاؤَدَ .

الد: مریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جو لوگ اندھرے میں معجدوں کی جانب جاتے رہتے ہیں انہیں قیامت کے دن پوری روشن کی خوشخری دے دو۔ اندھرے میں معجدوں کی جانب جاتے رہتے ہیں انہیں قیامت کے دن پوری روشن کی خوشخری دے دو۔ (تذی ابوداؤد)

٧٢٧ - (٣٤) وَرُواهُ ابْنُ مَاجَةً ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ ، وَأَنْسِ ٢٢٠ - (٣٤) وَرُواهُ ابْنُ مَاجَةً ، عَنُ سَهْلِ بُنِ سَعْدِ اور انس رِمَى الله عنه سے وَكركيا ہے-

٧٢٣ - (٣٥) وَعَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

﴿ إِذَا رَآيَتُمْ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمُسْجِدَ ، فَاشُهَدُوا لَهُ بِالْإِيْمَانِ؛ فَإِنَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يَعَمُّرُ مُسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْمَيْوِمِ الْآخِرِ ﴾ ﴿ ﴿ رَوَاهُ التَّوْمِدِيُّ ، وَابُنُ مَاجَهُ ، والدارمي مساجِد اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْمَيْوِمِ الْآخِرِ ﴾ ﴿ ﴿ رَوَاهُ التَّوْمِدِيُّ ، وَابُنُ مَاجَهُ ، والدارمي عليه وسلم نے فرايا والله عليه وسلم نے فرايا جب شهيں كى محض كے بارے ميں معلوم ہوكہ وہ مجد كاخيال ركھتا ہے تو اس كے ايمان كي كوائى دو اس لئے جب شهيں كى محمول كو وہ لوگ آباد كرتے ہيں جن كا الله اور آخرت كے دن ير ايمان ہو آ ہے (ترفری) ابن ماجہ وارمی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں درّاج راوی کثرت کے ساتھ مکر مدیثیں بیان کرتا ہے۔ (مککؤة علامہ البانی جلد اصفحہ ۲۲۵) ٧٧٤ ـ (٣٦) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ رَّضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! انْذَنْ لَنَا فِي اللهِ عَنْهُ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! انْذَنْ لَنَا فِي الْإِحْتِصَاء . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ : «لَيْسُ مِنَّا مَنُ خَصِي وَلَا اخْتَصَى، إِنَّ خَصَاءُ أُمَّتِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

۲۲۳ میمان بن منطون رضی الله عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا' اے الله کے رسول! ہمیں خفتی ہونے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا' وہ محض ہم میں سے نہیں ہے جو کمی کو خفتی کرتا ہے یا خود کو خفتی کرتا ہے یا خود کو خفتی کرتا ہے اس نے عرض کیا' آپ مجھے سروسیاحت ہوالبت) میری اُمّت کا خصی ہونا (کثرت کے ساتھ) روزے رکھنا ہے۔ اس نے عرض کیا' آپ مجھے سروسیاحت کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا' میری اُمّت کی سرو سیاحت جمله فی سمین الله ہے۔ پھر اس نے عرض کیا' ہمیں راببانہ ذندگی (گزارنے) کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا' میری اُمّت کی ربانیت نماز کے انظار میں مجدوں میں بیٹھنا ہے (شرح اللہ )

#### وضاحت اس مدیث کی سند میں کلام ب ( تنعیم الرواة جلدا صفحه ۱۹۹)

٧٢٥ ـ (٣٧) وَعَنُ عَبِدِ الرَّحُمُنِ بَنِ عَآئِش رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَبَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَخَلَ وَمَنْ عَبِدِ الرَّحُمُنِ بَنِ عَآئِش رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَبَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «رَأَيْتُ رَبِّى عَزَ وَجَلِ فِى اَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ: فَبِمَ يَخْتَصِمُ الْمَلاُ الْاَعُلٰى ؟ قُلْتُ: اَنْتُ اَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَعَلَمْتُ مَا فِى النَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ﴾ ، وَتَلا: ﴿وَكَذْلِكَ نُرِى إَبْرَاهِيْمَ مَلَكُمُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ ﴾ ، . رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ مُرْسَلاً، وَلِلتِّرْمِذِي نَحْوَهُ عَنْهُ.

240: عبدالرحمان بن عائش رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی فرمایا علیہ وسلم فی فرمایا علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب عروجل کو نمایت خوبصورت شکل میں ویکھا۔ الله تعالی نے وریافت کیا کہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے جواب ریا آپ نیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الله تعالی نے اپنی بھیلی کو میرے کدھوں کے درمیان رکھا میں نے اس کی محتذک کو اپنے سینے کے درمیان پایا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو معلوم کر لیا جو آسانوں اور زمین میں الله علیہ وسلم نے یہ آیت طاوت فرمائی (جس کا جبرہ ہے) "ای طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زمین کی بادشاہت کا مشاہرہ کرا رہے تھے آکہ وہ لیتین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔" (داری نے مرسل بیان کیا اور ترزی میں اس کی مشل ای سے ہے)

وضاحت ، رسولِ آکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کا مشاہرہ کیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانوں اور زمین کی تمام چیزوں کا مشاہرہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے جو علم آپ کو عطا کرنا جاہا عطا کیا۔ اللہ

ربُّ العرِّت کی ذات بے نظیرہ بے مثل ہے۔ ہمیں رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم کو الله کے مقام پر ہر گر نسیں بیانا چاہئے۔ قرآنِ پاک کی آیت کہ "ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسانوں اور زبین کی باوشاہت کا مشاہرہ کرایا۔" اس سے بھی عموم مراد نہیں۔ ورنہ لازم آئے گاکہ ابراہیم علیہ السلام کا علم بھی الله کے علم کی مائند سب پر حاوی ہے۔ حالانکہ الله تعالی قرآنِ پاک میں فراتے ہیں "وَلا مُحِیْطُونَ بِشَمِیْ مِنْ عِلْمِهِ" (جس کا ترجمہ ہے) "وہ الله کے علم کا ہر کر احاطہ نہیں کر کتے" (مرعات جلد معلی ملاح الله کے علم کا ہر کر احاطہ نہیں کر کتے" (مرعات جلد معلی ملاح الله کے علم کا ہر کر احاطہ نہیں کر کتے" (مرعات جلد معلی ملاح الله کے علم کا ہر کر احاطہ نہیں کر کتے" (مرعات جلد ما صفحہ ۱۱۸۔۱۱۸)

٧٢٦ - (٣٨) قَعُنو ابْنِ عَبَّاسٍ ، ومَعَاذِ بْن جَبِل رُضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَزَادَ فِيْهِ: «قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلُ تَدْرِئ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَا الْأَعُلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، فِي الْكَفَّارَاتِ » وَالْكَفَّارَاتُ: الْمَكُثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعُدَ الصَّلَوَاتِ ، وَالْمَشِيْ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ ، وَالْكَفَّارَاتُ: الْمُكُثُ فِي الْمَكَارِهِ ، وَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ ، وَمَاتَ بِخَيْرٍ ، وَكَانَ مِنْ وَإِيلَاغُ الْمُعَلِّدِ وَمَاتَ بِخَيْرٍ ، وَكَانَ مِنْ خَطِينَةِ مَنْ مَنْ اللهُمُ اللهُ الْمَكَارِه ، وَمَانَ يَا مُحَمَّدُ! إِذَا صَلَيْتَ فَقُلُ : اللّهُمَّ إِنِي اَسُالُكَ فِعُلَ الْمُعَلِّرَاتِ ، وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ ، وَإِذَا اَرَدُتَ بِعِبَادِكَ فِئَنَةً فَاقَبِضِنِي اللّهُ فِعْلَ الْمُعَلِينِ ، وَإِذَا الرَّدُتَ بِعِبَادِكَ فِئَنَةً فَاقْبِضِنِي اللّهُ فَعْلَ الْمُعَلِينِ ، وَإِذَا الْمُعَامُ الطَّعَامُ ، وَالصَّلَاةُ بِاللّهُ وَالنَّاسُ نِيَامُ . وَلَفْظُ هَذَا الْحَدِيْثِ كَمَا فِي وَالْمَا إِيْحِ ، لَمْ الطَعَامُ ، وَالصَّلَاةُ بِاللّهُ فِي وَالْمَانُ اللّهُ اللّهُ وَالسَّلَامِ ، وَالْمُعَامُ الطَّعَامُ ، وَالصَّلَاةُ بِاللّهُ وَالنَّاسُ نِيَامُ . وَلَفْظُ هَذَا الْحَدِيْثِ كَمَا فِي وَالْمُمَابِيْحِ ، لَمْ الْجَدْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ إِلَّا فِي وَالْمَامُ الطَّعَامُ ، وَالصَّلَاةُ بِلِلْهُ وَالسَّلَامِ وَالسَّلَامِ ، وَالْمُعَامُ الطَّعَامُ الطَّعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُلِكِ وَالسَّلَامُ الْمُعَامِ ، وَالْمُعَلِيْحِ ، الشَّاقِ » . وَالْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامِ ، وَالْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَمِّلُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللّهُ الْمُعْمِى اللّهُ عَلَى الْمُعَامِ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُؤَا الْمُدَى الْمُعَلِقُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامِ الْمُعَامُ الْمُعَلِيْنَامُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامُ الْمُعَامِ الْمُعَامُ الْمُعَلِيْدُ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَامِلُولُ الْمُعَامِ الْمُعَلِيْ الْمُعَامِلُونُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَلِيْدُ الْمُعَامِ ا

۲۵۲ تذی میں عبدالرحمان بن عائش ہے اس طرح مروی ہے نیز ابن عبان اور قمعاذ بن جبل رضی اللہ عنم سے روایت ہے اور اس میں اضافہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرایا 'اے محرا کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے میں بات پر جھڑا کر رہے ہیں؟ (نی صلی اللہ علیہ وسلم فراتے ہیں) میں نے فرض کیا 'تی ہاں! کفارات میں جھڑ رہے ہیں اور کفارات سے مقصود نمازوں کے بعد مساجہ میں رُکے رہنا اور باجماعت ( نماز اوا کرنے) کے لئے پیدل چل کر جانا اور اوقاتِ کِلفت میں وضو مبلغہ سے کرنا ہے۔ جس محص نے یہ کام کیے اس کی زندگی بہتر ہے اور اس کا فوت ہو جانا ہی بہتر ہے اور وہ اپنے گناہوں سے (یوں) پاک ہوا جیسے اس دن (پاک) تما جس دن اس کو اس کی بال نے بنا تعالی نے فرمایا 'جب ایک نماز (اوا کرنے) سے فارغ ہو جانمیں تو یہ وعا تجھے۔ (جس کا اس کی بال نے بنا قا اور اللہ تعالی نے فرمایا 'جب ایک نماز (اوا کرنے) سے فارغ ہو جانمیں تو یہ وعا تجھے۔ (جس کا کی توفیق) طلب کرتا ہوں اور جب تو اپنے بندوں کو کمی مصیبت میں (گرفتار) کرنے کا ارادہ کرنے تو جمیعے مصیبت میں (گرفتار) کرنے کا ارادہ کرنے تو جمیعے مصیبت میں (بھلا کے بغیر) فوت کر لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ورجات کی بلندی سلام کیمیلانے 'کھانا کھلانے اور رات کو نوافل اوا کرنے سے (جب لوگ محو خواب ہوں) عاصل ہوتی ہے۔ امام بنوی فرماتے ہیں اس حدیث کے الفاظ جیسا کہ مصابح میں ہیں میں میں نے ان کو عبدالرحمان سے صرف شرح الشائی میں بیا ہے۔

٧٢٧\_(٣٩) **وَعَنْ** اَبِي ٱمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثُهُ كُلَّهُمُ ضَامِنُ عَلَى اللهِ: رَجُلُّ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَضَامِنُّ عَلَى اللهِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اَوُ يُرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ، وَرَجُلُّ رَاحَ اِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنُّ عَلَى اللهِ [حَتَىٰ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ] ؛ وَرَجْلُّ دُخَلَ بَيْتَهُ بِسَلامٍ، فَهُو ضَامِنُّ عَلَى اللهِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ

212: ابو اُمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین انسانوں کی حفاظت کرنا اللہ اس کا ضامن ہے یمال انسانوں کی حفاظت کرنا اللہ اس کا ضامن ہے یمال تک کہ اس کو فوت کرے گا۔ وہ انسان جو مجد (کی جانب) گیا اللہ اس کا ضامن ہے اور وہ انسان جو اپنے گھر میں اللہ علیم کہتا ہوا واضل ہوا' اس کا بھی اللہ ضامن ہے (ابوداؤد)

٧٢٨ - (٤٠) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجِ مِنْ بَيْتِهِ مَنَطَهِراً اللهِ صَلاَةٍ مَكَنُوبَةٍ ؛ فَأَجْرُهُ كَاجُرِ الْحَاجِ الْحَاجِ الْمُخْرِمِ . وَمَنْ خَرَجِ اللهِ تَسْبِيْجِ الضَّخْى لَا يُنْصِبُهُ اللهِ اللهَّهُ، فَا جُرُهُ كَاجْرِ الْمُعْتَمَرِ . وَصَلَاةٍ مِللَى أَثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُوبَنِينَهُمَا كِتَابُ فِي عِللِيَّيْنَ» . رَوَاهُ احْمَدُ ، وَاَبُّهُ وَابُدُهُ كَاجُرِ الْمُعْتَمَرِ . وَصَلَاةً عِللَى أَثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُوبَنِينَهُمَا كِتَابُ فِي عِللِيَّيْنَ» . رَوَاهُ احْمَدُ ، وَابُدُو دَاؤُدَ .

۱۳۸۰ ابو اُمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص اپنے گھرسے باوضو ہو کر فرض نماز (کی ادائیگی) کے لئے نکلا اس کو اس جج کرنے والے کے ثواب کے برابر ثواب حاصل ہو گا جو احرام باندھنے والا ہے اور جو مخص چاشت کی نماز (اواکرنے) کے لئے نکلا ، صرف اس مقصد سے وہ نکلا تو اس کو عمرہ کرنے والے کے ثواب کے برابر ثواب حاصل ہو گا اور ایک نماز کے بعد دو سری نماز اوا کرنا جب کہ ان کے درمیان لغویات سے محفوظ رہا (اس کا یہ عمل) علیمین میں ثبت ہو جاتا ہے (احمر ابوداؤد)

وضاحت: علین اس دفتر کا نام ہے جس میں اعمالِ صالحہ کا اندراج ہوتا ہے نیز اس مدیث کی سند میں قاسم ابوً عبدالرحمان ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد س صفح ۳۷ مرعات جلد ۲ صفحہ ۸۲)

٧٢٩ - (٤١) **وَعَنُ** آبِئَ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا مَرَرُتُمْ بِرِيَاضِ الْحَجَّنَةِ فَارْتَعُوْا». قِيْلُ: يَا رَسُولُ اللهِ! وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «الْمَسَاجِدُ». قِيْلُ: وَمَا الرَّبُعُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ». رَوَاهُ البَّرْمِدِينُّ.

 وضاحت : یه حدیث ضعیف اور مکر ہے' اس کی سند میں حمید کمی رادی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۱۸ مفکوٰۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۲۷)

٧٣٠ ـ (٤٢) وَعَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اتَّى الْمَسْجِـدَ لِشَيْءٍ، فَهُوَ حَظُّهُ» . رَوَاهُ اَبُـوُ دَاؤْدَ.

داد باد ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو محض معجد میں جس کام کے لئے آیا وہی اس کا حصہ ہے (ابوداؤد)

وضاحت: مجد میں آنے کے لئے نیت کی محت ضروری ہے، ونیوی مقاصد کی نیت نہ کی جائے بلکہ نماز، اعلی اعتکاف، حصولِ علم اور دیگر نیک کاموں کی نیت کی جائے (واللہ اعلم)

٧٣١ ـ (٣٣) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةً الْكُبْرِٰى، رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ بِيَلِيُّ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرُ لِى ذُنْوْبِى، وَافْتُحْ لِى آبُوابَ رَحْمَتِكَ» وَإِذَا خَرَج صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرُ لِى ذُنْوْبِى، وَافْتُحْ لِى آبُوابَ فَضْلِكَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . وَآخَمَدُ، وَابُنُ مَاجَهُ وَفِي اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى آبُوابَ فَضْلِكَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . وَآخَمَدُ، وَابُنُ مَاجَهُ وَفِي اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى، وَافْتَحْ لِى آبُوابَ فَضْلِكَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . وَآخَمَدُ، وَابُنُ مَاجَهُ وَفِي رَوَايَتِهِمَا، قَالَتْ: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدُ، وَكُذَا إِذَا خَرَجَ، قَالَ: «بِسُمِ اللهِ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ» بَدَلَ : هَبُ مَعْمَدٍ وَسَلَّمَ. وَقَالَ التِرْمِذِيُّ : لَيْسَ إِسْنَاذُهُ بِمُتَصِلٍ، وَفَاطِمَةُ رَسُولِ اللهِ الْخُسُنِ لَمْ تَذُرُكُ فَاطِمةَ الْكُبُولِى.

الان فاطمہ بنتِ حمین اپی وادی فاطمت الزہرا رضی اللہ عنها سے روایت بیان کرتی ہیں کہ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں وافل ہوتے تو محم ( صلی اللہ علیہ وسلم ) پر درود و سلام کتے اور یہ کلمات کتے "اے میرے پروردگار! میرے گناہ معاف کر اور میرے لئے اپی رحمت کے دروازے کھول دے۔" اور جب مجد سے باہر نگلتے تو محم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج اور یہ کلمات کتے (جس کا ترجمہ ہے) "اے میرے رب! میرے گناہ معاف کر اور میرے لئے اپنی فضل کے دروازے کھول دے۔" (ترزی احمر ابن ماجہ) احمد اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ فاطمت الزہرا نے بیان کیا کہ جب مجد میں داخل ہوتے اور ای طرح جب مجد سے باہر نگلتے تو محملی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے الفاظ کی جگہ پر بیم اللہ والسلام علیٰ رسولِ اللہ کے کلمات فرماتے۔ امام ترزی کے بیان کیا کہ اس مدیث کی سند مقصل نہیں ہے ، فاطمہ بنتِ حسین کی فاطمت الزہرا سے ملاقات ثابت شہیں ہے۔

وضاحت عدم المسال ك ساته ساته اس مديث كى سند من ليث بن ابى سليم راوى ضعيف اور مضطرب الحديث ب (العلل و معرفة الرجل جلدا صغه ٣٨٥) الكريث الكبير جلدك صغه ١٩٠١، ميزان الاعتدال جلد مسفد ٢٥٠٠،

# تقريبُ التهذيب جلد٢ صلحه ١٣٨٨ مككوة علامه الباني جلدا صلحه ٢٢٨)

٧٣٧ - (٤٤) وَعَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عُنْ جَدِّه، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الْاَشْعَارِ فِى الْمُسْجِدِ ، وَعَنِ الْبَيْعِ وَالْإِشْتِرَآءِ فِيْهِ، وَاَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قُبْلُ الصَّلَاةِ فِي الْمُسْجِدِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ .

٢٣٦٤: عَمُو بن شعيب اپن والد سے وہ اپن دادا عبداللہ بن عُمُو رضى الله عنما سے روايت بيان كرتے ہيں كم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے مساجد ميں اشعار كين خريد و فروخت كرنے اور جمعہ كے روز نماز سے پہلے صلقہ بنانے سے منع فرمايا ہے (ابوداؤد کرنے )

٧٣٣ ـ (٤٥) **وَعَنْ** أَبِي هُرْيُرَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ تَبِيْعُ اَوْيَبْنَاعٌ فِى الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا اَرْبَحَ اللهُ يَجَارَتَكَ. وَإِذَا رَايْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَآلَةً. فَقُولُوُا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ». رَوَاهُ الِتَرْمِيذِيُّ. وَالدَّارَمِيُّ.

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب تم اس مخض کو دیکھو جو معجد میں خرید و فروخت کرتا ہے تو کمو 'اللہ تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے اور جب تم اس مخض کو دیکھو جو معجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتا ہے تو کمو کہ اللہ اس کو تجھے پر نہ لوٹائے۔ جب تم اس مخض کو دیکھو جو معجد میں گم شدہ چیز تلاش کرتا ہے تو کمو کہ اللہ اس کو تجھے پر نہ لوٹائے۔

٧٣٤ - (٤٦) وَعَنْ حَكِيْم بُنِ حَزَامٍ ، قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسُتَقَادَ فِي الْمُسْجِدِ . وَاَنْ يُّنُشَدَ فِي الْمُشْعَارُ، وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُّودُ . رَوَاهُ ٱبُوُ دَاؤَدَ فِي «سُنَيْمٍ» ، وَصَاحِبُ وَجَامِع الْأَصُولِ، فِيْهِ عَنْ حَكِيْم .

٢٣٣٤: حكيم بن حزام رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في مسجد بين تصاص لينے 'اس مين اشعار پڑھنے اور حدود قائم كرنے سے منع فرمایا ہے ( سنن ابوداؤد) جامع الاصول ميں بيد روايت حكيم بن حزام كى بجائے صرف حكيم كے الفاظ سے مروى ہے۔

٧٣٥ - (٤٧) وفي «الْمُصَابِيْج» عَنْ جَابِرٍ. ٢٣٥ المُصَابِيْج، عَنْ جَابِرٍ. ٢٣٥ الله عنه سے روایت ہے۔

٧٣٦ - (٤٨) وَهُنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهٰى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّخَرَتَيْنِ - يَعْنَى الْبُصَلَ وَالثَّوْمُ - وَقَالَ: وَمَنْ آكَلَهُمَا فَلَا يَقُرَبَنَّ مَسُجِدَنَا، . وَقَالَ: وَإِنْ

كُنْتُمْ لَا بُدُّ آكِلِيُهِمَا؛ فَأَمِيتُوْهُمَا طَبُخًّا». رَوَاهُ ٱبُوْ دَاؤْدَ.

۱۳۹۸: معاویہ بن قرُہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پودول بیاز اور لسن سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو مخف ان کو نناول کرے وہ ہماری مسجد کے نزدیک نہ جائے نیز فرمایا 'اگر تم نے نناول بی کرنا ہے تو لیکا کر ان کی بدیو کو زائل کرد (ابوداؤد)

٧٣٧ ـ (٤٩) وَعَنُ اَبِىٰ سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ٱلْاَرُضُ كُلُّهَا مُسْجِدٌ إِلَّا الْمَفْتِرَةَ وَالْحَمَّامَ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَالِنَّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ

2002: ابوسعید رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' قبرستان اور عسل خاند کے علاوہ تمام زمین مجد ہے (ابوداؤد ' ترفدی)

٧٣٨-(٥٠) وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنُ يُصَلَّى فِى سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَوْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَادِعَةِ الطَّرِيُقِ ، وَفِى الْمَحْبَرَةِ ، وَقَادِعَةِ الطَّرِيُقِ ، وَفِى الْمَحْبَامِ ، وَفِى الْمَحْبَامِ ، وَفِى طَهْرِ بَيْتِ اللهِ. رواه الترمذي، وابن ماجه.

ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سات جگوں میں نماز اوا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ غلاظت کی جگییں ' جانوروں کا نمز کے خلنہ ' قبرستان ' گزرگاہ ' عسل خانہ ' اونوں کے باندھنے کی جگہ اور بیٹ اللہ کی جعت (ترنمی ' ابن ماجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں زید بن جبیر راوی حافظ کے لحاظ سے منعلم نیہ ہے اس لئے مدیث ضعیف ہے (منکوۃ البانی جلد اصفحہ ۲۲۹)

٧٣٩ ـ (٥١) وَعَنْ آبِي هُرْيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ». رَوَاهُ البِّرِّمِذِيُّ

2003: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' کریوں کے باڑے میں نماز اوا کو 'اونوں کے باڑے میں نماز اوا نہ کو (ترفدی)

٧٤٠ ـ (٥٢) وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَعْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَآئِرَاتِ الْقَبُنُورِ ، وَالْهُ آبُنُو دَاؤُدَ، وَاليَّتُرُمِلِدَيُّ، وَالشَّرْجِ . رَوَاهُ آبُنُو دَاؤُدَ، وَاليَّتُرُمِلِدَيُّ، وَالسَّعَانَ عِ

١١٥٠ ابن عباس رمنى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ان

عورتوں پر لعنت کی ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں اور ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں اور چراغ روشن کرتے ہیں ( ابوداؤد ' ترندی' نسائی)

وضاحت مردول کے لئے قبرول کی زیارت کا تھم ہے لیکن عورتوں کو منع کیا گیا ہے اس لئے کہ ان میں مبر کا مادہ کم ہوتا ہے وہ جُزع فرع کا اظہار زیادہ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ قبروں پر چراخ اور آگر بتی وغیرہ جلانا جائز نہیں۔ یہ سب پچر توہم پرتی اور بت نہیں اس طرح قبروں پر پھولوں کی چادریں اور غلاف وغیرہ چڑھانا بھی جائز نہیں۔ یہ سب پچر توہم پرتی اور بت پرستی ہے۔ اس لئے اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ خیر القرون میں اس قتم کے افعال کی مثل نہیں ملتی۔ (داللہ اعلم)

٧٤١ - (٩٣) وَعَنْ آبِنَ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ جِبْراً مِّنَ الْيَهُودِ سَالَ النَّبِيُ بَيْنَةَ : أَىُّ الْبَقَاعِ خَيْرٌ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، وَقَالَ: وَأَشْكُتُ حَتَىٰ يَجِنِى عَبْهُ وَلَالُهُ، فَسَكَتَ، النَّبَيْقَ بَيْنَةً البَعْلَمَ مِن السَّائِلِ ؛ وَلَكِنَّ اَسْالُ وَجَاءَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامْ، فَسَالَ فَقَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِن السَّائِلِ ؛ وَلَكِنَّ اَسْالُ رَبِّيْ نَبَارَكَ وَتَعَالَى. ثُمَّ قَالَ جِبْرِيُلُ: يَامُحَمَّدًا النِيْ دَنُوتُ مِنَ اللهِ دُنُوا مَا دَنُوتُ مِنْهُ قَطَّ. قَالَ: وَكِيْفُ لَا يَعْنَى وَبَيْنَهُ سَبُعُونَ اللهَ حِجَابٍ مِّنْ تُوْرٍ، فَقَالَ: شَرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا . رَوَاهُ بِيَاضُ .

اسمان ابو اُمامہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ (زمین کی) کوئی جگہ بمتر ہے؟ آپ اس سے خاموش رہے اور قربایا خاموش رہ یہاں تک کہ جرائیل آئے۔ وہ خاموش رہا اور جرائیل آئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس مسئلہ کے بارے میں جس سے دریافت کیا گیا ہے وہ موال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا البتہ میں اپنے پروردگار ہے دریافت کرتا ہوں۔ بعد ازاں جرائیل نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے قربایا اے محما میں اللہ سے بوددگار نے دریافت کیا اے جرائیل! تو کتنا قریب تھا؟ جرائیل نے جواب دیا میرے اور اللہ کے درمیان نور کے ستر بزار پردے تھے۔ رب تعالی نے قربایا ہے کہ (زمین جرائیل نے جواب دیا میرے اور اللہ کے درمیان نور کے ستر بزار پردے تھے۔ رب تعالی نے قربایا ہے کہ (زمین کی) برترین جگہ بازار ہیں اور بسترین جگہ مجدیں ہیں۔ اس مدیث کو .... نے بیان کیا۔

وضاحت: تخریج میں خال جگد ہے۔ صاحبِ مرعات نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث " صبیح ابنِ حبان" میں ہے اور اہام منذری کی "الرغیب" میں مخصراً فیکور ہے۔ حدیث کا یہ حمد سبی ہے کہ زمین کی بھرن جگد مجدیں ہیں اور بدترین جگسیں بازار ہیں جب کہ ستر ہزار پردول کا ذکر کمی صبیح حدیث میں نہیں ہے۔ (مرعات جلد ۲ صفحہ کلا)

#### ٱلْفَصْلُ التَّالِثُ

٧٤٢ ـ (٤٥) عَنْ آبِي هُرْيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ، جَاءَ مَسْجِدِي هٰذَا لَمْ يَأْتِ اللَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ؛ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ. وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَٰلِكَ ﴾ ؛ فَهُو بَمِنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ اللَّى مَتَاعِ غَيْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، وَالْبَيْهُقِقَى اللهِ مُنَاعِ غَيْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، وَالْبَيْهُقِقَى اللهِ مُنَاعِ غَيْرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً ، وَالْبَيْهُقِقَى اللهِ هُوَى اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# تيسرى فصل

۱۳۲۷: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرما رہے تھے کہ جو مخص میری اس مجد میں آیا اور اس کا مقصد علم کا حصول اور (آمے) تعلیم دیتا ہے تو وہ اس مخص کے مرتبہ میں ہے جو اللہ کے راستہ میں جماد کرنے والا ہے اور جو مخص اس کے علاوہ (کمی دو سرے کام کے لئے) آیا وہ اس انسان کے مقام پر ہے جو دو سرے کے سلمان پر نظر رکھتا ہے۔

(اين ماجه عليه شعب الايمان)

٧٤٣ ـ (٥٥) **وَعَنِ** الْحَسَنِ مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِنْ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَّكُونُ كَدِيْتُهُمْ فِى مَشَاجِدِهِمْ فِى آمْرِ دُنْيَاهُمْ. فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ؛ فَلَيْسَ بِلَهِ فِيْهِمْ حَاجَةً ﴾. رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

سور است الله علیه وسل روایت ہے انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو کول پر ایسا دور آئے گاکہ وہ مجدول میں دنیا کی باتیں کریں مے تم ہر کز ان کے ساتھ مجلس افتیار نہ کرنا۔ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے (بیمق شعبِ الایمان)

وضاحت اس مدیث کی سند میں براج ابوالخلیل راوی غایت درجه ضعیف ہے (مرعات جلد ۲ صفحه ۱۸۸)

٧٤٤ – (٥٦) **وَعَنِ** السَّكَآئِبِ بُنِ يَزِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ نَآئِماً فِي الْمُسْجِدِ، فَحَصَبَنِي رَجُلُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: إِذَهَبُ فَأَيْنِي الْمُسْجِدِ، فَحَصَبَنِي رَجُلُ، فَنَظَرْتُ، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مِنْ اَهْلِ الطَّآئِفِ. بِهِذَيْنِ . فَجُنْتُهُ بِهِمَا. فَقَالَ: مِمَّنُ اَنْتُمَا - اَوْمِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا - ؟ قَالاً: مِنْ اَهْلِ الطَّآئِفِ. قَالَ: لَوْكُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ اللهِ يَظِيَّةً؟! . وَاهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سرے سائب بن بزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مجد میں سویا ہوا تھا مجھے ایک

فخص نے کئر مارا۔ میں نے دیکھا تو وہ محربن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم کس قبیلہ یا کس شرے ہو؟ انہوں نے جواب دیا طاکف (شم) والوں سے ہیں۔ انہوں نے کما اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تنہیں سزا دیتا تم معجر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اٹی آوازیں بلند کر رہے ہو (بخاری)

٧٤٥ ـ (٥٧) وَعَنْ مالِكِ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَنَى عُمَرَ رَحْبَةً فِى نَاجَيةِ الْمَسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَآءً، وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ تَلْغَطَ ، أَوْ يُنْشِدَ شِعْراً، أَو يَرْفَعَ صَوْتَهُ ؛ فَلْيَخُرُجُ اللَّي هٰذِهِ الرَّحْبَةِ. رَوَاهُ فِي الْمُؤطّل.

۵۲۵: مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے پہلو میں چبوترہ بنایا جس کا نام " الله علی کا ارادہ رکھتا ہے یا آواز بنایا جس کا نام " الله علیاء" تھا اور فرمایا 'جو مخص شورو شغب ڈالنا جابتا ہے یا شعرو شاعری کا ارادہ رکھتا ہے یا آواز بند کرنا جاہتا ہے وہ اس چبوترے بر چلا جائے (مئوطا)

٧٤٦ ـ (٥٨) وَعَنْ أنُس رضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ﴿ حَتَىٰ رُئِيَ فِى أَفَهِ إِنَّسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ ﴿ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ آحَدَكُمُ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ مَا يُناهُ وَبُيْنَ الْقِبُلَةِ ؛ فَلَا يُبُرُقُنَّ آحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنُ عَنْ يَسَارِهِ، فَإِنَّ مَا يُناهُ وَبُيْنَ الْقِبُلَةِ ؛ فَلَا يُبُرُقُنَّ آحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنُ عَنْ يَسَارِهِ، وَلَيْ مَعْضَ مِنْ مَقَالَ: ﴿ وَلَا يَهُ مَا يَعْضُ مِنْ مَقَالَ: ﴿ وَالْمُنْفَالُ اللَّهُ عَلْمُ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْضَ مِنْ فَقَالَ: ﴿ وَالْمُنْفَالُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۱۹۳۸: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب ناک کا فضلہ دیکھا۔ آپ کو اس سے تکلیف ہوئی یماں تک کہ اس کا اثر آپ کے چرے پر نمایاں تھا۔ چنانچہ آپ اُٹے اور آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو کھرچ ڈالا اور فرمایا' تم میں سے کوئی فخص جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے پس تم میں سے کوئی فخص قبلہ کی جانب نہ تموے البتہ بائیں جانب یا پاؤں کے بینچ تموے پھر آپ نے اپنی چاور کو پکڑا اس میں تموکا اور اس کو ط ویا اور فرمایا اس طرح کرے (بخاری)

٧٤٧ - (٥٩) وَعَنِ الشَّآئِبِ بْنِ خَلَّادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، - وَهُـوَ رَجُلُ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ \_ . قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَمَّ قُوْماً، فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقَوْمِهِ حِيْنَ فَرَغَ: «لَا يُصَلِّىٰ لَكُمْ». فَارَادَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اَنْ يَصْلِّىٰ لَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَاخُبُرُوهُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: نَعْمُ، وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ: «إِنَّكَ قَدْ بَقُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: فَعَمْ، وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ: «إِنَّكَ قَدْ آذَيْتَ اللهُ وَرَسُولُهُ». رَوَاهُ اَبُنُو دَاؤَد.

242: سائب بن ظاہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں' انہوں نے بیان کیا کہ ایک فخص کی قوم کا اہم بنا۔ اس نے قبلہ کی جانب تھوک سیکی جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے لوگوں سے فرایا' یہ مخض تمہاری نماز کی اہمت نہ کرائے۔ اس واقعہ کے بعد اس مخص نے ان کی اہمت کرانے کا اردہ کیا۔ لوگوں نے اس کو منع کیا اور اسے رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے (اس کی) تقدیق کی (سائب بن ظاہ کہتے ہیں) اور میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا' تو نے اللہ اور اس کے رسول کو انت پنچائی ہے (ابوداؤد)

٧٤٨ ـ (٦٠) وَعَنْ مَعَاذِ بْن جَبَل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: احْتَبَسَ عَنَّا ﴿ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَى كِذَنَا نَتَرَائىء عَيْنَ الشَّمْسِ ، فَخَرَجَ سَرِيُعا، فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ، فَصَلَّىٰ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِه . فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهَ ، فَقَالَ لَنَا: وعَلَىٰ مَصَآفِكُمْ كُمَا انْتُمْ، ثُمَّ انْفَتَلَ اِلْيُنَا ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ اَمَّا اِنِّي سَأَحَدُّ ثُكُمُ مَا حَبَسِنَى عَنكُمْ الْغَذَاةَ: إِنِّى قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأُتُ وَصَلَّيْتُ مَّا قُدِّرَ لِيْ، فَنَعَسْتُ فِي صَـلَاتِي حَتَّى اَسْتَثْقَلْتُ، فَاذَآ أَنَا بِرَبِّيْ تَبَازُكَ وَتَعَالَىٰ فِنَ ٱحْسَنِ صُوْرَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُا قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّ! . قَالَ : فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَاُ الْاَعْلَى؟ قُلُتْ: لَاَ اَدْرِىٰ ۚ قَالَهَا ثُلِاثًا ۗ . قَالَ : «فَرَأُيْتُهُ وَضَعَ كَفَّةُ بَيْنَ كَتِفَىَّ حَتَىٰ وَجَدُتُّ بَرُدَ آنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَتَيْ ، فَتَجَلَّىٰ لِىٰ كُلّ شُيْءٍ ﴿ وَّعَرَفْتُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدٌ إِ قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ! قَالَ فِيهُمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ. قالَ: وَمَا هُنَّ؟ قِلْتُ: مَشْىُ الْأَقْدَامِ اِلَى الْجَمَاعَ آتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وِاسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ. قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ. قَـالَ: وَمَا هُنَّ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاهُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. ثُمَّ قَالَ: سَلَّ، قُـل: اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبُّ الْمَسَاكِيْنِ وَآنُ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإَذَا اَرَدْتَّ فِتْنَةً فِىٰ قَوْمٍ فَتَوَقَّنِىٰ غَيْرُ مَفَتُونٍ، وَإَسْاَلُكِ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبُّ عَمَّل ِ َّيَّقَرِّ بُنِيَ إِلَىٰ حُبِّكَ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا حَقَّ ْفادْرُسُوْهَا ثُمَّ تُعَلِّمُوْهَا». رَوَاهُ ٱخْمَدُ، وَالْيَرْمِذِيُّ، وَقُالَ: هٰذَا حَدِيُثُ حَسَنُ لَسَجِيْحٌ، وَسَأَلُتُ مُحَمَّدَ بُنِ اسْمَاعِيلَ عَن هٰذَا الْحَدِيْثِ. فَقَالَ: هٰذَا الْحَدِيثُ صَحِيْحٌ

۸۳۸: مُعادّ بن بُبُل رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صبح کی نماز کی امامت کرانے ہیں بہت ویر کر دی۔ قریب تھا کہ ہم سورج کی نملیہ وکم پاتے چنانچہ آپ تیزی کے ساتھ نماز کی اقامت کمی گئے۔ رسول الله علیہ وسلم نے تخفیف کے ساتھ نماز کی امامت

کرائی۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے با آواز بلند فرمایا عم اس حالت میں اپنی اپنی مغول پر رہو بعد ازال آپ ہاری جانب متوجد ہوئے اور فرمایا، خبروارا میں منہیں بتانا جابتا ہوں کہ آج مبع مجھے کونی رکاوٹ پیش آئی۔ میں رات اُٹھا وضو کیا اور جس قدر میرے لئے مقدر میں تھا میں نے نوافل اوا کئے لیکن نماز میں مجھ پر او کھ نے حملہ کر دیا' میں اس سے بوجمل ہو گیا تو میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا اللہ پاک بہت خوبصورت شکل میں تھے۔ اللہ نے فرمایا' اے محما میں نے جواب دیا' اے بروردگار! میں حاضر موں۔ اللہ تعالی نے دریافت کیا' مقرّب فرشتے کس بات میں جمكر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا میں نہیں جانا۔ اللہ تعالی نے تین بار دریافت كيا ( اور میں نے مجمى تین بار عدم علم کا اعتراف کیا) آپ فرماتے ہیں اس نے معلوم کیا کہ اللہ نے میرے کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ ر کھا یہاں تک کہ میں نے اپنے سینے میں الکیوں کی مھنڈک محسوس کی پس ہر چیز میرے سامنے ظاہر ہو ممنی اور مجھے معرفت حاصل ہو منی۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اے محمدا میں نے جواب دیا' اے بروردگار میں حاضر مول اللہ تعالی نے دریافت کیا۔ مقرب فرشتے کس بات پر جھڑا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کفارات میں۔ اللہ تعالی نے استفسار کیا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا اجماعت نماز اوا کرنے کے لئے پیل چل کر جاتا اور نماز برجنے کے بعد مجدول میں بیٹمنا آور مشقت کے اوقات میں مبالغہ سے وضو کرنا پھر اللہ تعالی نے فرمایا پھر کس بات پر میں نے جواب دیا۔ درجات میں۔ اللہ تعالیٰ نے استفسار کیا۔ وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا' کھانا کھلانا' آہستہ مختلکو کرنا اور (جب) لوگ سو رہے ہوں تو نفل نماز اوا كرنا۔ اللہ تعالى نے فرمايا كب سوال كريں۔ ميں نے وعاكى "الله! میں تھے سے نیک اعمال (کرنے) اور برے کاموں سے باز رہنے اور مکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی تونی طلب کرتا ہوں نیزید کیہ تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحمت نازل فرما اور جب تو کسی قوم کو فتند میں جتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے بغیر کسی فتنہ میں مبتلا کرنے کے فوت کر لینا اور میں تجھ سے تیری اور اس کی محبت کا طلب گار ہوں جو تھھ سے محبت کرتا ہے اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو جھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا يه (خواب) حق ب اس محفوظ كراو ، مراس دو سرول كو سكماة (احمد تذى) الم ترزي نے كما ب ك يه حديث حن صح ب- (الم ترزي كت بي) من نے الم بخاري سے اس حديث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس حدیث کو معجے کما۔ اللہ تعالی نے جس علم و معرفت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بر ظاہر کرنا جابا وہ کر دیا۔

وضاحت: اس مدیث میں ذکور ہے آپ نے فرمایا میرے سامنے ہر چیز ظاہر ہوگئ۔ اس سے یہ بتیجہ افذ کرنا کہ آپ کو مایکگؤن ہر چیز کا علم تھا ورست نہیں۔ اس لئے کہ لفظ "کُلُّ علی ذبان میں ہیشہ استغراق کے لئے نہیں ہو تا مثلاً آیتِ مبارکہ "کُلُ مَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" میں اللہ بھی نفس ہے توکیا اس پر موت طاری ہوگی؟ ہر کز نہیں۔انتھار کے پیش نظر مزید مثالیں ذکر نہیں کی گئیں (واللہ اعلم)

٧٤٩ ـ (٦١) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَشْهُ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِد: «اَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوْجُهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ،

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ». قَالَ: «فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، قَالَ الشَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّى سَاَئِرَ الْيَوْمِ». رَوَاهُ اَبُوْدَا اِدَّ

472: عبدالله بن عُرو بن عاص رضى الله عنما ب روايت به وه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب مجد بين داخل بوت تو يه كلمات كماكرتے (جس كا ترجم ب) "بين الله كى ماتھ جو عظمتول والا به اور اس كى ذات كے ساتھ جو عظمتول والا به اور اس كى قدرت كے ساتھ جو غالب ب "شيطان مردود سے پناہ طلب كرتا بول-" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب كوئى يه كلمات كتا ب تو شيطان كتا بى كه يه مخص محفوظ رہا (ابوداؤد)

٠٥٠ - (٦٢) **وَعَنْ** عَطَآءِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَللّٰهُمَّ لَا تَجُعَلْ قَبْرِي وَثْناً يَتُعُبُدُ، اشْتَدَّ غَضَبَ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ ٱنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدً». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا

۵۵۰ عطاء بن بیار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' اے اللہ! میری قبر کو بت (کدہ) نہ بنانا کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے۔ اللہ کی ایسے لوگوں پر شدید ناراضگی ہے جنول نے اپنے پیغبروں کی قبروں کو مسجد بنایا (مالک ؒ سے مرسل روایت ہے)

وضاحت الله عديث موصول صح ب تفيل ك لئه ركسي . (تَحُذِيْرُ السَّاجِدُ عَنْ إِتَّخَاذِ الْقُبُودِ الْمَسَاجِدُ (قرول پر مجدين اور اسلام) تالف علاقه نامر الدين الباني صفح ١٤ ١٨)

٧٥١ - (٦٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبْلٍ رضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَحِبُّ الصَّلَاةِ فِي الْمِيطَانِ» . قَالَ بَعْضُ رُّوَاتِه - يَغْنِي الْبَسَاتِيْنَ - : رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، [وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ] حَدِيْبُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ، [وَالْحَسَنِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ] قَدْ ضَعَفَهُ يَحْدِيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَغَيْرُهُ .

201: معاذ بن جبل رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم باغات میں نماز اوا کرنے کو متحب جانتے تھے۔ حدیث کے بعض راویوں نے اس کا ترجمہ "بتا تین" لینی باغات کیا ہے (ترفدی) امام ترفدیؓ نے بیان کیا ہے یہ حدیث غریب ہے 'ہم اس حدیث کو صرف حسن بن ابی الجعفر سے پہچانتے ہیں اور یکی بن سعید اور دیگر ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔

٧٥٢ ـ (٦٤) **وَعَن**ُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةٌ الرَّجُلِ فِي آئِيتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الرَّجُلِ فِي آئِيتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الرَّجُلِ فِي آئِيتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي

الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيُهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصِي بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلَاةٍ، وصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْف صَلَاةً». رَوَاهُ اِبْنُ مُاجَهُ

الم الله الله الله وسلم في الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم في فرمایا الله علیہ وسلم في فرمایا الله علیہ وسلم في فرمایا الله علیہ فرمایا الله علیہ فرمایا الله علیہ فرمایا الله علیہ الله الله فرمایا الله فرمایا الله فرمان کے برابر ہے اور جس مجد میں جمعہ اوا ہوتا ہے اس میں نماز اوا کرنا پانچ سو نماز کے برابر ہے اور مجبر اتصلی میں نماز اوا کرنے کا ثواب پچاس ہزار کے برابر اور میری مجد میں نماز اوا کرنے کا ثواب پچاس ہزار نماز کے برابر اور میری مجد حرام میں ایک نماز اوا کرنے کا ثواب ایک لاکھ نماز کے برابر ہے (ابنِ ماجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں رزیق ابو عبدالله الهانی راوی مخلف فیہ ہے۔ اس سے روایت کرنے والا ابوا لحطاب دستقی راوی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۸۲۸ ملکوة علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۳۳)

٧٥٣ - (٦٥) وَعَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! آَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ آوَّلَ؟ قَالَ: هُمَّ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ». قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ آکُ؟ قَالَ: هُرُّمَّ الْمُسْجِدُ الْحَرَامُ» فَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحُيثُمَا اَدُركَتْكَ الْعَصْلَى». قُلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «اَرْبَعُونَ عَاماً؛ ثُمَّ الْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحُيثُمَا اَدُركَتْكَ الشَّلَاةُ فَصَلِّ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۔ ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! زمین پر کہا مجد کوئی ہے؟ آپ نے فرمایا' مجد حرام۔ میں نے عرض کیا' پو کوئ سے؟ فرمایا مجد النسی میں نے عرض کیا' ان دونوں میں کتنے (سال) کا فاصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا' چالیس سال کا فاصلہ ہے البتہ تمام روئے ذمین تمہارے لیے مسجد ہے جمال نماز کا وقت آجائے نماز اواکرلیا کو (بخاری' مسلم)

وضاحت: اسرائیلی روایات کے مطابق آدم علیہ السلام ہی نہ کورہ دونوں مجدول کے مؤسس اور بانی ہیں اور ان جو رونوں مجدول کے مؤسس اور بانی ہیں اور ان دونوں کی تغییر میں جالیس سال کا فاصلہ ہے جبکہ کتاب و سنّت میں اس کی کوئی ولیل نہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے مبحدِ اتھی کی عمارت کی تجدید کی۔ بعض علیہ السلام نے مبحدِ اتھی کی عمارت کی تجدید کی۔ بعض مؤر عین کے مطابق مجدِ اتھی کی تغیر یعقوب علیہ السلام نے کی (مرعات شرح مطابق مجدِ اتھی کی تغیر یعقوب علیہ السلام نے کی (مرعات شرح مطابق معجدِ اتھی کی تغیر یعقوب علیہ السلام نے کی (مرعات شرح مطابق معجدِ اللہ معلیہ د ۲۰۰)

# (٨) بـــابُ السَّثْرِ

# (ستركو دُهانينا)

# ٱلْفَصْلُ الْاَوَّلُ

٧٥٤ - (١) مَنْ عُمَرُ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُكَلِّى فِى تَوْبِ وَاحِدِ مُشْتَمِلاً بِهِ ، فِى بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعاً طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ . مُمَنَّفَقُ عَلَيْهِ . مُمَنَّفَقُ

# پہلی فصل

2007: عمر بن ابی سلمہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آم سُم الله علیہ وسلم کو آم سَمَّد رمنی الله عنها کے گرمیں ایک کرئے میں نماذ ادا کرتے دیکھا۔ آپ نے اس کو لپیٹ رکھا تھا اور اس کے دونوں کد موں پر ڈالا ہوا تھا (بخاری مسلم)

٧٥٥ - (٢) وَعَنْ آبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يُصَلِّينَ ۗ ٱحَدُّكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيئٍ ﴾. مُمَتَّقَقَّ عَلَيْهِ.

200: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم میں سے کوئی فض ایک کیڑے میں نماز اوا نہ کرے کہ اس کے کند موں پر کیڑا نہ ہو (بخاری مسلم)

٧٥٦ - (٣) **وَعَنْهُ،** قَالَ: سَمِعْتُ رَشُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّىٰ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلُيُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

٧٥٧ - (٤) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا اعْلَامٌ، فَنَظَرُ اللَّى اَعْلَامُ، فَنَظَرُ اللَّى اَعْلَامُ، فَلَمَّا النَّصَرَفَ، قَالَ: واذْهَبُوا بِخَمِيْصَتِى هٰذِهِ إِلَى آبِيْ

جُهُم ، وَأَتُونِيْ بِإِنَّهِ جَانِيَّةِ ﴿ أَبِي جَهُمِ ؛ فَإِنَّهَاۤ ٱلْهَنِّنِي آنِفاً عَنْ صَلَاتِيْ » . مُتَّفَقُّ عَلَيُهِ.

ُ وَفِىٰ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، قَالَ: «َكُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى عَلَمِهَا وَانَا فِى الصَّلَاةِي فَاَحَـافُ اَنُ فُتِنَنیُ».

ے 20: عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ دھاری وار چاور میں نماز اوا کی۔ آپ نے اس کی دھاریوں کی جانب ایک نظر دیکھا تو جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا میری دھاری وار چاور ابو جمع کی حادہ چاور جمعے لا دو اس لئے کہ اس نے جمعے ابھی نماز سے عافل کیا ہے (بخاری مسلم) اور بخاری کی روایت میں ہے کہ میں نماز میں اس کی دھاریاں دیکھتا رہا میں خوفردہ ہو گیا کہ کمیں فتنہ میں نہ جتلا ہو جاؤں۔

وضاحت: نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو مجمم نے ایک دھاری دار چادر بطور بدیہ ارسال کی تھی لیکن جب چادر آپ کے زیب تن کرنے سے آپ کے خشوع پر اثر انداز ہوئی تو آپ نے اس کے بدیہ کو واپس کر دیا اور اس سے دوسری چادر منگوائی آکہ وہ محسوس نہ کرے کہ آپ نے میرا بدیہ واپس کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسا لباس نمیں پننا چاہئے جس سے خشوع و خضوع میں فرق آئے۔ ای طرح منقش جائے نماز استعمال کرنے سے آگر نماز میں خشوع باقی میں دہتا تو اس کو بھی اٹھا دیا جائے۔ نمایت سادگی کے ساتھ بارگاہ اللی میں حاضر ہو کر نماز اوا کرنی چاہیے (واللہ اعلم)

٧٥٨ - (٥) وَعَنْ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ قِرَامُ لَ لِعَآئِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيَّ بِيَنِيِّةِ: «أَمِيْطِئ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ تَصَاوِيْوَهُ تَعُرِضُ لِى فِى صَلَاتِى ». رَوَاهُ الْبُخَارِئُ .

2004: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ کے پاس ایک چاور تھی جس کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ انہوں نے اس نے اس سے فرایا' اپنی اس انہوں نے اس سے فرایا' اپنی اس چاور کو ہم سے دور کردو' اس لئے کہ اس کے نقوش نماز میں میرے سامنے آتے رہتے ہیں (بخاری)

وضاحت: اس چادر پر جاندار چیزوں کے نفوش نہیں تھے۔ اگر یہ نفوش جاندار چیزوں کے ہوتے تو آپ اس کو ہٹانے کے ساتھ اے ضائع کرنے کا بھی تھم دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنها کے گھر میں تصاویر والی چادر کو دیکھا تو آپ گھر میں داخل نہ ہوئے جب تک کہ اس کو ختم نہیں کر دیا گیا اس لئے کہ اس پر ذی روح کی تصاویر تھیں (مرعات شرح مشکلوۃ جلد ۲ صفحہ ۲۰۱)

٧٥٩ - (٦) وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَهُدِى لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرُّوجُ

حَرِيْرٍ، فَلِبَسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لا يَنْبُغِيْ هَذَا لِلْمُتَقِيْنَ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

200: محقب بن عامر رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو ریٹم کا کوث مخف کے طور پر ویا گیا۔ آپ نے اس کو زیب تن کیا۔ بعد ازاں آپ نے اس میں نماز اداکی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کوٹ رور سے اگارا گویا آپ نے اس کے پہننے کو اچھا نہیں جاتا۔ پھر آپ نے فرایا' یہ لباس پر بیز گاروں کے لئے جائز نہیں ہے (بخاری' مسلم)

وضاحت ۔ یہ واقعہ ریشم پیننے کو حرام قرار دینے سے پہلے کا ہے' اس لئے آپ نے اس کو کروہ جانتے ہوئے آبار دیا۔ مردول کے لئے ریشم پیننا جائز نہیں جب کہ عورتوں کے سلتے جائز ہے (واللہ اعلم)

# اَلْفَصْلُ التَّالِيَ

٧٦٠ ـ (٧) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَتِّى رَجُلُ آصِيْدُ؛ اَفَأُصَلِّى فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَاْزُرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ، وَرُوى النَّسَائِئُ نَحُوهُ.

# دوسری فصل

٠٤٠: سَلْم بن اكوع رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں بن نے عرض كیا اے الله كر رسول؟ بن شكار كرنے نكانا ہوں كيا بن ايك فيض بن نماز اواكر سكنا ہوں؟ آپ نے اثبات بن جواب ويا اور فرمايا البت (كريبان كو) بنن لكاؤ اگرچه ٹائكا لگانا پڑے (ابوداؤد) اور امام نسائی نے اس كی مثل بيان كيا ہے۔

وضاحت : جب صرف منیض بهننا ہو اور چادر نہ ہو تو گربان کھاا چھوڑنا درست نہیں۔ اس لیئے کہ سجدہ کرتے وقت شرم گاہ کے نظر آنے کا اندیشہ ہے' اس لئے بٹن یا کوئی اور باندھنے والی چیزے کربان کو بند کیا جائے آگہ بے بردگی نہ ہو (واللہ اعلم)

٧٦١ - (٨) وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلُ يُصَلِّى مُسْبِلُ اِزَارَهُ ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اِذْهَبْ فَتَوْصَّاً » ، فَذَهَبَ وَتَوَضَّاً ، ثُمَّ جَاءَ . فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا لَكَ اَمُونَهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلُ اِزَارَهُ ، وَاِنَّ اللهُ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً رَجُل مُسْبِل إِزَارَهُ » . رَوَاهُ اَبُسُو دَاؤُدَ .

الا): ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ ایک فض نماز اواکر رہا تھا جب کہ اس کی چادر (مدّ شری سے) نیج تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے اس سے فرمایا عباد اور وضو

رو۔ وہ کیا اس نے وضو کیا اور واپس آیا۔ ایک فض نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے اس کو وضو کرنے کا تھم کیوں دیا؟ آپ نے جواب دیا وہ اس حالت میں نماز ادا کر رہا تھا جب کہ اس کی جادر (حدِ شرق سے) نیچے تھی اور اللہ تعالی ایسے مخص کی نماز تول جس فرما آجس کی جادر (نماز ادا کرتے ہوئے) مختوں سے نیچے ہو ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابو جعفر رادی کا نام معلوم نمیں اور یخیٰ بن کثیر رادی مجبول ہے۔ (میزانُ الاعتدال جلد اسفحہ ۱۹۰۳ ملکوۃ علامہ ناصرُ الدین البانی جلد اسفحہ ۲۳۸)

٧٦٢ \_ (٩) **وَعَنْ** عَآثِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ حَآثِضَ اللّا بِيخِمَارِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ، وَالنِّرْمِـذِئُّ .

٣٧: عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بالغہ عورت کی نماز دو پنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی (ابوداؤد ' ترفدی)

وضاحت عورت کے لئے نماز ادا کرتے ہوئے سر دھانیا اور کردن چمیانا فروری ہے (داللہ اعلم)

٧٦٣ ـ (١٠) **وَعَنُ** أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا، اَنَّهَا سَّأَلُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: اَتُصَلِّى اللهُورَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا الْمَرُأَةُ فِى دِرْعِ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا آزَارُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرُعُ سَابِغاً يُغَنِّظِى ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا». رَوَاهُ أَبُودَاؤدَ، وَذَكَرُ جُمَاعَةً وَقَفُوهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً.

سائد: أَيْمَ سَلَم رَمَى الله عنها سے روایت ہے انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے وریافت کیا کہ کیا عورت فتیض اور دویے میں نماز اوا کر سکتی ہے؟ جب کہ فتیض کے نیچ تمہ بند نہ ہو؟ آپ نے فرملی جب فتیض کمی ہو اور اس کے پاؤں کے اوپر کے حقد کو ڈھانپ لے (ابوداؤد) اورابوداؤد نے چند رُواۃ کا ذکر کیا ہے جنوں نے اس مدیث کو اُیم سَلَم رمنی اللہ عنها سے موقوف بیان کیا ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند موقوفا مع ب مرفوعا " سی (معکوة علامه نامرالدین البانی جلد ا منحه ۲۳۸)

٧٦٤ ـ (١١) **وَمَنْ** ابِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ السَّلُـلِ فِى الصَّلَاةِ، وَاَنْ يُّغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤْدَ، وَاليَّرْمِذِيُّ

الله على الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماذیل الله علیہ وسلم نے نماذیل کرتے ہیں کہ کوئی فخص نمازیس اپنا منه وُحانی۔
کپڑے کو کندھے سے لٹکانے سے منع کیا اور اس سے (بھی منع فربلیا) کہ کوئی فخص نمازیس اپنا منه وُحانی۔
(ابوداؤد تندی)

وضاحت: کندهوں پر کپڑا لٹکانا اور اس کے کناروں کو نہ باندهنا "سدل" کملا آئے نیز سر پر چاور لٹکانا اور اس کے کسی کنارے کو کندھے پر نہ ڈالنا بھی "سدل" ہے (واللہ اعلم)

٧٦٥ ـ (١٢) وَعَنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْيَهْوُدَ، فَاِنَّهُمُ لَا يُصَلَّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ». رَوَاهُ اَبُـُودَاؤَدَ.

210ء شداد بن اوس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا یبودیوں کی مخالفت کرد وہ جونوں اور موزول میں نماز اوا نہیں کرتے (ابوداؤد)

وضاحت اگر جوتوں میں نجاست نہ کلی ہو تو نماز میں ان کا پہننا مباح ہے لیکن ہیشہ جوتے پہن کر نماز ادا کرتا درست نہیں اور نہ اس کو متحب کما جاسکاہے۔ خیال رہے کہ جوتوں میں چونکہ نجاست کا ہونا عام طور پر سمجما جاتا ہے آگر ان کو پہن کر بی نماز اوکی جائے تو اس کا بوجد نماز ادا کرنے والے پر ہوگا۔ دفع منسدہ کے لئے ترجع اس بات کو ہوگی کہ نمازیں بغیر جو آپنے اداکی جائیں البتہ آگر جو آباد نجاست ہو تو نماز اداکرنا درست ہے تاکہ بہودیوں کی مخالفت ہو (واللہ اعلم)

٧٦٦ - (١٣) وَعَنْ آبِي سَعِيْدُ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، فَلَمَّا رَأَى ذَٰلِكَ الْقُومُ، اَلْقُوا نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا وَشُولُ اللهِ عَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفَائِكُمْ اللهُ الْفَوْمُ، الْقُوا نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا وَشُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْفَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ اَلْفَيْتَ نَعْلَيْكَ مُ فَالْكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

211 ابو سعید فردری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پردھا رہے تھے۔ آپ نے (بحالت نماز) اپنے جوتے آبار دیئے۔ جب صحابہ کرام کے جوتے آبار نے دیکھا تو آنہوں نے بھی جوتے آبار دیئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا تم نے اپنے جوتے آبارے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنا جوآ آبارا تو جم نے بھی اپنے جوتے آبار دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میرے پاس تو جرائیل علیہ السلام آئے انہوں نے جمحے جایا کہ آپ کے جوتوں میں نجاست کی ہوتی ہے جب تم میں سے کوئی مخص مجد میں آئے تو اے چاہئے کہ وہ آس کو ایک نجاست وغیرہ دیکھے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کو رکڑ کر (صاف کے) اور انہیں پین کر نماز ادا کرے (ابوداؤد واری))

٧٦٧ - (١٤) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قِالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَّا صَلَّىٰ اَحَدُكُمْ، فَلاَ يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَتَمِيْنِهِ ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهِ، اللهَ عَنْ يَسَارِهِ اَحَدُّ، وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهِ، اللَّا اَنُ لاَّ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ اَحَدُّ، وَلْيَصَلِّ فِيهِمَا». رَوَاهُ اَبُسُو دَاؤُدَ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَةً مَعْنَاهُ.

242: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کم میں سے کوئی فض جب نماز اوا کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے وائیں جانب اپنا جو تا نہ رکھے اور اپنے بائیں جانب بھی نہ رکھے جب کہ کسی وہ سرے (نمازی) کا وہ وائیں جانب ہے البتہ آگر بائیں جانب کوئی فض نہ ہو تو رکھ سکتا ہے (اور جب بائیں جانب کوئی نمازی ہو) تو اپنے پاؤں کے ورمیان رکھے اور ایک روایت میں ہے انہیں کہن کر نماز اواکرے (ابوداؤد) امام این ماجہ نے اس کی ہم معنی روایت بیان کی ہے۔

#### اَلْفَصُلُ التَّالِثُ

٧٦٨ ـ (١٥) عَنْ آبِيْ سَعِيْكُ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَائِنَهُ يُصُلِّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ وَرَائِنَهُ يُصُلِّى فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُتَوَشِّحاً بِهِ رَوَاهُ مُسَلِمٌ.
رَوَاهُ مُسَلِمٌ.

تيىرى فصل

248ء ابو سعید خُدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بی نمی ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں ماضر ہوا۔ بی نے دیکھاکہ آپ چٹائی پر نماز اواکر رہے ہیں اور اس پر مجدہ بھی کر رہے ہیں اور بی نے دیکھاکہ آپ کیڑے میں لیٹا ہوا ہے اور نماز اواکر رہے ہیں (مسلم)

٧٦٩\_(١٦) وَهُنْ عَمْرِوبُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ. \* يُصَلِّى حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ. \*

214: عُرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا (عبداللہ بن عُرد رضی اللہ عنہ) سے بیان کرتے ہیں انہوں نے اس سے کما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بغیر جو آپنے اور (بھی) جو آپنے ناور (بھی) جو آپنے نماز ادا کرتے سے (ابوداؤد)

٧٧٠ ـ (١٧) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: صَلَّىٰ جَابِرٌ فِى اِزَارِ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وَثِيَابُهُ مُوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّى فِى إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَٰلِكَ لِيُرَانِيُ اَحْمَقُ مِثْلُكَ ، وَايْنَا كَانَ لَهُ ثُوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟!. رَوَاهُ

الُبُخَارِيُّ .

وری اللہ عند من منگور سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عند نے چاور میں نماز اداکی جس کو کر کے دون کی جس کو کرون کی جات ہے۔ کی مختص نے ان سے دریافت کیا ہی جس کو کرون کی جانب میں نماز اواکر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں نے اس لئے اس طرح نماز اواکی ہے آکہ تیرے جیسا احتی مجھے دیکھ لے جب کہ عمد رسالت میں ہم میں سے کون تھا جس کے دو کپڑے تھے؟ (بخاری)

وضاحت " مشجّب" ان تين كاريول كو كت بين جن كو آپس من لما كر آيك جگه ر گادا جانا ب ناكه ان ر پانى كا برتن ركها جائ اور كرف الكائ جائز اس حديث سے معلوم بواكه ايك كرف مين فماذ اداكرنا جائز به اگرچه اور كرف بهى موجود بول اس حديث سے يہ بهى معلوم بواكه ستر كے ساتھ ساتھ كندهول كو بهى دهائيا جائے البتہ سركو دهائيا ضرورى نميں ليكن نظے سر نماز ردھنے كى علوت بنانا بهى مناسب نميس الله ربُّ العرت كى بارگاہ ميں حاضرى دينے كے لئے اوب و اجرام كا خيال ركھا جائے اور خشوع و خضوع كے تقاضول كو لمحوظ خاطر ركھا جائے اور نشوع و خضوع كے تقاضول كو لمحوظ خاطر ركھا جائے اور الله اعلم)

٧٧١ - (١٨) **وَعَنْ** أُبَيِّ بْنِ كُعْبِ رَضِىَ اللهُ عُنْـهُ، قَـالَ: اَلصَّلَاةُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُسَنَّةً كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا. فَقَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ: اِنَّمَا كَانَ ذَاكَ اِذْ كَانَ فِى الثِّيَابِ قِلَّةً ؛ فَامَّا اِذَا وَسَّعَ اللهُ ، فَالصَّلَاةُ فِى الثَّوْبَيْنِ اَزْكَىٰ . . رَوَاهُ اَحْمَدُ

الان الله الله عليه والله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک کپڑے میں نماز اوا کرنا منت ہے۔ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کی معیت میں ایک کپڑے میں نماز اوا کرتے سے اور ہم پر عیب نہیں لگایا جا آ تھا۔ (اب) وو کپڑوں میں نماز اوا کرنا بمترہے (احمہ)

وضاحت ای مدیث زدائد عبدالله بن احمد میں ہے۔ اس کی سند میں ابدنعمو بن بقید رادی مجدول ہے۔ (مفکوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلد نمبرا صفحہ ۲۳۰)

# (٩) بَسَابُ السُّنَرَةِ

#### ٱلْفَصَيلُ ٱلْأَوَّلُ

٧٧٢ - (١) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَغُدُّوُ اِلَى الْمُصَلَّىٰ وَالْعَنَزَةُ ﴿ يَكُولُوا الْمُصَلِّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا ﴿ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

ان عراس عراس مرایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میج عید گاہ کی طرف جاتے اور نیزا آپ کے آگے گاڑا جاتا تھا۔ آپ اس کی جانب نماز اوا کرتے۔ (بخاری)

وضاحت: عيد گاه كملا ميدان تھا' اس كے آكے كوئى ديوار نہ تتى۔ نبى صلى الله عليه وسلم عيدى نمازى المامت كے وقت تكم ديت كه سامنے نيزه گاڑا جائے۔ آپ اس كو ستره بناتے اور اس كى جانب نماز اواكرتے آكه نماز پڑھتے وقت آگے سے كى كاگذر نہ ہو۔ اس كى تحكمت يہ ہے كہ كملى فضا ميں انسان كے خيالات فطرى طور پر منتشر ہوتے ہيں اس لئے ستره گاڑا جائے آكہ خيالات مجتمع رہيں۔ اس طرح اگر معجد كا صحن كملا ہے تو وہل مجمى ستره ركھا جائے۔ بل! اگر كمره ہے تو بوجہ شك جگہ ہونے كے ستره كى ضرورت نيس ہے (والله اعلم)

٧٧٣ - (٢) وَعَنْ آبِي جُحُنْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَكَّةً وَهُوَ يَالُا بُطَحِ فِي قَبَّةٍ حَمْرَآءٍ مِنْ آدَم ، ورَأَيْتُ بِلَالاً آخَذَ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَرَأَيْتُ اللّهَ اللّهَ عَلَىٰهُ اَخَذَمِنْ النّاسَ يَبْتُدِرْ وَنَ ذَلِكَ الْوَضُوءَ ، فَمَنْ آصَابَ مِنْهُ شَيْناً تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ آخَذَمِنْ النّاسَ يَبْتُ شَيْناً تَمَسَّحَ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يُصِبُ مِنْهُ آخَذَمِنْ اللّهَ عَنْهُ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ حُمْراً اللهِ عَلَيْهِ فَيْ حُمْراً اللهِ عَلَيْهِ فَى حُلَّةً حَمْراً اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْوَةً بِالنّاسِ رَكْعَتَيْنِ . وَرَأَيْتُ النّاسَ وَالدَّوَآتُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنَزَةِ بِالنّاسِ رَكْعَتَيْنِ . وَرَأَيْتُ النّاسَ وَالدَّوَآتُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَى الْعَنَزَةِ بِالنّاسِ رَكْعَتَيْنِ . وَرَأَيْتُ النّاسَ وَالدَّوَآتُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَى

الله مخیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کمہ کو کہ میں ویکھا۔ آپ بلخاء وادی میں سرخ چڑے کے خیے میں تنے اور میں نے دیکھا کہ بلال آپ کے راعضاء سے کرنے والے) وضو کے پانی کو حاصل کر رہے تنے نیز میں نے دیگر لوگوں کو دیکھا وہ بھی آپ کے راعضاء سے کرنے والے) وضو کے پانی کو حاصل کرنے میں تک و دو کر رہے تنے۔ جو ہخص بلال سے پچھ پانی

ماصل کر پاتا وہ اس کو (اپنے چرے اور اپنے اعضاء پر تیرک کے طور پر) لگانا اور جو مخص بلال رضی اللہ صد سے نہ پاسکنا تو وہ اپنے کسی ساتھی کے ہاتھ سے ماصل کر لیتا پھر میں نے دیکھا کہ بلال نے نیزہ اٹھایا اور اس کو گاڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا لباس بہن کر نکلے' آپ تیز چل رہے تھے۔ آپ نے نیزہ کی جانب رقبلہ رخ ہوکر) لوگوں کی ایامت کرائی اور میں نے دیکھا کہ انسان اور چارپائے نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے (بخاری' مسلم)

وضاحت اس مدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے گرنے والے پانی کو تمرکا" محلبہ کرام رسی اللہ عنم نے ماصل کیا اور یہ آپ تک ہی محدود ہے۔ اس سے تیرک باستالین کا استدالل ورست نمیں۔ اس لئے کہ اگر آپ کے علاوہ کسی دو سرے انسان کے نشلات کا تیرک جائز ہو آ تو اس هم کے واقعات کا ذکر کتب مدیث میں ہو آ جب کہ دور ظافت اور سلف صالحین کے زمانہ میں مجی اس هم کاکوئی واقعہ نمیں ملک ہے لازا اس کو آپ کی خصوصیت سمجھا جائے گا (واللہ اعلم)

٧٧٤ - (٣) **وَعَنْ** نَّافِعٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَر رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُرُضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيُ النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْفَالَّةِ كَانَ يَعُرُضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ا

ساک: نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی سواری کو عرضا اپنے سامنے بٹھاتے اور (اسے سترہ بناکر) اس کی طرف نماز اوا کرتے (بخاری مسلم) (بخاری مسلم)

م المان ہے اللہ اللہ ہے (کہ نافع کتے ہیں) میں نے دریافت کیا' آپ بتائیں! کہ جب اونٹ چراگاہ کی طرف کے موقع کی این عمر رضی الله عنمائے جواب دیا' آپ پالان کو سیدها (قبلہ رخ) کرتے اور اس کی پہلی کنزی کی موجے ؟ این عمر رضی الله عنمائے جواب دیا' آپ پالان کو سیدها (قبلہ رخ) کرتے اور اس کی پہلی کنزی کی موجے ہوکر) نماز اواکرتے۔

٧٧٥ ـ (٤) وَهَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِى الله عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

﴿ إِذَا وَضَعَ آحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَتِّخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصُلِّ، وَلَا يُبَالَ مَنْ مَرَّ وَرَآءَ ذَٰلِكَ ». رَوَاهُ

مُسْلِكُمْ.

۵۵ء: طلد بن عبیدالله رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمای عمر سے کوئی مخص جب اپنے سامنے پالان کی مجھلی لکڑی کے برابر (سترہ) رکھے تو اسے چاہئے کہ وہ نماز اداکرے وہ کی پرواہ نہ کرے جو اس کے پیچے سے گزرے (مسلم)

وضاحت ، نمازی اور سرو کے ورمیان بس اتنا فاصلہ ہو کہ باآسانی نماز اواکی جاسکے۔ سجدہ کی جگہ کے ساتھ بی سرو ہونا چاہئے (واللہ اعلم) ٧٧٦ - (٥) وَهُوْ اَبِى جُهَيْم رضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعُلَمُ الْمَالَّةُ بَيْنَ يَدَيهِ اللهُ عَلْيُهِ، قَالَ اَبُو بَيْنَ يَدَيهِ ». قَالَ اَبُو النَّصُرِ: لَا اَدِي قَالَ: «اَرْبَعِيْنَ يَوْماً، اَوْ شَهُراً، اَوْ سَنَةً ». مُمَّقَقَ عَلَيْهِ.

٢٤٦: ابو جميم رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ، فمان كى آگے سے گذرنے والے كو اگر علم ہو جائے كه (آگے گزرنے سے) اس پركيا كناہ ہے؟ تو وہ چاليس ..... كمرًا رہے۔ اس كے حق ميں اس سے بمتر ہے كه وہ نمازى كے آگے سے گزرے ـ ابرُ النفر راوى نے بيان كيا جھے علم نہيں كه انهوں نے چاليس ون كما يا چاليس ماه يا چاليس مال كما (بخارى مسلم)

٧٧٧ - (٦) وَهَنْ آبِي سَعِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَارَادَ اَحَدُّ اَنْ يَتَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدُفَعُهُ، فَإِنْ اَلْى فَلْيَدُفُعُهُ، فَإِنْ اَلْى فَلْيَدُفُعُهُ، فَإِنْ اَلْى فَلْيَكُونُهُ وَلَمُسْتِلِمِ مَعْنَاهُ. فَلْيُدُفُعُهُ، فَإِنْ اَلْمُ فَلْيُهُ الْبُحَوَارِئُ، وَلِمُسْتِلِمِ مَعْنَاهُ.

ابو سعید رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، تم میں سے کوئی مخض جسب سترہ کی جانب (منه کر کے) نماز اوا کرنے تو آگر کوئی مخض (سترہ کے اندر) اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو اس کو روک۔ آگر وہ اٹکار کرے تو اس سے گزرنا چاہے تو اس کے کہ وہ شیطان ہے۔ (یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم میں اس کے ہم معنیٰ روایت ہے)

٧٧٨ ـ (٧) **وُعَنُ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رُضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَفْطَعُ الصَّلَاةُ الْمَرَّاةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ. وَبَعَىٰ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَيِّرَةِ الرَّحْلِ». رَوَاهُ مُسْمِلِمُ.

ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' عورت' محدها اور کتا نماز کو باطل کر دیتے میں اور پالان کی پھیل کٹڑی کے برابر سترہ نماز کو باطل کرنے سے محفوظ کرتاہے (مسلم)

٧٧٩ ـ (٨) وَهَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ وَانَا مُعَتَرِضَةٌ بُيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبُلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنازَةِ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

249: عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات نفل نماز اوا کرتے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان عرضا اللی ہوتی تھی جینے جنازہ عرضا اللہ ہوتا ہے (بخاری مسلم)

وضاحت : چونکه یمل گزرنا نمیں ہے اس لئے نماز باطل نمیں ہوئی۔ عائشہ صرف آمے لیٹی ہوئی تھیں۔ اس کی ایک تلویل یہ بھی ہے کہ نماز باطل کرنے والی حدیث کو وہ حدیث منسوخ کر رہی ہے جس میں ہے کہ کسی چیز کے گزرنے سے نماز باطل نمیں ہوتی (اس باب میں دوسری فصل کی آخری حدیث ملاحظہ فرمائیں) (واللہ اعلم) ٧٨٠ ـ (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى اَتَابٍ ، وَاَبَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزُتُ الْإِحْتَلَامَ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى يَصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنِى إلى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَغْضِ الصَّفِّ، فَنَرُلْتُ، وَارْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرُ ذُلِكَ عَلَى اَحْدِد. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

دونوں میں باوغت کے قریب تھا۔ روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا۔ ان دونوں میں بلوغت کے قریب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں لوگوں کی نماز کی امامت کرارہے تھے۔ سترہ وغیرہ نہ تھا۔ میں (پہلی) صف کے پچھ حصہ سے گزرا اور (گدھی سے) از پڑا۔ گدھی کو میں نے ج نے کے لئے چھوڑ دیا اور میں صف میں شامل ہو گیا' میرے اس قتل کا کسی نے برا نہیں مانا (بخاری' مسلم)

وضاحت الم مقديون كاسره ب اس لئے ابن عبال ك كردنے بركى نے دافعت نيس كى (داللہ اعلم)

# الفصل التاني

٧٨١ ـ (١٠) عَنْ آبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَجُعَلْ تِلْقَآءَ وَجْهِهِ شَيْئاً. فَإِنْ لَمَّ يَجِدُ؛ فَلْينْصِبْ عَصَاهُ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ ثَمَّعَهُ عَصىً؛ فَلْيَخْطُظْ خَطَّاً، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ آمَامَهُ ﴾. رَوَاهُ آبُوْ دَاؤَدَ، وَابُنُ مَاجَةُ

# دوسری فصل

دما: ابوہررہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ،جب تم میں سے کوئی فض فماز اوا کرنے کا اراوہ کرے تو اسے چاہئے کہ وہ اس چرے کے سامنے سترہ رکھے۔ آگر سترہ نہ پائے تو کنزی کو کمڑا نہیں کیا تو کیرکھنچ پھر اس کو اس سے پھر نفصان نہیں جو چر بھی آگے سے گزرے (ابوداؤد آبی اجہ)

٧٨٢ ـ (١١) **وَعَنْ** سَهْلِ بْنَ اَبِى حَثْمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدُنَّ مِنْهَا ، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ. رَوَاهُ اَبُورُ وَاؤُدَ. وَاوْدَ.

المد: سل بن ابی حمر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے

فرایا' جب تم میں سے کوئی مخص سرہ کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرے تو وہ سرہ کے قریب نماز ادا کرے تاکہ شیطان اس کی نماز کو باطل نہ کرے (ابوداؤد)

٧٨٣ - (١٢) وَعَنِ الْمِفْدَادِ بِنِ الْاَسُودِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَيتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا رَأَيتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَكُلُ كَا لَهُ عَنْهُ وَلَا شَجَرَةِ الْآجَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْآيُمَنِ اَوِ الْآيُسُرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا . رَوَاهُ اَبُكُو دَاؤَدُ.

دمائد مقداد بن اسود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو دیکھا، جب آپ کسی کنری کمی ستون یا کسی ورخت کی جانب نماز اوا کرتے تو اس کو واکیں یا باکیں جانب کرتے اس کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف اور دو سرا مجول ہے (مکاؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۳۳)

٧٨٤ ـ (١٣) **وَعَنِ** الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ رضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَتَانَا رَسُّولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِى بَادِيَةٍ لَنَا ، وَمَعَهُ عَبَّاسُ، فَصَلَّى فِى صَحْرَاءِ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً، وَحِمَارَةُ لَنَا وَكُلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتُرَةً، وَحِمَارَةُ لَنَا وَكُلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا بَالَى بِذِلْكِ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ . . وَلِلنَّسَائِقُ نَحْوَهُ.

الله على بن عباس رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول الله صلى الله على الله

وضاحت اس مدیث کی سند ضعیف ہے (مکاؤة علامہ نامرالدین البانی جلدا منحہ ۲۳۳)

٧٨٥ ـ (١٤) وَعَنْ آبِىٰ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَفْظُعُ الصَّلَاةَ شَيْرٍ ؟ وَالْهُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَفْظُعُ الصَّلَاةَ شَيْرٍ ؟ وَالْهُ اَبُوْ دَاؤَدَ .

دهد: ابوسعید (فدری) رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیزے کررنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اور گزرنے والے کو بقدر استطاعت روکو وہ شیطان ہے۔ وضاحت سے مدیث ناتخ ہے جبکہ نماز باطل قرار دینے والی مدیثیں منسوخ ہیں (مرعات جلد ۲ صفحہ ۲۳۷)

#### الفصل التالث

٧٨٦ - (١٥) مَنْ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ ٱنَّامُ بَيْنَ يَدَّى رَسُولِ اللهِ عَلَى

وَرِجْلَایَ فِیْ قِبْلَیَهِ. فَاذَا سَجَدَ غَمَزَنِی ، قَقَبَضْتُ رِجْلَتَی ، وَاذَا قَامَ بَسَطْتَهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوْتُ يَوْمِئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مُصَابِيْحُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

# تيىرى فعل

۱۸۸۱: عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے لیٹ جاتی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک جاتی این علی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک جاتی این جاتی این این کہ میرے پاؤں آپ کے قبلہ (تجدے کے سر) اٹھاتے تو میں پاؤں چمیلا وہی۔ عائشہ رمنی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ان دنوں محمروں میں جاغ نہیں ہوتے تنے (بخاری مسلم)

٧٨٧ ـ (١٦) **وَعَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لُو يَعْلَمُ ٱحُدُكُمُّ مَّا لَهُ ﴿ فِى ٓ اَنِ ٓ يُمُرَّ بَيْنَ يَدَى ٱخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِى الصَّلَاةِ، كَانَ لَآنُ ثَيُّقِيْمَ مِانَّةَ عَامٍ خَيْرٌ لَّهُ مِنَ الْخُطُوَةِ الَّتِى خَطَا». رَوَاهُ ابْنُ مَا جَــة.

الع بريره رمنى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا، اگر من سلم كے فرمايا، اگر من سے كى كو تا كو اس كے لئے سو من كو علم ہو جائے كه نماز ميں اپنے بحائى كے آگے عوضاً كزرتے ہوئے وہ چانا ہے (ابن ماجه) ممال كھڑا رہنا اس ايك قدم سے بمتر ہے جو كى نمازى كے آگے سے گزرتے ہوئے وہ چانا ہے (ابن ماجه)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ایک راوی منظم نیہ اور دو سرا مجبول ہے (منکوة علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۳۳۳)

٧٨٨ ـ (١٧) **وَعَنُ** كَعْبِ الْاَحْبَارِ، قَالَ: لَوْيَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المَصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ؟ لَكَانَ اَنْ يُتُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا مَنْ اَنْ يَتَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ: اَهُونَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

۸۸ک کعب احبار ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز اوا کرنے والے کے آگے ہے گزرنے والے کو اگر علم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے' اسے زمین میں دھنما دیا جائے تو یہ اس کے لئے اس سے بھتر ہے کہ وہ اس کے آگے ہے گزرے اور ایک روایت میں "بھتر ہے" کی بجائے" آسان ہے" کے الفاظ ہیں (مالک) وضاحت ہیں دوایت میں "بہتر ہے" کی بجائے" آسان ہے" کے الفاظ ہیں (مالک)

٧٨٩ ـ (١٨) **وَعَن**ِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى عَذَلُو اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى عَلَى عَذَلُو اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَلْلَ عَلَيْلُ عَلْمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَى اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

200: ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب تم میں سے کوئی مخص بلاسرہ نماز اوا کرتا ہے تو اس کی نماز کو گدھا 'خزیر ' یمودی ' مجوی اور عورت (اس کے آھے سے گر آھے سے گزر کر) باطل کر دیں گے اور اس کی نماز اس وقت درست متصور ہوگ جب اس کے آھے سے پھر سیسکنے کے بقدر گزریں (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں بی بن کیرراوی لفظ "عن" کے ساتھ روایت بیان کر رہا ہے -(میزان الاعتدال جلدی صفحہ ۲۰۱۳) مظافرة علامہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۲۳۵)

# (۱۰) بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ (نماز ادا كرنے كى كيفيت)

# الفصل الأول

• ٧٩ - (١) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً ذَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ فِي نَاحِيةَ الْمَسْجِدِ، فَصَلَىٰ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، اِرْجِعُ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ ، فَسَلَّمَ . فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، اِرْجِعُ فَصَلِّ ، فَقَالَ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، اِرْجِعُ فَصَلِّ ، فَالَّ فِي النَّالِئَةِ لَهُ أَوْفِي النَّيْ بَعْدَهَا لِهِ : عَلِّمْنِي يَا السَّلَامُ ، اِرْجِعُ فَصَلِّ ، فَالِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَقَالَ فِي النَّالِئَةِ لَهُ الْمَثَى الْمَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# پہلی فصل

 سجدہ سے سر اٹھاکر اطمینان سے بیٹے جا پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر پھر (سجدہ ہے) سراٹھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹے جا اور ایک روایت میں ہے کہ پھر سیدھا کھڑا ہو جا پھرای طرح اپنی تمام نماز میں کر (بخاری مسلم)

وضاحت اس فخص نے نماز کے ارکان تو ادا کیے تھے لین تعدیلِ ارکان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماذ کو آپ نے کالعدم قرار دیا۔ معلوم ہواکہ ارکان کی ادائیکی جس اطمینان اور تعدیل فرض ہے' اس کے بغیر نماذ ادا نمیں ہوگ۔ رکوع شرعا" صرف سر جمکانے کا نام نہیں اور نہ ہی سجدہ صرف زجن پر پیشانی رکھنے کا نام ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اطمینان بھی فرض ہے نیز اس حدیث میں دو سری رکعت کے لئے کھڑا ہونے سے پہلے بیشنے کا تھم بھی دیا ہے جس کا نام جلہ استراحت ہے (داللہ اعلم)

٧٩١ - (٢) وَعَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيْرِ، وَالْفِرَآءَةِ بِهِ (الْحَمُلُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ). وَكَانَ اِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصُ رَأْسَهُ، وَلَمُ يُصَبِّونِهُ ؛ وَلَكِنُ بَيْنَ ذُلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ التَّرُكُوعِ لَمْ يَسْخَدُ حَتَى يَسْتَوِيُ عَلِمَ يَسْخَدُ حَتَى يَسْتَوِيُ جَالِساً. وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ قَالَمُ مِنَ السَّجُدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتَوِي جَالِساً. وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتَوي جَالِساً. وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ وَكَانَ السَّجُدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَى يَسْتَوي جَالِساً. وَكَانَ يَفُولُ فِي كُلِّ وَكَانَ يَشُولُ فِي كُلِّ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ رَفِي السَّيْحِيَةِ الْمَيْمِ وَكِلَا اللَّهُ عَلَى السَّعْمِ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ السَّلَاةُ السَّيْحِيْدِ الْتَتَمِيلُ وَكَانَ يَنْهُى عَنْ عُقْبَةِ السَّلَاقَ لِللَّهُ مِنْ السَّيْحِيْدِ وَكَانَ يَنْهُى عَنْ عُقْبَةِ السَّدِيمَ السَّيْحِينَ التَّيْحِينَ التَّيْحِينَ التَّيْحِينَ التَّيْمَ فَى السَّلَقِينَ التَّكِينَ فَى الْعَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا عَيْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى عَلْ عَلْمُ السَلَاقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُولُ وَرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِيم . وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةُ بِالتَسْلِيمِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

194: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز "اللہ اکبر"
کہہ کر اور قرآت کا آغاز "الجمر میٹر رہِ العالمین" کے ساتھ فراتے اور جب آپ رکوع میں جاتے تو نہ اپنے سرکو
اونچا رکھتے اور نہ زیادہ نجا کرتے البتہ سر ورمیان میں رکھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو جب تک برابر
کھڑے نہ ہو جاتے سجدہ میں نہیں جاتے اور جب سجدہ سے سراٹھاتے تو جب تک برابر بیٹھ نہ جاتے سجدہ میں نہ
جاتے تھے اور ہر دو رکھت (اواکرنے) کے بعد التیات پڑھتے اور ایچ بائیں پاؤں کو بچھاتے اور وائیں پاؤں کو کھڑا
رکھتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے نیز آپ روئے کہ کوئی قض (مجدہ کرتے وقت) اپنے بانو
درندے کی طرح (زمین پر) بچھائے اور آپ نماز کا انتقام "السّلام علیم" کے ساتھ کرتے (مسلم)

وضاحت شیطان کے بیٹے کی کیفیت یہ ہے کہ پندلوں کو کمڑا کیا جائے 'سرکو زمین پر رکھا جائے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ ابوالجوزاء اوس بن عبداللہ کا ساع عائشہ رمنی اللہ عنما ہے ثابت نہیں (منگلوة علامہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۲۳۷)

٧٩٢ ـ (٣) وَهُو أَبِي حُمَيْكِ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ فِي نَفَرٍ مِّنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَا أَخَفَظُكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَرَ جَعَلَ يَدَيُهِ حَذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَنَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَةً ، فَإِذًا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوْى حَتَّى يَعُودُ كُلُّ فَقَارٍ مُّكَانَهُ ، فَإِذَا سَجَد وَضَعَ يَدَيُوعَيْرُ مُفْتَرِسْ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجُلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعْتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكُعْةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَفْعَدَتِهِ. رَوَاهُ البُّخَارِيُّ

۱۹۹۱: ابوجید ملعدی رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنم کی ایک جماعت میں ذکر کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز (ادا کرنے) کی کیفیت کو تم سے زیادہ محفوظ رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا جب آپ نے اللہ اکبر کنے کا ارادہ کیا تو اپنی کمر کو برابر جمکایا۔ کندھوں کے برابر اٹھلیا اور جب رکوع کیا تو اپنی تعموں سے اپنی محمد کو برابر جمکایا۔ جب (رکوع سے) اپنا سر اٹھلیا تو آپ سیدھے کمڑے ہوئے یمل تک کہ (کمر کا) ہر قبو اپنی محمد والی آگیلہ جب آپ سجدہ میں گئے تو اپنی و دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا نہ بازد پھیلا کر (زمین پر) رکھے اور نہ انہیں جب آپ سجدہ میں گئے تو اپنی والی ہاتھوں کو زمین پر رکھا نہ بازد پھیلا کر (زمین پر) رکھے اور نہ انہیں رکھت کے ساتھ) ملا کر رکھا اور (مجدہ کی صالت میں) اپنے پاؤں کی الگیوں کے کناروں کو قبلہ رخ کیلہ جب دو رکھت کے بعد بیٹھے تو اپنی باؤں کو سیرین سے دائیں باؤں کو سیرین پر بیٹھے تو اپنی باؤں کو سیرین پر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کرکے اپنی سیرین پر بیٹھے (بخاری)

٧٩٣ - (٤) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مُنْكِبُيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَرَّ لِلرَّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَـذَلِكَ، وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ». وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فِي السَّجُوْدِ عَلَيْهِ.

294 : این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندموں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوع کے لئے الله اکبر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح ہاتھ اٹھاتے اور جب تیمع الله لِکُنْ کِمَدہ رُیّناً لَکَ الْحَد کے کلمات کہتے اور سجدہ میں (جاتے ہوئے) ای طرح نہیں کرتے تھے (بخاری، مسلم)

٧٩٤-(٥) **وَعَنُ** نَافِيعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيُهِ ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ؛ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعْتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ . وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النِّبِي ﷺ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

294: نافع سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ این عمر رمنی اللہ عنما جب نماز میں واخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کہتے اور جب سمع اللہ ولئ تحمہ کہتے تو رفع یدین کرتے اور جب سمع اللہ ولئ تحمہ کہتے تو رفع یدین کرتے۔ ابنِ عمر رضی اللہ عنهاتے اس عمل کو نمی معلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ذکر کیا ہے (بخاری)

٧٩٥ ـ (٦) **وَعَنْ** مَالِكِ بِنِ الْحُويُرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْدُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَرُّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنِيُهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُّوعَ أُذُنِيْهِ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

240: مالک بن محورث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عنما نبی معلی اللہ علیہ وسلم جب الله اکبر کتے تو این ووثوں ہاتھوں کو ووثوں کانوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس طرح کرتے تھے (یعنی رفع پدین کرتے تھے) اور ایک روایت میں ہے یمال تک کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے (بخاری)

٧٩٦ ـ (٧) **وَعَنْهُ،** أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ بَيْثَةً يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِرِمِّنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهُضُّ حَتَّى يَسُتَوِي قَاعِداً . رَوَاهُ الْبُحُخَارِيُّ

291: مالک بن محویث رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو نماز اوا کرتے ہوئے موے دیکھا۔ آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو جب تک برابرند بیٹھتے کھڑے نہیں ہوتے تھے (بخاری)

٧٩٧ - (٨) **وَعَنُ** وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ عَلَى الْيُسُرِّى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنُ يُرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَكَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِلمَنْ حَمِدَهُ» رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا سَجَدَ، سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ، رَوَاهُ مُسْوِلِهِ.

کے کہ ان جررض اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نماز میں وافل ہوئے تو آپ نے رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کما چر آپ نے اپنا کپڑا (اپ جم پر) ڈالا پجروائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ کپڑے سے (بابر) نکالے پجروفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کما اور رکوع کیا جب سمع اللہ لمن تحمد کما تو رفع یدین کیا جب سجدہ میں مجے تو آپ کا سجدہ دونوں بھیلیوں کے درمیان تھا (مسلم)

٧٩٨ ـ (٩) وَعَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُ وْنَ أَنْ يَضَعَ اللَّ حُلُ الْيَدِ الْيُمْنِى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسُرِى فِي الصَّلَاةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

290ء کسل بن سعد رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محلبہ کرام کو تھم دیا جا آگ ہر مخص نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں کلائی پر رکھے (بخاری)

وضاحت اس مدیث میں بید ذکر نہیں ہے کہ ہاتھ کمل رکھ جائیں البتہ ابن خزیر سکی معج روایت (جو واکل

ین جررضی اللہ عنہ ہے مروی ہے) میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم نے اپنے ہاتھ سینے پر رکھے۔
مند احمد میں بھی صلب طائی ہے اس مغمون کی حدیث مروی ہے وہ صحیح ہے (مرعلت جلد ۲ صفحہ ۲۹۹) کیان قیام
میں سینے پر ہاتھ نہ باندھے اور ناف ہے اوپر یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر کمی صحیح حدیث میں نہیں ہے اس
مغمون کی تمام روایات ضعیف ہیں اور چو تکہ رکوع کے بعد بھی قیام ہے اس لئے اس میں بھی سینے پر ہاتھ باندھے
جائیں 'حدیث کے عموم کا کی تقاضا ہے (واللہ اعلم)

٧٩٩ - (١٠) وَعَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُولُ ، فَمَّ يَقُولُ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةَ» حَيْنَ يَرُفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمُ : «رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ» ثُمَّ يُكِبِّرُ حِيْنَ يَهُويُ ، ثُمَّ يُكِبِّرُ حِيْنَ يَهُويُ ، ثُمَّ يُكِبِّرُ حِيْنَ يَهُولُ وَهُو قَائِمُ ، وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ ، ثُمَّ يُكِبِّرُ حِيْنَ يَهُويُ ، ثُمَّ يُكِبِّرُ حِيْنَ يَوْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ النِنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

493: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماذ کے لئے کوئے ہوت ہوت ہوئے اللہ اکبر کتے پھر تھرہ کتے۔ جب رکوئ سے اپنی کر اٹھاتے اور قیام کی صالت میں ہوتے تو رَبّعاً لکّ الْحَدُّ کتے پھر جب (مجدہ کے لئے) جھکتے تو اللہ اکبر کتے پھر جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تو اللہ اکبر کتے پھر جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تو اللہ اکبر کتے پھر جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تو اللہ اکبر کتے پھر جب اپنا سر مبارک اٹھاتے تو اللہ اکبر کتے واللہ اکبر کتے (بخاری، مسلم)

٠٠٠ - (١١) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

ده ب جار رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرملیا افعنل نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو (مسلم)

# اَلَفَصَـلُ الثَّانِيَ

١٠١ ـ (١٢) عَنْ أَيِي حُمَيْدِ الشَّاعِدِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ. قَالُوّا: فَاعْرِضْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامُ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُه، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّيُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُه، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّيُ وَأَسَهُ وَلَا حَتَى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعَلَى وَكُمْ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَبِّي وَأَسَهُ وَلَا حَتَى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا وَلَا يُصَبِّي وَأَسَهُ وَلَا عَلَى مُعْتَدِلًا وَلَا يَصَبِيعُ وَأَسَهُ وَلَا مُنْكِبَيْهِ مَعْتَدِلًا وَلَا يَصَبِيعُ وَأَسَهُ وَلَا مُنْكَبِيهِ مَعْتَدِلًا وَمُعْ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مُنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَعُولُ : «اللهُ الشَّالِكُ المَنْ حَمِدَهُ » ثُمَّ يَوْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مُنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَعْتَدِلًا ، ثُمَّ يَعْوَلُ : «اللهُ أَكْبَرُه » ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ سَاجِداً ، فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ يَدَيْهِ عَنْ يَدَوْلُ فِي يَدَيْهِ عَنْ يَلُوا فَى الْأَرْضِ سَاجِداً ، فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ

جَنْبَهِ ، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجُلَيُهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِيْ رِجُلَهُ الْيُسُورِي فَيَقَعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَىٰ يَرْجِعُ كُلُّ عَظِم فِي مَوْصِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ يَسْتُجُدُ، ثُمَّ يَقُولُ: وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَيَرُفَعُ وَيَشْنِي رِجُلَهُ الْيُسُولِي فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَى يَرْجِعُ كُلُّ عَظِم إلى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَنْهُضُ، وَيَشْنِي رِجُلَهُ الْيُسُولِي فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَعْتَدِلُ حَتَى يَرْجِعُ كُلُّ عَظْمِ إلى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ يَنْهُضُ، ثُمَّ يَصُنَعُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ كُبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِي وَمُنَ يَصُنَعُ فِي الرَّكُعَةِ النَّانِيةِ مِثْلَ ذُلِكَ، ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيْنِ كُبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحَاذِي وَمُنَّ يَصُنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ، حَتَى إِذَا كَانَتُ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كُمَا كَبَرَّ عِنْدَ الْمِتَاجِ الصَّلَاقِ، ثُمَّ يَصْنَعُ ذُلِكَ فِي بَقِيَّةٍ صَلَاتِهِ، حَتَى إِذَا كَانَتُ السَّجُدَةُ النِّيْ فِيهَا التَسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجُلَهُ الْيُسُولِي، وَقَعَدَ مُتَوْرِكًا عَلَى شِقِهِ الْآيْسُولِي مُنْ وَابْنُ مَاجَهُ السَّجُدَةُ النِّيْ فِيهَا التَسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجُلَهُ الْيُسُولِي، وَقَعَدَ مُتَورِكًا عَلَى شِقِهِ الْآيْسُولِي وَابْنُ مَاجَةُ وَابُنُ مَاجَهُ وَالْكُولُونَ وَقَالَ التِرْمِذِيُّ : هُذَا حَدِيْتُ حَسَنُ صَحِيْحٌ

#### دو سری فصل

۱۸۹۱ ابو حمید ماعدی رضی الله عند سے روایت ہے انہوں نے دس محلہ کی موجودگی بیں اعلان کیا کہ بیں تم مب سے زیادہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نماز (کی کیفیت) کا علم رکھتا ہوں۔ محلہ کرام نے کہا آپ ارشلو فرائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتموں کو کند موں کے برابر اٹھاتے پھر رکوع بیں جاتے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کھنوں پر رکھتے پھر سید سے کھڑے ہو جاتے اور من اللہ لمن تجدہ کھڑے ہو سالہ کورے ہو جاتے اپنے سرکر (حدِ اعتدال سے) نبچا کرتے نہ اونچا کرتے۔ پھر سر اٹھاتے اور سن اللہ لمن تجدہ کہ آپ سید سے کھڑے ہوتے پھر اللہ اور رفع یدین کرتے یہاں تک کہ ہاتھوں کو کند موں کے برابر اٹھاتے جب کہ آپ سید سے کھڑے ہوتے پھر اللہ اگر کہ کہ سر بیدہ کرنے دور رکھتے اور باتوں کو اللہ دو کہ بھر کر اس پر بیٹہ جاتے اور سید سے بیٹھتے یہاں (تبلہ دو) کھولتے پھر (بجدہ سے) اپنا سر اٹھاتے اور باتی پاؤں کو پھر کر اس پر بیٹہ جاتے اور (بجدہ سے) سر اٹھاتے کہ ہر ہڑی اپنی جگہ داپس آجائی۔ پھر اٹھاتے۔ پھر ہائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے ہو جاتے آپ صبح بیٹھتے یہاں تک کہ ہر ہڑی اپنی جگہ داپس آجائی۔ پھر اٹھاتے۔ پھر ہائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے آپ صبح بیٹھتے یہاں تک کہ ہر ہڑی اپنی جگہ داپس آجائی۔ پھر اٹھاتے۔ پھر ہائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے آپ صبح بیٹھتے یہاں تک کہ ہر ہڑی اپنی جگہ داپس آجائی۔ پھر اٹھاتے۔ پھر ہائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے آپ صبح بیٹھتے یہاں تک کہ ہر ہڑی اپنی جگہ داپس آجائی۔ پھر انسانے۔

وو مری رکعت کے لئے کوئے ہوتے اور وو مری رکعت میں مجی پہلی رکعت کی طرح کرتے پھر جب وو رکعت کے کوئے ہوت و اللہ اکبر کتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھا کر رفع پرین کرتے جیسا کہ آپ کے شروع نماز میں تکبیرِ تحریمہ کی تھی پھر آپ باتی نماز میں ای طرح کرتے سے البتہ جب آپ اس رکعت میں ہوتے جس (کے انتظام) پر آپ نے سلام پھیرنا ہے تو آپ اپنے بائیں پاؤں کو (نیچے سے) نکال کر بائیں جانب جسک کر اس پر بیٹے جاتے۔ پھر آپ سلام پھیرتے (نماز کا یہ طریقہ من کر) سب صحابہ کرام نے کما کہ تو سچا ہے اس طرح نماز اواکیا کرتے سے (ابوداؤد واری)

تذی اور ابن باجہ نے اس کی ہم معنیٰ روایت بیان کی ہے اور اہام تذکہ نے گما کہ بیہ حدیث حسن صححے ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ابو حمید رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے' اس میں ہے کہ پھر انہوں نے رکوع کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اکڑا کر رکھا اور ان کو اپنے بہلووں سے دور رکھا اور بیان کیا کہ پھر آپ نے سجدہ کیا' اپنی ناک اور اپنی پیشانی زشن پر رکھی اور اپنی ہاتھوں کو اپنی بہلووں سے دور رکھا اور اپنی ہتیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا اور اپنی رانوں کے درمیان کشادگی کی ۔ اپنی پیدوں سے دور رکھا اور اپنی ہتیلیوں کو کندھوں کے برابر رکھا اور اپنی رانوں کے درمیان کشادگی کی ۔ اپنی پیدوں کے اپنی رانوں پر کچھ بھی نہیں ڈال رہے سے یمل تک کہ آپ (بحدہ سے) فارغ موت پر بیٹھ گئے اور اپنی وائیں کو پھیلایا اور دائیں پاؤں (کی انگلیوں کو) قبلہ روکیا اور اپنی وائیں ہتیلی کو اپنیں مھنے پر رکھا اور انگشتِ شہادت کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کی دو مری روایت میں ہے کہ جب آپ دو رکعت کی بود بیٹھ تو اپنی بائیں ران کو زشن کے ساتھ اشارہ کیا اور اپنی پاؤں کو کھڑا رکھتے اور جب چو تھی رکعت میں ہوتے تو اپنی بائیں ران کو زشن کے ساتھ لگاتے اور اپنے دونوں پاؤں کو کھڑا رکھتے اور جب چو تھی رکعت میں ہوتے تو اپنی بائیں ران کو زشن کے ساتھ لگاتے اور اپنے دونوں پاؤں کو ایک جانب سے نکالتے۔

٨٠٢ - (١٣) **وَهَنْ** وَائِلِ بَنِ حُجْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ ٱبْصَرَ النَّبَيَّ ﷺ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَلَدَيْدِ حَتَىٰ كَانَتَا بِحَيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى إِنْهَامَيْهِ أَذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَرُ. رَوِّاهُ أَبُوُ دَاوْدَ وَفِى رِوَايَةٍ لَهُ: يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ

۱۸۰۲ واکل بن مجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے نمار اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نماز اوا کرنے کمڑے ہوئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا اور دونوں اگوٹھوں کو دونوں کانوں کے برابر کیا۔ پھر بحمیر تحریمہ کی (ابوداور) اور ابوداورکی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے نماروں کے برابر کیا۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں انقلاع ہے عبدالجبار بن وائل نے اپنے والد سے کچھ سیں سانیز اس مدیث میں کھیے جہ سیں سانیز اس مدیث میں کھیرِ تحریمہ کا ذکر رفع بدین سے قبل یا رفع بدین کے ماتھ ہے (واللہ اعلم)

٨٠٣ - (١٤) **وَمَنْ** قَبِيْصَةَ بْنِ هُلُبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤُمَّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِنْينِهِ : رَوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة

الله عليه وسلم (نماز كى) المات فرات اور بائيس باته كو دائي باته كے ساتھ كرئے تے (تدى ابن اجر)

وضاحت مند احمد کی روایت میں بید الفاظ زیادہ ہیں کہ ہاتھ اپنے سینے پر باندھتے تھے۔ اہم ترذی نے اس کی سند کو حسن قرار روا ہے (مکلوة علامہ الباني جلد ا منحه ۲۲)

١٠٠٤ (١٥) وَهُوْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ فَصَلَّى فِي الْمُسْجِدِ، ثُمَّ جَآءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّبِيُ عَلَیْ : وَأَعِدْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَیْ : وَأَعَدْ صَلَاتَكَ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَقَالَ: وَإِذَا تَوَجَّهُتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكِبَرُ، ثُمَّ اقْرَأُ بِلَمْ الْفَرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأً ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلُ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكُبَتَيْكَ وَمَكِنْ رُكُوعَكَ ، وَامْدُدُ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأً ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلُ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكُبَتَيْكَ وَمَكِنْ رُكُوعَكَ ، وَامْدُدُ الْفَرْآنِ وَمَا اللهُ اللهُ وَيَكُنْ لِلسَّحُودِ . فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْعِلْ عَلَى فَخِذَكَ الْيُسْرَى . ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَجَدُتَ فَمَكِنْ لِلسَّجُودِ . فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسُ عَلَى فَخِذَكَ الْيُسْرَى . ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَجَدُتَ فَمَكِنْ لِلسَّجُودِ . فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسُ عَلَى فَخِذَكَ الْيُسْرَى . ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَجَدُتَ فَمَكِنْ لِلسَّجُودِ . فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسُ عَلَى فَخِذَكَ الْيُسْرَى . ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ مَا مُنَاهُ وَيَ كُلِ اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَكِبُرُهُ ، وَهَلِللهُ مُ الْكُورُ اللهُ أَلُومُ اللهُ وَكِبُرُهُ ، وَهَلِلْهُ مُ الْكُمَ اللهُ وَكِبُرُهُ ، وَهَلِلْهُ مُ الْكُمَ .

سه ۱۸۹۷ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محلی مجد میں دافل ہوا' اس نے نماز اواکی (نماز اواکرنے کے بعد) وہ آپ کی فدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کملہ آپ نے فرمایا' تم نماز دوبارہ اواکو' اس لئے کہ تمہاری نماز سجح (اوا) نہیں ہوئی۔ اس نے مرض کیا' اے اللہ کے رسول! آپ مجھے تعلیم دیں جھے کیے نماز اواکن چاہیے؟ آپ نے فرمایا' جب تو قبلہ رخ (کھڑا) ہو تو تجبیر تحریمہ کہ بعد ازاں سورتِ فاتحہ کی قرآت کر اور جب تو رکوع کرے تو اپنی سورتِ فاتحہ کی قرآت کر اور جب تو رکوع کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے محشوں پر رکھے اور رکوع کرتے ہوئے اعضاء میں (کھل) محمراؤ اور کرمیں (کھل) مجیلاؤ ہو جب رکوع سے سر اٹھائے تو کمر کو سیدھا رکھ اور اپنے سرکو اٹھا یمال تک کہ تمام بڑیاں اپنے جو ژوں کی جانب والیں آجائیں اور جب بحدہ کرے تو بحدہ کے وقت (بیٹائی پر) کمل دباؤ ڈال جب (بحدہ ہے) سر اٹھائے تو اپنی والیس آجائیں اور جب بحدہ کرے تو بحدہ میں ای طرح کریمال تک کہ تجے اطمینان حاصل ہو۔

والیس آجائیں اور جب بحدہ کرے تو بحدہ میں ای طرح کریمال تک کہ تجے اطمینان حاصل ہو۔

بائیں ران پر بیٹھ بحد ازاں ہر رکوع اور بحدہ میں ای طرح کریمال تک کہ تجے اطمینان حاصل ہو۔

بائیں ران پر بیٹھ بحد ازاں ہر رکوع اور بحدہ میں ای طرح کریمال تک کہ تجے اطمینان حاصل ہو۔

الم نمائی نے اس کی ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ اور ترزی کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز (اوا

كرنے) كے لئے كرا ہونے كا ارادہ كرے تو جيے اللہ نے تھم ويا ہے اس كے مطابق وضوكر بعد ازال اَشْهَدُ اَنْ لاَّ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

وضاحت: اس مدیث میں سورتِ فاتحہ کی قرائت کا ذکر نہیں ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ سورتِ فاتحہ کی قرائت فرض نہیں ہے جب کہ امادی محید میں سورہ فاتحہ کی قرائت کی فرضیت کا ذکر ہے چنانچہ اس مدیث کو اس بہت پر محمول کیا جائے کہ جو محض ابھی مسلمان ہوا ہے اور وہ قرآن کی کوئی سورت یاد نہیں کر سکتا ہے تو اگر وہ قرآت فاتحہ کی جگہ پر اَلْحَدُولِلهِ اِکْبُرُ اور لاَ اِللهُ اللهُ کا ورد کر کے نماز اوا کرے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی اور اگر فاتحہ کے علاوہ قرآنِ پاک کی کوئی سورت یاد ہو تو اس کی تلادت کرے۔ بسرطال اس مدیث کو صالتِ مجبوری پر محمول کیا جائے گا (مرعات شرح محکور جلد ۲ صفحہ ۲۳)

٥٠٥ ـ (١٦) وَعَنِ الْفَصْلِ بَنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
والصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهُّدُ فِي كُلَّ رَكْعَتَيْنِ، وَنَخَشَّعٌ وَتَصَرُّعٌ وَتَمَسْكُنَّ، ثُمَّ تُقَنِعُ يَدَيُكَ ـ يَقُولُ: تَرْفَعَهُمَا ـ إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقِيلًا بِبُطُونِهِمَا وَجُهَكَ، وَتَقُولُ يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَنُ لَّمَ يَفْعَلُ ذُلِكَ فَهُو كَذَا وَكَذَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَهُوَ خِدَاجُ» . رَوَاهُ الزِّرْمِ لَذِيُّ .

۸۰۵ فضل بن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے ' نماز دو رکعت ہے' ہردو رکعت کے بعد تشکد پڑھا جائے اور خشوع' خضوع اور سکنت (کا اظمار) ہو گر (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ فضل بن عباس کتے ہیں کہ اپنے رب (سے وُعا) کے لئے اٹھائے' ہاتھ کے اندر کی جانب کو چرے کی طرف کرے اور تو یارب! یارب! کمہ کر دعا کرے اور جس محض نے کام نہ کیے وہ ایبا اور ایبا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ (اس کی نماز) ناقص ہے (ترفدی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن نافع راوی مجول ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۵۱۳ ' مرعات جلد م صفحہ ۳۱۸ )

#### . الْفَصْلُ النَّالِثُ

٨٠٦ - (١٧) **وَعَنُ** سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَّى، قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْمُعَلَّى، قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْمُعَلَّى، فَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْمُخَدِّرِيُّ، فَجَهَرَ بِالتَّكِبُيرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُوْدِ، وَحِيْنَ سَجَدَ، وَحِيْنَ رَفَعَ مِنَ السَّجُودِ، وَحِيْنَ سَجَدَ، وَحِيْنَ رَفَعَ مِنَ السِّكُعْتَيْنِ. وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النِّبَيِّ بَيْلِاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

#### تيري فعل

۱۸۰۲ سعد بن حارث بن معلی رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید خدری کے نماز کی المت کرائی۔ انہوں نے سجدہ سے سر اٹھاتے وقت سجدہ کرتے وقت اور دو رکعت کے بعد کوئے ہوتے وقت بلند آواز سے الله اور بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح (کتے) دیکھا ہے (بخاری) وضاحت اللہ اموی عمد حکومت میں نماز میں تحبیرات بلند آواز کے ساتھ نہیں کمی جاتی تھیں جب کہ حمد نہوت میں سے تحبیرات بلند آواز کے ساتھ کمی جاتی تھیں۔ اس لئے ابو سعید خُدری رضی اللہ عند نے اوفی آواز کے ساتھ تحبیرات کمہ کراس منت کو زندہ کیا (مرعات جلد ۲ سفیہ ۳۱۹)

٨٠٧ ـ (١٨) **وَعَنْ** عِكْرَمَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَّعِشْرِيْنَ تَكِبْيُرَةً. فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ. فَقَالَ: نَكِلَتْكَ أُمَّكَ ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِم ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۸۰۷ عرب مد الله سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مکہ کرمہ میں ایک مختے کے پیچے نماز اوا کی۔ اس نے باکیس تجیریں (بلند آواز سے) کمیں۔ میں نے (اس کے بارے میں) ابن عباس سے کما کہ کیا یہ محض بے وقوف ہے؟ انہوں نے کما کم تجے تیری ماں کم بائے یہ تو ابوالقاسم کی منت ہے (بخاری)

٨٠٨ ـ (١٩) **وَمَنْ** عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، مُرْسَلًا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبّوهِ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَ اللهَ تَعَالَى . رَوَاهُ مَالِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ تَعَالَى . رَوَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ تَعَالَى . رَوَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ تَعَالَى . رَوَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ تَعَالَى . وَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ تَعَالَى . وَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ تَعَالَى . وَوَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ تَعَالَى . وَاهُ مَالِكَ اللهِ يَعْلَى اللهُ تَعَالَى . وَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهُ تَعَالَى . وَاهُ مَالِكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

۸۰۸ علی بن حسین سے مرسل روایت ہے انہوں نے بیان کیاکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب جھکتے اور اشحت تو تحبیر کہتے۔ آپ کی نماز بیشہ ای طرح (ادا ہوتی) ربی یمال تک کہ آپ اللہ سے جالے (مالک)

٨٠٩ ـ (٢٠) **وَعَنْ** عَلْقَمَةً، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ مُسْعُوْدٍ: أَلَا أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةً رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَصَلَى، وَلَمْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً وَّاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْإِفْتِتَاجِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَالنَّسَآئِيُّ. وَقَالَ أَبُوْ دَاوَدَ: لَيْسَ مُو بِصَحِيْحٍ عَلَىٰ لهٰذَا الْمَعْنَىٰ

مین ملتمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں کما کہ کیا ہم میں کما کہ کیا ہی حسیس رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی نماز (کی کیفیت) کے بارے ہیں نہ ہتاؤں چنانچہ انموں نے نماز اوا کی اور صرف ایک بار کہلی تحبیر کے ساتھ رفع یدین کی (ترزی ابوداؤد انسانی) اور امام ابوداؤد نے بیان کیا کہ بیا صرف اس معلی جمیں ہے۔

وضاحت : یہ مدیث ضعیف ' ہے' اس کی سند میں عاصم بن کلیب رادی منفز اور ضعیف ہے نیز اثبات رفع

الیدین کی احلایث نص ہیں اور یہ حدیث عدم رفع الیدین پر ظاہرہے جب کہ اصولی طور پر نص کو ظاہر پر مقدم رکھا جاتا ہے نیز اثبات کی احلایث مثبت ہیں اور ننی کی حدیث نانی ہے جب کہ اصولی طور پر مثبت احادیث کو نانی پر ترجی ہوتی ہے نیز اثبات رفع الیدین کو بیان کرنے والے محابہ کرام رضی اللہ عنم کیر تعداد میں ہیں جب کہ عدم رفع الیدین کے راوی فلیل ہیں اللہ ا ترجیح کیر تعداد کو حاصل ہوگی (مرعات شرح مکلوة جلد ۲ صفح ۳۲۲) مزید محقیق کے لئے اہم بخاری کی کتاب " نصب الرابی" اور استاذ حافظ محمد محقیق کے لئے اہم بخاری کی کتاب " المحقیق الرائ فی اُنَّ رفع الیدین لیس لَما ناخ" کا مطالعہ کریں (واللہ اعلم)

٠٨١٠ وَمَنْ آبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: ﴿اللهُ أَكْبَرُ ﴾. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـةُ.

۱۸۱۰ ابو حمید ساعدی رحمهُ الله سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسولُ الله صلی الله علیه وسلم جب نماز (اواکرنے) کے لئے کمڑے ہوتے تو قبلہ کی جانب منہ کرتے اور رفع الیدین کرتے ہوئے الله اکبر کہتے (ابن ماجه)

٨١١ ـ (٢٢) **وَمَنْ** أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْظُهْرَ، وَفِي مُؤَخِّرِ الصُّفُولُ اللهِ ﷺ اللَّهُ اللهُ عَلَى مُؤَخِّرِ الصُّفُولُ اللهِ ﷺ : «يَا فُلاَنُ! اَلاَ تَتَّى اللهَ؟! أَلاَ تَرْى كَيْفُ تُصَلِّيْ؟! إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخُفَى عَلَى شَنِي عَمَّا تَصُنَعُونَ، وَاللهِ إِنِّيْ لَأَنْ عِنْ اللهَ؟! أَلاَ تَرْى كَيْفُ تُصَلِّيْ؟! إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخُفَى عَلَى شَنِي عَمَّا تَصُنَعُونَ، وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرَى مِنْ خَلِفِيْ كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ . . رَوَاهُ أَخْمَدُ .

۱۸۱ ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ظمر کی نماز کی امامت کرائی اور کمی پچھیل صف میں ایک مخص نے نماز کے منانی کام کیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو آواز دی اور (ڈانٹ پلاتے ہوئے) کما جہیں الله کا ڈر نمیں ہے کیا حمیس خیال نمیں کہ تم کیے نماز اوا کر رہے ہو؟ تم سجھتے ہو کہ (نماز اوا کرتے ہوئے) جو کچھ تم کرتے ہو وہ مجھ پر پیشیدہ رہتا ہے۔ اللہ کی قیما میں ایٹ کی تھی ہوں راحمی)

وضاحت " بی صلی الله علیه وسلم کا یه دیکنا آکموں کے ساتھ تھا اور یہ آپ کا مجرہ ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث بی صلی الله علیہ وسلم کا یہ دیکنا آکموں کے ساتھ تھا اور بھ پر پوشیدہ نہیں ہے میں خمیس بیٹ کے بیچے سے بھی دیکنا موں۔ " خیال رہے کہ آپ کی یہ حالت نماز کے ساتھ خاص ہے عام نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ کے ایک نماز کی امات کرانے کے بعد فرایا کہ " میں لے حمیس نماز پڑھائی ہے میں نے نماز میں قبلہ کی دیوار پر جنت اور دوزخ کی مثال تصویر دیمی۔" (واللہ اعلم)

# (١١) بَابُ مَا يَقُرَأُ بَعْدَ التَّكِٰبِيْرِ (تكبير تحريمه كے بعد كيار هاجائے)

ٱلْفُصِّلُ ٱلاَوْلُ

٨١٢ - (١) مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكِبُيْرِ وَبَيْنَ الْفَرَآءَةِ إِسْكَاتَةً ﴿ . فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَآءَةِ مَا تَقُوْلٌ؟ قَالَ: «أَقُولٌ: اَللَّهُمُّ بَايَعْدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَاياًي كَمَا بَاعَدُتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، ٱللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّؤَّبُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنْسِ، ٱللَّهُمَّ اغْسِــَلُ خَطَايَايَ بِالْمَآءِ وَالنَّالِجَ وَالْبَرَدِ». مُمَّتَفَقُ عَلَيْهِ.

#### ىپلى فصل

۱۸۱۲ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان خاموش رہتے (ابو ہریرہ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرے مال باپ آپ پر قربان موں' آپ تحبیر تحریمہ اور قرأت کے درمیان خاموثی میں کیا کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا' میں کتا موں (جس کا ترجمہ ہے) "اے اللہ! میری اور میری غلطیوں کے درمیان دوری فرما جیساکہ تو نے مشرق اور مغرب کے ورمیان دوری کی ہے۔ اے اللہ! مجھے گناہوں سے صاف کر دے جیسا کہ سفید کیڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میرے مناہوں کو یانی ' برف اور اولوں کے ساتھ دمو ڈال۔ " (بخاری مسلم)

٨١٣ - (٢) وَمَنْ عَلِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النِّيرُ عِنْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ - وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا افْتَتُحَ الصَّلَاةَ - كَبِّرَ، ثُمَّ فَالَ: «وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَكَر السُّتَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَيْنِهَا تَوْمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُرِكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَيرِيْكَ لَهُ، وَبِذَٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْتِلِمِيْنَ ﴿ . اَلْلَهُمُ ٓ أَنْتَ الْمَلِكُ لَآ إِلٰهُ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبُدُكَ، ظَلَمُتُ نَفْسِيْ، وَاغْتَرَفْتُ بِذَنبِّيْ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِيْ جَمِيْعاً، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذَنُوْتِ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَخْسِنِ الْأَخُلَاقِ، لاَ يَهْدِي لِأَخْسِنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفُ عَنِيْ سَيِّنَهَا، لَا يَصُرِفُ عَنِيْ سَيِّنَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَيْكُ وَسَعُدُيْكُ وَالْحَيْرُ كُلَّهُ وَي يُدَيْكَ،

وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَابِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارُكُت وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ».

وَإِذَا رَكِعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَرِي، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ مِلْ وَبَصَرِي، وَعُظِمِي، وَعُطِمِي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمَدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمُا، وَمِلْ ءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: ﴿ اَللَّهُمَّ لَكَ سَجَدُتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسُلَمْتُ ، سَجَدَ وَجُهِيَ لِللَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ،

ثُمَّ يَكُوْنُ مِنْ آخِرِ مَّا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهَّدِ وَالتَّسْلِيْمِ: وَاللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا فَدَّمُتُ وَمَا أَخُرُتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِيٍّ. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِيٍّ. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِيٍّ. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ : «وَالشَّرُّ لَيُسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِئُّ مَِنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لاَ مَنْجُى مِنْكَ وَلاَ مَلْجَأَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكُتَ [وَتَعَالَيْتَ]»

سرد علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کوئے ہوتے اور آیک روایت میں ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو اللہ آکبر کتے پھر (یہ وعا) پڑھتے (جس کا ترجمہ کی جب اور میں نے نود کو اس زات کی جانب متوجہ کیا ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے میں مرف اس کی جانب جھنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز میری عبادت میری کی جانب جھنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز میری عبادت میری مسلانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ! تو بادشاہ ہے تیرے سواکوئی شعبود (برحق) نہیں تو میرا پروردگار ہے اور میں مسلانوں میں نے خود پر ظلم کیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تو میرے تمام گناہ معاف فرما تیرے سواگناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکا اور بر سے اظات کو بھی سے دور کر بھی سے برے اظات کو تیرے سواکوئی دور نہیں کر سکا۔ میں حاضر کر سکا اور بر شم کی بھائی تیرے ہاتھ میں ہے جب کہ (مرف) برائی کی نبیت تیری طرف نہیں کی جاتی میں التجاء) تیری طرف ہے تو برکت والا اور بلند ہے میں تجھ سے مغفرت طلب رائدی تیرے سارے ہی میری (التجاء) تیری طرف ہے تو برکت والا اور بلند ہے میں تجھ سے مغفرت طلب رائدی اور تیری طرف سے تو برکت والا اور بلند ہے میں تجھ سے مغفرت طلب رائدی اور تیری طرف سے تو برکت والا اور بلند ہے میں تجھ سے مغفرت طلب رائدی اور تیری طرف سے تو برکت والا اور بلند ہے میں تجھ سے مغفرت طلب رائدی اور تیری طرف سے تو جہ کے رجوع کر آ ہوں۔ "

اور جب آپ رکوع میں جاتے تو فراتے (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ! میں نے تیرے لئے رکوع کیا اور تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیرے لئے مطیع ہوا' میرے کان' میری آئسیں' میرا دماغ' میری بڑھے تیرے جانب متوجہ ہیں۔"

"اور جب آپ اہا سر رکوع سے اٹھاتے تو فراتے (جس کا ترجمہ ہے)" اے اللہ! ہارے پروردگار! تیرے

لئے آسانوں اور زمین اور ان کے ورمیان فاصلہ کو بحرنے اور ان کے بعد تیری مشیت کے مطابق بحرنے کے برابر تعریف ہے۔"

اور جب آپ مجدہ میں جاتے تو دعا کرتے (جس کا ترجمہ ہے) ''اے اللہ! میں نے تیرے لئے مجدہ کیا' تیرے ساتھ ایمان اللہ اور تیرے لئے مطبع ہوا۔ میرا چرہ اس ذات کے لئے مجدہ کر رہا ہے جس نے اس کو پیدا فرہایا' اس کی بمترین تصویر کشی کی اور اس سے کانوں اور آنکموں کو الگ وجود بخشا۔ اللہ کی ذات برکت والی ہے جو تمام پیدا کرنے والوں سے بمترین خالق ہے۔"

بعد ازال آخر میں تشد اور سلام کے ورمیان میں یہ دعا کرتے (جس کا ترجمہ یہ ہے) " اے اللہ! میرے الله بچیلے بوشیدہ اور خلام اور حد سے متجاوز گناہ معاف کر اور جن گناموں کو تو جمع سے زیادہ جاتا ہے، تو آگے بیعائے والا ہے تیرے سوا کوئی معبور برحق نہیں۔" (مسلم)

اور شافعی کی روایت میں ہے کہ" صرف شرکی نبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی اور ہدایت یافتہ وہ ہے جس کو تو ہدایت عطا کرے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری طرف پناہ چاہتا ہوں سوائے تیرے کوئی نجات اور پناہ کی جگہ نہیں ہے تو برکت والا ہے۔"

وضاحت و حدیث سے معلوم ہوا کہ اللّٰهُمَّ إِنِّنَ وَجَهُتُ وَجُهِمَ اِللَّائِنَى ..... کے کلت تحبیر تحریم کے بعد کے جائیں اور عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ کلت تحبیرِ تحریم سے پہلے پڑھنے کا معمول بن کیا ہے۔ الله پاک راہِ صواب پر چلنے کی قوش عطا فرائے (آمن)

٨١٤ - (٣) **وَعَنُ** أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَ، وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفُسُ، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اَلْحَمُدُ لِلهِ حَمْداً كِثِيراً طَلِبَا مُّبَارَكاً فِيهِ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ صَلَّاتَهُ قَالَ: وَأَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟، فَأَرَمَّ الْقَوْمُ . فَقَالَ: وَأَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأْساً، . فَقَالَ رَجُلَّ : بِالْكَلِمَاتِ؟، فَأَرَمُّ الْقُومُ . فَقَالَ: وَأَيْكُمُ الْمُتَكَلِمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُ بَأْساً، . فَقَالَ رَجُلَ : جِفْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفُسُ فَقُلْتُهَا. فَقَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ النُّي عَشَرَ مَلَكًا يَبْنَدِرُونَهَا، أَيْهُمْ يَرْفَعُهُا». رَوَاهُ مُسْلِمَ؟

الملان الله وفى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض آیا اور ( نماز باجاعت اوا کرنے کے ایک مف میں شامل ہو گیا ( جیز چلنے کی وجہ سے) اس کا مائس پھولا ہوا تھا۔ اس نے کما (جس کا ترجہ ہے) " الله بحت برنا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس کے لئے کرت کے ماتھ حمد و نگا ہے، (ریا سے) پاک ہے، الله بحث برکت ہے۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا کہ تم میں سے کس فض نے (یہ) کلمات کے ہیں؟

محلبہ کرام فاموش رہے۔ آپ نے (ہر) دریافت کیا کم بی سے کس نے یہ کلت کے ہیں؟ محلبہ کرام فاموش رہے۔ آپ کے ایس کے میں اس نے قتلی موافقہ کلات فاموش رہے۔ آپ نے (ہر) دریافت کیا کم بی سے کس نے (یہ کلملت) کے ہیں؟ اس نے قتلی موافقہ کلمات

میں کے ہیں (چنانچ) ایک مخض نے کما' میں آیا' جب کہ میرا سائس پھولا ہوا تھا' میں نے یہ کلمات کے تھے۔ آپ نے فرایا' میں نے بارہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کو ہارگلو النی میں چیں کرنے کے لئے ایک دو سرے سے سبقت لے جارہ جیں کہ ان میں سے کون ان کو (پہلے) اٹھا لے جاتا ہے (مسلم)

وضاحت ، رکوع کے باب میں آئندہ ذکر ہو رہا ہے کہ اس فض نے یہ کلمات اس وقت کے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا۔ آپ نے ان کلمات کے کئے پر اس فض کو خوشخبری دی کہ بارہ فرشتے ایک دو سرے سے سبقت لے جانے میں کوشل سے کہ کون ان کلمات کے اٹھانے میں سبقت لے جاتا ہے گویا آپ نے ان کلمات کے اٹھانے میں سبقت لے جاتا ہے گویا آپ نے ان کلمات کے کشن کی رخبت دلاتی ہے البتہ انس رضی اللہ منہ کی حدیث میں ہے کہ نماز میں شامل ہوئے کے لئے ابہ کی سے چانا چاہئے جس قدر نماز ملے باجماعت ادا کرے ادر جو فوت ہو جائے اس کی قضا دے (واللہ اعلم)

#### اَلْفَصْلُ النَّافِي

٨١٥\_(٤) كُنِّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ كَانَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: ﴿سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَّهُ غَيْرُكَ، رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاؤَدَ.

### دومری فصل

۱۸۵۵ عائشہ رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز فرائے و کرنے تو اید کا تعاز کا آغاز فرائے تو (ید کلمات) کہتے "اے اللہ! تو پاک ہے۔" (ترفی ابوداؤد)

٨١٦ - (٥) وَرُوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ.

وَقَالَ الِتَرْمِذِيُّ : هٰذَا حَدِيْتُ لَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَارِثَةَ ، وَقَدْ تُكَلِّمَ فِيُومِنْ قِبَلٍ حَفِظُهُ.

۱۸۸۰ نیز این ماجہ نے اس مدیث کو ابوسعید (فدری) رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور امام ترذی نے ذکر کیا ہے کہ اس مدیث کو ہم صرف ماری (راوی) سے پنچانے ہیں اور بیر راوی مافقہ کے لحاظ سے منظم فیہ ہے۔ وضاحت ، امام ترذی کا تبمو درست نہیں اس لئے کہ ماری کے سوا دیگر رُواۃ سے بھی بیہ مدیث موی ہے علاّمہ البانی خد اصفحہ کو اردیا ہے (منگلوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلد اصفحہ کو منگلوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلد اصفحہ کو منگلوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلد اصفحہ کا

٨١٧ ـ (٦) **وَهَنْ** جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّـهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيُ صَلاَةً قَالَ: «اللهُ ٱكْبَرُ كِبْيراً، اللهُ أَكْبَرُ كِبْيُراً، اللهُ أَكْبَرُ كِبْيْراً، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْراً، وَالْحَمْدُ لِلهِ كِثِيْراً، وَالْحَمْدُ لِلهِ كِثِيْراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَآصِيلًا، ثَلاثاً، «أَعْوَدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ، مِنْ يَنْفَخِهُ وَنَفْيِهُ وَهَمُزِهِ». رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ، وَابُنُ مَاجَةً ﴿ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُذَكُّرُ: «وَالْحَمُدُ لِلهِ كِثْيُراً»، وَذَكَرَ فِيُ آخِرِهِ: «مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ». وَقَالَ [عَمْرَكُو] ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: نَفُخُهُ الْكِبْرُ، وَنَفُثُهُ الشِّنْهُرُ، وَهَمْزَهُ الْمُوْتَةُ

الله علیہ الله علیہ الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے نماز کی ایامت کرائی (اور) کما (جس کا ترجمہ ہے) "الله بہت برا ہے الله بہت برا ہے الله کے لیے کثرت کے ساتھ حمد و نتا ہے الله کے لئے کثرت کے ساتھ حمد و نتا ہے الله کے لئے کثرت کے ساتھ حمد و نتا ہے۔ الله کے لیک کثرت کے ساتھ حمد و نتا ہے۔ میں مج و شام الله کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں میں الله کے ساتھ شیطان ہے کر اس کے شراور اس کے دیوانہ بنانے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ " (ابوداؤد ابن اجب) البته الم ابن ماجہ "زَجْم" مردود کا ذکر کیا ہے اور عمر کشرت کے ساتھ حمد و نتا ہے "کا ذکر کمیں کیا جب کہ آخر میں شیطان کے ساتھ "رَجْم" مردود کا ذکر کیا ہے اور عمر رضی الله عند فراتے ہیں کہ "لُغُق" سے مقصود کر اور " نَفْث" سے مراد شراور "بَمُن" سے مراد دیوائی ہے۔

وضاحت ۔ یہ حدیث ضعیف ہے' اس میں عمر رضی اللہ عنہ صحیح نہیں بلکہ اس سے مراد عَمرد بن ممرّہ رادی ہے (مشکوٰۃ علامہ ناصر الدّین البانی جلد ا صغہ ۲۵۹)

٨١٨ - (٧) **وَصَنْ** سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَكْتَتَيْن : سَكُتَةً إِذَا كَبَرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَآءَةِ ﴿غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهِ ﷺ الضَّالِيْن ﴾ ، فَصَدَّقَهُ أُبَيُّ جَنِ كَعُبٍ. رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤَد. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةً، وَالدَّارِمِيُّ نَحُوهُ.

۸۱۸ تُرُو بن مجدب رضی الله عنه سے روایت ہے' انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دد (متلات) محفوظ کے جن جن آپ نے خاموشی افتیار کی۔ ایک خاموشی تحبیر تحریمہ (کے بعد) اور دوسری خاموشی جب آپ " غَیْرِ السَّمْفُوْبِ عَلَیْهِمُ وَلَاالصَّالِیْنَ" کی قرآت سے فارغ ہوئے۔ اُبَی بن کعب رضی الله عنه نے اس کی تقدیق کی (ابودود' ترندی' ابن ماجہ) اور الم داری نے اس کی مثل بیان کیا۔

وضاحت اس مدیث کی سند ضعیف ہے ، حن رادی مرس ب (مکلوة علامہ ناصرالدین البانی جلد اصفی ۲۵۹)

٨١٩ ـ (٨) **وَمَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الِثَّانِيَةِ السِّتَفْتَحَ الْقِرَآءَةَ بِـ ﴿ٱلْحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن﴾ ، وَلَمْ يَسْكُتُ. هُكُذَا فِيُ «صَحِيْح مُسْلِم ». وَذَكَرَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي ٱفْرَادِهِ. وَكَذَا صَاحِبُ «الْجَامِع» عَنْ مُسْلِم وَحَدَةً.

۱۸۱۹ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تو قرأت کا آغاز اُلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْمُعَالَمِيْن کے ساتھ فرماتے اور خاسوشی افتیار نہیں

كرتے تھے۔ مي مسلم ميں اى طرح ہے۔الم محيدي نے اس مديث كو مسلم كى مفرد اعلاي مي ذكر كيا ہے اور اى طرح جامع الاصول كے مؤلف نے اس مديث كو مرف مسلم سے روايت كيا ہے۔

#### اَلُفُصَعُلُ الثَّالِثُ

٠٨٢ - (٩) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةُ كَبَّرٌ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَبِذَٰلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللَّهُمُّ الْمَدِنِيُ لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ. وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لاَ يَهْدِيُ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَقِنِيْ سَيِّءَ الأَعْمَالِ، وَسَتِّءَ الْأَخْسَلَاقِ، لاَ يَقِييُ سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتُ.. رَوَاهُ النَّسَآئِئَ

#### تيىرى فصل

۱۸۰۰ جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے تو کھیر تحریم کتے۔ بعد ازال کتے (جس کارجمہ ہے) "میری نماز" میرے مراہم عبودتت" میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے اور میں اس کا علم دیا گیا ہوں اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ اے اللہ! مجمعے ایتھے اعمال اور اظال کی جانب ہدایت نہیں دیتا اور مجمعے فرے اعمال سے محفوظ کر تو بی برایت نہیں دیتا اور مجمعے فرے اعمال سے محفوظ کر تو بی بڑے اعمال سے محفوظ کر تو بی بڑے اعمال سے محفوظ کر تو بی بڑے اعمال سے محفوظ کر سکتا ہے۔" (نمائی)

٨٢١ - (١٠) **وَعَنْ** مُحَمَّدٍ بُنِ مَسْلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطُوعًا. قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ، وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَـاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنْفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنِ». وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ مِثْلُ حَدِيْثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَأَنَا مِنَ الْمُشْلِمِيْنَ» . ثُمَّ الْكُهُمُ أَنْتُ الْمَلِكُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، شُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ». ثُمَّ الْمُلْكُ، وَوَاهُ النَّسَانِيَّةُ.

۱۸۲۱ محرین مُنگمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لفل نماز (اواکرنے) کے لئے کمڑے ہوتے تو اللہ اکبر (کے بعد) کتے "میں خود کو اس ذات کی طرف متوجّہ کرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میں اس کی طرف جھکنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے منیں ہوں۔" اور اس صدیث کو جابر رضی اللہ عنہ کی صدیث کی مثل ذکر کیا البتہ ہے کما "اور میں اسلام لانے والوں میں سے موں۔" بعد ازال کما" اے اللہ تو بلوشاہ ہے تیرے سواکوئی معبود برحق نمیں تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کے ساتھ ہوں۔" بعد ازال قرأت فرباتے (نمائی)

## (۱۲) مَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (نماز میں قرآنِ پاک کی تلاوت)

#### ردر ، و درتده الفُصُلُ الأول

٨٢٧ - (١) عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَّ صَلاَةً لِمَنْ لَثُمْ يَقُرُ اللهِ ﷺ: «لاَّ صَلاَةً لِمَنْ لَثُمْ يَقُرُ أَبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». مُتَقَنَّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ دِوَايَةٍ لِتَمْسُلِمٍ: وَلِمَنْ لَنَمْ يَقُوا أَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِداً».

### بہلی فصل

۱۸۲۲ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا، جس مخص نے سورۂ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جس مخص نے سورۃ فاتحہ اور اس سے زائد (قرآنِ پاک) نہ پڑھا۔

وضاحت ، نمازی ہر رکعت کے قیام میں سورة فاتحہ کی طلوت فرض ہے۔ یہ علم الم 'مقلری اور اکیلے نماز رجے والے کے لئے کیساں ہے خواہ وہ فرض نماز ہویا نقل نماز 'اس کے بغیر نماز صحح نہیں (والله اعلم)

مَلاَةً لَّمْ يَقُوا أَفِيهَا بِلَمْ الْقُوْآنِ فَهِي خِدَاجُ - ثَلَاثاً - غَيْرُ تَمَام ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيُرةً : إِنَّا نَكُونَ صَلَّى مَلاَةً لَمْ يَقُوا أَفِيهَا بِلَمْ الْقُوْآنِ فَهِي خِدَاجُ - ثَلَاثاً - غَيْرُ تَمَام ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيُرةً : إِنَّا نَكُونَ وَرَآءَ الْإِمَام . قَالَ الْقَوْآنِ فَهِي خِدَاجُ - ثَلَاثاً - غَيْرُ تَمَام ، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيُرةً : إِنَّا نَكُونَ وَرَآءَ الْإِمَام . قَالَ : إِقْرَأَ بِهَا فِي نَفْسِك ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : وقالَ اللهُ تَعَالى : فَاسَلَ اللهُ يَعْدِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ فِيرِي فَفَيْنِ ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : ﴿ الْحَمْدُ فِيمِ السَّالَ . فَإِذَا قَالَ الْعَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ السَّرْحُمْنِ الرَّحِيْم ﴾ قَالَ الله الله عَلَيْ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ السَّوْحُمْنِ الرَّحِيْم ﴾ قَالَ الله الله عَلَيْ عَبْدِي ، وَإِذَا قَالَ : ﴿ إِيَّاكَ نَمْدُ وَإِيَّاكُ نَمْهُ وَاللَّه عَلَيْهِم وَلَا اللَّهُ مَا سَأَلُ . فَإِذَا قَالَ : ﴿ إِيَّاكُ نَمْهُ وَإِيَّاكُ نَسْتَعِينُ ﴾ . قَالَ : هُذَا اللَّهُ مَا اللَّه مَا اللَّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه اللّه اللّه اللّه مَا اللّه اللللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللّه الللّه الللللّ

الضَّالِّينَ ﴾. قَالَ: هُذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ . رَوَاهُ مُشِلم .

الله العرب الله على الله عند سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا جم فض نے نماز اواکی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ نے تمن بار کما (اور قربایا کہ اس کی نماز کمل نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وریافت کیا گیا کہ جب ہم الم کی اقداء میں ہوں؟ ابو ہریرہ رضی الله عنہ وسک کا الله عنہ وسلم کو یہ فرباتے ہوئے سنا ہے کہ الله تعالی فرباتا ہے ول میں کرلو' اس لئے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرباتے ہوئے سنا ہے کہ الله تعالی فرباتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بریرے کے درمیان نعف نصف تشیم کر ویا ہے اور میں برے کا سوال پورا کرتا ہوں' جب بریرہ "الکھ فد الله وَبّ الله تعالی فرباتے ہیں کہ میرے بریرے بریرے کے میری تریف کی ہے اور جب بریہ "الکھ فرباتے ہیں کہ میرے بریرے بریرے نوائی نوائی نوائی فرباتے ہیں کہ میرے بریرے بریرے کی جب بریرہ مالک یوم الدین کمتاہے تو اللہ تعالی فرباتے ہیں کہ میرے بریرے بریرے کو ایسان فرباتے ہیں کہ میرے بریرے بریرے بریرے کرنے کی الله تعالی فرباتے ہیں کہ میرے بریرے بریرے بریرے کرنے کا ایسان فرباتے ہیں کہ میرے بریرے بریرے کرنے کے جو اس نے سوال کیا اور جب بریرہ کمتا ہے "اِلْمُنِینَا المِسْرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ حِوَاطُ النِّنِیْنُ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِالْمُفَصُّوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ حِوَاطُ النِّنِیْنُ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِالْمُفَصُّوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّرَاطُ الْمُسْتَقِیْمَ حَوَاطُ النِّنِیْنُ اَنْعَمْتُ عَلَیْهِمْ غَیْرِالْمُفَصُّوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّرَائِينَ وَ الله تعالی کیا (مسلم)

٨٢٤ - (٣) **وَمَنْ** اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَا بَكْيرِ وَعُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، كَانْوُا يَفْتَبِحُوْنَ الصَّلَاةَ بـ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ . رَوَاهُ مُشْلِمُ

۱۳۲۸ انس رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم ' ابو بکر رمنی الله عند اور عمر رمنی الله عند الله

٥٢٥ - (٤) **وَمَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنُ الْمَلاَئِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، . مُمَّتَفَقَ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ ، قَالَ : وإِذَا قَالَ الْإِمَامُ : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا :

آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». لهذَا لَفُظُّ الْبُخَارِيّ ، وَلِمُسْلِم نَحْوَهُ.

وَفِيُ أُخُرَى لِلْبُخَارِيّ، قَالَ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْقَارِىٰ ۚ فَأَمِّنُوا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤْمِنُ ، فَمَنُ وَافَقَ تَأْمِنْيُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَآئِكَةِ ؛ غُفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ،

۱۹۲۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب الم آمین کے تو تم بھی آمین کمو ، بلاشبہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہوگی تو اس کے پہلے سناہ

معاف ہو جاتے ہیں (بخاری مسلم)

اور ایک روایت میں ہے آپ کے فرایا' جب الم " غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّيْن " کے تو تم مجی آمین کو ' بے شک جس محض کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو کیا تو اُس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم میں اس کی مثل ہے اور بخاری کی دوسری روایت میں ہے آپ نے فرمایا جب الم آمین کے تو تم بھی آمین کمو اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں پس جس مخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافق ہو ممنی تو اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

وضاحت این بلند آواز سے کمنا جا بیٹے اس لئے کہ مقتدی جب اہم کی آمین کی آواز میں مے تو آمین کمیں مے پھری موافقت ہوگی اور اگر امام بلند آواز سے آئین نہ کے تو مقتدی کی آئین کی امام کی آئین کے ساتھ کیے موافقت ممكن ع؟ بلكه عين ممكن ع كم مقترى الم سے پہلے يا الم كے بعد آمين كھے۔ يه موافقت ممكن ع ضروری سیں۔ لیکن اہم بلند آواز سے آمین کے تو اس صورت میں موافقت میں کوئی مانع یا اشیاہ ماکل سیں ہ اور دوسری حدیث کے یہ الفاظ کہ "جب الم وَلا الصَّالِيِّن کے قوتم آمن کو" سے بھی معلوم ہو آ ہے کہ الم كا وَلَا الشَّالِّينَ كُنَّ كَاعُمْ تِ بَي موكاجب وه بلند آواز سے كم كاتواس كے بلند آواز سے آئين كنے يرتم آمین کهو (والله اعلم)

٨٢٦ - (٥) وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لَيَؤُمِّكُمْ أَحَدُكُمُ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَالَ: ﴿غَبْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْن؛ يُجِبُّكُمُ اللهُ. فَإِذَا كَبُّرُ وَرَكَعَ، فَكَبروُا وَالْرَكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُمُ قَبُلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ فَتِلْكَ بِتِلْكَ، قَالَ: وَوَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ،. رُواهُ مُسْلِمُ

١٨٢٠ ابو موى اشعرى رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایا ، جب تم نماز (اداکرنے) کا ارادہ کو تو ائی منول کو برابر کو پھرتم میں سے ایک مخص المت کرائے جب الم الله اكبر كم توتم محى الله اكبر كمو اور جب وه "غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاالصَّالِيْنِ" كم قوتم آمِن كو تمهاری دعا قبول ہوگی اور جب وہ اللہ اکبر کمه کر رکوع میں جائے تو تم بھی اللہ اکبر کمه کر رکوع میں جاؤ بلاشیہ امام تم سے پہلے رکوع میں جاتا ہے اور تم سے پہلے رکوع سے سرافھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرايا الم كا يهل جانا ال ك يهل آن ك بدله من ع- آب في فرايا ، جب الم " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ " کے تو تم "اَللَّهُمَّ رَبُّنَا لَکَ الْحَمْدُ" کو (جم کا ترجمہ ہے) "اے الله! مارے پروردگار تیرے بی لئے تعریف ب" چنانچه الله تعالى تمهارى دعا تول فرائع كا (مسلم)

وضاحت: "امام كا پلے جانا اس كے پلے آئے كے بدلہ ميں ہے" سے مقصود يہ ہے كہ امام ركوع ميں جس قدر

پہلے جائے گا ای قدر رکوع سے پہلے سراٹھائے گا۔ ای طرح مقدی جس قدر اہام کے بعد میں جائے گا ای قدر بعد میں رکوع سے سراٹھائے گا۔ حدیث کے ان الفاظ کہ "جب اہام سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حُومَهُ کے تو تم رَبّنا لَکَ الْحَمْد کے الفاظ اوا نہیں کرے گا اور مقدی صرف سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حُومَهُ کے گا اور مقدی صرف سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِيهُ کو" سے بی نہ سمجھا جائے کہ اہام اور مقدی دونوں کے لئے یہ کلمات اوا کرنا ضروری ہیں ای طرح حدیث میں بے اللّٰهُ لِمَنْ حَمِيهُ کَمُونَ کَلُهُ اللّٰمُ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِيهُ مقدود بي تب کہ اہام اور مقدی دونوں آمین کمیں تب بی امام اور مقدی دونوں آمین کمیں تب بی امام اور مقدی کی آمین میں موافقت ہوگی (واللہ اعلم)

۸۲۷ - (٦) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً، وَفَسَادَةً: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواً» ۱۸۲۷ اور ابوہریرہ اور کُلُوہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔

وضاحت فی معتف کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحح مسلم میں یہ زیادتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہوتا ہے حالانکہ اہم مسلم نے ابو ہریرہ کی اس حدیث کو بالکل ذکر نہیں کیا البتہ یہ زیادتی کا دائر سلیمان تی سے زیادہ حافظ والے سے ذکور ہے جب کہ کلّاہ کے دو سرے شاگرد اس زیادتی کا ذکر نہیں کرتے جو سلیمان تی سے زیادہ حافظ والے ہیں۔ اس لحاظ سے سلیمان تی اس زیادتی کے بیان کرنے میں اکیلے ہیں پس روایت شاؤ ہے اس سے سورہ فاتحہ ہیں۔ اس لحاظ سے ملیمان محمح نہیں ہے۔ تفصیل کے لئے دیمیس (توشیح الکام جلد ۲ معلیم ارشاد الحق ارشاد الحق الدام من وجوب قرأة الفاتح خلف الدام از شخ عبدالر ممان مبارک بوری میں

٨٢٨ - (٧) **وَعَنُ** أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عُنَهُ، قَالَ: كَانَ النِّبَيُّ عَلِيْهُ يَفْرَأُ فِي الظُّهُرِ فِي الْاَكْنَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ الْأَوْلَيَنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَخْيَاناً، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَتِيْنِ الْأَخْرَيَيْنِ بِأُمَّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَخْيَاناً، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ النَّانِيَةِ، وَهُكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهُكَذَا فِي الصَّبْحِ. مُتَقَفَّ عَلَيْهِ.

۸۲۸: ابو تُکَاده رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم ظهر کی نماز کی پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ اور دو سور تیں پڑھتے اور دو سری دو رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور مجمی مجمی ہمیں کوئی آیت ساتے اور پہلی رکعت میں قرأت کبی کرتے دو سری رکعت میں اتنی کبی قیس کرتے تھے اور اس طرح عصر کی نماز اور صبح کی نماز میں کرتے (بخاری' مسلم)

٨٢٩ ـ (٨) وَمَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَـيْنِ مِنَ الظَّهْرِ قَدُرَ قَرَاءَةٍ: ﴿ آلَمْ تَنْزِيْلُ﴾ السَّجُدَةِ ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ ۔ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَالِيْنَ آيَةً، وَحَزَرُنَا قِيَامَهُ فِي ٱلاُّخُرِيَيْنِ قَدْرَ النِصْفِ مِنْ ذٰلِكَ، وَحَزَرْنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ ٱلاُّوْلَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي ٱلاَّخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأَخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِصْفِ مِنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُشْلِمُ

۱۹۲۵ ابوسعید محدری رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ظمراور عمر (کی نماز) ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے چنانچہ ہم نے ظمر (کی نماز) کی پہلی دو رکعت کے قیام کا اندازہ لگایا کہ بھتر "الممّ تَنُوزُیل السّبَجْدَة" کے پڑھنے کے برابر تھا اور ایک روایت ہیں ہے کہ ہر رکعت ہیں بفتر شمیں آیات کے برابر قیا اور دوسری دو رکعت کے قیام کا اندازہ اس سے نصف تھا اور ہم نے عمر (کی نماز) کی پہلی دو رکعت کا اندازہ دو رکعت کا اندازہ اس سے نصف تھا اور عمر کی دوسری دو رکعت کا اندازہ اس سے نصف تھا (سلم)

٩٣٠ - (٩) **وَعَنْ** جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بـ ﴿اللَّذِلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ ، - وَفِيْ رَوَايَةٍ - : بِـ ﴿سَبِّجِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ ، وَفِي الْعُصْرِ نَحْوَ ذٰلِكَ، وَفِي الصَّبْجِ أَطْوَلُ مِنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ

۱۳۰۰ جایر بن سموہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظمر (کی نماز) میں وَالْکَیْلِ اِذَا یَفُشْلُ سورت اور ایک روایت میں ہے کہ "سَبِّتِع السُمَ رَبِّکَ ٱلاَعُلُی" سورت پڑھتے اور عمر (کی نماز) میں اس کی مثل اور میج (کی نماز) میں اس سے زیادہ لبی قرآت فراتے (مسلم)

١٣١ - (١٠) وَعَنْ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُرَأُ فِي الْمَغُرِبِ بِ ﴿ الطُّورِ ﴾ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۸۳۱ مجیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب (کی نماز) میں سورہ ''مگور'' پڑھتے ہوئے سا (پخاری' مسلم)

وضاحت ۔ رضاحت ہے معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز میں ضروری نہیں کہ تصارِ مُنقل پڑھی جائیں بلکہ طوالِ منقل بھی ا پڑھی جا عتی ہے (واللہ اعلم)

٨٣٢ - (١١) وَعَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا، قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِ ﴿ الْمُرْسَلَات عُرْفاً ﴾ . مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

النَّبِي ﷺ، ثُمَّ يَأْنِ فَيُؤُمُّ قَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَعَ النَّبِيّ ﷺ الْعِشَآء، ثُمَّ أَنْ قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَعَ النَّبِيّ ﷺ الْعِشَآء، ثُمَّ أَنْ قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَعَ النَّبِيّ ﷺ الْعِشَآء، ثُمَّ أَنْ قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَعَ الْمُورَةِ الْبُقَوَةِ، فَانُحْرَفَ رَجُلُ فَسَلَّم، ثُمَّ صَلَّى وَحُدَهُ وَانْصَرَف، فَقَالُوا لَهُ: أَنَا فَقَتَ يَا فُلاَنُ؟ فَالَّذِ لَا وَاللهِ، وَلاَتِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ نِيَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَصْحَابُ نَوَاضِحَ ، نَعْمَلُ بِالنَّهَارِ، وإِنَّ مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَآء، ثُمَّ أَنِي قَوْمَهُ، فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَفْبَلَ وَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مُعَاذاً صَلَّى مَعَكَ الْعِشَآء، ثُمَّ أَنِي قَوْمَهُ، فَافْتَتَعَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ. فَأَفْبَلَ وَسُعُولُ اللهِ ﷺ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: «يَا مُعَاذ! أَفَتَانَ أَنْتَ؟ إِقْمَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى مُعَاذًا مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

۱۸۳۳ جار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن جبل نی صلی اللہ علیہ وسلم کی المامت میں عشاء کی نماز اوا کرتے بعد ازاں اپنے قبیلے میں آتے اور ان کی المت کراتے چنانچہ معالاً نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عشاء کی نماز اوا کی بعد ازاں اپنی قوم میں آئے' ان کی المت کرائی اور معالاً کے سورۂ بقرہ کی قرائت شروع کر دی۔ ایک فض (صف سے) نکلا اور نماز تو ٹر کر اکیلے نماز اوا کی اور چلا گیا۔ معالاً کے رفتاء نے اس سے کما' کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا' نہیں اللہ کی قتم! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جازں گا اور آپ کو آگاہ کروں گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا' اے اللہ کے رسول! ہم آبیا ہی کرنے والے ہیں' دن بحر کام کرتے رہتے ہیں اور معالاً نے آپ کی مالی اللہ علیہ وسلم معاؤ کی جانب متوجہ ہوے اور (سرزئش کرتے ہوئے) فرایا کہ اے معاؤ کی جانب متوجہ ہوئے اور (سرزئش کرتے ہوئے) فرایا کہ اے معاؤ کیا تم فت برپا کرنا جاتھ المت کراؤ (بخاری' سلم)

وضاحت اله م كے لئے مقتریوں كے حال كا خيال ركھنا ضرورى ہے اور باجماعت نماز اداكرتے ہوئے أكر كوئى فخض كى عذركى وجہ سے جماعت ترك كر دے تو درست ہے۔ معلق ني صلى اللہ عليه وسلم كى المحت ميں فرض نماز اداكرنے كے بعد محلّہ كى مجد ميں المحت كے فرائض اداكياكرتے تھے۔ به ان كى نفل نماز متحوّر ہوگى اس كے كہ فرض نماز دوبارہ اداكر با ہو تو اس كى اقتراء ميں فرض نماز ادا ہو كتى ہے۔ دار تعنى كى روايت ميں ہے كہ مُحادً كى نماز نفل ہوتى اور محلّہ والوں كى نماز فرض ہوتى متى (داللہ اعلم)

٨٣٤ ـ (١٣) وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي الْعِشَآءِ: ﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّ يُتُونُن﴾ ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسِنَ صَوْتاً مِنْهُ. مُمَّتَفَقُ عَلَيْهِ.

ANM: براء (بن عازِب) رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم

ے سنا آپ معشاء کی نماز میں 'والیتن والرَّیْون' (سورت) کی قرائت فرماتے اور میں نے آپ کی آواز سے زیادہ خوبصورت آواز کمی کی نمیں سنی (بخاری مسلم)

٨٣٥ - (١٤) وَعَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النِّبَيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النِّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿قَ وَالْقُرُ آنِ الْمَجِيْدِ﴾ وَنَحْوِهَا، وَكَانَتُ صَلاَتُهُ بَعَدُ تَخْفِيْفاً . رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۱۸۳۵ کیابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر (کی نماز) میں ق والمقرّان المعجید اور اس جیسی سور تیں علاوت فرماتے تھے لیکن فجر کے بعد (دیگر نمازوں میں) آپ کی قرات بکی ہوتی تھی (مسلم)

٨٣٦ - (١٥) **وَعَنْ** عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـُهُ، أَنَّـَهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُرُأْ فِي الْفَحْرِ : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۸۰ عَمرو بن حُرَيث رضى الله عند سے روايت ہے انبول نے نبی صلی الله عليه وسلم سے سا آپ فجر کی نماز میں "وَاللّنيلِ إِذَا عَسَعَسَ" خلات فراتے (يعنی وہ سورت جس میں يہ آيت ہے) (مسلم)

٨٣٧ - (١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ السَّائِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ يَنِيُّ الصَّبْحَ بِمَكَةً، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ ﴿ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ، حَتَّى جَآءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ اللهِ يَنِيُّ الصَّبْحَ بِمَكَةً، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ ﴿ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ ، حَتَّى جَآءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ ـ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَهُ أَوْرَكَعَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۱۸۳۷ عبدالله بن سائب رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی محمد میں منح کی (نماز کی) المحت کرائی۔ آپ نے سورہ مؤمنون کی قرأت شوع کی یماں تک که جب موی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا یا عیلی علیہ السلام کا ذکر آیا تو آپ کو کھانی شروع ہوگئ پس آپ رکوع میں چلے محتے (مسلم)

٨٣٨ - (١٧) **وَمَنُ** أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النِّبَيُّ ﷺ يَقُوأُ فِي الْفَجْرِيَوْمَ الْجُمُعَةِ: بِـ ﴿ آلَمَ مَ تَنُوزِيُـل ﴾ فِي التَّرَكُعَةِ الْأُولَىٰ، وَفِي النَّانِيَةِ: ﴿ هَـلُ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ مُتَّفَقُ عَلَيُهِ.

۱۸۳۸ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے دن فجر کی نماز میں "المائم تَنْوزْیل" پہلی رکعت میں اور مَلُ اَتَّیْ عَلَی الْإِنْسَانِ دوسری رکعت میں علاوت فراتے تھے (بخاری بمسلم)

٨٣٩ - (١٨) **وَمَنْ** عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: اسْتَخْلَفَ مَرُوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ، وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُوُ هُرَيْرَةَ الْجُمُعَة، فَقَرَأَ سُوْرَةَ (الْجُمُعَة) فِي السَّجْدَةِ أَلْأُولَى، وَفِي الْآخِرَةِ: ﴿إِذَا جَآءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فَقَالَ: سَمِعُتُ رَسُّولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأْ بِهِمَا الْجُمُعَة. رَوَاهُ مُسْلِمُ

۱۳۹۵ عبیداللہ بن ابی رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مروان نے ابو ہریرہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا۔ مروان ملہ مرمہ کے لئے روانہ ہوا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں جمعیہ المبارک کا خطبہ ویا۔ انہوں نے پہلی رکعت میں " صورہ الجمعه " اور دو سری میں " إذا جَاءَ کَ الْمُمنَافِقُون" تلاوت کی اور بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ جمعہ کے دن نماز میں ان دونوں (سورتوں) کی تلاوت فراتے سے (مسلم)

٠٨٤٠ (١٩) **وَهُنِ** النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُّوُلُ اللهِ ﷺ يَقْرُأُ فِي الْعِيْدَيْنِ، وَفِي الْجُمُعَة: بِـــ(سَبَتِع السُمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْفَاشِيَةِ ﴾ . قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيْدُ وَالْجُمُّعَةُ فِيْ يَوْمٍ وَّاحِدٍ قَرَأَ بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ. رَوَاهُ مُشْلِم <sup>9</sup>.

۱۸۳۰ نمران بن بشرسے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعتُه المبارک (کی دونوں رکعت) میں "سَبِّتِعِ اللهُمَ دَبِّیکَ الاَعُلیٰ" اور "هَلُ اَتُکُ حَدِیْتُ الْعُارِشیکه "طاوت فرماتے ملے نعمان کے بیٹ الله علیہ بی دن میں عید اور جمعہ (دونوں) اسطے ہو جاتے تو دونوں نمازوں میں ان دونوں مورتوں کی تلاوت فرماتے سے (مسلم)

وضاحت: معلوم ہوا کہ عیدین اور جمعتُہ المبارک کی دونوں رکعت میں "سَبِّتِحِ السَّمَ وَبِّتِکُ اَلاَعُلیٰ" اور هَلُ اَتْکُ حَدِیْثُ اَلْغَاشِیَهْ" کی تلاوت پر بیکٹی افتیار کی جائے' سُنّت کی ہے۔ اس کے علاوہ قرآنِ پاک سے ویکر سورتیں بھی تلاوت کی جائتی ہیں (واللہ اعلم)

٨٤١-(٢٠) **وَهَنُ** عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ سَالٌ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْاَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا: بِـ﴿قَ وَالْقُرْآنِ الْمَبِحِيْدِ﴾ ﴿ اقْتَرَ بَتِ السَّاعَةِ ﴾ . رَوَاهُ مُسْتِلَمُ؟

 ١٤٢ ـ (٢١) وَهُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِيْ رَكُعَنِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِيْ رَكُعَنِي اللهُ عَنْهُ، وَلَا لُمُواللهُ أَحَدُهُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۸۳۲ ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فجر کی دو ر کتوں (لیعن سنتوں) میں "قُلُ مَا أَیُّهَاالْکُفِورُون" اور "قُلُ هُو الله اَحَدٌ" علادت فرماتے سے (مسلم)

٨٤٣ ـ (٢٢) وَهُنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَصِيَ اللهُ عَنُهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُأُ لِفَيُ رَكُعَتَي الْفَجْرِ: ﴿قُولُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ ، وَالَّتِيْ فِيُ (آلِ عِمْرَانَ): ﴿قُلُ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۸۳۳ ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسولُ الله صلی الله علیه وسلم فجری وو رکعت میں "قُوْلُوا آمَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنْوِلَ اِلْيَنَا" اور وہ آیت جو سورہ آلِ عمران میں ہے "قُلُ يَا اَهُلَ الْكِتَابِ تَعَالَوُ اِلنَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ" كی تلاوت فراتے تھے (مسلم)

#### اَلْفَصْلُ الثَّابِئ

٨٤٤ ـ (٢٣) فَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْتَنَحُ صَلَاتَهُ بِ ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ﴾ . رَوَّاهُ التِرْمِذِيُّ . وَقَالَ : هُذَا حَدِيْثُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ .

#### دوسری فصل

۱۸۳۳ ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنی نماز کا آغاز "بیسّبم الله الرّحیفنِ الرّحیفم" کے ساتھ کرتے سے (ترزی) الم ترزیؓ نے بیان کیا ہے کہ اس مدیث کی سند قوی نہیں ہے۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں اسلیل بن حماد رادی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ۲۲۵ مرعات طاحت مرعات) مرعات الدم صفحہ ۳۸۹)

٨٤٥ ـ (٢٤) **وَعَنُ** وَائِلِ بُنِ حَجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِّيْنَ﴾، فَقَالَ: آمِيْنَ، مَدَّبِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَالدَّارِمِيُّ، وَابْنُ مَاجَـهُ.

١٨٣٥ واكل بن مجررمنى الله عنه سے روايت بوه بيان كرتے بين مين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم

ے سا' آپ کے " غَیْرِ الْمَغْمُونِ عَلَیْهِمْ وَلَاالصَّالِیِّن" کے بعد ادبی آواز کے ساتھ آمین کی۔ (تذی 'ابوداؤد' داری' ابن ماجہ)

٨٤٦ ـ (٢٥) **وَمَنْ** أَبِي زُهِيْرِ النَّمَيْرِيّ رَضِى اللهُ عَنُهُۥ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ رَجُّلِ قَدُ اَلَحَ فِي الْمَسْاَلَةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ» فَقَالَ رَقِّجِلُ مِنَ الْقَوْمِ: بَأَيِّ شَنِيءٍ يَبْخَتُمُ؟ قَالَ: «بِآمِيْن». رَوَاهُ أَبِنُوْ دَاوْدَ.

۱۸۳۷ ابو زہیر نمیری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لکا 'ہم ایسے محض کے پاس سے گزرے جو ڈعا مائٹنے میں مبلغہ آرائی سے کام لے رہا تھا۔ 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اگر اس نے (اپی دعا کے) آخر میں آمین کی تو یہ فنص جنّت کا مستحق ہو گیا اس کی دعا تبول ہو گیا ۔ ایک محض نے دریافت کیا' کس چیز کے ساتھ وہ اپنی ڈعا کو محتم کرے؟ آپ نے فرمایا' آمین کے ساتھ وہ اپنی ڈعا کو محتم کرے؟ آپ نے فرمایا' آمین کے ساتھ منتم کرے (ابوداؤد)

وضاحت ۔ اس حدیث کی سند میں صبح بن محرز رادی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلد۲ صفحہ ۲۰۰۵ ملکوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلدا صفحہ ۲۹۸)

٨٤٧ - (٢٦) **وَعَنُ** عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَغُرِبُ رِبُسُوْرَةِ (الْأَغْرَافِ) فَرُقَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ . رَوَاهُ النَّسَيَائِيُ .

۱۸۳۷ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی مفار میں سور الاعراف کو دو رکعت میں تقتیم کر کے خلاوت فرمایا (نسائی)

٨٤٨ - (٢٧) **وَعَنْ** عُقَبَةَ بُنِ عَامِرٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كُنْتُ أَقْوَدُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لِنِي: «يَا عُفْبَةُ! أَلَا أُعْلِمُكَ حَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا؟»، فَعَلَّمَنِي ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلُ أُعُودُ بِرَتِ النَّاسِ ﴾ ، قَالَ: فَلَمْ يَرَنِيْ سُرِرْتُ بِهِمَا جِدّاً، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصَّبِح صَلَّى بِهِمَا صَلاَةً الصَّبْحِ لِلنَّاسِ ؛ فَلُمَّا فَرَغَ، الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «يَا عُفْبَةً! كَيْفَ رَأَيْتَ؟». رَوَاهُ أَخْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوَدُ، وَالنَّسَرَانِيُّ

۸۳۸ مقب بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر کے دوران میں رسولُ اللہ صلی اللہ علی و مثنی (کی لگام) تھاسے ہوئے تھا۔ آپ نے جمعے مخاطب کیا اور فرمایا اس عقب الجروار میں کجھے وہ بھرین سور تیں المادت کے لئے بتا آ ہوں چنانچہ آپ نے جمعے " قُلْ اَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِی" اور " قُلْ اَعُوذُ بِرَتِ الْفَلَقِی" اور " قُلْ اَعُودُ بِرَتِ النّایس" سکھلائیں۔ مُعَبِ کتے ہیں کہ آپ نے میرے بارے میں محسوس کیا کہ میں ان دونوں سوروں کیا کہ میں ان دونوں سوروں کے لئے اترے تو آپ سوروں کے بارے میں کچھ زیادہ خوش نہیں ہوا ہوں۔ جب آپ مج کی نماز (کی امامت) کے لئے اترے تو آپ

نے لوگوں کو میم کی نماز ان دونوں سورتوں کے سابھ پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ میری طرف متوجہ موئے اور (خوش ہوتے ہوئے) آپ نے دریافت کیا' اے عتبہؓ! تو نے ان (دونوں سورتوں) کو کیما پایا؟ موئے اور (خوش ہوتے ہوئے) آپ نے دریافت کیا' اے عتبہؓ! تو نے ان (دونوں سورتوں) کو کیما پایا؟ (احمر' البوداؤد' نسائی)

٨٤٩ ــ (٢٨) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَشَّرُأُ فِيْ صَلاَةِ الْمُغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُّعَةِ: ﴿ قُلُ مَا أَيَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ . رَواهُ فِي «شَرْحِ السُّنَةِ» السُّنَةِ»

مرد جابر بن سَمُوه رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم جعد کی رات مخرب نماز میں "قُلُ مَا الْكُورُونَ" اور "قُلُ مُو اللّهُ أَحَدُ" سورتی تلاوت فراتے سے (شرحُ السُّمُ)

· ٨٥ ـ (٢٩) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَـهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلاَّ أَنَهُ لَمْ يَذُكُرُ «لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ».

۸۵۰: نیز امام ابن ماجہ ؓ نے اس حدیث کو ابنِ عمر رضی اللہ عنما سے بیان کیا ہے۔ البتہ انہوں نے جعہ کی رات کے الفاظ بیان نہیں کئے۔

وضاحت: اس حدیث کی سند میں احمد بن بدیل راوی حافظ کے لحاظ سے ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلدا صغی ۸۲ میزان الاعتدال جلدا صغی ۲۱۹)

٨٥١ - (٣٠) **وَعَنُ** عَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: مَا أَحْصِيُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُرُأُ فِي الرَّكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَفِي الرَّكُعْتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: بِـ ﴿ قُلْ يَا أَيْهُا الْكَافِرُ وَنَ ﴾ وَ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ

اله عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں عمیں شار نمیں کر سکنا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے کتنی بار ساکہ آپ مغرب (کی نماز) کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت میں "مُلُ يَا اَیْكُ فُرُونَ" اور "مُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدً" (سور تیں) حلاوت فراتے سے (ترفدی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں عبدالملک بن ولید راوی ضعف ے (میزان الاعتدال جلد م صفحه ۲۱۸)

۸۵۲ – (۳۱) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً إِلَّا أُنَّهُ لَمُ يَذُكُّوْ: «بَعْدَ الْمَغْوِبِ». ۱۸۵۲ نیز ابن ماجہؓ نے اس مدیث کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا البتہ مغرب کے بعد (کے الفائل) کا ذکر انس کیا۔

٨٥٣ ـ (٣٢) **وَعَنُ** سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ مَرْضِتِي اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَآءَ أَحَد أَشْبَهُ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ: صَلَّيْتُ خَلُفَهُ فَكَانَ

يُطِيْلُ الرَّكَعَتَيْنِ أَلاُوْلِيَنِنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأَخَرِيْنِينِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيُفَرَأُ لِي اللهُ المُفَصَّلِ، وَيُخَفِّفُ الْعُصَرِ المُفَصَّلِ، وَيُغَرَأُ لِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَيُغْرَأُ لِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ، وَيُغْرَأُ لِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصِّلِ، وَيَعْرَأُ لِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصِّلِ، وَيَعْرَأُ لِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصِّلِ، وَوَاهُ النَّسَاَؤَيُّ ، وَرَوى ابْنُ مَاجَةً إِلَى وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ.

المت من نماز اوا نہیں کی جو زیادہ مشابہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے فلال مخص کے سلیمان اللہ علیہ وسلم کی نماز کے فلال مخص سے سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اس مخص کی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے فلال مخص سے سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اس مخص کی المت میں نماز اوا کی۔ وہ خمر کی پہلی دو رکعت (میں قرأت) لمبی کرنا تھا اور آئی دو رکعت الم نماز میں شخفیف کرنا تھا اور مغرب کی نماز میں طوال منقسل علوت کرنا تھا اور مغرب کی نماز میں طوال منقسل علوت کرنا تھا(نمائی) اور این ماجہ لے قمارِ منقسل اور عشاکی نماز میں شخفیف کرنا تھا" تک بیان کیا ہے۔

٨٥٨ - (٣٣) وَعَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا خُلْفَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ، فَثَقُلَتُ عَلَيْهِ الْقِرَآءَةُ. فَلَمَّا فَرِغَ. قَالَ: (لَعَلَّكُمْ تَقْرَأُونَ خُلْفَ إِلَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلاَةَ إِمَامِكُمْ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (لاَ تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقُولُ اللهِ! قَالَ: (لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمُ يَقُولُ إِنَّهُ اللهِ يَعْدَلُهُ وَفِي رِوائِمَةٍ لِأَبِي دَاوَدُ ، وَالمِنْ الْمُرْآنِ إِذَا جَهَرُتُ إِلاَ بِفَا يَعْمَى اللهُ وَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مه ۱۸۵۳ عبارہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی المت میں اوا کر رہے تھے۔ آپ نے طاوت فرائی لیکن آپ پر قرأت ظُلا کُلا ہو گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرایا، شاید تم المام کے پیچے قرأت کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول! درست ہے۔ آپ نے فرایا، تم مرف سورۂ فاتحہ کی طاوت کیا کو اس لیے کہ جو مخص سورۂ فاتحہ کی قرأت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے (ابوداؤد ، تذی)اور نمائی میں اس کی ہم متی روایت ہے اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرایا، میں (اپنے آپ کو) کمہ رہا تھا کہ جھے کیا ہو گیا ہے، قرآن پاک جھے سے پڑھا نہیں جارہا ہی جب میں او نجی قرآت کول تو تم سورۂ فاتحہ کے علاوہ بچھ بھی قرات نہ کیا کھ۔

مه - (٣٤) وَمَنْ أَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَآءَةِ، فَقَالَ: ﴿ هَلْ قَرَا مَعِي أَحَدُ مِتَنَكُمُ آيفاً؟ ، فَقَالَ رَجُلُّ: نَعَمَ ، يَارَسُولَ اللهِ! جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : ﴿ فَقَالَ رَجُولُ: نَعَمَ ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ فَالْنَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمَالَ: ﴿ فَالْنَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكُ ، وَأَبُورُ وَلَهُ اللهِ ﷺ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَالِكُ ، وَأَبُورُ وَلَا تَرْمِدُونَ اللهِ مَا لَهُ مَا جَهُ نَحْوَهُ .

۱۸۵۵ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے بلند آواز سے قرآت کی۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم میں سے کس نے ابھی میرے ساتھ قرآت کی ہے؟ ایک مخص نے اعتراف کیا اور کما' جی بال! میں نے' اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرایا' میں کہتا ہوں' مجھے کیا ہو گیا ہے؟ قرآن (پاک) کے ساتھ میں جھڑا کر رہا ہوں؟ راوی نے بیان کیا کہ صحابہ کرام سول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز میں قرآت سے باز آگئے جس میں آپ بلند آواز سے قرآت کرام سول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نماز میں قرآت سے باز آگئے جس میں آپ بلند آواز سے قرآت کرام سول اللہ علیہ وسلم کا اعتراض سا (مالک 'احمد' ابوداؤد' ترزی' نمائی) اور المام این ماجہ نے اس کی مثل بیان کیا۔

وضاحت " "صحابہ کرام" اس نماز میں قرأت سے باز آئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے قرآت کرتے ہے" یہ الم زہری کا قول ہے اور وہ تا بھی ہیں۔ ابو ہریرة کا قول نہیں ہے جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قائل سے کہ الم سے بیچے بری ، جری سب نمازوں میں سورہ فاتحہ کی قرآت فرض ہے اور الم زہری کا تمام صحابہ کرام" کے جیچے بری اور جری تمام نمازوں میں مقتری کرام" کے بارے میں کمنا درست نہیں جب کہ اکثر صحابہ کرام" الم کی مقتریوں کے ساتھ قرآن پاک کی منازعت کا کہ سورہ فاتحہ کی طاوت کو ضروری قرآر دیتے ہیں نیز الم کی مقتریوں کے ساتھ قرآن پاک کی منازعت کا مسلم تب بیدا ہوتا ہے جب مقتری مجی جری قرآت کریں چنانچہ انہیں جری قرآت سے روک دیا گیا اور مرف سورہ فاتحہ کی سری قرآت کا علم ویا گیا اور مرف سورہ فاتحہ کی سری قرآت کا علم ویا گیا اور مرف

٨٥٦ - (٣٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمْرَ، وَالْبِيَاضِيِّ رَضِى اللهُ عَنَهُمْ، قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِيُ رَبَّهُ؛ فَلْيَنُظُرُ مَا يُنَاجِيُهِ بِهِ ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض بِالْقُرُّآنِ» . رُواهُ أَحْمَـدُ.

۱۵۹۱ این عمراور (فروه بن ورقه) میاضی رضی الله عنم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرملیا مماذ اوا کرنے والا اپنے پروردگار سے سرکوشی کرتا ہے۔ اسے فور کرنا چاہئے کہ وہ کیا سرکوشی کرتا ہے؟ اور تم ایک دوسرے پر قرآنِ پاک (کی حلوت) بلند آواز سے نہ کیا کرد (احمہ)

٨٥٧ - (٣٦) **وَمَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَمِعُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

۱۹۵۷ ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے وہ میان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرلما المام اس کے مقرد کیا کیا کہ اس کے مقرد کیا کیا ہے۔ اس کی بیروی کی جائے جب وہ الله اکبر کے قوتم الله اکبر کو اور جب وہ قرآت کرے تو تم خاصوش رہو (ابوداؤد انسانی این ملجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سد میں ابن مجلان راوی مانظ کے لحاظ ہے میج نسی- نیز زید بن اسلم ہے اس کا رسلم عابت نہیں ہے۔ تنسیل کے لئے دیکمیں (مرعلت جلد۲ صفح ۴۰۸، ۴۰۹)

٨٥٨ ـ (٣٧) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي أَوْنَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: جَآءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي عَنْهُ، فَـالَ: جَآءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِي عَنْهُ، فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَسْتَطِيْعُ أَنْ آخُذُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً ، فَعَلِّمْنِيْ مَا يُجْزِئُنِي . قَالَ: وَقُلُ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلاَ إِلهُ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةً إِلاَّ بِاللهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْدَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

۸۵۸: حبراللہ بن ابی او فی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا' میں قرآنِ پاک سے کچھ بھی حفظ کرتے کی استطاعت نہیں رکھا' آپ جھے ایسے کلمات کو''سُبنکان اللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اَکْبُرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّۃَ اِلاَّ بِاللّهِ (حمل کارجہ ہے) ''الله پاک ہے تمام حمد وَثَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اَکْبُرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّۃَ اِلاَّ بِاللّهِ اِللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلاَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اور الله بحت برا ہے اور نیکی کرنے اور برائی سے نیخ وَثَا اللّه کے لئے ہے اور الله کی موجہ ہے ''اس نے عرض کیا' اے الله کے رسول! یہ الله کے لئے ہے' میرے لئے کیا ہے؟ آپ نے فرایا' دیل کے کلمات کو ''اللّهُمُّ از کہ نمین وَ وَعَلِفِنِی وَاهْدِ نِی وَاوْزُوْقَنِی'' (''اے الله! محمد پر رحم کر' جھے عافیت وے' جھے ہوایت دے اور جھے رزق عطاکر) (ابوداؤد) اور نسائی کی روایت ''اِلاَّ بِاللّهِ'' کے الفاظ کی ہے۔

٨٥٩ ـ (٣٨) وَمَنِ ابْنِ عُبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ. إِذَا قُرَأَ ﴿ سَبِيْعِ الشَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ؛ قَالَ: ﴿ شَبْحُأَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ﴾ . رُواهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودُ وَاوْدَ.

۸۵۹: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم جب سَبِتبعِ السُمَ وَبِّکُ ٱلاَعْلَىٰ" طاوت فرائے تو "سُنِحَانَ وَبِّنَ ٱلاَعْلَىٰ" فرائے (احمر ابوداؤد)

وضاحت : نماز غیر نماز دونوں میں قاری کو مجان رَبِّ الاعلى كمناچا ہے البتہ سننے والے كے ليے يہ سم نسي ب سننے والا بھى آگر يہ الفاظ كے تو متحب ب (والله اعلم)

مَنْكُمْ بِـ ﴿ الْتِيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ ، فَانْتَهَى إِلَى : ﴿ أَلَيْسَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِـ ﴿ الْتِيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ ، فَانْتَهَى إِلَى : ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِأَخْكِمِ الْحَاكِمِيْنِ ﴾ ؛ فَلْيَقُلُ : بَلَى ، وَاَنَا عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ . وَمَنْ قَرَأَ : ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ فَانْتَهَى إِلَى : ﴿ الْيُسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُخْسِيَ الْمَوْتَى ﴾ ؛ فَلْيَقُلُ : بَلَى . وَمَنْ قَرَأَ (وَالْمُرْسَلاَتِ) فَلَكَ فَيْأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ فَلْيُقُلُ : آمَنّا بِاللهِ ، رُوَاهُ أَبُورُ دَاوْدَ ، وَالتّرْمِدِيُ إِلَىٰ قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۗ .

۱۸۱۰ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، تم میں سے جو مخص "وَالبَّنَیْنِ وَالبَّنِیْدُونْ کی قرأت کرے اور " اَلْیُسَ اللّٰهُ بِاَحْکُم الْحَاکِمُین " تک پیج جائے تو وہ کے "بَلْی وَانَا عَلَیٰ ذٰلِکَ مِنَ الشَّامِدِیْن" (کیوں نہیں! اور میں اس کی کوائی دیتا ہوں۔)

اور جو مخص "لا اُتُسِمُ بِيَوْمِ الْقَيْمَةِ" كَى قُرَات كرے اور " اَلَيْسَ ذُلِكَ بِفَادِ دِ عَلَى اَنُ يُحُولَ الْمَوْتَىٰ
حَكَ بِيْجِ وَ لَقَطْ "بَلَى" (كِول نَهِي) كے۔ اور جو مخص " وَالْمُرْسَلَات" كى قَرَات كرے اور " فَبِاَيّ حَدِيْثٍ
بَعْدَ هُ يُومِنُونَ" كَكَ بَيْجٍ وَ وه "آمَنَا بِاللّهِ" (بم الله ير ايمان ركع بين) كے (ابوداور) الم ترزي في اس كِ قول "الشَّاهِدِيْن" تَك ذَكر كيا ہے۔

وضاحت ، یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سد میں اعرابی رادی مجمول ہے (مککوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۷۲)

٨٦١ ـ (٤٠) وَهَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ (الرَّحْمْنِ) مِنْ أَوَّلَهَا إلى آخِرِهَا، فَسَكَتُواْ. فَقَالَ: ﴿لَقَدْ قَرَأَتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةِ الْجِنِّ، فَكَانُوْا أَحْسَنُ مَرُدُوْذًا رِثِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَبَأَيِّ آلَاءٍ رَبِّكُمَا تَكُذِّبَانِ﴾، قَالُوا: لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ، رَوُاهُ الِتَرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ

۱۸۱۱ جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس کے "آپ نے ان پر سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرائی۔ صحابہ کرام فاموش رہے۔ آپ نے فرایا ' پس نے جنوں کی رات جنوں پر اس سورت کی تلاوت کی۔ انہوں نے تم سے بہت اچھا جواب ویا تھا ، جب بھی میں ' فیابی الآءِ رَبِّکُما شُکَدِّ بَانِ " پر پہنچا تو جنوں نے کما الاَبشَيْرِ مِنْ نِدَعَمِکَ رَبَّذَا الْکَذِّ بُ فَلَکَ الْحَمُدُ" (اے مارے پروردگار! ہم تیری نعتوں سے کمی نعت کی تحذیب نہیں کرتے ہی تیرے لئے تعریف ہے) (ترفزی) اہم تدی خریب ہے۔

#### ٱلُفَصَٰ لُ الثَّلِثُ

٨٦٢ - (٤١) عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: إِنَّ رَجُلاً مِّنُ جُهِنِيَّ أَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: إِنَّ رَجُلاً مِّنْ جُهِيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ فِي الصَّبْعِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَنْهِمَا، فَلاَ أَدْرِي أَنْسِي أَمُ قَرَأَ ذُلِكَ عَمْداً. رَوَاهُ أَبُنُو دَاوْدَ.

#### تيبرى فعل

دوایت معلاین عبدالله جمنی رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جمیند (قبیلہ) کے ایک مخص

نے اسے بتایا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے میج کی نماز کی دونوں رکعت میں سورت " اِذَا زُلُولَتُ" علاوت فرائی۔ مجھے معلوم نہیں آپ نے بھول کر ایسے کیا یا اراد ما" ایساکیا (ابوداؤد)

٨٦٣ - (٤٢) **وَمَنْ** عُرُوةَ، قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكُرُ الصِّدِيْقِ، رَضِى اللهُ عُنُهُ، صَلَّى الصُّبُحَ، فَقَرَأَ نِيْهِمَا بِـ(سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ) فِي الرَّكُعْنَيْن كِلْتَيْهِمَا. رَوَاهُ مَالِكُ

۱۹۹۳ مروہ رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدّیق رضی اللہ عنہ نے مبح کی نماز کی المامت کرائی اور دونوں رکعت میں سورہ بعرہ علاوت کی (مالک)

٨٦٤ - (٤٣) **وَمَنِ** الْفِرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرِ ّالْحَبْفِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: مَا أَخَذُتُ سُوْرَةَ (يُوسُفَ) إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ مُحْثَمَانَ بْنِ عَقَّانَ إِيَّاهَا فِي الصَّبْحِ، مِنْ كَثْرَةٍ مَا كَـانَ يُرَدِّدُهُمَا [لَنَا] رُوَاهُ مَالِكُ

۱۹۲۳ فرا نصد بن عمیر حنی رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف کو عمین میں عقان کے معمق کی عمین کے معمل کی عمین کے معمل کی عمان میں علاوت کرنے سے یاد کر لیا (اس لئے) کہ وہ اس سورۃ کو کثرت سے رہھتے تھے (مالک)

٨٦٥ - (٤٤) **وَهَنُ** [عَبُدِ اللَّهِ بُنِ] عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَـالَ: صَلَّيْنَا وَرَاءَ عُمْرَ بُنِ الْخَطَّابِ الصَّبُح، فَقَرَأَ فِيْهَا بِسُوْرَةِ (يُوسُفَ) وَسُوْرَةِ (الْحَجِّ) قِرَآءَةً بَطِيْنَةً ، قِيلَ لَهُ: إِذَا لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِيْنَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ. قَالَ: أَجَلُ. رَوَاهُ مَالِكُ

۱۸۱۵ عبدالله بن عامر بن ربیعہ رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بن خطاب رضی الله عنه کی انہوں نے دونوں رکعت میں سورۂ یوسف اور سورۂ ج کی تھمر تھمر کر حلی الله عنه کی افقداء میں صبح کی نماز اوا کی۔ انہوں نے دونوں رکعت میں سورۂ یوسف اور سورۂ ج کی تھمر تھمر کر دیتے ہوں گے۔ عبدالله بن عامرہ نے اثبات میں جواب ویا (مالک)

٨٦٦-(٤٥) **وَعَنْ** عَمْرُو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّه، قَالَ: مَامِنَ الْمُفَصَّلِ شُوْرَةً صَغِيْرَةً وَلاَ كِبَيْرَةً ۚ إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ. رَوَّاهُ مَالكُ

۱۹۲۸: عمرو بن شعیب سے روایت ہے وہ اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ مفصل سورتوں کی کوئی چھوٹی یا بدی سورت ایسی نہیں ہے جے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ منا ہو' اس لئے کہ آپ فرض نمازوں میں ان کی قرأت فرماتے تھے (مالک)

وضاحت: ی مدیث موط الم مالک میں نہیں ہے البتہ ابوداؤد میں ہے۔ اس کی سند میں محمد بن اسحاق راوی

مركس ب- اس في اس حديث كو "وَمَدَّ ثنا" كم ميغه سے روايت نهيں كيا (الجرح والتعديل جلد) صفحه ١٠٨٥، طبقات ابن سعد جلد ٤ صفحه ١٣٦٨، تقريب التهذيب طبقات ابن سعد جلد ٤ صفحه ١٣٦٨، تقريب التهذيب جلد ٢ صفحه ١٣٨٨، متكلوة علامه الباني جلدا صفحه ٢٤٨٨)

١٨٦٧ ـ (٤٦) **وَمَنْ** عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُتْبَةَ بَنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قُــالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلاَقِ الْمَغْرِبِ بِــ ﴿ حُمَمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَلْاً اللّهِ ﷺ فِي صَلاَقِ الْمَغْرِبِ بِــ ﴿ حُمَمُ اللّهُ خَانَ ﴾ . رَوَاهُ النَّسَائِئِيُّ مُرْسَلًا

٨١٨ عبرالله بن عتبه بن مسعود رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في مغرب كى نماز ميں "حُمّ وَالدُّحْخَان" سورت تلاوت كى (نسائى في مرسل بيان كيا)

وضاحت اس مدیث ی حد کے رواۃ اللہ بین البته سد میں ارسال ہے محالی کا ذکر نہیں ہے (والله اعلم)

## (۱۳) بَابُ الرُّكُوْعِ (ركوع كـ بارك ميس)

#### اَلْفَصْلُ الْأَوْلُ

٨٦٨ - (١) مَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَقِيْمُوا الرُّكُوعَ وَالسَّبُحُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِنِى ﴿ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

#### پہلی فصل

۱۹۷۸ انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' رکوع اور مجھ کود الله کی هم! میں جہیں چھے سے دیکھتا ہوں (بخاری مسلم) وضاحت الله کی هم! میں جیمت مدیث نمبر ۸۱۱ کے همن میں ملاحظہ فرمائیں۔

٨٦٩ - (٢) **وَكُنِ** الْبُرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رُكُوعُ النِّبَيِّ ﷺ، وَشُجُودُهُ. وَبَيْنَ السَّحَدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوعِ. مَا خَـلاَ الْفِيَامَ وَالْفُعُوْدَ؛ قِرْيِباً مِّنَ السَّوَآءِ. مُمَّتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۲۹: براء (بن عاذب) رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیہ وسلم کا رکوع اور عبدہ اور دونوں مجدول کے درمیان اور رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ اور تعدہ (سب) قریبا میں برابر تعلد اور مجدہ اور دونوں مجدول کے درمیان اور رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ اور تعدہ (سب) قریبا میں برابر تعلد (بخاری مسلم)

٠٨٧٠ (٣) **وَمَنْ** أَنْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بَيْكِمْ، إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَامَ حَتَى نَقُولَ: هَذَ أُوهَمَ ، ثُمَّ يَسُجُدُ وَيَقُعُدُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدُ أُوهَمَ ، ثُمَّ يَسُجُدُ وَيَقُعُدُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدُ أُوهَمَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۸۵۰ انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب " سَمِعَ اللّهُ اللهُ اللهُ الله لِلْهَنْ حَمِدَهُ" كَتَّ تَوْ قَيْام كرتے يمال تك كه بم كتے كه آپ وہم ميں جنا ہو محے بعد ازاں آپ مجدہ كرتے اور ودنوں مجدول كے درميان جلمتے يمال تك كه ہم كتے كه آپ وہم ميں جنا ہو محتے (مسلم)

٨٧١ - (٤) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مُكُثِرُ أَنُ يَتَّقُولَ فِي

رُكُوْعِهٖ وَسُجُوْدِهٖ: «سُبُحَانَكَ اللُّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ»، يَتَأْوَّلُ الْقُرْآنَ . . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وضاحت: قرآن کی تاویل سے مقصود یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّک وَاسْتَغْفِرُهُ ا (جس کا ترجمہ ہے) "آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کریں اور اس سے منفرت طلب کریں" کے علم کی تغیل میں مدیث میں ذکور دعا پڑھتے (واللہ اعلم)

٨٧٢ ـ (٥) وَمَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: «سُبُوْحَ فَدُّوْسَ، رَبُ الْمَلاَئِكَةِ وَالرَّوْجِ». رَوَاهُ مُسْلِمَ

١٨٢٢ عائشہ رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم رکوع اور جود میں سے کلمات کتے "مُسَبِّفُ قَدُّ وُسُ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُوحَ" (جس كا ترجمہ ہے) " پاک ہے ، پاک ہے فرشتوں اور جربل علیہ السلام كا رب" (مسلم)

٨٧٣ ـ (٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمُا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ إِنِّىٰ نُهِيْتُ أَنُ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً؛ فَأَمَّا الرَّكُوعُ فَعَظِمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتِهِدُوا فِي الدَّعَاءِ؛ فَقَمِنُ آنُ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ، ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمُ ۚ

۱۸۵۳ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا ' فہروار! مجھے رکوع و مجود میں قرآن پاک کی علاوت کرنے سے روکا گیا ہے۔ تم رکوع بیں الله کی عظمت بیان کو اور سجدہ میں مبالغہ آرائی کے ساتھ وعاکرو' اس طرح بہت اُمید ہے کہ تساری وعا قبول ہوگی (مسلم)

٨٧٤ ـ (٧) **وَعَنُ** أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَـالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ؛ فَقُولُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ؛ فِإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوْلُهُ قَـوْلَ الْمَلَائِكَةِ، كُفِفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبُهِ». مُمَتَّفَقُ عَلَيُهِ.

 ٥٧٥ - (٨) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ أَبِي أُوفِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُونِعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُّمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الْأَرْضِ، وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

٨٧٦ ـ (٩) **وَعَنُ** أَبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلُ الْأَرْضِ، وَمِلْ اَمَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبُدُ، وَكُلَّنَا لَكَ عَنْدُ: اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِلْمَا أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» . رَوَاهُ مُسْلِمُ

الا الله عليه وسلم الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب رکوع سے اٹھاتے تو ورج ذیل کلمات فرماتے (جس کا ترجمہ ہے) ''اے الله! تیرے لئے آسانوں اور زمین اور اس کے بعد جس چیز کو تو چاہے (بقترر) بحرنے کے تعریف ہے۔ اے حمد و ثنا کے مستحق اور عظمت والے! (تق الله حقدار ہے اس التربیف) کا جو بندے نے کی ہے' ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اے الله! جس کو تو عطا کر دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی وینے والا نہیں اور تیرے عذاب سے کسی دولت مندکی دولت اس فاکمہ نہیں دے گی۔ (مسلم)

وضاحت ؛ الله عنى دولت مرتبه اور نب ك بير ان يس سے كوئى چيز الله ك مقابله ميں آدمى كو نفع مين الله على آدمى كو نفع مين دين أكر وہ ناراض موجائ (والله اعلم)

٨٧٧ - (١٠) **وَعَنْ** رِفَاعَة بُنِ رَافِع رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِيّ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى وَرَاءَ النَّبِيّ عَنْهُ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ، قَالَ: «سَهِمِعَ الله ُ لِمَنْ حَمِدَهُ». فَقَالَ رَجُلُ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمُدُ، حَمْداً كِثْيُراً طِيبًا مُّبَارِكا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ المُتُكُلِمُ آنِفاً؟». قَالَ: أَنَّا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْداً كِثْيُراً طِيبًا مُّبَارِكا فِيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنِ المُتُكُلِمُ آنِفاً؟». قَالَ: أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَاقِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى ال

١٨٧٤ رفاعد بن رافِع رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ ہم نبى صلى الله عليه وسلم كى المحت من الله عليه وسلم كى المحت من نماز اواكر رہے تھے۔ جب آپ نے ركوع سے سراٹھايا تو آپ نے سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كما

آپ کے پیچے سے ایک فض نے کہا رَبَّنَا لَکَ الْحَمُدُ حَمْدًا کَیْنَدُّا طَلِیّبًا مُّبَارَکُا فِنیهِ جب آپ نے ملام پھرا تو آپ نے دریافت کیا کہ ابھی ابھی کون کلام کرنے والا کون تھا? رفاعہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمیں کے لگ بھگ فرشتوں کو دیکھا وہ (ایک دوسرے سے) سبقت لے جارہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو اپلے تحریر میں لاتا ہے (بخاری)

#### الفَصَلُ الثَّانِيُ

٨٧٨ - (١١) عَنْ أَبِيُ مَسْعُوْدٌ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

﴿لَا تُخْزِى مُ صَلَاةٌ التَرْجُلِ حَتَى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ، . رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدَ،
وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَاَئِئُ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّارِمِيُّ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هُذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِبْحُ.

دومری فصل

۱۸۷۸: ابو مسعود انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، کمی فخص کی نماز صحح نمیں جب تک که وہ رکوع اور سجدہ میں اپنی پیٹھ کو برابر نمیں کرتا۔ (ابوداؤد' ترفری' نسائی ابن ماجہ' داری) امام ترفریؓ نے اس مدیث کو حسن صحح کما ہے۔

وضاحت: اس مدیث سے طابت ہوتا ہے کہ رکوع اور عبدہ میں اطمینان فرض ہے۔ جو مخص اپنی پیٹر کو رکوع اور جو اور جو اور جو اور جو اور جو اور جو اوگ رکوع کے لئے صرف رکوع اور جو اوگ رکوع کے لئے صرف جھنا اور سجدے کے لئے صرف زمین پر پیٹانی رکھنا کانی سجھتے ہیں ان کا موقف نمیں صریح کے خلاف ہے۔ جھنا اور سجدے کے لئے صرف زمین پر پیٹانی رکھنا کانی سجھتے ہیں ان کا موقف نمیں صریح کے خلاف ہے۔ (واللہ اعلم)

٨٧٩ - (١٢) وَعَنُ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا نُزَلَتُ ﴿ فَسَبِّحُ بِالسِمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴾ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إنجَعَلُوْهَا فِي رُكُوْعِكُمْ». فَلَمَّا نُزَلَتُ ﴿ سَبِيْحِ السُمَ رَبِّكَ الْأَعُلِي ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إنجَعَلُوْهَا فِي سُنجُودِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد، وَابْنُ مَا بَهُ . وَالدَّارِمِينُ .

١٨٤٩ محقب بن عامر رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه جب "فَسَبَتْحُ مِاسُم رَبِكُ َ الْمَعْظِيْم" آيت نازل ہوئى تو رسول الله عليه وسلم نے فرايا اس كو استِ ركوع مِس كماكه اور جب "سَبَتِعِ السُم رَبِّكَ ٱلْاَعْلَى" آيت نازل ہوئى تو رسول الله عليه وسلم نے فرايا اس كو اپنے سجدے مِس كهو - (ابوداؤد ابن ماج وارى)

٨٨٠ ـ (١٣) وَهَنْ عَوْنِ بْنِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَــالَ: قَالَ

رَصُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ . فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ : شُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ، ثُلاَكَ مَرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعِهِ : شُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ، ثُلاَكَ فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ : شُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ، ثَلاَكَ مُرَّاتٍ ، فَقَدْ تَمَّ شُجُودُهُ : وَذَلِكَ أَدْنَاهُ » . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَأَبُوْ دَاؤْدَ ، وَابْنُ مَاجَهُ . وَقَالَ البَّرْمِذِيُّ : وَأَبُوْ دَاؤُدَ ، وَابْنُ مَاجَهُ . وَقَالَ البَّرْمِذِيُّ : لَيْسَ إِسُنَادُهُ بِمُتَّصِل مِ لِأَنَّ عَوْنًا لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُودٍ .

۱۸۸۰ عون بن عبداللہ سے روایت ہے وہ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی فخص رکوع میں جائے تو اپنے رکوع میں "سُنبکان وَبِتی الْعَظِیم"

مین بار کے۔ اس کا رکوع کمل ہو گا اور یہ معمول درج کا رکوع ہے اور جب سجدہ کرے اور سجدے میں تین بار "شنبکان دَبِی آلاَعُلنی" کے تو اس کا سجدہ کمل ہو گیا اور یہ معمول سجدہ ہے (ترفی) ابوداؤد 'ابن باجد) امام ترفی کے بیان کیا ہے کہ اس مدیث کی سند مقبل نہیں ہے اس لئے کہ عَون کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔

وضاحت: اس مدیث کی سند میں انتظاع کے ساتھ ساتھ عون ؓ سے روایت کرنے والا اعلیٰ بن بزیر بزلی راوی مجمول ہے (مرعات جلد م صفحہ ۲۳۳)

٨٨١ – (١٤) **وَعَنُ** حُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يَقُوْلُ فِي رُكُوْعِهِ: «شُبْحَانَ رَبِّي أَلاَّعَلَى». وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ رَخْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ وَسَعَوْدَ، رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابِ إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاؤُدَ، وَاللَّارِمِيُّ، وَمَا أَتَى عَلَى آيَةِ عَذَابِ إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ. رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّارِمِيُّ، وَأَبُو دَاؤُدَ، وَاللَّارِمِيُّ، وَرَوَى النَّسَآئِقُ وَابُنُ مَاجَهُ إِلَى قَوْلِهِ: «اَلْأَعْلَى» وَقَالَ البَّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْعٍ.

۱۸۸۱ محذیقہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انوں نے نی ملی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز اوا ک۔ آپ نے رکوع میں یہ کلمات کے "سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیْم" اور سجدے میں "سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیْم" اور سجدے میں "سُبُحانَ رَبِّی الْعَظِیْم" اور راللہ سے) رحمت کا سوال کرتے اور الاعظیٰ" کہتے تھے اور جب رحمت کی آیت سے گزرتے تو تھر جاتے اور اللہ کرتے (رائد سے) رحمت کا سوال کرتے اور امام جب عذاب کی آیت سے گزرتے تو رک جاتے اور عذاب سے پناہ طلب کرتے (تذی ابوداؤد واری) اور امام نمائی اور ابن ماجہ نے "دالاعلیٰ" لفظ تک بیان کیا ہے اور امام تذی الے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن مجے ہے۔

#### اَلْفَصُلُ الثَّالِثُ

٨٨٢ ـ (١٥) عَنُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّ رَعَ وَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّ ارَكَعَ مَكَثَ قَـدُرَ شُورَةِ والْبَقَرَةِ) ، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَـانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْمِكْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ». رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ

#### تيىرى فعل

۸۸۲ عوف بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات قیام کیا جب آپ نے رکوع کیا تو سورہ بقرہ کے (پڑھنے کی) بقدر محسرے رہے اور اپ رکوع میں کتے "سُنجَانَ ذِی الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَکُوتِ وَالْکَبُرِیَا اِ وَالْعَظَمَةِ" (جس کا ترجمہ ہے) پاک ہے وہ ذات جو غالب ہے، بادشای والی ہے، کبریائی اور عظمت والی ہے۔ (نسائی)

مَّمَّ مُنَّ مُنَاكُ وَاللَّهُ عَنَهُ، يَقُولُ: مَا صَمِعْتُ أَنَسَ بُنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ يَظْفُى لَهُ الْفَتَىٰ لَهُ يَعْنِيُ صَلَّاةً بِصَلَاةً رَسُولِ اللهِ يَظْفُرُ مِذَا الْفَتَىٰ لَهُ يَعْنِيُ عُمْرُ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَ قَالَ: فَحَزَرُنَا رُكُوعَهُ عَشْرَ تَسْبِيْكَاتٍ، وَسُجُودَهُ عَشْرَ تَسْبِيْكَاتٍ، وَوَاهُ أَبُودُ وَاوْدَ، وَالنَّسَائِيُّ .

۱۹۸۳ ابن مجیر سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں اللہ عنہ کی جس کی نماز نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمی مخص کی اقداء میں نماز اوا نہیں کی جس کی نماز کے ساتھ مشاہت رکھتی ہو سوائے اس نوجوان عمرو بن عبدالعزیر کے۔ ابن برسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ مشاہت رکھتی ہو سوائے اس نوجوان عمرو بن عبدالعزیر کے۔ ابن مجیس کہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے آپ کے رکوع اور مجود کا اندازہ لگایا ان میں وس وس تسمیحات تھیں (ابوداؤد اندازہ نمائی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں وَمِب بن مانوس راوی مجمول الحال ہے (مفکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۷۸)

٨٨٤–(١٧) **وَعَنُ** شَقِيْقِ، قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمَّ رُكُوْعَةً وَلاَ سُجُوْدَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتهٔ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ حُذَّيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَوْمُتُ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِیْ فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

مِهُ مِهُ مَالَ اللهِ ﷺ: «أَسْوَأُ النَّاسِ مَالُهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْوَأُ النَّاسِ سُرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ». قَالُوا: يَارِسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ: «لاَيْتِمُّ

رُكُوْعَهَا وَلَا شُجُوْدَهَا» . رَوَاهُ أَخْمَـٰدُ.

۱۸۸۵ ابو ککو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' تمام لوگوں سے بہت برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! نماز کی چوری کیے ہے؟ آپ نے فرایا' وہ نماز کے رکوع و مجود کو پورا اوا نہیں کرتا (احمہ)

٨٨٦ - (١٩) وَعَنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِيِّ، وَالسَّارِقِ؟» - وَذُلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ فِيهِمُ الْحُدُودُ - قَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هُنْ فَوَاحِشَ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، وَأَسُوأَ السَّرِقِةِ الَّذِي يَشِرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ». وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُتِمُ رَكُوْعَهَا وَلاَ سُجُودَهَا». رَوَاهُ مَالِكُ، وَرَوَى الدَّارِمِيُّ نَحُوهُ.

۱۸۸۲ نعمان بن مُرَّ رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا '
تسارا شرابی ' ذانی اور چور کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ( اور یہ سوال حدُود کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے) صحابہ اللہ اور اس کا رسول بمتر جانے۔ آپ نے فرایا ' یہ نافرانی کے کام ہیں اور ان پر سزا ہوگی اور سب
سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! نماز میں کیسے چوری ہے؟ آپ نے فرایا ' جو نماز کے رکوع و مجود کو پورا نہیں کرتا ( مالک ' احمہ) اور داری نے اس کے مثل بیان کیا۔
وضاحت نعمان تا بھی ہیں ' اس لئے یہ روایت مُرسل ہے ( تنفی الرواۃ جلدا صفحہ ۱۲۳)

# (١٤) بَابُ السِّجُودِ وَفَضْلِهِ

# (سجدے کی کیفیت اور اس کی فضیلت)

### ٱلْفَصْلُ ٱلْأَوَّلُ

٨٨٧ - (١) عَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمِرُتُ أَنْ أَسُجُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْمُ اللهِ ﷺ وَأَطْسَرَافِ أَسُجُهُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْمُطُمِ: عَلَى الْجَبْهَةِ ، وَالْيَسَدُيْنِ ، وَالسُّرَكَبْتَيْنِ ، وَأَطْسَرَافِ الْقَدَمَيْنِ ، وَلَا نَكُفِتَ الِنَيْاتِ [وَلَا] الشَّعْرَ» . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

#### پہلی فصل

۱۸۸۷ ابنِ عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' مجھے سلت ہڑیوں پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ پیٹانی ' دونوں ہاتھ' دونوں مکھٹے اور دونوں قدموں کے کنارے نیز ( فرمایا) ہم کپڑوں اور بالوں کو بند نہ کریں (بخاری مسلم)

وضاحت معلوم ہوا کہ صرف پیشانی پر سجدہ کرنا کانی نہیں بلکہ پیشانی اور ناک دونوں کو زمین کے ساتھ مانا ضروری ہے اس لئے کہ پیشانی میں ناک بھی شامل ہے۔ اس طرح نماز میں کپڑوں اور بالوں کو مٹی سے بچانے کے لئے انہیں بر کرنا درست نہیں ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا جاہے (واللہ اعلم)

٨٨٨ - (٢) وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِعْتَدِلُوْا فِي السَّحْجُود، وَلاَ يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيُهِ اِنْبِسَاطِ الْكَلْبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۸۸۸ انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجدے میں اعتدال افتتیار کو اور تم میں سے کوئی مخص اپنے بازوؤں کو کتے کے پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے۔ میں اعتدال افتتیار کو اور تم میں سے کوئی مخص اپنے بازوؤں کو کتے کے پھیلانے کی طرح نہ پھیلائے۔ (بخاری مسلم)

٨٨٩ - (٣) وَمَنِ الْبَرَاءِ بِنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدُتُ فَضَعْ كَفَيْكَ، وَارْفَعُ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ؟

١٨٨٥ براء بن عازب رمنى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے

فرلما عبد آپ مجدہ کریں تو اپنی جھیلیوں کو زمین پر رکھیں اور اپنی کمنیوں کو (زمین سے) اٹھا کر رکھیں (مسلم)

٠٩٥ ـ (٤) وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهَا، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ لَكَ مُرَّ يَكُنُهِ، حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهُمَةً أَرَادَتُ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيُهِ مَرَّتُ. هَذَا لَفُظُ أَبِي دَاؤَد، كَمَا صَرَّحَ يَدَيُهِ مَرَّتُ. هَذَا لَفُظُ أَبِي دَاؤَد، كَمَا صَرَّحَ فِي: «شَرْجِ الشَّنَّةِ» بِإِسْنَادِهِ.

تُ وَلِمُسُلِمٍ بِمَغْنَاهُ: قَالَتْ: كَانَ النِّبِيُّ ﷺ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاَّءَتْ بَهُمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدُيُهِ

لَمُرَّتُ.

۱۹۹۰ میونہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فراتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان جگہ کشادہ چھوڑتے تھے یہاں تک کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے نیچے سے گزرنے کا اراوہ کرتا تو وہ گزر سکا تھا۔ یہ ابوداؤد کے الفاظ ہیں جیسا کہ الم بغوی نے شرح الفیز میں ابوداؤد کی اسالا کے ساتھ ( ذکر کرتے ہوئے) وضاحت کی ہے اور مسلم میں اس کی ہم معنی روایت ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ آپ کے نبیج سے گزرنا چاہتا تو محزر سکتا تھا۔

٨٩١ ـ (٥) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُخْيُنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَالَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدُيُهِ حَتَى يَبْدُو بَيَاضُ إِبْطَلِيهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۸۹۱ عبداللہ بن مالک بن جمینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے وونوں ہاتموں کے درمیان فاصلہ رکھتے یمال تک کہ آپ کے دونوں بظوں کی سفیدی ظاہر ہوتی تھی (بخاری مسلم)

َ ٨٩٢ ـ (٦) **وَعَنْ** أَبِيْ هُرَيْزَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِيْ سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِنِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۸۹۲ ابو بریره رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم مجدے میں به کمات کست: الله ما غفرول ذَكُنِين مُكلَّه و قَلْهُ وَاقِلْهُ وَاَخِرَهُ وَعَلَانِينَهُ وَسِرَّهُ" (ترجمه) "الله الله الله ميرے تمام محمله صغره مجيره ميلے مجلك فاہر اور در پرده سب منابول كو معاف فرات (مسلم)

٧٥٣ - (٧) وَمَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: فَقَدُتُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِّنَ اللهُ عَلَى بَظْنِ قَدْمَيْهِ وَهُوفِي الْمَسْجِدِ ، وَهُمَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُ وَيَكُ مِنْ عُقُوبَتِكَ، مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُ وَيَكُ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَإِنْهُ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَبْتَ عَلَى نَفْسِكُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَأَعُونُ بِنَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

۱۹۹۳ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیک رات بسترے کم پایا (میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ) آپ کو ٹولنا شروع کر دیا چنانچہ میرا ہاتھ آپ کے قدموں کے اندر والے حقے پر لگا۔ آپ سجدے میں شخے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے شخے اور آپ بید دعا کر رہے شخے: (ترجمہ) " اے اللہ! میں تیری رضا مندی کے ساتھ تیری نارانسکی سے اور تیری معانی کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مائٹ ہوں اور میں تیری حمدوثا کی طاقت نہیں رکھتا تو اس طرح ہے جیساکہ تو نے آپ اپنی حمدوثا کی ہے۔" (مسلم)

٨٩٤ ـ (٨) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَقُرَبُ مَا يَكُونَ النَّعَبَدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الذَّعَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

۱۹۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فرمایا 'بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہو آ ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو پس تم (سجدے کی حالت میں) کثرت کے ساتھ وعا کو (مسلم)

٨٩٥ ـ (٩) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ، فَسَجَـدَ رَاعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيُلِتِي!! أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالشَّجُــُودِ، فَسَجَدَ؛ فَلَهُ الْجَنَّـةُ. وَأَمِرْتُ بِالشَّجُودِ فَأَبَيْتُ؛ فِلِيَ النَّارُّ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۹۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب آدم کا بیٹا سجدے کی آیت تلاوت کر آ ہے اور سجدہ کر آ ہے تو شیطان اس سے دور ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے 'جھے افسوس ہے کہ آدم کے بیٹے کو سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا 'اس نے سجدہ کیا۔ اس کے لئے جنت ہے جمعے سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ' بس کے انکار کیا۔ میرے لئے دون نے ہے (مسلم)

٨٩٦ - (١٠) **وَعَنُ** رَبِيْعَةَ بَنِ كَعُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيْتُهُ بِوُضُونِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِيُ : «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ : «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؟». قُلْتُ هُو ذَاكَ. قَالَ : «فَأَعِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۱۹۹۸ کو کرچ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے رات بحر مستور رہتا تھا۔ بیں آپ کے پاس آپ کے وضو کا پانی اور دوسری ضرورت کی اشیاء (مسواک وغیرہ) لا آ۔ آپ نے ججھ سے فرمایا سوال کرہ بیں نے عرض کیا۔ بیں آپ سے جت بیں آپ کی روائت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ (بھی تیرا کوئی سوال) ہے؟ بیں نے کما بس می سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کو تھے اپنے نفس کے مقابلہ میں زیادہ نوافل اداکر کے میری مدد کرتا ہوگی (مسلم)

٨٩٧ - (١١) وَهَنُ مَعْدَانَ بُنِ طَلْحَةً، قَالَ: لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلِى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدُخِلْنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ يكَثْرُةِ النَّسُجُوْدِيلِهِ، فَإِنَّكَ لاَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ يكَثْرُةِ النَّسُجُوْدِيلِهِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ يِلْهِ سَجُدَةً، إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً ، قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لِقَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاةِ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ . رَوَاهُ مُسُلِمٌ

المائة معدان بن طو سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان سے ملد میں نے کما بھیے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ میں وہ عمل کروں تو اللہ تعالی جھے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے۔ وہ خاموش ہوگیا۔ میں نے اس سے پھر سوال کیا۔ وہ خاموش ہوگیا۔ پھر میں نے اس سے بیری بار دریافت کیا اس نے بیان کیا کہ میں نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تمالہ آپ نے فرمایا تھا کہ تھے کشت کے ساتھ نوافل اوا کرنے چاہئیں بلاشبہ جب تو اللہ کی رضا کے لئے ایک سجدہ کرے گا تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تیرا ایک درجہ بلند فرمائے گا۔ معدان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ بعد ازاں میں الوالدرواع بلا اور ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے بھی جھے ای طرح کا جواب ویا جس طرح جھے ثوبان کے جراب ویا تھا (مسلم)

# اَلْفَصُلُ الثَّالِيْ

٨٩٨ - (١٢) عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكُبَتَيْهِ وَأَلُهُ أَبُودُاؤُدُ ، وَالتَّرْمِ لَذِيُّ ،

## دو مری فصل

۱۹۹۸ واکل بن مجررضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو این محمورے ہوتے تو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو این محمورے ہوتے تو این ہاتھوں کو این ہاتھوں کو این ہاتھوں کو این ہاتھوں کو این محمورے اور بیاتھوں کو این محمورے میلے اٹھاتے تھے (ابوداؤد کرندی نسائی این ماجہ واری)

وضاحت اس مدیث کی سند میں شریک راوی متفرد اور مانظ کے لحاظ سے قری نہیں ہے۔ اس مدیث کے جتے محرق ہیں وہ سب ضعف میں النوا یہ مدیث قابلِ استدلال نہیں (مکاؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۸۲)

٩ ٨٩ - (١٣ ) وَهَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُّكُمُ فَلاَ يَبْرُك كَمَا يَبْرُكَ الْبَعِيْرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَنَيْهِ ، رَوَاهُ أَبْنُو دَاؤَدَ . وَالنَّسَآلِيُّ ، وَالدَّارَمِيُّ. قَالَ أَبُوْ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: حَدِيْتُ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ أَثْبَتُ مِنْ هَٰذَا. وَقِيْلَ: هٰذَا مَنْسُوْخُ

۱۹۹۹ اید ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب تم میں سے کوئی مخص سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹنے کی طرح نہ بیٹے بلکہ اپنے بیکٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ (زین پر) رکھے۔ (ابوداؤد ' نسائی ' داری) ابو سلیمان خطابی کتے ہیں کہ واکل بن مجر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس حدیث سے زیادہ قابلِ عمل ہے اور بعض ائمہ کتے ہیں یہ حدیث منسوخ ہے۔

وضاحت الله مدیث بهلی مدیث سے سند کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس مدیث بی باتھوں کو محفوں سے بہلے رکھنے کا ذکر ہے اور اونٹ کے بیلے کی طرح بیٹنے سے منع کیا گیا ہے، جب کوئی فض محفوں کو ہاتھوں سے بہلے رکھ گا تو اس کا بیٹھنا اونٹ سے مشابہ ہو گا۔ اس لئے کہ انسان کے محفے اس کے پاؤں بی ہوتے ہیں اور چارہایوں کے محفے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں اور اونٹ کے اگلے ہاتھ جن میں اس کے محفے ہیں، پہلے رکھتا ہے تو بہیں اس کی مخلف مرت ہوئے ہاتھ بہلے رکھنے چاہئیں۔ علامہ خطاب کا یہ کمنا کہ وائل بن مجررضی اللہ عنہ مدیث ابو بریرہ رضی اللہ عنہ کی مدیث سے زیادہ صحبے ہے، درست نہیں۔ اس لئے کہ وائل بن مجررضی اللہ عنہ کی مدیث صعبے سے۔ ہم نے اس کے ضعف ہونے کو پہلے بیان کر دیا ہے اور یہ کمنا کہ یہ حدیث منسوخ ہے درست نہیں بلکہ یہ حدیث منسوخ ہے درست نہیں بلکہ یہ حدیث منسوخ ہے درست نہیں بلکہ یہ حدیث ان احادیث کو منسوخ قرار دیتی ہے جو اس کے خلاف ہیں تنصیل کے لئے دیکھیں درست نہیں بلکہ یہ حدیث ان احادیث کو منسوخ قرار دیتی ہے جو اس کے خلاف ہیں تنصیل کے لئے دیکھیں درست نہیں بلکہ یہ حدیث ان احادیث کو منسوخ قرار دیتی ہے جو اس کے خلاف ہیں تنصیل کے لئے دیکھیں (مرعات جلد) صفحہ میں)

٩٠٠ - (١٤) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النِّيَّ ﷺ يَفُولُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ: واللَّهُمَّ اغْفِرُرِلِي، وَارْحَمْنِيْ، وَالْمَدِنِيْ، وَعَافِنِيْ، وَارْزُفْنِيْ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ، وَالتَرْمِذِي.

۹۰۰ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی (ملی الله علیہ وسلم) دونوں مجدول کے درمیان یہ کلمات کتے :

٩٠١ ـ (١٥) **وَمَنْ** حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ: (رَبِّ اغْفِرْ لِيْ). رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

۱۹۹ مندیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مجدول کے درمیان " دَبِّ اغْفِدُلِیْ" کے کلمات کتے (جس کا ترجمہ ہے) " اے میرے پروردگارا مجھے بخش دے۔"

# الْفَصْلُ الثَّالِثُ

٩٠٢ - (١٦) **وَمَنْ** عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ شَبِل ، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ نُقُرَةِ الْغُرَابِ ، وَافْتِرَاشِ السَّبْعِ ، وَأَنْ تَّيُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيْرُ ، رَوَاهُ أَبُوْدَاوْدَ، وَالنَّسَازَيُّ، وَالدَّارَمِيُّ.

# تيسري فصل

۱۹۰۲: عبدالرجمان بن مِثِلُ رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فض مجد کے طرح چونچ مارنے اور ورندے کی طرح سجدہ میں بازد کھیلانے اور اس (بلت) سے کہ کوئی محض مجد میں (اپنے لئے) جگه متعین کرتا ہے، سے متع فرمایا ہے میں (اپنے لئے) جگه متعین کرتا ہے، سے متع فرمایا ہے میں (اپوداؤد، نسائی اور داری)

وضاحت: کوے کی طرح چوج مارنے سے مقصود یہ ہے کہ سجدہ اطمینان سے ند کیا جائے اور مجد میں خاص جگد متعین کرنے سے شہرت اور ریاکاری کا اشتاہ ہے اس لئے منع کیا گیا ہے (واللہ اعلم)

٩٠٣ ـ (١٧) **وَمَنْ** عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (يَا عَلِيُّ ! إِنَّيُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِيُ ، وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِيْ ، لاَ تُقِعْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، الِتَرْمِذِيُّ

۱۹۰۳: علی رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا 'اے علی! میں تیرے لئے اس چیز کو محبوب جانا ہوں جس کو اپنے لئے محبوب جانا ہوں اور تیرے لئے اس چیز کو مکوہ سمحتا ہوں جس کو اپنے لئے مکروہ سمحتا ہوں۔ مجھے دو سجدوں کے درمیان (کُتے کی مانند) نہیں بیٹمنا چاہئے (ترفدی)

وضاحت الله من اند بیشنے کی شکل میر ہے کہ پندلیوں کو کھڑا کیا جائے اور سرین اور ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے لین سرین کو ایر بین پر رکھا جائے لیکن سرین کو ایر بین پر رکھا اور عمشوں کو زمین پر دباؤ ڈال کر بیٹھنا شرعا" درست ہے۔ نیز اس حدیث کی سند میں حادث بن عبداللہ راوی ضعیف ترین ہے (الفعفاء والمتروکین صفحہ ۱۳۱۳) المجدومین جلدا صفحہ ۲۲۲ میزال الله عندال جلدا صفحہ ۲۲۳)

٩٠٤ - (١٨) **وَعَنُ** طَلَقِ بَنِ عَلِيّ الْحَنَفِيّ رَضِى اللهُ مَحْسَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ، وَلَا يَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلَا يَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَهَا وَسُجُودِهَا» وَسُجُودِهَا» رَوَاهُ أَحْسَكُ.

۱۹۰۹ کفل بن علی حفی رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله عزوجل اس بندے کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جو نماز کے رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدها نہیں کرتا۔ (احمہ)

وضاحت: ملکوٰۃ کے ننوں میں ''خُنُوْرِمَا'' کا لفظ ہے جب کہ مند احمد میں ''رُکُوْرِمَا'' کا لفظ ہے۔
(ملکوٰۃ علاّمہ البانی جلدا صفحہ ۲۸۳)

٩٠٥ - (١٩) **وَمَنُ** نَافِع ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جُبُهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلْيَضَعُ كَفَيْهِ عَلَى الَّذِيُ وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهًَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرُفَعُهُمَا، فِإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدُانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ». رَوَاهُ مَالِكُ.

400 نافع رحم الله سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عُمر رضی الله عنمانے قربایا ،جو مخض اپنی پیشانی زمن پر رکھے وہ اپنی بیشانی رکھی ہے بعد ازاں جب پیشانی زمین پر رکھے وہ اپنی بیشانی رکھی ہے بعد ازاں جب وہ اپنی بیشانی اٹھائے تو ہمیں یوں کر اسے۔ وہ اپنی بیشانی اٹھائے تو ہمیں یوں کو بھی اٹھائے اس لئے کہ ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں جیسا کہ چرہ سجدہ کرتے ہیں جا کہ اللہ دورانک (مالک)

# (۱۰) بَسَابُ النَّشَهُدِ (تشهُّد کے بارے میں) الفَصَلُ الْاَوَّلُ

٩٠٦ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهَّاٰدِ، وَضَعُ يَدَهُ الْيُمُنَىٰ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمُنَىٰ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنَىٰ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمُنَىٰ، وَعَضَدَ ثَلَائَةً وَخَمْسِيْنَ ، وَأَشَارَ بِالسَّتَبَّابَةِ.

# پېلى فصل

۱۹۰۸: ابنِ عُمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب تشدیر میں بیٹھتے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بائیں مکھٹے پر اور وائیں ہاتھ کو وائیں کھٹے پر رکھتے تھے اور تربّن (ہندسے) کی گرہ بناتے اور انگشتِ شاوت کے ساتھ اشارہ کرتے۔

٩٠٧ - (٢) وَفِي رِوَايُةٍ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيُهِ عَلَى رُكْبَتَيُهِ، وَرَفَعَ ﴿ وَصَبَعُهُ الْيُمْنَى الَّتِيْ تَلَي الْإِبْهَامَ فَيُدَّعُوبِهَا ، وَيُدُّهُ الْيُسُرَّى عَلَى رُكْبَتَيْهِ، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۱۹۰۷ اور ایک روایت میں ہے کہ جب نماز میں جیٹے تو اپی دونوں ہتیایوں کو مختنوں پر رکھتے اور وائمیں (ہاتھ) کی وہ انگلی جو انگلی جھنے کی دور کھتے اس کو اس پر پھیلا کر رکھتے (مسلم)

وضاحت: تربّن کے ہندے کی گرہ بنانے سے مقصود یہ ہے کہ چھٹکلیا اور اس کے ساتھ والی دو انگلیوں کو بند رکھا جائے اور چو تھی انگلی (انگشت شہادت) جو سُبابہ اور مُعجّد کملاتی ہے اس کو کھلا رکھا جائے 'اسکے ساتھ اشارہ کیا جائے اور انگوشے کو انگشتِ شہادت کی اصل تک ملایا جائے۔ تشہد میں شروع سے آخر تک وائیں ہمٹیلی اس کیفیت کے ساتھ رہے مگر اشارہ شروع سے سلام تک کیا جائے 'اس کو حرکت نہ دی جائے (واللہ اعلم)

٩٠٨ - (٣) وَمَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرُّبْيُرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْهِ إذًا

قَعَدُ يَدُعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسُرُى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى أَصْبَعِهِ الْوُسُطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسُرَى وُكُبَتَهُ. رَوَاهُ مُسْبِلَهِ.

۹۰۸: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب (تشد کے لئے) بیٹے "و اپنی وائیں بھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھتے اور اپنی انگلی کے ساتھ اور اپنی انگلی کے ساتھ (لماکر) انگلی کے ساتھ (لماکر) انگلی کے ساتھ (لماکر) رکھتے اور بائیں بھیلی کے ساتھ الماکر) مساتھ کھٹے کا لقمہ بناتے یعنی کھٹنا بھیلی کی گرفت میں ہو آ (مسلم)

٩٠٩ - (٤) وَهُ عَبُدِ اللّهِ بَن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النّبِيّ عَلَىٰ النّبِيّ عَلَىٰ السّلامُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ السّلامُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَانُهُ، السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلامِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلاِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلاِحِيْنَ - فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّلاِحِيْنَ - فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِح فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ اللهُ مُ وَاسْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرُمِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ ، وَمُتَمَنَّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السَّمَاءِ عَلَيْهِ اللهُ مُعَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ مُعَلَىٰ عَلَيْهِ اللهُ مُعَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهُ

۱۹۰۹: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی المت میں نماز اواکی تو ہم نے کما اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو۔ جبرائیل پر سلام ہو۔ میکائیل پر سلام ہو۔ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم (نماز سے) فارغ ہوئے تو آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے آپ نے فریا تم جس ہے والیہ ہو اس لئے کہ اللہ خود سلام ہے (البلہ) جب تم میں سے کوئی فخص نماز میں بیٹے تو وہ التیات کے کلمات آخر تک کھے۔ جس کا ترجہ ہے "تمام تنظیمات اللہ کے لئے ہیں عبدات اور تمام عمرہ کام ای کے لئے ہیں۔ اے پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تیک بندوں پر سلام ہو۔" نمازی جب یہ کلمات کے گاتو اس کا سلام آسان اور برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تیک بندوں پر سلام ہو۔" نمازی جب یہ کلمات کے گاتو اس کا سلام آسان اور اس کے برصالح بندے کو پہنچ گا۔ "میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی مجبور برحق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مرف اللہ ہی مجبور برحق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مرف اللہ ہی مجبور برحق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مرف اللہ ہی مجبور برحق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مرف اللہ ہی مجبور برحق ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مرف اللہ ہی مجبور برحق ہے اور اس کے رسول ہیں" بعد ازاں اپنی پندیدہ دعا مائے (بخاری مسلم)

وضاحت: اسلام كامعنى چونكه سلامتى ہے اور "السّلام" الله كے ناموں ميں سے ايك ہے اس لئے " السّلام علّى الله" كنے سے منع كر ديا مياد اس لئے كه وہ تو خود سلامتى عطاكرنے والا ہے اور ہم اس كے لئے سلامتى كى دعا كريں درست معلوم نبيں ہو تا (والله اعلم)

"التَّحِيَّاتُ" ہے مقصود قولی عبادات اور "الصَّلوَاتُ" ہے مقصود بدنی عبادات ہیں "القیبتُ" ہے مقصود ملی عبادات ہیں۔ تشد میں " السَّلاَمُ عَلَیْکُ اَیْکُهَا النَّبِیُّ" بظاہر کلِّ اعتراض ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یخبرہیں تو بشر بھی ہیں اور نماز میں اللہ کے علادہ کی کو مخاطب نہیں کیا جا سکا۔ ایسا کرنے ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو اس کا جوب یہ ہے کہ اس طرح کا خطاب آپ کی خصوصیات ہے اور آپ کی خصوصیات کو شریعت کا نام نہیں دیا جاسکا یعنی اس سے استدلال کر کے عوام اہلِ اسلام کے لئے کچھ جواز میا نہیں کیا جاسکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشہد اور درود وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ ای طرح قرآنِ پاک میں بعض آیات بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہِ راست خطاب ہے بسرطل یہ تو قینی کلمات ہیں' اس کی حکمت اللہ تعالی مباد کہ میں واللہ اعلی

٩١٠ ـ (٥) وَهُوْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ: «التَّحِبَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الشَّكَرُمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ الصَّلُواتُ الطِّيبَاتِ لِلهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ الصَّلُواتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ، رَوَاهُ مُسْلِمُ . وَلَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ: «سَلَامُ عَلَيْكَ» وَ«سَلامُ عَلَيْنَا» وَلَمْ أَجِدُ وَيَهُ مُسَادِمُ عَلَيْنَا» وَهُ التَّرْمِذِيّ .

\*\* عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمیں تشد کی تعلیم اس طرح دیتے جیساکہ ہمیں قرآنِ پاک کی تعلیم دیتے۔ آپ فرماتے سے (جس کا ترجمہ ہے) دستم برکات والی قولی عبادات 'تمام برنی اور مالی عبادات اللہ کے لئے ہیں۔ اے نبی (صلی الله علیہ وسلم ) آپ بر اسلام 'الله کی رحمتیں اور برکتیں ہوں' ہم پر اور الله کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ سوائے الله کے کوئی معبود برحق نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی الله علیہ وسلم الله کے رسول ہیں" (مسلم) ممکلوۃ کے مؤلف کہتے ہیں السمجین میں "مسلم) ممکلوۃ کے مؤلف کے ہیں السمجین میں "مسلم اور حمدی کی جمع بین السمجین میں "مسلم کی الله کے بین السمجین میں "مسلم کی مؤلف کے الله کے مؤلف کے مؤلف نے اہم تردی ہے اس کو روایت کیا ہے۔

### ٱلْفَصْلُ التَّالِيْ

٩١١ - (٦) عَنْ وَائِلِ بُنِ مُحْجَرِ رَضِى اللهُ عَنْ مُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَافْتَرَشُ رِجُلَهُ الْيُسُرُى، وَوَضَّعَ يَدَهُ الْيُسُرُى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرَى، وَحَدًّ مِرْفَقَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرَى، وَحَدًّ مِرْفَقَهُ الْيُسُرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسُرَى، وَحَدًّ مِرْفَقَهُ الْيُسُرَى، وَحَلَقَ حَلْقَةً ، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ لَا يُحَرِّكُهَا يَدُعُو بِهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدُ، وَالدَّارَمِيُّ.

# دوسری فصل

۹۱: واکل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (تشہد کی کیفیت کو) بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے۔ آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور بائیں بھیلی کو بائیں ران پر رکھا اور وائیں کمنی کو وائیں ران سے جدا رکھا اور وو انگلیوں کو بند کر کے (انگوشے اور ورمیانی انگلی کا) صلقہ بنایا بعد ازاں (انگشتِ شمادت کو) اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس کو حرکت دے رہے تھے اس کے ساتھ اشارہ کر رہے تھے (ابوداؤد اواری)

وضاحت: حرکت سے حقیقتاً حرکت مراد ہے توحید کی گواہی کے موقع پر دائیں اور بائیں جانب حرکت دے (داللہ اعلم)

٩١٢ ـ (٧) وَعَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: كَانَ النّبِيُّ ﷺ يُشِيْرُ بِإَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا، وَلاَ يُحَرِّكُهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدَ، وَالنّسَــَآئِيُّ. وَزَادَ أَبُوْ دَاؤُد: وَلاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.

۱۹۱۲: عبدالله بن زبیر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب دعا کرتے ہوں کہ الله علیہ وسلم جب دعا کرتے تو انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے اور حرکت نہیں دیتے تھے (ابوداؤد 'نسائی) ابوداؤد میں سے الفاظ زائد ہیں کہ آپ کی نظر آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔
کی نظر آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی۔

وضاحت : اس مدیث میں محمد بن عجلان راوی حافظ کے اعتبار سے ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد اسفحہ ۱۸۷۳ مفحد

٩١٣ - (٨) **وَعَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَجُلاً كَانَ يَدُعُوْ بِأَصْبَعَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أحد أحد» . رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالْبَيْهُقِيُّ فِي «الدَّعُواتِ الْكِبْرِ».

۹۱۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' ایک سے (اشارہ) کرد' ایک سے (اشارہ) کرد۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا' ایک سے (اشارہ) کرد' ایک سے (ترزی'نائی'بیمق فی الدعوات الکبیر)

٩١٤ - (٩) **وَعَنِ** ابْنِ مُحَمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا، قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَجَلِسَ اللهَّ عُلَى يَدِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَأَبُوْ دَاؤُدَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَّهُ: نَهْى أَنْ يَتَعْمَدُ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهْضَ فِي الصَّلاَةِ. يَتَعْمَمِدُ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهْضَ فِي الصَّلاَةِ. ۱۹۱۳: ابنِ عمر رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منع فرمایا که کوئی فخص نماز میں اپنے پر اعتاد کر کے بیٹھے (احمر ' ابوداؤد) اور ابوداؤد کی ایک روایت میں ہے آپ نے منع فرمایا کہ کوئی فخص نماز میں جب کھڑا ہو تو ہاتھوں پر اعتاد کرے۔

وضاحت: یہ حدیث شاذ ہے اور جس حدیث میں زمین پر اعماد کر کے اٹھنے کا ذکر ہے وہ صحیح ہے پس اس کو ترجیح ہوگی اور شاذ حدیث مرجوح ہوگی' اس پر عمل نہیں ہوگا (مرعات جلد ۲ صفحہ ۴۸۱)

٩١٥ ـ (١٠) **وَعَنُ** غَبُدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ السَّرُعُعَنَيْنِ الْأُوْلَيَـيْنِ كَانَـهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَصُوْمَ. رَوَاهُ التِّـرُمِـذِيُّ، وَأَبُـوُ دَاؤَدَ، وَالنَّسَـاَئِيُّ .

۱۹۵ عبدالله بن مسعود رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کمبلی رکعت کے بعد بیلیتے کویا کہ آپ کرم پھرر (بیٹیے) ہیں یمال تک کہ کمڑے ہو جاتے (ترزی ابوداؤو انسائی)

وضاحت ا ڈاس مدیث کی سند میں انتظاع ہے' اس لئے کہ ابوعبیدہ رحمہُ اللہ نے اپنے والدسے نہیں سنا۔ (مفکوٰۃ علامہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۲۸۸)

وضاحت ؟ الى صمح روايات موجود بين جن مين يه وضاحت ب كه آپ ملى الله عليه وسلم في درمياني تشهد مين درود شريف ردها به اور دعائين بعى ما كل بين بعد ازان تيرى ركعت كے لئے أشمے بين (والله اعلم)

#### َ وَمِنْ مُ النَّالِثُ الْفُصُنُلُ الثَّالِثُ

917 - (11) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السَّسَوْرَة مِنَ الْقُسُرَآنِ: «بِسُمِ اللهِ، وَبِاللهِ، السَّحِيَّاتُ للهِ [وَ] الصَّلُواتُ [وَ] الطَّلُواتُ [وَ] الطَّلُواتُ [وَ] الطَّلِبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعلى عِبَادِ اللهِ [وَ] الطَّلِيَّيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، الشَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، الشَّهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُولُهُ، أَسَالُ اللهَ الْجَنَّةُ، . وَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ النَّسَارَئِي.

# تيىرى فصل

۱۹۱۶ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی تعلیم اس طرح دیتے تھے جیسا کہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے (تشہد کا ترجمہ یہ ہے)
" اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ' تمام قولی' بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لئے ہیں' اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمیں اور اس کی برکتیں ہوں' ہم پر اور اللہ کے نیک بندول پر سلام ہو۔ میں

اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ سے جنّت کا سوال کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ دوزخ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔" (نسائی)

وضاحت: اس حدیث کی سند میں ایمن بن نابل راوی ضعیف ہے۔ دراصل اس حدیث میں «بسم الله» اور « "بالله" کے الفاظ صبح نہیں ہیں (میزانُ الاعتدال جلدا صغیہ۲۸۳ مشکوۃ علامہ البانی جلدا صغیہ ۲۸۹)

٩١٧ - (١٢) **وَهَنُ** نَافِع ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ، إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ، وَأَشَارُ بِإَصْبَعِهِ وَأَتَبْعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَهِي أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ» يَعْنِي السَّبَّابَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

انع رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب نماز میں بیٹھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے عملوں کو اپنے عملوں کو این نظر لگائے رکھتے بعد ازاں ان کی رکھتے اور مُتجہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے اور اشارے کے چیجے اپنی نظر لگائے رکھتے بعد ازاں انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' انگشتِ شمادت (کا اشارہ) شیطان پر لوہ (لینی مکوار اور نیزے) سے زیادہ سخت ہے (احم)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں کثیر بن زید راوی ضعیف ہے (میزانُ الاعتدال جلد ۳ صفحہ ۴۰۰۳ مرعات جلد ۲ صفحہ ۴۸۵)

٩١٨ ـ (١٣) **وَعَنِ** ابُنِ مَسْعُـُودٍ رَضِـيَ اللهُ عَنْـهُ، كَـانَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّـةِ إِخُفَآءُ النَّسَهُّدِ . رَوَاهُ أَبُوُ دَاوُدَ، وَالتِزْمِذِيُّ؛ وَقَالَ: لهٰذَا حَدِيْتُ حَسَنُ غَرِيْبُ

۱۹۱۸ ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ سُنت یہ ہے کہ تشد کو آہمتہ پر ها جائے (ابوداؤد ' تذی) الم ترفی کتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

# 

٩١٩ - (١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْكُى، قَالَ: لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، فَقَالَ: اللهَ الْهُدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعُتُهَا مِنَ النَّبِي ﷺ فَقُلُتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِيُ. فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِكْنَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقُلُنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اكْنُفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؟ فَإِنَّ اللهُ قَدُ عَلَمْنَا كَيْفَ لُوسُولَ اللهِ عَلَيْ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْت عَلَى نُسِلِمُ عَلَيْكَ. قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْت عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ مَجِيْدٌ. اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّا أَنْ مُسُلِما لَمُوضِعَيْنِ وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ، فِي الْمَوْضِعَيْنِ

### پہلی فصل

919: عبدالرحل بن با بی لیلی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ کعب بن عجمہ کی بچھ سے ملاقات ہوئی۔
اس نے (بچھ سے) کما کیا ہیں تختے ایبا ہدیہ عطا نہ کروں جس کو ہیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساہے میں نے عرض کیا ضرورا بچھے ہدیہ عطا فرما میں۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کما کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! ہم اہل بیت پر کیے ورود بھیجیں؟ کیونکہ آپ پر سلام بھیجنے کی تعلیم اللہ تعالی سے دریافت کیا اے اللہ کے درود (اس طرح) پڑھو (جس کا ترجمہ ہے) "اے اللہ! محمہ اور آل محمہ پر رحمیں نازل فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمیں نازل کی ہیں بلاشبہ تو حمہ و شاکہ لائق اور عظمت والا ہے۔ اے اللہ! محمہ ابراہیم پر برکمیں نازل کی ہیں بلاشبہ تو حمہ و شاکہ لائق اور عظمت والا ہے (بخاری مسلم نے دونوں مقامات میں "علیٰ آل ابراہیم" بلاشبہ تو حمہ و شاکہ لائق اور عظمت والا ہے (بخاری مسلم نے دونوں مقامات میں "علیٰ آل ابراہیم" کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا۔

٩٢٠ ـ (٢) **وَعَنْ** أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ بُصَلِّيْ عَلَيْك؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُولُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّ<sup>تَيْه</sup>ِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدُهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

٩٢١ ـ (٣) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْ عَلَيَّ وَاحِدَةً؛ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ا او ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس معنی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس محض نے مجھ پر ایک بار ورود بھیجا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرا آ ہے (مسلم)

# الفَصَلُ الثَّانِيُ

٩٢٢ - (٤) عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَّاحِدَةً؛ صَلَّى اللهُ عَلْيَ عَشْرُ ضَلَوْاتٍ، وَمُحَطَّتُ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، وَرُفِعَتُ لَهُ عَشْرُ ذَجَاتٍ». رَوَاهُ النَّسَاَئِئُ .

# دو سری فصل

۱۹۲۲: انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا ،جو مخض مجھ پر ایک بار ورود بھیجا ہے الله اس پر دس رحمین نازل فرما یا ہے اور اس کی دس غلطیل معاف ہو جاتی ہیں اور اس کے دس ورجات بلند ہوتے ہیں (نسائی)

٩٢٣ ـ (٥) **وَعَنِ** ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَوْلَى النَّاسِ بِحْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً». رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ .

۱۹۲۳: ابنِ مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ' قیامت کے ون میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ ورود سیجتے ہیں (ترزی) وضاحت ، اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن کیسان راوی مجول ہے (میزان الاعتدال جلد۲ صفحہ ۳۷۳ مشاؤۃ

علامه ناصرالدين الباني جلدا صغه ٢٩١)

٩٢٤ - (٦) وَمَغُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلهِ مَلاَئِكَةً سَتَبَاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِيَ مِنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ» . رَوَاهُ النَّسَاَئِئُ، وَالدَّارَمِيْنُ .

۱۹۲۳: ابن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، باشبہ الله تعالی نے فرمایا، باشبہ الله تعالی نے فرشتے متعین کے ہیں جو (روے) زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور میری اُمّت (کی جانب) ۔ یہ مجھ پر سلام پیچاتے ہیں (نسائی، دارمی)

٩٢٥ - (٧) **وَمَن** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيًّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِيُ، حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». رَوَاهُ أَبُـُودَاؤَدَ، وَالْبَيْهُةِيُّ فِي: «الدَّعُواتِ الْكِبْيُرِ».

97۵: ابو ہرریہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جو مخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ مجھ میں میری روح لوٹا دیتے ہیں تاکہ میں اس کے سلام کا جواب دوں (ابوداؤد میس فی الدعواتِ الکبیر)

وضاحت ، جو مخص نی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرمبارک کے قریب یا دور جمال کمیں سے بھی آپ پر صاؤہ و سلام بھیجتا ہے اس کا صلوٰہ و سلام آپ تک پنچتا ہے ' قریب اور بعید جبی کچھ فرق نہیں۔ اس مدیث کو قریب کے ساتھ فاص نہیں کرنا چاہئے۔ حدیث میں موجود ہے کہ میری قبرعید نہ بننے پائے کہ عید کی طرح لوگ کرت کے ساتھ وہاں میلہ لگائے رکھیں۔ اس لئے قبر نبوی کی زیارت کے لئے (شید رحل) سفر کے اہمام کے ارادے سے روکا گیا ہے۔ تفسیل کے لئے دیکھیں "الرّد علی الاُختائی" آردو ترجمہ: روضۂ اقدس اور اس کی زیارت تالیف فی السلام ابن تیمیہ "الشّادم الممنکی فی الردّ عکمی السّبکی " تالیف علامہ ابن المادی المقدی اور اس مضمون کی حدیث کہ "جو مخص میری قبر کے قریب مجھ پر ورود بھیجتا ہے ' اس کو میں سنتا ہوں اور دور والے کا درود مجھ پر پنچایا جاتا ہے "مکر ہے۔ تفسیل کے لیئے دیکھیں (مرعات جلدا صفحہ صفحہ)

٩٢٦ - (٨) **وَصَنْهُ،** قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْراً، وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِيُ عِيْداً ، وَصَلَّوْا عَلَيَّ، فَسَإِنَّ صَلَّاتَكُمْ تَبُلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ. رَوَاهُ النَّسَآاِنَيُّ.

۱۹۲۷ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تم اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا اور مجھے پر ورود سمجھے رہنا بلاشبہ تمہارا ورود مجھ تک پنچے کا جمال کمیں مجمی تم ہو (نسائی)

٩٢٧ - (٩) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمُ يُصَلِّ عَلَيْ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبُلَ أَنْ يُتُغْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُل أَذْرُكَ عِبْدَهُ أَنْفُ . . رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ . رَجُل أَذْرُكَ عِبْدَهُ أَبُواهُ الْكِبْرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمُ يُدْخِلاهُ الْجَنَّةُ » . رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ .

972: ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' اس مخص کا ناک آلود مو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیج اور اس مخص کا ناک بھی خاک آلود ہو جس پر رمضان آیا اور اس کے گناہ معاف ہونے سے پہلے رمضان ختم ہو گیا۔ اس مخص کا ناک بھی خاک آلود ہو کہ اس کے والدین یا آیک اس کے پاس بوھاپے کی عمر کو پنچ لیکن وہ (ان کی خدمت کر کے) جنت کا مستحق نہ ہو سکا (ترزی)

٩٢٨ – (١٠) **وَمَنْ** أَبِيْ طَلْحَةُ رَضِيُ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَآءَ ذَاتَ يُوْمٍ وَالْبِشُوُ فِيْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ جَآءَنِيْ جِبْرَئِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: أَمَا يُرُضِيُكَ يَا مُحَمَّدُ! أَنَّ لاَّ يُصَلِّيُ حَلَيْكَ أَحَدُّ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ صَلَيْتُ عَلَيْهِ عَشْراً ، وَلا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدُ مِّنْ أُمَّتِكَ إِلاَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهُ عَشْراً؟». رَوَاهُ النَّسْسَآفِيُّ ، وَالدَّارِمِيُّ

۹۲۸: ابو طلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 'آپ کے چرے پریشاشت تقی۔ آپ نے فرمایا 'میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور کما' تیرا پروردگار کہتا ہے 'اے محراکیا آپ کو پند نہیں کہ آپ کی اُمّت کا جو محض آپ پر ایک بار درود بھیج گا میں اس پر دس بار درود جھیجوں گا اور جو محض آپ پر ایک بار سلام جھیجوں گا؟ (نسانی وارمی)

إِنِّي أُكُثِرُ الصَّلاَةَ. عَلَيْكَ، فَكُمْ أَبُيِّ بْنِ كَعْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُكُثِرُ الصَّلاَةَ. عَلَيْكَ، فَكُمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلاَتِيْ ؟ فَقَالَ: «مَا شِئْتَ». قُلْتُ: الرَّبُعُ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ». قُلْتُ: النِصْفَ. قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتُ فَهُو خَيْرُ لَكَ». قُلْتُ: وَمَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرُ لَكَ». قُلْتُ: فَالنَّلُمُيْنِ؟ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرُ لَكَ». قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاَتِي كُلَّهُا؟ قَالَ: «إِذَا يُكُفَى هَمُّكَ، وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنْبُكَ». رَوَاهُ البَرْمِيذِيُّ.

949: اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں آپ پر کشت کے ساتھ درود بھیجتا ہوں تو میں آپ کے لئے کس قدر درود بھیجوں؟ آپ نے فرمایا ، جس قدر تو چاہے۔ میں نے عرض کیا ، بقدر چوتھائی کے۔ آپ نے فرمایا ، جس قدر تو چاہے۔ اگر زیادہ کرے تو تیرے لئے بمتر ہے۔ میں نے عرض کیا ، بقدر نصف کے۔ آپ نے فرمایا ، جس قدر تو چاہے اگر (نصف سے) زیادہ کرے تو تیرے لئے بمتر ہے۔ میں نے عرض کیا ، بقدر دو تمائی کے۔ آپ نے فرمایا ، جس قدر تو چاہے اگر (دو تمائی سے) زیادہ کرے تو تیرے لئے بھتر ہے میں نے عرض کیا' میں (دعا کے) تمام اوقات آپ کے لئے بی خاص کر دول؟ آپ نے فرمایا' اس وقت تیری تمام ضرور تیں پوری ہوں گی اور تیرے گناہ معاف ہوں گے (تذی)

٩٣٠ ـ (١٢) وَعَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قَاعِدٌ إِذَ دَخَلَ رَجُلُ فَصَلَّى، فَقَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى : «عَجِلْتَ أَيْهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ ، فَاكْمَدِ اللهُ بِمَا هُو أَهْلُهُ ، وَصَلِّ عَلَيّ ، ثُمَّ ادْعُهُ . قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلُّ آخَرُ بَعُدَ ذُلِكَ ، فَحَمِدَ الله ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِي اللهُ اللهُ النَّبِي عَلَى النَّبِي اللهُ اللهُ النَّبِي اللهُ اللهُ

۱۹۳۰ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ایک بار کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک محض واشل ہوا اس نے نماز اوا کی اور دعاکی (جس کا ترجمہ ہے) "اے اللہ! مجھے معاف کر اور مجھ پر رحم کر۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نماز اوا کرنے والے! تو نے جلدی کی ہے جب تو نماز پوھے اور تعدہ میں بیٹے تو اللہ کی حمد وثنا بیان کر جس کا وہ مستق ہے اور مجھ پر ورود بھیج بعد ازاں دعاکر۔ فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور مخص نے نماز اوا کی۔ اس نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کما اے نماز اوا کرنے والے! دعاکر تیری دعا کر بور کو گور دور بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کما اے نماز اوا کرنے والے! دعاکر تیری دعاکر ہوگی (ترزی) ابوداؤد اور نسائی نے اس کی مثل بیان کیا۔

9٣١ - (١٣) وَمَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَصَلَّيَ وَالنَّيِّ عَلَيْ وَعُمُرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَاللهُ النَّبِيِّ عَلَيْ : اسَسلُ تَعُطَهُ، سَلُ تُعُطَهُ، رَوَاهُ النَّبِيِّ عَلَيْ : اسَسلُ تَعُطَهُ، سَلُ تُعُطَهُ، رَوَاهُ النَّبِيِّ عَلَيْ : السَلُ تَعُطَهُ، سَلُ تُعُطَهُ، رَوَاهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ : السَلُ تَعُطَهُ، سَلُ تَعُطَهُ، رَوَاهُ النَّرِي عَلَيْهِ : السَلْ تَعُطَهُ، اللهِ تَعْلَمُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ تَعْلَمُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاد: عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز اوا کر رہا تھا اور نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ابوبکر اور عمر سے جب میں تشد میں بیٹنا تو میں نے پہلے الله کی حمد ثنا بیان کی پھر نبی صلی الله علیہ وسلم بر ورود بھیجا۔ پھر میں نے اپنے لئے دعا کی۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سوال کر تیرا سوال بورا ہوگا (ترفدی)

#### اَلْفُصَيْلُ الثَّالِثُ

٩٣٢ - (١٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَمَنْ سَرَّهُ أَنُ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَىٰ إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ؛ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٌ النَّيَّ الْاُمِيِّ، وَازْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَذُرِّيَّتِهِ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ

## تيىرى فعل

۱۹۳۲: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس مخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کو پورے پیانے کے ساتھ (ٹواب) ناپ کر دیا جائے تو جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیج تو کیے ' (جس کا ترجمہ ہے) '' اے اللہ! مجر (صلی اللہ علیہ وسلم) امی جو نبی ہیں پر رحمت نازل فرما اور آپ کی اولاد اور آپ کے اہل بیت پر رحمت فرما جیسا کہ تو نے آلِ ابراہیم پر رحمت کی ہے بلاشہ تو حمد و نٹا کے لائق اور عظمت والا ہے (ابوداؤد)

وضاحت ۔ اس حدیث کی سند میں حبان بن بیار کلابی رادی قوی نہیں ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۴۳۲۹ محکوٰة علامہ نامر الدین البانی جلدا صفحہ ۲۹۳ )

٩٣٣ ـ (١٥) **وَعَنْ** عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْبَخِيُلُ الَّذِيُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَ» . رَوَاهُ التَّرُمِـذِيُّ، وَرُوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عُنْهُمَا، وَقَالَ الِتَرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبُ.

۹۳۳ على رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا وہ فخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نه بھیج (ترفدی) امام احمد نے اس مدیث کو حسین بن علی رضی الله عنما سے روایت کیا۔ امام ترفدیؓ نے اس مدیث کو حسن صحیح غریب قرار دیا ہے۔

٩٣٤ - (١٦) **وَعَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بَائِياً أَبْلِغَتُهُ، وَاللهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِياً أَبْلِغَتُهُ، . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي: «مُعَبِ الْإِيْمَانِ». الْإِيْمَانِ».

۱۹۳۳ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا ، جس مخص نے میری قبرکے نزدیک مجھ پر درود بھیجا وہ مخص نے میری قبرکے نزدیک مجھ پر درود بھیجا وہ مجھ سے میری قبرکے زدیک مجھ پر درود بھیجا وہ مجھ سک پہنچایا جاتا ہے (بیہق شُعُب الدیمان)

وضاحت: یه حدیث موضوع ہے' اس کی سند میں محد بن مردان رادی کذّاب ہے (الفعفاء العفیر صفحہ ۳۳۰ الفعفاء العنیر صفحہ ۳۳۰ الفعفاء المتعلم منحہ ۴۸۰ الفعفاء المتحديل جلد ۸ منحہ ۸۲۰ تقریب التهذیب جلد ۲ منحہ ۴۰۲ منحہ ۲۰۲ ۵۲۷) جلد ۲ منحہ ۲۰۲ مرعات جلد ۲ منحہ ۵۲۷ ۵۲۲) اللهِ عَنْهُمُا، قَالَ: مَنْ صَلَّى عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلاَئِكَةُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً. رَوَاهُ أَحْمَـدُ.

۱۹۳۵ عبدالله بن عُمرو رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس محض نے نی صلی الله علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں (احمہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن لمید راوی ضعف ہے (الفعفاء الصغیر صفحہ ۱۹۰) الجرح والتعدیل جدد معنی ماری معنی ۱۹۸ مغیر ۱۹۸ مغیر ۱۳۷۵ مغیر ۱۳۸۵ مغیر ۱۹۸۵ مغیر ۱۳۸۵ مغیر ۱۹۸۵ مغیر ۱۳۸۵ مغیر ۱۳۸۵ مغیر ۱۹۸۵ مغیر ۱۹۸۵ مغیر ۱۸۸۵ مغیر ۱۹۸۵ مغیر ۱۸۸۵ مغیر ۱۹۸۵ مغیر ۱۹۸۵ مغیر ۱۹۸۸ مغیر ۱۹۸۸ مغیر ۱۹۸۸ مغیر ۱۸۸۸ مغیر ۱۸۸

٩٣٦ ـ (١٨) **وَعَنُ** رُوَيُفِع رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللهُ مَّ أَنْزِلُهُ الْمُفَعَدُ الْمُفَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الِْقَيَامَةِ؛ وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعِتِيْ». رَوَاهُ أَخْمَدُ

۱۹۳۹: مروینع رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوگ الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جس مخص نے محمد کو قیامت کے دن اپنے پاس مخص نے محمد کو قیامت کے دن اپنے پاس مقرب مقام عطاکر۔ "تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی (احمد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن الميع راوى ضعيف ہے (ديكميس وضاحت حديث نمبر ٩٣٥)

٩٣٧ \_ (١٩) وَعَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ حَتَى دَخَلَ نَخُلًا ، فَسَجَدَ، فَأَطَالُ الشَّجُوْدَ حَتَى خَيِشْيْتُ أَنَ يَكُونَ اللهُ تَعَالِى قَدَ تَوَقَاهُ. قَالَ: فَعَلَ: «إِنَّ تَوَقَاهُ. قَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِنْيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِيْ: أَلَا أَبُشِرُكَ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً، صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً، صَلَّى عَلَيْكَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً، صَلَّى عَلَيْكَ

۱۹۳۵ عبدالرجمان بن عوف رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم (گھرسے) نظے اور مجوروں (کے باغ) میں داخل ہوئے (وہاں) آپ نے لمبا سجدہ کیا ججعے خطرہ لاحق ہوگیا کہ (کمیس) الله تعالی نے آپ کو فوت تو نہیں کرلیا؟ انہوں نے بیان کیا ' میں آیا۔ میں (قریب سے) آپ کو دکھ رہا تھا۔ آپ نے سر اٹھایا اور دریافت کیا' کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے (اپنے خطرے کا) ذکر کیا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا' جریل علیہ السلام نے جھے سے کما ہے کہ کیا میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ الله عزوجل آپ کو پیام دیتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود بھیج گا میں اس پر درود بھیجوں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیج گا میں اس پر سلام جھیجوں گا اور جو شخص آپ پر سلام بھیج گا میں اس پر سلام جھیجوں گا (احم)

٩٣٨ - (٢٠) **وَعَنُ** عُمُرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ الدُّعَآءُ مَوْقُوَفٌ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأِرْضِ. لَا يَضْعُدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَى تُصَلِّيْ عَلَى نِبَيِّكَ. رَوَاهُ الِتَرْمِيذِيُّ .

۱۹۳۸ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وعا آسان اور زمین کے درمیان معلّق رہتی ہے۔ وعا اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ جمیجو (ترزی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابو قرہ اسدی رادی جمول ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۵۱۳ مرعات جلد ۲ مفحہ ۵۳۰)

# (۱۷) بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُّدِ (تشهّد مين دعاؤن كا ذكر)

#### الفصيل الأول

٩٣٩ - (١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يَدُعُونِي الصَّلاَةِ، يَقُولُ: هَاللَّهُمَّ إِنِي أَعُودٌ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَهُمَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ وَ[مِنَ] بِكَ مِنْ الْمَغْرِمِ، . . فَقَالَ لَهُ قَالِلُّ: مَا أَكْثَرُ مَا تَسْبَعْيَذُ مِنَ الْمَغْرَمِ! فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ: كَدَّتَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ» . مُتَّفَقَ عَلِيْهِ.

## بيلى فصل

۹۳۹: عائشہ رضی اللہ عنماے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں (تشمد کے بعد بیہ)
دعا ما تختے۔ (جس کا ترجمہ ہے) اے اللہ! میں تیرے ساتھ قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں اور میں تیرے ساتھ میں
دجال کے فتنہ سے پناہ طلب کرتا ہوں اور میں تیرے ساتھ زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں
تیرے ساتھ گناہ اور مقروض ہوتے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ سے جواب دیا 'بلا شبہ مقروض فخص جب بات کرتا ہوت جموث ہوتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تواس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

(بخاری مسلم)

٩٤٠ ـ (٢) **وَمَنُ** أَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهَّدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعُوّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسْبِحِ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ مُشْلِمُ؟.

۱۹۳۰ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کم میں سے کوئی شخص جب آخری تشہد سے فارغ ہو تو وہ اللہ کے ساتھ چار چیزوں سے پناہ طلب کرے۔ جنم کے عذاب سے ' قبر کے عذاب سے ' زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسح دجال کے شرسے (مسلم) ٩٤١ - (٣) **وَعَنِ** ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ يُعَلِّمُهُم لهَذَا الدُّعَاءِ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ الشُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّيِ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْجِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». رَوَاهُ مُشْلِمَ<sup>6</sup>

۱۹۳۱: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم انہیں (آگے ذکرہونے والی) دعاکی تعلیم اس طرح دیتے جیسا کہ ان کو قرآن کی کسی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 'تم دعا کرد (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ! میں تیرے ساتھ جنتم کے عذاب سے 'قبر کے عذاب سے 'مسیح دجل کے فقنے سے اور زندگی اور موت کے فقنے سے پناہ طلب کر آہوں (مسلم)

٩٤٢ ـ (٤) **وَعَنْ** أَبِي بَكِرِ الصِّدِّيْقِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَـا رَسُّولَ اللهِ! عَلِّمُنِيَ دُعَاءً أَدُعُوْ بِهِ فِيْ صَلَاتِيَ. قَالَ: «قُلُ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفُسِي كُلِّلُماً كَلِيْراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغَفِرُ لِيْ مُغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمِ». مُمَّتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۳۲: ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے الیمی دعا سکسلاکیں جو میں اپنی نماز میں ماگوں۔ آپ نے فرمایا تو کمہ (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ! میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور جیرے سواکوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا ، مجھے اپنے فضل سے مغفرت عطا فرما اور مجھ پر رحمت کر۔ بے شک تو معاف کرنے والا مرمان ہے " (بخاری مسلم)

٩٤٣ ـ (٥) وَهَنْ عَامِر أَبِنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيُهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى رُسُولَ اللهِ عَنْ يَمِيْنَوْ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتْنَى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ . . رَوَاهُ مُسُلِمُ.

۱۹۳۳ عامر بن سعد سے روایت ہے وہ اپنے والد (رضی اللہ عنہ) سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ (جب) آپ وائیں اور بائیں جانب سلام چیرتے تو مجھے آپ کے رضار کی سفیدی نظر آتی تھی (مسلم)

٩٤٤ ـ (٦) وَعَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَتْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

۱۹۳۳ مرو بن جندب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنا چرو ہماری جانب کرتے تھے (بخاری)

٩٤٥ - (٧) وَعَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ. رَوَاهُ

۹۳۵: انس رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم واکیں جانب پھرتے سے بعن ملام کے بعد واکیں جانب پھرتے سے بعنی سلام کے بعد واکیں جانب مند پھیر کر بیٹے (مسلم)

٩٤٦ - (٨) وَعَنْ عُبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: لَا يَجْعَـلُ أَحَدُكُمُ لِلشَّيْطَانِ شُيْئًا مِّنُ صَلاَتِهِ يَرِى أَنَّ حَقَّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ ! لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كِثْيُراً يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ، مُتَّفَتَى عَلَيْهِ.

۱۹۳۹: حبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی فخص اپنی نماز میں شیطان کا پچھ (حقمہ) نه بنائ وہ نه سمجھے که اس کے لئے ضروری ہے که وہ (نماز سے سلام پھیر ک) مرف وائیں جانب پھرے جب کہ میں نے بہت مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہائیں جانب پھرتے شے (بخاری مسلم)

٩٤٧ - (٩) وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَحْبَبْنَا أَنُ نَكُونَ عَنْ يَمِيْنِهِ. يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِم. قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «رَتِّ قِنِيُ عَذَابَكَ يَوُمَ تَبْعُثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ .

972: براء بن عازب رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کی الله علیہ وسلم کی افتداء میں نماز اوا کرتے تو ہم پند کرتے کہ آپ کے وائیں جانب ہوں (آگر) آپ اپنے چرے کے ماتھ ہاری طرف پحریں۔ براڈ کتے ہیں میں نے آپ سے سا' آپ فرماتے سے (جس کا ترجمہ ہے) " اے میرے رب! مجھے اپنے عذاب سے محفوظ کر جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گایا جمع کرے گا " (مسلم)

٩٤٨ - (١٠) **وَعَنْ** أُمْ سَلَمَةَ رَضِيَ لللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَمْنَ مِنَ الْمِحَكُّنُوبَهِ قَمْنَ مَ وَبُبَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ صَلَى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ الله مِنْ إِذَا صَلَى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ الله مِنْ إِذَا صَاءًا مَا مَنْ أَلْهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ قَامَ الرِّجَالُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَسُنَذُكُرُ حَدِيْثَ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةً رَفِيْ بَابِ الضِّحْكِ، إِنْ شَاءُ اللهُ تَعَالَى.

۱۹۳۸ می سکمہ رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ دور رسالت میں عور تیں جب فرض نماز سے سلام کھیرتیں تو کھڑی ہو جاتیں (لیکن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہوتی جب تک مثیت اللی ہوتی بیٹے رہے۔ جب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو (آپ کے ادا کی ہوتی جب تک مثیت اللی ہوتی بیٹے رہے۔ جب رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو (آپ کے

ساتھ) نماز ادا کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے (بخاری) اور آمے "باف النوک" میں اِنْ شَاءَ اللہ جابر بن سَمُوہ رضی اللہ عند کی حدیث بیان کریں مے۔

وضاحت: سلام کھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محابہ کرام کھ دیر اس کئے ٹھرے رہتے اک عور تیں اپنے کموں میں چلی جائیں اور بازار میں ان کے ساتھ مردوں کا اختلاط نہ ہو اور آگر عور تیں جماعت میں شریک نہ ہوں تو مرد جب چاہیں جا سکتے ہیں (داللہ اعلم)

# ٱلْفَصُلُ التَّالِي

٩٤٩ - (١١) عَنْ مُعَاذَ بْنِ جَبَلِ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخَذَ بِيدِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «فَلاَ تَدَعُ أَنُ تَقُولَ فِي فَقَالَ: «إِنِّي كُلْ حَبْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «فَلاَ تَدَعُ أَنُ تَقُولَ فِي فَقَالَ: «إِنِّي كُلْ صَلاَةٍ: رَبِّ اَعِنِّى عَلى ذِكْرِكَ وَشُكِركَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَأَبُودُاوَدُ، وَالنَّسَارَئِيُّ؛ إِلاَّ اَنَّ أَبَا دَاؤَدُ لَمْ يَذْكُرُ: قَالَ مُعَاذًّ: وَأَنَا الْحِبُكَ.

#### دوسری فصل

9973: ممعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا 
ہاتھ پکڑا اور فرایا' اے مُعاذا میں جھے سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے کما' اے اللہ کے رسول! میں بھی آپ سے 
محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرایا' ہر نماز کے بعد تو یہ کلمات کمنا انہیں ہرگز نہ چھوڑتا۔ (جن کا ترجمہ ہے) 
" اے میرے رب! تو اپنے ذکر' شکر اور اچھی عبادت پر میری مدد فرا" (احمد' ابوداؤد' نسائی) البتہ ابوداؤد نے معالد کا قول ذکر نہیں کیا کہ " میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔"

٠٥٥ - (١٢) وَمَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رُضِيَ اللهُ عَنُهُ ، فَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : «اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ »، حَتَى يُراى بَيَاضٌ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ والسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ » حَتَى يُرنى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ. رَوَاهُ أَبُـو دَاؤَدَ ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَالسَّمَائِيُّ ، وَلَمْ يَذْكُرِ التِرْمِذِيُّ : حَتَى يُرنى بَيَاضُ خَدِّهٍ .

904: ابنِ معود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں بخسار کی دائیں جانب سلام پھیرتے (اور کہتے) السّلام علیم ورحمتُه اللہ و برکانہ ' یمال تک کہ آپ کے وائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی سفیدی نظر آتی اور بائیں جانب السّلام علیم ورحمتُه اللہ کتے یمال تک کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی محقی ( ابوداؤد ' نسائی ' ترندی) اور امام ترندی نے (یہ الفاظ) "یمال تک کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آتی "کا ذر نہیں کیا۔

: ٩٠ ــ (١٣) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ، عَنُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

ا٥٥: نيزابن ماجه في اس مديث كو عمار بن يامر رضى الله عنه سے بيان كيا ہے۔

ُ ٩٥٢ - (١٤) **وَعَنُ** عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْغُوْدٍ رُضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: كَانَ أَكْثَرُ اِنْصِرَافِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ صَلاَتِهِ إِلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلَىٰ حُجْرَتِهِ ... رَوَاهُ فِيْ «شَرْجِ السُّنَّـةِ».

عدالله بن مسعود رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیه وسلم کی نماز سے واللہ علیه وسلم کی نماز سے واللہ بائیں جانب والے حجرہ (عائشہ ) کی جانب ہوتی متی (شرح اللہ )

٩٥٣ - (١٥) وَعَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيُ صَلَّى فِيْهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ ، . رَوَاهُ أَبُورُ دَاوُدَ، وَقَالَ: عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدُرِكِ الْمُغِيْرَةَ.

909 عطاء خراسائی سے روایت نے وہ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس جگد نماز اوا ند کرے جمال اس نے (فرض) نماز اوا کی ہے بلکہ (دوسری جگد) منظل ہو جائے (ابوداؤد) الم ابوداؤد نے بیان کیا ہے کہ عطاء خراسانی نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بایا۔

٩٥٤ - (١٦) وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النِّيِّ عَنْهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمُ أَنُ النِّيِّ عَنْهُ عَنْهُمُ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمُ أَنُ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُنُو دَاؤُدَ.

۱۹۵۳ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز (کی مداومت) پر رغبت دلائی اور لوگوں کو منع کیا کہ وہ آپ سے پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں (ابوداؤد)

#### اَلْفُصْلُ الثَّالِثُ

900-(١٧) عَنْ شَدَّادِ بَنِ آوُس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَان رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِيْ صَلَاتِهِ: «اللّهُمَّ إِنِيْ أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرَّشُدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكُرَ عَلَاتِهِ: «اللّهُمَّ إِنِيْ أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرَّشُدِ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ نَعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيْماً، وَلِيسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعْوِدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ ، وَاسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ ». رَوَاهُ النَّسَاكِيُّ وَرَوْى أَحْمَدُ نَحْوَهُ .

تيىرى فصل

٩٥٥: شدّاد بن اوس رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله علیه وسلم نماز

میں (تشد کے بعد) فراتے (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ! میں تجھ سے دبنی امور میں استقامت اور راہِ صواب پر طابت قدم رہے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیری فعت پر شکر (ادا کرنے) اور اجھے انداز میں تیری عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے کا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے علم میں بہتر چزکا سوال کرتا ہوں اور میں تجھ سے تیرے علم میں بہتر چزکا سوال کرتا ہوں اور میں تھے سے ان گناہوں کی معانی طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں۔" (نمائی) اور احمد نے اس کی مثل بیان کیا سے ان گناہوں کی معانی طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں۔" (نمائی) اور احمد نے اس کی مثل بیان کیا

٩٥٦ ـ (١٨) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ. بَعْدَ التَّشَهَّدِ: «أَحْسَنُ الكَلاِمِ كَلاَمُ اللهِ، وَأَحْسَنُ اللهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ النَّسَ إَنْيُّ.

90۲: جابر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز میں تشد کے بعد رکبی یہ کلمات) کتے (جس کارجمہ ہے) " تمام کلاموں میں سے اچھا کلام الله کا ہے اور تمام ہوائیوں سے اچھی کلام الله کا ہے اور تمام کی ہوایت ہے۔" (نسائی)

وضاحت الم نسائل نے اس مدیث کو تشد کے بعد "دسٹروع ذکر" کے همن میں بیان کیا ہے لیکن الم نسائل کا موقف درست معلوم نہیں ہو آ۔ کچھ یوں معلوم ہو تا ہے کہ آپ نے یہ کلمات خطبہ حاجت میں شاہ تین کے بعد فرائے ہیں جیسا کہ علقمہ ناصرالدین البانی نے ہمی اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سند کے ساتھ مسلم میں جابڑ سے جو حدیث ذکور ہے اس میں اس طرح کے کلمات موجود ہیں (مرعات جلد اسفحہ ۵۵۰)

١٩٥٧ : (١٩) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَـانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِيُ الصَّلَةِ تَسُلِيْمَةً تِلْقَاءً وَجُهِم، ثُمَّ يَمِيُلُ إِلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرُمِذِيَّ . الصَّلَةِ السَّقِقَ الْأَيْمَنِ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرُمِذِيَّ .

402: عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اسپے سامنے کی جانب ایک سلام کتے تھے بعد ازاں وائیں جانب معمولی سام جملتے تھے (تریڈی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں زبیر بن محمد راوی کو اہام بخاری ہے نے مکر قرار دیا ہے، جب کہ ایک سلام والی صدیث دو سرے طریقہ سے عائشہ رضی اللہ عنها سے مروی ہے، وہ صحح ہے۔ اہام تمذی کا کمنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحح روایات نماز میں دو سلام کے بارے میں ہیں۔ (ملکوة علامہ البانی جلد اصفحہ ۳۰۲)

٩٥٨ - (٢٠) **وَعَنُ** سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرُنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَـرُدً عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

معرہ (بن جندب) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم 1908: سمرہ (بن جندب) رضی اللہ عنہ عنہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم میں تھم دیا کہ ہم (اہام کے سلام کا جواب دیتے ہوئے) سلام کہیں اور ہم میں اور ہم میں البوداؤد) بعض دو سروں پر سلام کہیں (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں سعید بن بشررادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۲۳۰ مشکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۰۲)

# (۱۸) بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ (فرض نماز كے بعد اذكار)

#### الْفَصْلُ الْأُولُ

٩٥٩ ـ (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ يَنْ إِللهِ عَنْهُما اللهِ يَنْ إِللهِ عَنْهُما اللهِ يَنْ إِللهِ عِنْهُ إِللَّهِ اللهِ عَنْهُ إِللَّهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِللللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

909: ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی فاز کے ختم ہونے کو الله اکبر (کی آواز) کے ساتھ پہچاتا تھا (بخاری مسلم)

وضاحت اس مدیث کی روشن میں فرض نماز سے سلام کھیرنے کے بعد امام اور مقندی سبھی کو بلند آواز سے الله آکبر کے کلمات الله آکبر کے کلمات میں بلند آواز سے الله آکبر کے کلمات میں کہند قاد ہے الله آکبر کے کلمات میں کے جاتے بلکہ خاموثی طاری رہتی ہے (والله اعلم)

٩٦٠ - (٢) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمُ يَفَعُدُ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ اَنُتَ السَّلاَمُ، وَمِنكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

940: عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب (فرمن) نماز کا سلام چھرتے تو مرف اتنی در محسرتے جس میں آپ (یہ کلمات) کمہ سکیں (جن کا ترجمہ ہے) "اے اللہ! تو سلامتی والا ہے اور تو سلامتی وینے والا ہے۔ اے وہ ذات جو بزرگی اور عزّت والی ہے تو بابرکت ہے" (مسلم)

٩٦١ - (٣) وَعَنُ تُوْبَانَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثاً، وَقَالَ: «اللَّهُمُّ أَنْتُ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكُتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

911: ثوبان رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب (فرض) فماذ سے فارغ ہوتے تو تین بار استغفار (کے کلمات) کہتے نیز آپ فراتے ' (جس کا ترجمہ ہے) " اے الله! وہ

سلامتی والا ہے اور تو سلامتی دینے والا ہے۔ اے وہ ذات جو بزرگی اور عربت والی ہے تو بابر کت ہے۔" (مسلم)

٩٦٢ - (٤) **وَعَنِ** الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَّكُتُوْبَةٍ: «لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَدِيْرُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

مهد؛ ممغیرہ بن شُعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماذ کے بعد (ید کلیات) کہتے (جن کا ترجمہ ہے) "مرف ایک اللہ بی معبود برحق ہے اس کا کوئی شریک جمیں" اس کی پوشاہت ہے" اس کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قاور ہے۔ اے اللہ! جس کو تو عطا کرے اس سے کوئی روکتے والا جمیں اور جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی عطا کرنے والا جمیں اور جس کو تو عطا نہ کرے اس کو کوئی عطا کرنے والا جمیں اور تیرے بدل میں کسی دولت مند کو راس کی) دولت مند کو راس کی) دولت مند کو راس کی) دولت انکرہ جمیں وے سکتی (بخاری مسلم)

٩٦٣ - (٥) وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ أَلاَعْلَى: ﴿ لَا اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَيرُيكَ لَهُ، لَهُ الْمُمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَعَلَى كُلُ اللهُ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَيرُيكَ لَهُ، وَلاَ نَعُبُدُ اللّهِ إِلاَّ إِلَيَّاهُ، لَهُ الْحَمْدُ وَمُوعَلَى كُلِ اللهُ اللهُ وَلَا نَعُبُدُ اللّهِ إِلاَّ اللهُ ، وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ اللهَ اللهُ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ اللّهِيْنَ، وَلَـوُ كُرِهُ النَّنَاءُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ اللهَ اللهُ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ اللّهِ يُنَ ، وَلَـوُ كُرِهُ الْكَاوَرُونَ ، رَوَاهُ مُسْلِمُ .

941: عبدالله بن زبیر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب فرض نماز سے سلام پھیرتے تواو فجی آواز کے ساتھ کہتے ' (جس کا ترجمہ ہے) "مرف ایک الله عی معبور برخ ہے ' اس کا کوئی شریک شیں ' ای کی بادشاہت ہے اور ای کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چز پر قلور ہے (برائی سے بخ کی قوت اور (نیک) عمل کرنے کی قوت مرف الله کی طرف سے ہے ' صرف وی معبور برخ ہے ' ہم مرف ای کی ای کے لئے اس کی ہوادت کرتے ہیں ' ای کے لئے تعتیں ہیں ' ای کے لئے نسیلت ہے اور ایجی تعریف ہمی ای کے لئے ہے ۔ مرف الله بی معبور برخ ہے ' ہم اس کی خلوص کے ساتھ اطاعت کرنے والے ہیں' اگرچہ گفار کو یہ بات ناگوار گزرے۔" (مسلم)

وضاحت؛ مكلوة من "بِصَوْتِهِ الأعلى" لين بلند آواز ك ساتھ كنے ك الفاظ ندكور بين مرضي مسلم من يد الفاظ ننين طنے (والله اعلم)

٩٦٤ \_ (٦) **وَعَنُ** سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عُنُهُ ، اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيُهِ هُؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ ، وَيُقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَ دُبَرَ الصَّلاَةِ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، وَأَعُـُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۹۱۳: سَعد رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو ان کلمات کی تعلیم دیتے اور بیان کرتے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ طلب کرتے تھے (جن کا موں۔" (بخاری)

۱۹۹۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر مہاجرین رسول اللہ علی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا' بالدار لوگ تو اونے درجات اور عیش کی زندگی والے ہیں' آپ نے وریافت کیا' کیے؟ انہوں نے بیان کیا ' وہ ہماری طرح نمازیں اوا کرتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور وریافت کیا' کیے؟ انہوں نے بیان کیا ' وہ ہماری طرح نمازیں اوا کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا' کیا میں حمیس ایسی بات نہ ہماؤں جس کے ساتھ تم سبقت لے جانے والوں کے برابر ہو جاؤ گے جو (رتبے میں) تم سے بیچھے ہیں اور کوئی بالدار تم سے افضل نہیں ہو گا کے اور ان لوگوں سے آگے ہو جاؤ گے جو (رتبے میں) تم سے بیچھے ہیں اور کوئی بالدار تم سے افضل نہیں ہو گا سوائے اس کے جو ایسا عمل کرے جو تم کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا' ضرور اے اللہ کے رسول! آپ نے فریان مراب کے بعد ۳۳ مرتبہ شبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدُ پلنہ کے کلمات کو۔ ابوصالی کہتے ہیں کہ فقیر مہاجرین رسول اللہ علی وسلم کی خدمت میں بہنچ اور عرض کیا' ہمارے مالدار بھائیوں نے (ان کلمات کو) سنا اور رسول اللہ علی وہ بم نے کیا۔ رسول اللہ علی وسلم نے فریان میں اللہ علیہ وسلم نے فریان میں اللہ علیہ وہ جم کو جاہتا ہے انہوں نے وہ کی کیا جو ہم نے کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریان میں اللہ علیہ وہ جم کو جاہتا ہے انہوں نے وہ کی کیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریان میں اللہ علیہ وہ جم کو جاہتا ہے انہوں نے وہ کی کیا۔ رسول اللہ علیہ وہ جم کو جاہتا ہے انہوں کے دیاری' مسلم)

ابو صالح راوی کا قول آخر تک صرف مسلم میں ہے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد سے کہ علی میں سے اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ تم بر فرض نماز کے بعد سے کا بحات وس بار مجان اللہ وس بار الحمدُ للہ اور دس بار اللہ اکبر کے کلمات کھو۔

٩٦٦ - (٨) **وَمَنُ** كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُعَقِّبَاتُ لَا يُخِيْبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَّكُتُوبَةٍ: ثَلَاثٌ وَّثَلَاثُونَ تَسْبِيْحَةً، وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيْدَةً، وَأَرْبَعُ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيْرَةً». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

1971: کعب بن مجمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' (چند کلمات) ایک دوسرے کے بعد ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ان کو کہنے والا یا ان کو کرنے والا محروم نہیں رہتا۔ ۳۳ بار شجان اللہ ' ۳۳ بار الحمدُ للہ اور ۳۴ بار اللہ اکبر (مسلم)

977 - (٩) وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللهُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تُلَاثاً وَثَلَاثِيْنَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِيْنَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِيْنَ، فَيَلْكَ يَشُهُ عُرُدُ كُلَّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْجَمُدُ، يَشْعَةُ وَتَسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْجَمُدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ؟؛ عُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبِدِ الْبَحْرِ» . رَوَاهُ مُشِلمٌ.

912: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو محض ہر فرض نماذ کے بعد ۳۳ بار شبحان اللہ ، ۳۳ بار الحمدُ للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر کتا ہے ، یہ ناٹوے بار ہے اور سو (کے ہندسہ) کو پورا کرنے کے لئے کتا ہے ، (جس کا ترجمہ ہے) "ایک اللہ ہی مجودِ برحق ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کے لئے اللہ اللہ ہی مجودِ برحق ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اس کے گناہ میں کے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ " تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جماگ کے برابر ہوں مے معاف کر دیۓ جائیں مے (سلم)

#### اَلفَّصُدُّ التَّالِيٰ

٩٦٨ - (١٠) عَنْ اَبِي أُمَامَةُ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَقِيلَ: يَارَسُولَ! أَيُّ اللَّمُعَاءُ اَسُمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وُدُبُر الصَّلُواتِ الْمَكُتُّوبَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

# دوسری فصل

۱۹۲۸: ابواً الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں (آپ سے) دریافت کیا گیا اے الله کے رسول! کس وقت کی دعا زیادہ سی جاتی ہے آپ نے فرمایا است کے آخری نصف میں اور فرض نماذول کے بعد (تذی)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ابن جریج رادی مرتس ہے' اس نے لفظ عن کے ساتھ مدیث بیان کی ہے نیز عبدالر ممان بن سابلط نے ابو اُمامہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا لنذا سے مدیث منقطع ہے (میزان الاعتدال جلد سم صفحہ ۵۹۱ مرعات جلد ۲ صفحہ ۵۲۵) ٩٦٩ - (١١) **وَعَنْ** عُفْنَةُ بْنِ عَامِرٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأُ بِالْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ اَحْمَـدُ، وَابُو دَاوْدَ، وَالنَّسَـائِيُّ، وَالْبَيْهُ فِيُّ فِيْ: «الدَّعْوَاتِ الْكِبْيُرِ»

919: محقب بن عامر رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے رسول الله صلى الله علیه وسلم نے علم ملے معرف نماز کے بعد معرفات الكبير)

٩٧٠ - (١٢) وَهُنَ انْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ الْأَنْ أَقَعُدُ مَعَ قَوْمٍ "يَذُكُرُونَ اللهُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَّاةِ حَتَى تَطُلُّعَ الشَّمْسُ، أُحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اَنْ أَعُتِقَ ارْبَعَةً يَمْنُ وَلَدِّ إِسْمَاعِيْلَ، وَلَأَنْ اَقَعْدَ مَعَ قَوْمٍ يُذْكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ اللّٰي اَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ؛ أَحَبُ إِلَيَّ مَنْ اَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً ». رَوَّاهُ اَبُوْدُاؤُدُ

940: انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے لوگوں کے ساتھ مبح کی نماذ سے سورج نکلنے تک بیٹوں (جو ذکر اللی میں محو ہیں) یہ جھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اسلیم کی اولاد سے چار غلام آزاد کروں اور میں اسپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو ذکر اللی میں عصر کی املاء کی اولاد سے خوب ہوئے تک محو رہتے ہیں یہ جھے زیادہ محبوب ہے کہ میں (اسامیل علیہ السلام کی اولاد سے) چار غلام آزاد کردوں (ابوداذ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں محسب ابو عائذ رادی کو ابنِ حبان کے نقد قرار دیا ہے جب کہ دیگر ائمہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے (معکوة علامہ البانی جلدا صغہ ۳۰۲)

٩٧١ ـ (١٣) **وَعَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْفَجُرَدِيْ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدُ يَذْكُرُ اللهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَنَيْنِ؛ كَانَتْ لَهُ كَأْجُرِ حَجَّةٍ وَّعُمُرُةٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ» . رَوَاهُ الْيَرْمِذِيُّ

ا 14: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' جس مخص نے فرمایا' مخص نے فجری نماز باجماعت اواک' اس کے بعد سورج نکلنے تک بیٹیا اللہ کا ذکر کرتا رہا' پھر دو رکعت (نفل) اوا کئے تو اس کو تممل جج اور عمرہ کے ثواب کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ آپ نے تممل لفظ تین بار فرمایا (ترفری)

#### رور و عدو الفصيل التالث

٩٧٢ ـ (١٤) قَنِ الْأَزُرَقِ بَنِ قَيْس ، قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكَنَّى أَبَا رِمْثَةَ ، قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكَنِّى أَبَا رِمْثَةَ ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكُمٍ

وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا ، يَقُومُانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِيْنِمِ، وَكَانَ رَجُلُّ قَدُ شَهِدَ التَّكِبِيْرَةِ الْأُولِي مِنَ الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى نَبِي اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَىٰ رَأَيْنَا التَّكِبِيْرَةَ اللَّوْلِي مِنَ الصَّلَاةِ ، فَصَلَّى نَبِي اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَىٰ رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَيهِ ، ثُم انْفَتَلُ كَانِفِتَالِ أَبِي رِمْثَةً \_ يَعْنِي نَفْسَهُ \_ فَقَامُ الرَّجُلُ الَّذِي أَدُركُ مَعَهُ التَّكِبِيْرَةَ الْأَوْلِي مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ ، فَوَثَبِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِمْ فَصُل . فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْ بَصَرَهُ ، فَإِنَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، فَإِنَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، وَإِنَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ ، وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ بِكَ اللّهِ اللّهُ لِكَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِكَ اللّهِ الْخَطَاب! » . رَوَاهُ أَبُو دُاوَدُ .

# تيىرى فصل

1921 ازرق بن قیس سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہارے اہام نے نماز پڑھائی جس کی کنیت ابو رشہ متی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نماز یا اس طرح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی المت میں اوا کی۔ انہوں نے (مزید) کما کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کبلی صف میں آپ کے واکیں جانب کھڑے ہوتے اور ایک (اجنبی) محض بھی نماز کی تجمیرِ اوالی میں حاضر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر کے واکیں اور بائیں جانب سلام کھیرا یہاں تک کہ ہم نے آپ کی رضاروں کی سفیدی کو دیکھا۔ آپ نماز سے پھرے جیے ابو رش بھی نمود کا ذکر کیا (اور وہ محض جو نماز میں تحمیرِ اوالی میں حاضر تھا) اس نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ جلدی سے اشحے 'اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر ذور سے حرکت دی اور کما بیٹھ جا۔ اس پر غمر رضی اللہ عنہ جلدی سے اٹھے 'اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر ذور سے حرکت دی اور کما 'بیٹھ جا۔ اللہ کتاب مرف اس لئے تباہ و برباد ہوئے کہ ان کی (فرض اور نفل) نماز میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی جانب نظر اٹھائی اور فرایا 'اے خطاب کے بیٹے! اللہ نے کھے راہ صواب کی تونیق دی ہے۔ ابور کو کا دی جانب کی جانب نظر اٹھائی اور فرایا 'اے خطاب کے بیٹے! اللہ نے کھے راہ صواب کی تونیق دی ہے۔ (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں اشعث بن شعبہ اور نمال بن ظیفہ رادی دونوں ضعیف ہیں ۔ (میزاق الاعتدال جلدا صفحہ ۲۵۵ مشکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۵۵)

٩٧٣ ـ (١٥) وَعَنْ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمِرْنَا اَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِكُلَّ صَلاةٍ ثَلَاثِنَ وَنَكْوِيْنَ، وَنَخْمِدُ ثَلَاثَا وَثَلَاثِيْنَ، وَنَكَبِّرُ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، فَاتَى رَجُلُ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْمُنَامِ مِنَ الْمُنَامِ مِنَ الْمُنَامِ مِنَ الْمُنَامِ مِنَ الْمُنَامِ مِنَ الْمُنَامِ وَيَ دُبُرِ كُلِّ صَلاّةٍ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ الْمُنَامِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

المعدد: زید بن البت رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں جمیں تھم دیا کیا ہے کہ ہم مر (فرض)

نماذ کے بعد ٣٣ بار مجان اللہ اس بار الحمد اللہ اس بار اللہ اکبر کس (لین) ایک انساری کو خواب میں و کھایا گیا کہ اس کو کما گیا ہے۔
کہ اس کو کما گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو ہر (فرض) نماز کے بعد اتنی اتنی بار تنبیع کئے کا حکم دیا ہے۔ انساری نے خواب میں بی اثبات میں جواب دیا۔ خواب میں آنے والے نے کما تم پچیس بچیس بار میں کیا اللہ اللہ اللہ کے کلہ کو بھی شال کرد چنانچہ انساری مبح سورے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوا اور آپ سے اپنا خواب کمہ سنایہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ای طرح کد (احمد سنائی واری)

وضاحت ؛ شریعت نے جس عدد کا تغین فرایا ہے وہ عدد اس صدیث میں بھی ملحوظ رکھا کیا ہے۔ اس میں چار کلمات کا ذکر ہے اور ہر ایک کی تعداد ۲۵ ہے ای طرح ۱۰۰ کی گفتی پوری ہو رہی ہے۔ اس طرح شبحان اللہ ۳۳ بار اور اللہ اکبر ۳۳ بار کے گا اس لحاظ ہے ان کلمات کی گفتی بھی ۱۰۰ بنتی ہے۔ معلوم ہوا سو کی سختی جو شرعا بتائی گئی ہے اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اذکار میں جس تعداد کا ذکر معقول ہے ' اس کے مطابق اذکار کے جائیں (واللہ اعلم)

٩٧٤ - (١٦) **وَمَنْ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى اَعُوادِ هَٰذَا الْمُنْبَرُ يَقُولُ: «مَنُ قَرَأَ آيَةَ الْكُرُسِيُّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمُوتُ ، وَمَنْ قَرَأَهَا حِيْنَ يَأْخُدُ مَضْجِعَهُ، آمِنَهُ اللهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ، وَأَهْل دُويْرَاتٍ الْمُوتُ . رَوَاهُ الْبَيْهُوَيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان». وَقَالَ: إِسُنَادُهُ ضَعْمِيُّ فَي اللهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ، وَأَهْل دُويْرَاتٍ عَوْلَهُ » . رَوَاهُ الْبَيْهُوَيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَان». وَقَالَ: إِسُنَادُهُ ضَعْمِيُّ

المادة على رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' میں نے رسول الله صلى الله علیہ وسلم سے شا آب اس منبر پر فرما رہے تھے کہ جس محض نے (فرض) نماز کے بعد آیٹ الکری کا ذکر کیا تو اس کو جنت میں وافل ہونے سے صرف موت ہى روک سمق ہے اور جس محض نے لیٹے وقت آیٹ الکری کا ورو کیا تو الله تعالی اس کے گھر اور اس کے گھرکے اروگرد چند گھروالوں کو امن عطا فرما آ ہے۔ اس حدیث کی شد ضعیف ہے۔ (بہتی شکنیب اللیمان) امام بیمین نے کما ہے کہ اس حدیث کی شد ضعیف ہے۔

٥٧٥ ـ (١٧) وَهَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ غَنَم ، عَنِ النَّبِي ﷺ ، قَالَ: وَمَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَّنْصُرِفَ وَيُثْنِي رِجُلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَالصَّبْحُ: لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ له، لهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمَدُ، بِيَدِهِ الْخَيْر، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيزٌ، عَشْرُ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشُرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيْتُ عَنْهُ عَشُرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشُرُ وَرَجَاتٍ، وَكَانَتُ لَهُ حِرْزاً مِّنْ كُلِّ مَكُرُوهٍ، وَحِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم، وَلَهْ يَحُلْ لِذَنَّ أَنْ أَنْ يَدُوكَهُ إِلاَ الشِّرُكَ، وَكَانَ مِنْ أَفْصَلِ النَّاسِ عَمَلاً، إِلاَّ رَجُلاً يُفْضِلَهُ، يَقُولُ أَفْضَلُ مِمَّا قَالَه. رَوَاهُ أَخْمَدُ.

عبدالرجمان بن منم سے روایت ہے وہ نی ملی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا

جم فض نے مغرب اور منح کی نماز سے فارغ ہونے اور اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے (ان کلمات کو) وس بار کما۔
(جس کا ترجمہ ہے) "مرف اکیلا اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے، اس کے حمد فتا ہے، اس کے ہاتھ میں خیر و برکت ہے، وہ زندگی عطاکر آ ہے، وہی بار آ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"
تو اس کے (نامہ اعمال میں) ہر بار کے بدلے دس نیکیاں شبت ہوتی ہیں اور دس برائیاں معاف ہوتی ہیں اور دس ورجات بلند ہوتے ہیں اور میہ کلمات اسے دن بھر کی تمام آفات سے تحفظ عطاکرتے ہیں اور شیطان مردود سے بچا کر رکھتے ہیں اور شرک کے مواکوئی مناہ اس کے عمل کو باطل نہیں کر سکتا اور وہ اس عمل کے لحاظ سے تمام لوگوں سے افضل ہے البتہ اس مخض کو فضیلت ہے جو اس سے زیادہ بار ورد کرتا ہے (احمہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں شربن مُوشب رادی متفرد ہے (الباریجُ الكبير جلدم صفحه ٢٧٣٠) الجرح والتحديل جلدم صفحه ٢٧٣٠) الجرح والتحديل جلدم صفحه ٢٨٨)

٩٧٦ ـ (١٨) وَرَوَى الِتَرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ أَبِيُ ذُرِّ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا الِشَّرُكِ ۗ وَلَمْ يَذْكُرُّ: «صَلاَةُ الْمُغْرِبِ» وَلا «بِيدِهِ الْخَيْرِ» ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَيحْيَحٌ غَرِيْبُ

921: الم تذی تے اس کی مثل ابوذر رضی اللہ عنہ سے اس کے قول "مگر شرک" تک بیان کیا ہے اور "معرب کی نماز" اور " اس کے ہاتھ میں مجلائی ہے" کا ذکر نہیں کیا اور الم تزدی نے کما ہے یہ حدیث حسن میح خریب ہے۔

9٧٧ - (١٩) وَعَنْ عُمَرُ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، اَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثَ بَعْثاً قَبُلَ نَجْدٍ ، فَغَنِمُوا غَنَائِمُ كَثْنُرَةً، وَأَسْرَعُوا الرَّجُعَةَ. فَقَالَ رَجُلُ مِنَّا لَمُ يَخُرُجُ; مَا رَأَيْنَا بَعُثاً أَسْرَعُ رَجْعَةً، وَلَا اَفْضَلُ غَنِيْمَةً مِّنُ هُذَا الْبَعْثِ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ وَالاَ اَدْلَكُمُ عَلَى قَوْمٍ الشَّرَعُ رَجْعَةً، وَأَفْضَلُ غَنِيْمَةً الصَّبْعِ، ثُمَّ جَلَسُوا يَذُكُرُونَ اللهَ حَتِي طَلَعَتِ الشَّمُسُ؛ فَأُولِئِكَ اَسْرَعُ رَجْعَةً، وَأَفْضَلُ غَنِيْمَةً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هُذَا حَدِيْثَ غَرِيْبُ، وَحَمَادُ بُنُ أَبِي حُمَيْدِ الرَّاوِي هُو ضَعِيْكُ فِي الْحَدِيْثِ.

مدی اللہ عند میر رمنی اللہ عند سے روایت ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبحد کی جانب لفکر بھیجا۔ انہوں نے بھر رمنی اللہ عند مصل کیا اور جلدی واپس آگے۔ ایک مخص نے ہم میں سے جو ان کے ساتھ نہیں گیا تھا (خوشی کے ساتھ) کمہ دیا کہ ہم نے اس کے سواکوئی لفکر نہیں دیکھا جو اتن جلدی واپس آیا ہو اور اتن زیادہ غنیمت کے ساتھ واپس آیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان سے جلدی لوشنے والے اور بہتر غنیمت والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں صاضر ہوتے ہیں بعد ازاں سورج نکلنے تک اللہ کے ذکر میں محورجے ہیں نیہ لوگ ہیں جو بہت جلد واپس لوٹے اور زیادہ غنیمت کے ساتھ لوٹے (ترزی) الم ترزی نے کما ہے کہ بید صدیف غریب ہے اور حماد بن ابوحمید راوی سند میں ضعیف ہے۔

## (١٩) بَابُ مَا لاَ يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ وَدَا بُبَاحُ مِنْهُ (نماز میں ممنوع اور مباح کاموں کا ذکر) اَلْفَصُلُ الْاَوَّلُ

اذَ عَطَسَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمِ بِاَبْصَارِهِمْ .. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمِ بِاَبْصَارِهِمْ .. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي الْقَوْمِ بِاَبْصَارِهِمْ . فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمِ بِاَبْصَارِهِمْ ، فَلَمَّارَايَتُهُمْ وَالْمُكَلَ الْمِيَّانُ مُعَلِما أَمِنَكُ مَعَلَمُا وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ مَعَلَمُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## پہلی فضل

448: معادیہ بن محم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقداء میں نماز اوا کر رہا تھا کہ مقدایوں میں سے ایک فض نے جینک ماری۔ میں نے (نماز میں بی) کہہ دیا کر تھا تھ پر رحم کرے۔) اس پر (نماز میں شریک) لوگوں نے مجھے گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کما ہائے! میری ماں مجھے گم پائے کیا بات ہے؟ تم مجھے (غضب آلود نگاہوں سے) دیکھ رہے ہو۔ اس پر انہوں نے اپنے انہوں کو اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے ظاموش کرانا چاہتے ہیں ( مجھے عُصّہ تو آیا) البتہ میں ظاموش ہو گیا جب رسول اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میرے ماں باپ رفعا ہوں میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کی معلم کو دیکھا جو تعلیم (دینے) میں آپ سے آپ پر فدا ہوں میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد کی معلم کو دیکھا جو تعلیم (دینے) میں آپ سے

بمتر ہو۔ اللہ کی شم! آپ نے مجھے وائٹ پلائی نہ بیٹا اور نہ تندہ تیز منتگو کی۔ آپ نے فرایا نہ نماز ہے اس میں لوگوں سے باتیں کرنا درست نہیں ہے نماز تو سجان اللہ اللہ اکبر اور قرآن پاک پڑھنے کا نام ہے یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرا جالمیت کا زمانہ بالکل نیا ہے اور اللہ نے ہم کو اسلام سے نوازا ہے اور ہم میں پچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں؟ آپ نے فرایا ، تم کاہنوں کے پاس نہ جاؤ۔ معاویہ بن علم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ،ہم میں پچھ لوگ برفالی پکڑتے ہیں؟ آپ نے فرایا ،ہم میں کچھ لوگ برفالی کہتے ہیں؟ آپ نے فرایا ،پغیروں میں بیتے ہیں اس سے ان کو رکنا نہیں، چاہئے۔ یعنی ان کے لئے ایس کوئی بات نہیں۔ میں نے عرض کیا ،ہم میں سے پچھ لوگ کیریں کھینچتے ہیں؟ آپ نے فرایا ،پغیروں میں سے ایک کوئی بات نہیں۔ میں نے وہ نمیل ہو گئی ان کے ایک کوئی بات نہیں راوی کا قول کہ البت میں خاموش ہو گیا ،کو اس طرح میں نے صبح مونے کی علامت ہے۔ ایک مؤلف کہتے ہیں) راوی کا قول کہ البت میں خاموش ہو گیا 'کو اس طرح میں نے صبح مونے کی علامت ہے۔ کہت میں پایا ہے اور جامع الاصول میں 'گزا'' کا لفظ ''گئی'' کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ صبح ہونے کی علامت ہے۔ کہت میں پایا ہے اور جامع الاصول میں 'گزا'' کا لفظ ''گئی'' کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ صبح ہونے کی علامت ہے۔

وضاحت البت نماز میں کلام کرنا جائز نہیں۔ جان بوجھ کر کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے البت نمازی اصلاح کے لئے جان بوجھ کر کلام کرنا جائز ہے اور اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی جیسا کہ ڈوالیدین نے رسولِ آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آپ بمول مجے ہیں یا نماز کم ہوگی ہے؟ اس کے کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ ای طرح اس حدیث میں معاویہ بن محم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز لوٹانے کا محم نہیں دیا البت آپ نے اس کو بتایا کہ نماز میں کلام کرنا جائز نہیں۔ ای طرح آگر کوئی مخص اس مسلم سے نواقف ہے اور وہ جمالت کے پیش نظر کلام کرتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی جیسا کہ اس حدیث میں معاویہ بن محم کی نماز فاسد نہیں ہوئی۔

ودکاہن "اس مخف کو کہتے ہیں جو مستقبل کے واقعات کی خررتا ہے بعض کاہن غیب کی باتوں کا دعوی کرتے ہیں۔ دراصل ان کا رابط جنات کے ساتھ ہو آ ہے جو انہیں پوشیدہ باتیں بتاتے ہیں یا یہ لوگ نفیاتی طور پر زیروست ذہین ہوتے ہیں اور وہ اندازہ لگا کر مستقبل کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اس مدیث میں بدفالی پکڑتے سے منع کیا گیا ہے۔ دورِ جاہلیت میں بدفائی پکڑتے کی یہ صورت تھی کہ لوگ کی درخت کے قریب جاتے "اس سے پرندے اڑاتے اور اگر پرندہ دائیں جانب اڑ کر چا جاتا تو اس کو نیک فال کردائے تھے اور منصوبے کے مطابق اپنا کام کر لیتے اور اگر بائیں جانب جاتا تو اس سے بدفائی پکڑتے اور وہ کام نیس کرتے تھے۔

مدیث میں ایک تغیبر کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ وہ لکیریں تھنچتے تنے تو اگر معلوم ہوجائے کہ وہ کس کیفیت
اور کیت کے ساتھ لکیریں تھنچ تنے تو اس کے سطابق لکیریں تھنچا جائز ہے لیکن ہمیں ان پغیبر کی لکیوں کے
بارے میں کچھ علم نہیں ہے قدا لکیریں تھنچ کر مستقبل کے کی کام کو ان پر موقوف کرنا درست نہیں ہے عرب
لوگ قراف کے پاس جاتے تنے 'اس نے ایک لاکا رکھا ہو تا تھا وہ اس کو تھم دیتا کہ ریت میں بہت می لکیریں تھنچ
والے پھر اسے تھم دیتا کہ دو دو کر کے منا تا جائے اگر آخر میں دو لکیریں باتی رہ جائیں تو اسے کامیابی کی دلیل سمجھا
جاتا اور اگر ایک لکیررہ جاتی تو اسے ناکامی پر محمول کیا جاتا ہر مال اس سے روک دیا گیا۔ شریعتِ اسلامیہ میں ان
چرواں کی ممافعت ہے (داللہ اعلم)

9۷۹ - (۲) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبَى وَهُوَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَرُدُ عَلَيْنَا. فَلَمَّا رَجَعُنَا مِنْ عِنْدَ النَّجَاشِي سَلَّمُنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يُرُدُ عَلَيْنَا. فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ فَتُرُدُ عَلَيْنَا. فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَسُغُلًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

949: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے، ہم آپ پر سلام کتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے۔ جب ہم نجافی کے پاس سے والیں لوٹے تو ہم نے آپ پر سلام کما۔ آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! نماز میں ہم آپ پر سلام کما کرتے ہے' آپ ہمارے سلام کا جواب ویا کرتے تھے۔ آپ نے فرایا' بلاشبہ یہ نماز میں مشغولیت ہے (بخاری' مسلم)

وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شروع اسلام میں نماز میں بات کرنا یا کمی کی بات کا جواب دینا جائز تھا لیکن بعد میں اس سے منع کر ویا گیا۔ نجاشی کے پاس سے واپس آنے کا زمانہ تاریخی کحاظ سے وہ زمانہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کی تیاری میں مصوف تھے (واللہ اعلم)

٩٨٠ ـ (٣) وَعَنْ مُعَيْقِيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسُجُدُ؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً» . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۱۹۸۰: معیقب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے اس محف کے بارے میں روایت بیان کرتے ہیں جو سجدہ کرنے کی جگہ پر مٹی برابر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا' اگر تو نے یہ کام کرنا ہی ہے تو صرف ایک بار (کرسکتا ہے) (بخاری' مسلم)

فِي الصَّلَاةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. فَهُرَيُرَةً رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: نَهِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْخَصْرِ فِي الضَّلَاةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۸۱: ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماذین پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ( بخاری مسلم)

٩٨٢ ـ (٥) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رُضِيَ اللهُ عُنْهَا، قَالَتْ: سَٱلْتُ رُسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ ٱلْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسُ يَّخَتِلشُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ ٱلْعَبْدِ». مُثَّقَقَّ عَلَيْهِ.

۱۹۸۲: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں النفات کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا 'یہ شیطان کی چھینا جھٹی ہے جو وہ بندے کی نماز سے چھین لیتا ہے (بخاری 'مسلم)

وضاحت: دورانِ نماز میں کن آنکھوں سے ادھرادھرد کھنا معاف ہے 'یہ آگرچہ اچھا کام نہیں ہے لیکن چرے کے کنارے کو بلاضرورت ادھرادھر چھیرنا درست نہیں ہے نیز سرکو قبلہ کے رُخ سے چھیردسینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے (داللہ اعلم)

٩٨٣ - (٦) **وَعَنُ** آبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِينَّ اَقُوامُّ عَنْ رَفْعِهِمُ اَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الذُّعَآءِ فِى الصَّلَاةِ اِلَى السَّمَآءِ، اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمُ مُسْلِمُ

۱۹۸۳: ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی آئکھوں کو آسان کی جانب اٹھانے سے رک جائیں گے یا ان کی آئکھیں ایک لی جائیں گی (مسلم)

وضاحت: نماز کے علاوہ دو سرے او قات میں بھی دعا ماتکتے وقت آسان کی جانب نظر اٹھانا جائز نہیں (واللہ اعلم)

٩٨٤ - (٧) **وَعَنْ** آبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُؤُمُّ النَّاسَ وَاُمَامَةُ بِنْتُ آبِى الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ النَّسُجُوْدِ اَعَادَهَا عَلَيْهِ.

۱۹۸۳: ابو قادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ لوگوں کی امامت کرا رہے تھے اور امامہ بنت ابوالعاص آپ کے کندھے پر تھی۔ جب آپ رکوع میں جاتے تواں لڑک کو (زمین پر) بٹھا دیتے اور جب سجدے سے (سر مبارک) اٹھاتے تو دوبارہ اس کو (کندھے پر) اٹھاتے (بخاری مسلم)

وضاحت: معلوم ہوا کہ بچوں کے کپڑے اور ان کے جمم عام طور پر پاک ہوتے ہیں لیکن آگر ان کا پلید ہوتا ثابت ہو جائے تو پھر نماز کی حالت میں ان کو اٹھانا درست نہیں ہے۔ بچوں کو مساجد میں لے جانا درست ہے نیز نماز میں اس طرح کا عملی جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے نماز کو باطل نہیں کرتا (واللہ اعلم)

٩٨٥ \_ (٨) وَعَنْ آبِي سَعِيْدِ [الخُدُرِيّ] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاّءَبَ احَدُكُمُ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطِاعَ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ» . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

9۸۵: ابوسعید مخدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مخص نماز میں جمائی لے تو جمال تک ممکن ہو (منه کو) بند رکھے اس لیے کہ شیطان منه میں داخل ہو جاتا ہے (مسلم) اور "ها" (کا لفظ بھی) نه کے اس لئے که جمائی شیطان کی جانب ہے ، ایسا کرنے سے وہ ہنتا ہے۔

٩٨٦ - (٩) وَفِي رُوايَةِ البُّخَارِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ آحَدُكُمُ فِي الصَّلَةِ فَلْيَكُظِمُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلاَ يَقُلُ: هَا ﴿ فَإِنَّمَا ذَٰلِكُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَضْحَكُ مِنْهُ .

۱۹۸۶: بخاری کی ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا' "جب تم میں سے اور اسلامی کی ایک اس کے اس کے اس کی مخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جمال تک ممکن ہو (منہ کو) بند رکھے اور "مُحا" (کا لفظ بھی) نہ کے اس لیے کہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے' ایسا کرنے سے وہ نہتا ہے۔

وضاحت: یہ مدیث بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے البتہ ابوداؤد میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ (مرعات جلد سمنے، ۹)

٩٨٧ - (١٠) **وَعَنُ** آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ : «إِنَّ عِفْرِيْتاً مِّنَ الْحِنِّ تَفَلَّتَ ٱلبَارِحَةَ لِيُقَطَعَ عَلَى صَلاَتِى ، فَامُكَنَنِى اللهُ مِنْهُ ، فَاخَذْتُهُ فَارَدُتُ اَنْ اَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِّنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا اللهِ كُلَّكُمْ ، فَذَكْرُتُ دَعُوةَ اَجِى سُلَيْمَانَ : ﴿ رَبِّ هَبْ لِنَى مُلْكًا لاَ يَنْبَغِى لِا حَدِمِّنَ بَعُدِى ﴾ ، فَرَدُدَّةٌ خَاسِنًا » . مُتَّفَقَ عَلَيُهِ.

۱۹۸۰: ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ایک سرکش جن گذشتہ رات (میرے سامنے اچانک) تیزی سے آیا آگہ وہ میری نماز کو باطل کرے پی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت عطا فرائی میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے اراوہ کیا کہ میں اس کو مبجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ بائدھ دوں آگہ تم شیطان کو (ذکت کی حالت میں) دیکھ پاؤ لیکن جھے اپنے بھائی سلیمان علیہ الملام کی دعا یاد آئی (انہوں نے دعا کی تھی ، جس کا ترجمہ ہے) اے میرے پروردگارا جھے الی بادشاہت عطا فرا جو میرے بعد کی (انہان) کے لائق نہ ہو چنانچہ میں نے سرکش جن کو ذکت میں بھگا دیا (بخاری مسلم)

وضاحت: معلوم ہوتا ہے کہ نمازی حالت میں اس طرح کا عمل نماز کو باطل نہیں کرتا اور جنوں کو دیکھنا انہیاء ، علیہ السلام کی خصوصیّت ہے۔ قرآنِ پاک میں ندکور ہے کہ ابلیس اور اس کا لشکر تمہیں دیکھیّا ہے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ عام انسانوں کی حالت میہ ہے کہ وہ جنوں کو نہیں دیکھ سکتے نیز معلوم ہوا کہ جنوں کو قید کرتا یا ان سے خدمات لینا جائز نہیں ہے (واللہ اعلم)

٩٨٨ - (١١) **وَعَنْ** سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنُ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنُ اللهُ عَنْهُ لِلنِّسَآءِ» قَالَ صَلاَتِهِ، فَلْيُسَبِّحُ ، فَإِنَّمَا التَّصُفِيْقُ لِلنِّسَآءِ»

وَفِيْ رَوَايَةٍ: قَالَ: «التَّسَبِيْحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۸۸: سل بن سعد رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' جس مخض کو نماز اوا کرتے ہوئے کوئی حادثہ پیش آجائے تو وہ شبحان اللہ کے۔ اس لئے کہ آلی بجانا عورتوں کے لئے خاص ہے اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا " فیجان اللہ" کمنامردوں کے لئے اور آلی بجانا عورتوں کے لئے خاص ہے (بخاری مسلم)

وضاحت: عوررتوں کے لئے مجان اللہ کمنا درست نہیں۔ اس لئے کہ ان کی آواز جب نمازی سیس مے تو فقتے کا خدشہ ہے اور فقت کا خدشہ ہے اور اللہ علی اللہ کا بحول جانا ہے اور اصلاح کے لئے مردوں کا مجان اللہ کمنا نماز کو فاسد نہیں کرنا (واللہ اعلم)

#### ردر و تدر الفصيل الثاني

٩٨٩ - (١٢) عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِي عَلَیْ وَهُو فِی الصَّلَاةِ، قَبُلُ اَنُ تَاتِی اَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَیَرُدُّ عَلَیْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنُ اَرْضِ الْحَبَشَةِ، اَتَیْتُهُ فَوَجَدُتُهُ یُصَلِّی، فَسَلَّمَتُ عَلَیْهِ، فَلَمْ یَرُدًّ عَلَی، حَتی إِذَا قَضَی صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ اللهُ یُحْدِثُ مِنْ اَمْرِهِ مَا یَشَاءً، وَإِنَّ مِمَّا اَحْدَثَ اَنْ لاَ تَتَكَلَّمُوْا فِی الصَّلاَةِ، فَرَدً عَلَی السَّلامَ

## دومری فصل

949: عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حبشہ کے ملک کی جانب اجرت کرنے سے پہلے ہم نی صلی الله علیہ وسلم پر سلام کتے تھے۔ آپ نماز میں ہوتے تو آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم حبشہ کی سرزمین سے (مدینہ منورہ) واپس آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو نماز اوا کرتے ہوئے پاا۔ میں نے آپ پر سلام کما لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا بعد ازاں جب آپ نے نماز کو عمل کرلیا تو آپ نے فرمایا اللہ پاک جیسے چاہتا ہے نیا تھم نافذ کرنا ہے اور الله تعالیٰ نے جو بیا تھم نافذ کریا ہے اور الله تعالیٰ نے جو نیا تھم نافذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز میں کلام نہ کو (اس کے بعد) آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔

٩٩٠ - (١٣) وَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقَرَاءَةِ الْقُرُآنِ وَذِكْرِ اللهِ، فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنُ ذَلِكَ شَأَنْكَ» . رَوَاهُ أَبُو دَاؤَد.

۹۹۰ نبی صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے کہ نماز تو قرآنِ پاک کی علادت اور ذکرِ اللی ہے جب تم نماز میں ہو تو تمهارا میں عمل ہونا چاہئے (ابوداؤد)

وضاحت : یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ابوداؤد میں نہیں ہے (مفکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۱۳)

٩٩١ ـ (١٤) **وُمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: ُقِلْتُ لِبِلَالٍ ؛ كَيْفَ كَـانَ النَّبَى ﷺ يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ. رَوَاهُ

الِتَرْمِيْدِيُّ. وَفِي رَوَايَةِ النَّسَآئِيِّ نَحُوهُ، وَعِوْضُ: بِلاَل ِ؛ صُهَيْبٌ.

199: ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ جب صحابہ کرام آپ پر نماز کی حالت میں سلام کہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب کیسے دیتے ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرتے (ترذی) اور نمائی کی روایت میں اس کی مثل ہے لیکن بلال رضی اللہ عنہ کی جگہ مبیب رضی اللہ عنہ ہے۔

1997: رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افتداء میں نماز اواکر رہا تھا، جھے چھینک آئی۔ میں نے کہا، (جس کا ترجہ ہے) "تمام تعریف اللہ کے لئے سزاوار ہے، میں (اس کی) کڑت کے ساتھ تعریف کرتا ہوں، ایسی تعریف جو (ریاکاری سے) پاک ہے، اس میں برکت ہو، اس پر برکت کی مئی ہو جیبیا کہ ہمارا پروردگار پند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔" جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کمل کیا اور آپ (قبلہ کی طرف سے) چرے تو آپ نے دریافت کیا، نماز میں کس نے کلام کیا تھا ، کہا کہا تھا کہ جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دومری بار دریافت کیا۔ پھر بھی کی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دومری بار دریافت کیا۔ پھر بھی کی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے تیمری بار دریافت کیا۔ پھر بھی کی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے تیمری بار دریافت کیا تھا۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اس ذات کی ضم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کچھ تھیں کے لگ بھگ فرشتے ایک دومرے سے سبقت لے جارہ ہے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو (اللہ کے دربار میں) لے جاتا ہے (ترفری ابوداؤد انسانی)

١٩٩٣ - (١٦) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّنَّأُونُ فِي الصَّلاَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَنَاءَبَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَكِظُمْ مَا اسْتَطَاعَ». رُواهُ التِّرْمِذِيُّ . وَفِي الصَّلاَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِذِن مَاجَهُ: «فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيُهِ»

۱۹۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماز میں جمائ لیا شیطان کی جانب سے ہے جب تم میں سے کوئی مخص جمائی لے تو جس قدر ممکن ہو وہ اس کو روک لے (ترزی) اور اس کی دو سری روایت میں اور اینِ ماجہ میں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھے۔

٩٩٤-(١٧) **وَمَن** كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُّوْءَهُ، كُمَّ خَرَجَ عَامِداً إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ اَصَابِعِه، فَإِنَّهُ فِى الصَّلَاةِ، رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَابْوُدَاوْدَ، وَالنَّسَاقِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ .

۱۹۹۳: کعب بن مجمه رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی محض وضو کرے تو اچی طرح وضو کرے ، پھر مجد جانے کے لئے (گھرسے) لکلے تو اپنی الگیوں کو آپس میں واخل نہ کرے اس لئے کہ وہ (محما") نماز میں ہے (احمد ، ترذی ابوداؤد ، نسائی ، واری)

وضاحت بلا ضرورت الكيول كو ايك دو سرے ميں داخل كرنا درست نميں ہے البت كمى مقعد كے لئے ايما كرنا جائز ہے جيساكد نبى صلى الله عليه وسلم نے مثال ديتے ہوئ الكيول كو ايك دو سرے ميں داخل كيا۔
(داللہ اعلم)

٩٩٥ - (١٨) **وَعَنْ** آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتُ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عُنْهُ». رَوَاهُ ٱحْمَدُ، وَابُوْ دَاوَدُ، وَالنَّسَآئِئُ وَالدَّارِمِيُّ

990: ابوذر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله عرق من الله عنه عنه و مناز اوا کرتے ہوئے مرقوب الله عنه بندے پر اس وقت تک (عفو و مغفرت کے ساتھ) متوجّد رہتا ہے جب تک وہ نماز اوا کرتے ہوئے (ادھرادھر) نہ جمائے جب وہ ادھرادھر جمائکا ہے تو الله اس سے منہ چھرلیتا ہے (احمر ابوداؤر سائی واری)

اس صديث كي سنديس ابوالحوص راوى مجول ب (ميزان جلدم صفحه ١٨٨) مفكوة علامه الباني جلدا صفحه ١١٥)

٩٩٦ - (١٩) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «يَا اَنَسُّ! اجْعَلُ بَصَرَكَ حَنْ تَسُجُدُ، زَوَاهُ [الْبَيْهَقِى فِى «سُننِهِ الْكِبْيُرِ»، مِنْ طَرِيْقِ الْحَسَنِ عَنْ اَنَسِ يَرْفَعُهُ ] .

997: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رمنی اللہ عنہ سے (مخاطب ہو کر) فرمایا' اے انس\*! تو اپنی نظر سجدے کی جگہ پر رکھ۔

وضاحت اس حدیث کے بارے میں صاحب مکلؤہ نے کھ نہیں بنایا جب کہ ہے حدیث دوشن بہتی میں میں اس کی سند میں منطوانہ رادی مجمول ہے۔ اس مضمون کی احادیث موجود ہیں جن سے ابت ہو ہا ہے کہ نماز ادا کرنے والے انسان کی نظر سجدہ کی جگہ پر رہے۔ اس مسئلہ میں بعض لوگوں کا یہ کمنا کہ قیام کی حالت میں نظر سجدہ کی جگہ پر رہے اور رکوع کی حالت میں قدموں کی جانب اور سجدہ کی حالت میں ناک کی جانب اور تشد کی حالت میں بہلوکی طرف رہے کی حدیث سے ابت نہیں ہے۔

(ميزانُ الاعتدال جلده صغه ٣٠٣ مككوة علامه الباني جلدا صغه ١١٥ مرعات جلده مغه ١٥)

٩٩٧ - (٢٠) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِى الصَّلَاةِ، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا بُنَيَّ! إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِى الصَّلَاةِ هَلَكَةً \* فَإِنْ كَانَ لَا بُدُ ؛ فَفِى التَّطُوُّعِ لَا فِى الْفُرِيْضَةِ». وَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ .

1992: انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے (تاطب کر کے) فرمایا 'اے میرے بیٹے! تو خود کو دوران نماز میں ادھر ادھر جمائے ہے محفوظ رکھ اس لئے کہ نماز کے دوران میں (ادھر ادھر) جمائنا ہلاکت ہے 'اگر جمائنا ضروری ہو تو لفل نماز میں (درست) ہے 'فرض نماز میں (درست) نہیں ہے (ترقدی)

وضاحت اس مدیث کی سند ضعیت اور منقطع ہے (الرغیب جلدا صفحہ ۱۹۱ مکلؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۱۵)

٩٩٨ - (٢١) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُلْحُظُّ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَّشِمَالًا ، وَلاَ يَلُونَى عُنْقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ.

1998: ابن عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں' بلاشبہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کن الكھيوں سے ثماز ميں واكيں اور باكيں جانب ديكھتے اور اپنی گردن اپني پيٹھ كے بيكھيے نہ چھيرتے تھے (ترزی' نمائی)

٩٩٩ ـ (٢٢) **وَعَنْ** عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِّيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: «الْعُطَاسُ، وَالنَّعَاسُ، وَالنَّنَاوُبُ فِى الصَّلَاةِ، وَالْحَيْثُ، وَالْقَىُءُ، وَالرِّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ.. زُواهُ التِّرْمِذِيُّ.

994: عدى بن ثابت رضى الله عنه سے روايت ہے وہ اپنے والد سے وہ اس كے واوا سے مرفوع مدے بيان كرتے ہيں كہ چھينك مارنا' او كھنا' نماز ميں جمائى لينا' حيض' في اور تكيركا پموٹنا شيطان (كے اثرات) سے ہے (تذى)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں ثابت راوی مجول ہے اور شریک بن عبداللہ نعمی قامنی راوی ضعیف ہے۔ (الجرح والتعدیل جلد م مفحہ ۱۲۵۰ تاریخ بغداد جلد ۹ صفحہ ۱۸۵۰ میزان الاعتدال جلد م مفحہ ۱۵۵۰ تقریب التناب جلدا صفحہ ۱۳۵۱ تنزیب جلدا صفحہ ۱۳۵۱ تنزیب جلدا صفحہ ۱۳۵۱ معلق اللہ عامرالدین البانی جلدا صفحہ ۳۱۱)

٠٠٠ - (٣٣) **وَمَنُ** تُمُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشِّحِيِّرِ، عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّىٰ وَلِجُوْفِهِ اَذِيْزٌ كَازِيْرِ الْمِرْجَلِ ، يَعْنِیْ: يَيْكِیْ .

ُ وَفِیْ رَوَایَةٍ، قَالَ: رَایُتُ النَّبِیِّ ﷺ یُصَلِّیْ وَفِیْ صَدْرِهِ اَزِیْرُ کَازِیْرِ الرَّحَیٰ مِنَ ٱلبُکَاءِ. رَوَاهُ اَحْمَدُ، ۚ وَرَوَى النَّسَائِئُیُّ الرَّوَایَةُ الْاُوْلیٰ، وَاَبُوْدَاوَدُ النَّانِیَةِ. ۱۰۰۰ مطرف بن عبدالله بن شجر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نمی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نماز اواکر رہے تھے۔ آپ کے سینے میں سے ہنڑیا کے جوش مارنے کی آواز کے مائر آواز آری مقی لینی آپ (الله کے عذاب کے خوف سے) رو رہے تھے اور ایک روایت میں ہے' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نمی صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے آواز (آربی) متی جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہے (احمد) نمائی نے پہلی روایت اور ابوداؤد نے دو سری روایت کو بیان کیا ہے۔

١٠٠١ ـ (٢٤) **وَعَنُ** آمِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُّوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَـامَ آحَدُكُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصْٰى، فِإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ ﴿. رَوَاهُ آحُمدُ، وَالنَّرُمِـذِيُّ ، وَأَبُوْ دَاؤَدَ، وَالنَّسَآئِقُ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

۱۰۰۱ ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ کرای ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں وافل ہو تو وہ کنکروں کو (درست کرنے کے لئے) ہاتھ نہ لگائے' اس لئے کہ (اللہ کی) رحمت اس کی جانب متوجہ ہے (احمہ' ترفری' نمائی' ابن ماجہ)

وضاحت ۔ اس مدیث کی سند میں ابوالاحوص راوی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۲۸۵ محکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۸۱)

١٠٠٢ ـ (٢٥) **وَعَنُ** أُمِّ سَلَمَةَ رُضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: رَاَى النَّبِيُّ ﷺ غُلاَماً لَّنَا يُقَالُ لَهُ: اَفْلَحُ، إِذَا سَجَدَ نَفَخَ . . «يَا اَفلَحُ! تُبَرِّبُ وَجُهَكَ». رُوَاهُ الِتَرْمِيدِيُّ.

۱۰۰۲ أُمِّ سلم رضى الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نی ملی الله علیه وسلم فے ہارے ایک الاک کو دیکھا جس کا نام افلح تھا جب وہ سجدہ میں جاتا تو (سجدے کی جگه پر) پھوتک ماریک آپ نے فربلا اسے افلا السودہ کر (تردی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں میون ابو حزه کونی راوی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد ۸ صفحه ۱۳۷ التاریخ الكرج الكرج

۱۳۰۳ ـ (۲٦) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: قَـالَ رَسُـــُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْإِخْتِصَارُ فِى الصَّلاَةِ رَاحَةُ اَهُلِ النَّارِ». رَوَاهُ فِى «شَرُح السُّنَّةِ»

سودوں این عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا محماز میں پہلووں پر ہاتھ رکھنا دوز خیوں کا آرام کرنا ہے۔

 یہ صدیث ابو ہریہ سے مردی ہے ابن عمرے نیں ہے (میزان الاعتدال جلد مف سے معات جلد مفرا)

١٠٠٤ - (٢٧) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «ٱقْتَلُوا الْاَسُودَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَاَبُوْ دَاؤُدَ، وَالِتَزْمِـذِيُّ، وَلِلنَّعَآئِنِ مُعْنَاهُ.

مهمهان حضرت ابو مریره رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' نماز میں دو سیاہ موذی (جانور) سانپ اور مجھو مار ڈالو (احمہ' ابوداؤد' ترفدی) امام نسائی رحمتُه الله علیہ نے اس کی مثل بیان کیا۔

١٠٠٥ - (٢٨) **وَمَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَـانَ رَسُـوُلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى تَطُوَّعاً وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقُ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ ، فَمَشْى فَفَتَحَ لِى، ثُمَّ رَجَعَ اللَّى مُصَلاَّهُ . وَذَكَرَتُ انَّ الْبَابَ كَانَ فِى الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابُوُ دَاؤُدَ، وَالِتَرْمِـذِيُّ، وَرَوَى النَّسَائَىُّ نَحْوَهُ.

٥٠٠٥ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل نماز اوا کرتے۔ وروازہ بند ہو کہ جس آتی آپ سے دروازہ کھول کر کرتے۔ وروازہ بند ہو کہ جس آتی آپ سے دروازہ کھول کر والیں اپنے (نماز پڑھنے کے) مقام پر چلے جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا۔ (احمد ابوداؤد 'ترندی) اور نمائی ہیں اس کی ہم معنی روایت ہے۔

١٠٠٦ - (٢٩) وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْدُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «إذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصُرِفُ فَلْيَتُوصَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقُصَانٍ
 التَّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقُصَانٍ

۱۰۰۹ ملل بن علی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فربایا ، جب نماز کی حالت میں تم میں سے کی فخض کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے چا ہئے کہ وہ (نماز سے ) پھرے وضو کے اور نماز دوبارہ اوا کرے (ابوداؤد) الم ترزی نے اس مدیث کو پچھ کی بیشی کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

١٠٠٧ ـ (٣٠) **وَعَنُ** عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَخُدَثَ آحَدُّكُمْ فِى صَلاَتِه، فَلْيَاخُذُ بِٱنْفِه ، ثُمَّ لَيَنْصَرِفُ». رَوَاهُ ٱبُـُو دَاوَدَ.

ے ۱۰۰ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی مخص نماز میں بے وضو ہو جائے تو وہ اپنا ناک بکڑے ہوئے نماز سے مجرے (ابوداؤد)

١٠٠٨ ـ (٣١) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَسَّنُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَحُدَثَ اَحَدُثُ اَحَدُّكُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلُ اَنْ يُسَلِّمَ، فَقَدْ جَازَتُ صَلَاتُهُ ». رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ اِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ اضْطَرُبُوا فِي اِسْنَادِهِ.

۱۰۰۸ عبداللہ بن عُرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای جب تر عبر اللہ عنہ عنہ وضو ہو جائے اور وہ تعدہ اخیرہ میں ہو اور اب تک اس نے سلام نہ مجیرا ہو تو اس کی نماز درست ہے (ترفری) اہم ترفری بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی نہیں ہے نیز سند میں اضطراب ہے۔

وضاحت اس حدیث کی سند میں عبدالرحلٰ بن زیاد افریقی رادی ضعیف ہے۔ اس حدیث کا منہوم میح حدیث کا منہوم میح حدیث کے مخالف ہے۔ میح حدیث میں ہے کہ نماز کو سلام پھیر کر ختم کیا جائے (الجرح والتحدیل جلد ۵ صفحہ ۱۱۱ الفعاء والمتوکین صفحہ ۲۸۱ میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۲۵۱ تقریب التمذیب جلدا صفحہ ۴۸۰ کاریخ بغداد جلد ۱۰ صفحہ ۲۱۷ مشخبہ ۲۱۵ مشخبہ ۲۱۵ مشخبہ ۲۱۸ مشخبہ ۲۱۵ مشخبہ ۲۱۸ مشخبہ ۲۱۵ مشخبہ ۲۱۵ مشخبہ ۲۱۸ مشخبر ۲۱۸ مشخبہ ۲۱۸ مشخبہ ۲۱۸ مشخبه ۲۱

## اَلْفُصُلُ النَّالِثُ

١٠٠٩ - (٣٢) عَنُ آبِي هُرَيُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، إَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا كَبَرَ انْصَرَفَ، وَاَوْمَا الْمِيْهِمُ اَنْ كَمَا كُنتُمْ. ثُمَّ خَرَجَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يُقْطِرُ، فَصَلَّى بِهِمْ. فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «إِنِّيُ كُنْتُ جُنُبًا، فَنَسِيْتُ آنُ اَغْتَسِلَ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

## تيىرى فصل

۱۰۰۵ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اوا کرنے کے لئے (جمرے سے) باہر آئے۔ جب آپ نے بحبیر تحریمہ کی۔ آپ (جمرہ کی جانب اشارہ کیا کہ تم اس حالت میں رہو۔ پھر ازاں آپ مجد سے باہر آئے۔ آپ نے عسل کیا بعد ازاں آپ آئے آپ کے سرے (بانی کے) قطرے کر رہے تھے آپ نے انسی نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فریا میں جنبی تھا میں حسل کرنا بھول کیا تھا (احمد)

وضاحت ، بخاری و مسلم کی روایت ہیں ہے کہ آپ جنابت کے لئے تھیرِ تحریمہ سے پہلے گئے سے اس لئے اس کے رخیج ہوگی اور اس مدیث کا معنی یوں ہوگا کہ آپ نے تعبیرِ تحریمہ کا اراوہ فرمایا تھا کھیر ہیں کی تمی البتہ اقامت ہو چکی تھی جب آپ واپس آئے تو اقامت دوبارہ نہیں کی گئی۔ اس مدیث سے قابت ہوا کہ انہیاء علیم السلوٰۃ والسلام سے بھی بھول ہو جاتی تمی یا بیہ تدیل بھی مناسب ہے کہ اُمّت کو بعض مسائل کی تعلیم دینے علیم السلوٰۃ والسلام سے بھی بھول ہو جاتی تمی یا بیہ تدیل بھی مناسب ہے کہ اُمّت کو بعض مسائل کی تعلیم دینے کے لئے اللہ رہ العزت نے انبیاء پر نسیان کو طاری کر دیا ہو نیز اس مدیث سے یہ بھی قابت ہوتا ہے کہ عنسل جنابت ہیں تاخیر کرنا درست ہے نیز آگر معجد ہیں کوئی قوض بوجہ احتمام کے جنبی ہو جائے تو معجد سے باہر جائے کے لئے اسے تیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے (مرعلت جلاس صفحہ میر)

١٠١٠ ـ (٣٣) وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَطَآءٍ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا.

۱۰۱۰: نیز (به حدیث) مالک نے عطاء بن بیار رضی الله عند سے مرسل روایت کی ہے۔

الله عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِى النَّظَهُرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِى النَّظَهُرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَآخُذُ قَبْضَةً مِّنَ الْحَصَٰى لِتَبُرُدَ فِى كَفِى، اَضَعُهَا لِجَبُهَتِیْ، اَسُجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ اللهِ عَلَيْهُا لِشِدَّةِ اللهِ عَلَيْهُا لِشِدَةً اللهِ عَلَيْهُا لِمُعْدَدًا وَدُهُ وَرُوى النَّسَائِقُ مُنْحُوهُ اللهِ عَلَيْهُا لِمُعْدَدًا وَدُهُ وَرُوى النَّسَائِقُ مُنْحُوهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُا لِمُعْدَدًا وَدُهُ وَرُوى النَّسَائِقُ مُنْ مُحَوّهُ اللهُ عَلَيْهُا لِللهِ عَلَيْهُا لِمُعْدَدًا وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُا لِمُعْمَالِهُ اللهُ عَلَيْهُا لِمُعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهُا لِللهُ عَلَيْهُا لِللهُ عَلَيْهُا لِللهُ عَلَيْهُا لِللْهَ عَلَيْهُا لِللْهُ عَلَيْهُا لِلللهِ عَلَيْهِا لِلللهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلَيْهُا لِللْهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلَيْهُا لِلللهُ عَلَيْهُا لِلللّهُ عَلَيْهُا لِلْهُ عَلَيْهُا لِلْعَلَالِهُ عَلَيْهُا لِلللّهُ عَلَيْهُا لِلللّهُ عَلَيْهُا لِلْعَلَالِهُ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَيْهُا لَهُ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَيْهُا لِلْمُعُمُا لِلْمُنْهُا لِلْمُسْتَعُولُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَيْهِا لِلْمُ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَيْهِا لَاللّهُ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُا لِلْمُ عَلَيْهِا لِلْمُ عَلَيْهِا لِلْمُ عَلَيْهِا لِللللّهُ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

۱۱۰۱ ماہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ظمر اوا کرتا۔ میں مطمی میں ککر رکھا آگا کہ فسنڈے ہو جائیں 'میں انسیں سجدہ کرنے کے لئے پیشانی کے یئے شدید گری سے بیخنے کے لئے رکھا تھا (ابوداور) نسائی نے اس کی مثل بیان کیا۔

١٠١٢ ـ (٣٥) وَعَنْ آبِى الدَّرْدَآءَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلَّى، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: «اَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ»، ثُمَّ قَالَ: «اَلْعَنْكَ بِلَعْنَةِ اللهِ» ثُلاَثًا، وَبَسَط يُدُهُ كَانَهُ يَتَنَاوَلُ شَيْعًا. فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، تُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ شَيْعًا لَمْ نَسْمَعُكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَايُنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: «إِنَّ عَدُوّ اللهِ إِبْلِيْسَ جَآءً بِشِهَابٍ مِّنَ نَسْمَعُكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَايُنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: «إِنَّ عَدُوّ اللهِ إِبْلِيْسَ جَآءً بِشِهَابٍ مِّنَ

ْنَارِلِيَجْعَلَهُ فِى وَجُهِى، فَقُلْتُ: اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ قُلْتُ: اَلْعَنْكَ بِلَعَنَةِ اللهِ التَّاتَّةِ، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اَرَدْتُ اَنْ اَخُذَهُ، وَاللهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِيْنَا شَلَيْمَانَ لاَصْبَحَ مُوْثَقًا يَّلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ لَهْلِ الْمَدِيْنَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ؟

۱۹۹۰ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز (اوا کرنے) کے لئے کھڑے ہوئے ہم نے آپ سے سنا آپ فرہا رہے تھے کہ ہیں اللہ کے ساتھ تھے سے پناہ طلب کرتا ہوں بعد ازاں آپ نے تین بار کہا ہیں تھے پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں اور آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا گویا کہ آپ کی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز (اوا کرنے) سے فارغ ہوئ تو ہم نے مرض کیا اس اللہ کی رسول! ہم نے آپ سے سنا کہ آپ نے نماز اوا کرتے ہوئے کھے کہا ہے اس سے پہلے ہم نے اس حم کی بات رسول! ہم نے آپ سے شیس من تھی اور ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے آپا ہتھ پھیلایا۔ آپ نے جواب ویا اللہ کا دہمن اللہ کا دہمن اللہ کا مائد کے ساتھ تھے اللیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ اس کو میرے چرے پر چینے۔ ہیں نے تین بار کما کہ میں اللہ کے ساتھ تھے اللیس آگ کا شعلہ کرتا ہوں بعد ازاں میں نے کہا ہیں تھے پر اللہ کی نہ ختم ہوئے والی لعنت کرتا ہوں لیکن المیس تین ار لعات کرتا ہوں لیکن المیس تین ار لعات کرتا ہوں ایکن المیس تین ار لعات کرتا ہوں ایکن المیس تین کی وعانہ ہوتی تو شیطان صح بی ہو میں اور اہل مدینہ کے بی اس سے کھلتے (مسلم)

١٠١٣ ـ (٣٦) وَعَنُ نَافِع ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مُحْمَرَ مَرَّ عَلَىٰ رَجُلِ وَهُو يُصَلِّى، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا، فَرَّجَعَ إِلَيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْمَر، فَقَالَ لَهُ: إِذَا سَلَّمَ عَلَى اَحَدِكُمْ وَسُلِّى، فَلَا يُتَكَلَّمُ، وَلَيُشِرُ بِيَدِهِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

۱۱۰۳ نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عُمر رضی اللہ حتما ایک مختص کے پاس سے گزرے جو نماز اواکر رہا تھا۔ انہوں نے اس پر سلام کما۔ اس مخص نے سلام کا جواب زبان سے ویا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر اس کے پاس کے اور اس سے کما کہ جب تم میں سے کمی مختص پر سلام کما جائے اور وہ نماز (اوا کرنے) میں معروف ہو تو وہ بول کر سلام کا جواب نہ دے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے (الک)

# (۲۰) بَسابُ السَّهْ وِ (نماز میں بھول چوک)

#### ردر و دري و الفصيل الاول

١٠١٤ - (١) عَنْ اَمِىٰ هُرَيْرُةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ يُصَلِّى جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِىٰ كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَّ ذَٰلِكَ اَحَدُكُمُ فَلْيَسَهُجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُّ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

## پہلی فصل

۱۹۳۰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو ہیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کم میں سے کوئی مخص جب نماز (ادا کرنے) کے لئے کمڑا ہو تا ہے تو شیطان اس کے پاس آکر اس کی نماز میں شبہ ڈال ویتا ہے کمی مخص کو ہے یہ اس کو (پکھ) علم نہیں ہو تاکہ اس نے کئی (رکعات) اداکی ہیں جب تم میں سے کمی مخص کو یہ رشبہ) محسوس ہو تو وہ بیلے کی حالت میں وہ سجدے کرے (بخاری مسلم)

وضاحت اپنی تمام محمر نے سے قبل کیا جائے۔ اس مغمون کی احادث اپنی تمام محمل کے ساتھ حسن درجہ کی ہیں۔ بعض احادث میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سو کا ذکر ہے۔ البتہ سو کے سلمہ میں ایک بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کمی مخض کو شبہ ہے کہ میں نے دو رکعت اداکی ہیں یا تین اداکی ہیں تو وہ دو رکعت پر بنیاد رکھے اور اگر شبہ ہے کہ تین ہیں یا چار ہیں تو وہ تین پر بنیاد رکھے اس طرح نماز کی سیمیل کے بعد سجدہ سمو کرے (مرعات جلد سمول کے اور اگر ساتھ اور اگر سمول کے اس طرح نماز کی سیمیل کے بعد سجدہ سمو

۱۰۱٥ - (٢) وَمَنْ عَطَاء بُنِ يَسَادٍ، عَنُ آبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهُ ا

1000: عطاء بن بیار رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ ابو سعید (فدری) رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا ، جب تم میں سے کی هیض کو نماز میں شک لائق ہو جائے ، اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعت نماز اواکی ہے ، تین یا چار تو وہ شک کو ختم کرے اور بقین پر بنیاد رکھے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے وہ سجدے اس کی نماز کو جو اُا بنا دیں سے اور اگر اس نے چار رکعت اواکی ہیں تو دونوں سجدے شیطان کو ذیل کرنے کے لئے ہیں (مسلم) اور اہم مالک نے اس مدیث کو عطاق سے مرسل بیان کیا ہے اور اس کی روایت میں ہے کہ ان دونوں سجدوں سحدوں سے مالے اس کی نماز جو رُا (بینی دو رکعت) ہو جائے گی۔

وضاحت ، نماز کو جوڑا بنانے سے مقمود بی ہے کہ دونوں عدے ایک رکعت کے قائم مقام ہوں گے' اس طرح کویا کہ اس نے چد رکعت نماز اوا کی ہے (واللہ اعلم)

الظَّهْرَ خَمْساً، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوْا: صَلَّيْتَ خَمْساً. فَسَجَدَ الظَّهْرَ خَمْساً، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوْا: صَلَّيْتَ خَمْساً. فَسَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعُدَمَا سَلَمَ. وَفِي رَوَايَةٍ. قَالَ: «إنَّمَا آنَا بَشَرَّ مِّنْلُكُمْ، آنُسلى كَمَا تَنْسَوُنَ، فَإِذَا سَجُدَتَيْنِ بَعُدَمَا سَلَمَ. وَفِي رَوَايَةٍ. قَالَ: «إنَّمَا آنَا بَشَرَّ مِّنْكُمُ مَ أَنُسلى كَمَا تَنْسَوُنَ، فَإِذَا سَيْتُ فَذَكِرُ وَنِي، وَإِذَا شَكَ آحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيْسَتُ فَذَكُرُ وَنِي، وَإِذَا شَكَ آحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَيْسَكُونَ مُنْ مَنْ فَلَيْمَ عَلَيْهِ مَعْلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ مَا لَيْسَالُ مَا اللهُ وَابَ مَنْ مُنْ مَنْ فَيْ عَلَيْهِ مَا مَنْ فَلَيْمَ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَيْسَالَ مُ اللّهُ وَابَ مَنْ فَلَيْمَ مَا لَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا لَكُونَ مَا لَا مَا مَا لَا مَا مَا لَعُمْ مَا لَيْهُ لَهُ مَا لَيْهُ مِنْ اللّهُ وَالِهُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالِ مَا لَيْهُ مَا لَهُ مَا لَا اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَكُولُونِ مُنْ لَكُولُ وَلَاهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَالْمَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مَا لَهُ مَا لَكُولَ مَا لَاللّهُ مَا لَاللّهُ مَا لَهُ مُنْ مَا لَيْسُولَ لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ لَاللّهُ مَا لَا لَعْمَالَ اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا مُعْلَقُونُ مَا لَا لَا لَكُولُولُكُمْ مُنْ مُنْ لِهُ مُنْ لَهُ مُلْقَلِقُولُ مَا لَيْتُمْ مَا لَا مُعْمَالِهُ مِنْ مُنْ لَالْمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

۱۹۲۱ عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماذ پائج رکعت پڑھائی۔ آپ کی ہدمت ہیں عرض کیا گیا نماز ہیں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے (تجب سے) دریافت کیا کیا نماز ہیں ہوا؟ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے (بجائے چار رکعت کے) پائج رکعت پڑھائی ہیں چنانچہ آپ نے سلام کے بعد دو سجد سے اور ایک روایت ہیں ہے آپ نے فربلیا ہیں ہی تم جیسا انسان موں میں بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو جب ہیں بھول جاتوں تو جھے یاد کرا دیا کہ اور جب تم ہیں سے کوئی میں نماز ہیں تک کرے اس پر نماز کی شکیل کرے اس کے بعد سلام مجیر کردہ سجد کرے (بخاری مسلم)

وضاحت اس مدیث سے ابت ہو آ ہے کہ آپ نے پانچ رکعت نماز پر مائی ہے۔ فاہر ہے کہ آپ نے چوشی رکعت تمان پر مائی ہے۔ کاہر ہے کہ آپ نے چوشی رکعت تمی آپ آپ کی نماز باطل نہیں ہوئی۔ اس لئے یہ سمجنا کہ اگر آفری تعدہ جس نہ بیٹنا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے ورست نہیں ہے۔ اس مدیث جس آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی اور یہ کمنا کہ آپ یقینا چوشی رکعت کے بعد بیٹے سے بادلیل ہے نیز معلوم ہوا کہ نماز کے درمیان نماز کی اصلاح کے لئے کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔

اس مدیث میں آگرچہ سلام چیرنے کے بعد سجدہ سوکا ذکر ہے' اس سے یہ لازم نیس آ آ کہ سلام چیرنے سے بہلے سجدہ سو درست نیس جب کہ سلام سے پہلے سجدہ کرنے کی امادیث بھی موی ہیں ( مرعات جلد الم صفحہ ۳۰)

بنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِخَلَى صَلَاتَى الْعَشِيّ - قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّا اللهِ عَلَيْ اِخْدُلِى صَلَاتَى الْعَشِيّ - قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: فَدُ سَمَّاهَا ابْوُ هُرَيْرَةَ، وَلَحِنُ نَسِيْتُ أَنَا ـ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنَ، ثُمَّ سَلَّم، فَقَامَ اللهِ خَشْبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِى الْمَسْجِد، فَاتَكَا عَلَيْهَا كَانَة عَضْبَانَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبّكَ بَيْنَ اَصَابِعِه، وَوَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبّكَ بَيْنَ اَصَابِعِه، وَوَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبّكَ بَيْنَ اَصَابِعِه، وَوَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْمُسْجِد، فَقَالُوا: فَصِرَتِ الصَّلَاة، وَفِي الْقَوْمِ ابُونُ بَكْرِ وَعُمَرُ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَهَابَاهُ انْ يُكلّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ ابُونُ بَكْرِ وَعُمَرُ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَهَابَاهُ انْ يُكلّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ ابُونُ بَكْرِ وَعُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَهَابَاهُ آنَ يُكلّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ ابُونُ بَكْرِ وَعُمَرَ، رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللهِ! آنَسِيْتَ امْ فُصِرَتِ الصَّلاَةُ ؟ فَقَالَ: وَلَمْ مَنْهُ مَنْهُ بَلُولُ اللهِ عَنْهُمَا اللهِ إِنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

کیا کہ چر آپ نے السلام علیم کما (بخاری مسلم) اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے "نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے" کے بدل میں فرمایا" ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔" تو ڈوالیدین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! ضرور ایک کام ہوا ہے۔

وضاحت البربرة من بمولنے كے اس واقع بن ابوبرية موجود سے بيباكه مسلم بن مروى ايك حديث بن مراحت ہے۔ ابوبرية مات بجرى بن مسلمان بوئ معلوم ہواكہ يه واقع اس دور كا برگز نبيں ہے جب نماز بن كلام كرنا جائز تما اس لئے كه غزوة بدر كے قريب زمانه بن نماز كے دوران كلام كرنا منسوخ كر ديا كيا تعلد اس لئے تسليم كرنا چاہئے كه نماز كی اصلاح كے لئے كلام كرنے سے نماز باطل نبيں ہوتى اور دُواليدين اور دُوا اشمالين دو الله الگ محالي بين۔ ذوا الشمالين غزوة بدر بن شهيد ہوئے جب كه دُواليدين آپ كى وفات كے بعد بھى زنده رہ الگ الگ محالي بين۔ ذوالشمالين غزوة بدر بن شهيد بعض محتقين كا كمنا ہے كه دُواليدين اور مُوالشمالين ايك بى محالي اور اندوائے والله الله على الله على بن الله الله على بن والله الله على الله الله على بن والله الله الله على بن والله الله الله على بن كا بن جب كه دُواليدين اور مُوالشمالين ايك بى محالي ہے جس كا بلم "خريات" ہے (والله اعلم)

الظَّهُرَ، فَقَامَ فِى الرَّكُعْتَيْنُ ٱلأُولِيَيْنِ لَمْ يَجْلِسُ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، أَنَّ النَّبَقَ ﷺ صَلَّى بِهِمُّ الظَّهُرَ، فَقَامَ فِى الرَّكُعْتَيْنِ ٱلأُولِيَيْنِ لَمْ يَجْلِسُ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظُرُ النَّاسُ تَسْلِيْمَةً، كُبَرَ وَهُوَ جَالِسُ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَمَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۰۱۸ عبداللہ بن جمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ پہلی دو رکعت (کے آئر) پر نہ جیٹے (بلکہ) کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جب آپ نے نماز کو ادا کر لیا اور لوگوں نے آپ کے سلام (پھیرنے) کا انظار کیا (ق) آپ نے سلام اللہ اکبر کما جب کہ آپ بیٹے ہوئے تے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے دو سجدے کئے پھر آپ نے سلام پھیرا (بخاری مسلم)

## اَلْفُصِيلُ الثَّانِيُ

١٠١٩ - (٦) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصْيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسُجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ النِّرْمِيْنِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَـدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْتُ.
 حَسَنُ غَرِيْتُ.

## دومری فعل

۱۹۹۱: عمران بن محمین رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پر مائی آپ نماز میں بعول محے۔ آپ نے دو سجدے کیے بعد ازاں آپ نے تشد پردما پھر آپ نے سلام پھیرا

(تذی) المم تذی کے بیں کہ یہ مدیث حس غریب ہے۔

وضاحت اشعث رادی جو این سری کے شاگرد بین دیگر ساتیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کی روایت بی تشد کا ذکر ہے جب کہ دیگر حفاظ کی روایت میں تشد نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اس وایت کو شاؤ کما جائے گا (واللہ اعلم)

٧٠٠ - (٧) **وَهَنِ** الْمُغِيْرُةِ بُنِ شُغْبَةً رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِى الرَّكُعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلُ اَنْ يَسْتَوِى قَائِماً فَلْاَيْجُلِس، وَإِنِ اسْتَوْى قَائِماً فَلَا يَجُلِسُ، وَلْيَسَجُدُ سَجُدَتَى السَّهْوِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۱۹۷۰ مغیوبی شعبہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلاً جب المام دو رکعت کے بعد بغیر بیٹے (تیمری رکعت کے لئے) کھڑا ہو جائے۔ اگر برابر کھڑا ہونے سے پہلے اس کو یاد آجائے تو بیٹے اور (آخر میں) سجدہ سو کرے (ابوداؤد' ابن ماجہ) یاد آجائے تو بیٹے اور (آخر میں) سجدہ سو کرے (ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند بیل جابر بن بزید بعنی رادی غایت درجه ضیف ب کین متابعت کی وجه ب مدیث می می وجه ب مدیث می می مدیث می به رابحرح والتعدیل جلد ۳ صفه ۳۰۹۳ تریب الکمال جلد ۲ صفه ۴۳۵ تریب التهای جلد ۲ صفه ۴۳۵ می میزان الاحدال جلد اصفی ۴۳۷ می ۱۳۲۰ می ۱۳۲۰ می از ۱۳۲۰ می ۱۳۲۰ می ۱۳۲۰ می از ۱۳ می از ۱۳۲۰ می

## الفَصَلُ الثَّالِثُ

١٠٢١ - (٨) عَنْ عِمْرَانَ بَنِ مُحَصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، آنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ صَلَّى الْعُصْرُ وَسَلَّمْ فِى ثَلَاثِ رَكْعَاتِ ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ . فَقَامَ اللهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْحِرْبَاقُ ، وَكَانَ فِى يَدْيُهِ طُولٌ ، فَقَالَ : يَارَسُولُ اللهِ ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ ، حَتَى انْتَهَىٰ الْتَهَىٰ النَّاسِ ، فَقَالَ : «اَصَدَقَ هٰذَا؟» قَالُوْا: نَعَمْ . فَصَلَّى رَكُعَةً ، ثُمَّ سَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ لَيْنَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

## تيىرى فعل

ا ۱۹۰۱ عمران بن خصین رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے عمر کی نماز پرمائی اور تین رکعت کے بعد سلام پھیرا۔ پھر اپنے جرب میں داخل ہوئے آپ کی جانب ایک فض کمڑا ہوا جس کو "فریات" کما جا آتھ اور اس کے ہاتھ ذرا لیے تھے۔ اس نے (آپ کو مخاطب کرتے ہوئے) کما اللہ کے رسول! اور آپ کو آپ کے اس عمل پر مطلع کیا (چنانچہ) آپ نارانسٹی کی حالت میں اپنی چادر کھینچے ہوئے دریانت کیا کیا یہ فض سیّا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بی

بال- چنانچہ آپ نے ایک رکعت اداک اس کے بعد سلام چیرا پھردو تجدے کئے پھر سلام پھیرا (مسلم) وضاحت ابو بریرة اور عمران بن حُسیَن سے مودی دونوں حدیثیں ایک بی واقعہ کو بیان کر رہی ہیں۔ ابو بریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت رائج ہے۔ الم بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے (مرعلت جلد سا صفحہ اس)

١٠٢٢ - (٩) **وَمَنُ** عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: سَمِعُتُّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُ فِى النَّقُصَانِ، فَلَيُصَلِّ حَتَّى يَشُكُ فِى الزِّيَادَةِ». رَوَاهُ اَحْمَــُدُ

۱۹۲۲ عبدالرجمان بن عوف رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں جس نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فرا رہے تھے کہ جو مخص نماز اوا کرے اگر اس کو کم رکعت اوا کرنے کا شک ہے تو وہ (کم پر بنیاد رکھ کر نماز کی جمیل کرے یمال تک کہ اس کو زیادہ (رکعت اوا کرنے) کا شک بو جائے (احمد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں اسلیل بن مسلم راوی ضعیف ب البتہ اس کی متابعت میں دوسرے طریق سے روایت مند احمد میں ہو رہی ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۵۰ مگلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۵۰ مگلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۳۲)

# (۲۱) بَابُ سُجُوْدِ الْقُزْاَنِ (قرآنِ پاک میں سجدوں کا ذکر)

#### رَوْرُ وَ دُرِيَّ مِ الْفُصِّلُ الْأُولُ

وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسُلِمُوْنَ، وَالْمُشْيِرِكُوْنَ، وَالْجِنِّ، وَالْإِنْسُ. رَوَاهُ ٱلْبُكَارِئُ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسُلِمُوْنَ، وَالْمُشْيِرِكُوْنَ، وَالْجِنِّ، وَالْإِنْسُ. رَوَاهُ ٱلْبُكَارِئُ

## پہلی فصل

۱۰۲۳ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے سورہ مجم بیں کہ جم میں سجدہ (تلاوت) کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں مشرکین 'جنوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا (بخاری)

وضاحت و سورہ مجم کے آغاز میں بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراللہ کے عظیم اصان کا ذکر ہے۔ آپ کے اس کا شکرین نے اس کا شکریہ اور مشرکین نے ب اس کا شکریہ اور مشرکین نے جب اپنے معبودوں لات مرئی اور منات کا ذکر ساتہ وہ سجدے میں ملے مجے۔

ابن عباس رمنی الله عنما اس واقعہ میں بوجہ بھین کے ماضرنہ تے بعد میں کسی وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم

نے انہیں اس واقعہ سے مطلع فرملا تو وہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یا یہ روایت ابنِ عباس رضی اللہ عنما کی مراسل روایات بلانفاق صلح سمجی جاتی ہیں۔

مفرین سورةً الج کی آیت نمبر ۵۲ " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ دَسُولٍ وَّلاَ نَبِيّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْطَانُ فِنْ آمُنِنَيَّتِهِ" (ترجم) (اور ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی گرجب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش کے رہتے ہیں مشکلات وال دیں) کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان کی جانب سے رسول آکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر زبل کے کلمات جاری ہوئے (جن کا ترجمہ ہے) " ہید اونچے ورجہ کے معبود ہیں اور ان کی سفارش کی امید کی جاتی ہے" چانچہ مشرکین نے برالم کما اس ہمارا ان کے ساتھ کیا

اختلاف ہے۔ یہ محض ہمارے معبودوں کی ہمی تعریف کر رہا ہے۔ محد ثینِ عظام ؓ کے نزدیک یہ واقعہ فرضی ہے' اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ حاثنا و کلاً رسولِ آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک پر اس فتم کے کلمات ؓ کیے جاری ہو سکتے ہیں جب کہ اُمّت کے صالحین کے بارے میں اللہ اِک فرماتے ہیں" ِانَّ عِبَادِ می لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ اُسلَطَان ؓ ۔ (جس کا ترجمہ ہے) "بلاشبہ میرے بندے شیطان ک تسلط سے محفوظ رہتے ہیں۔" تو سید ابشر خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بنوں کی مدح سرائی کے جملے کیے آسکتے ہیں؟ ہاں! مشرکین نے جب قرآنِ پاک کی موثر فصاحت و بلاغت سے بحربور جملے سے تو آپ کے اجلال و احرام کا غلبہ ان کے دل و دماغ پر پچھ اس طرح چما گیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ سجدہ کرنے ہیں انہوں نے خود کو بے بس پایا اور سجدے ہیں گر گئے۔

علامه ناصر الدين البانى نے اس واقعه كو غلط قرار ديتے ہوئے ايك مختيق رساله اليف كيا ہے اس كا نام " نصُبُ الْمَجانِيُق لِنَسُفِ قِصَدَةِ اللَّهُ وَانِيْق" ہے اس كا مطالعه كريں۔

سورہ تج کی جس آیت کے شان نزول میں فیر نقد مغرین نے یہ جموٹا قصد بیان کیا ہے' اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جم نے کی اُمت کی جانب کوئی رسول اور نی نہیں بھیجا گروہ رسول اور نی اس بات کی آرزو رکھا ہے کہ اس کی اُمت ایمان لائے اور وہ اس کے لئے زبردست کوشش کرتا ہے چنانچہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست حریص سے کہ اُمت ایمان لائے لیکن اُمت سے کچھ لوگ اٹیان لے آتے ہیں لیکن وہ وسوسوں سے محفوظ نہ رہ سے جب کہ ایمان نہ لائے والوں کو شیطان مزید گراہ کرتا ہے اور نبوت و رسالت کے ظاف ان کے دلوں میں عیب چینی کے جذبات کو محرک کرتا۔ ایماندار لوگوں کے دلوں سے وسوسوں کو اللہ تعالی دور فرماتا ہے۔ اس طرح انبیاء کے دلوں سے وہوس کے دلوں سے وہوس کو اللہ تعالی دور فرماتا ہے۔ اس طرح انبیاء کے دلوں سے وہوس

١٠٢٤ - (٢) وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَجَدُنَا مَعَ النَّيِّ ﷺ فِي: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ أَنشُقَتُ ﴾ ، وَ﴿ إِقَرَأُ بِالشِم رَبِّكَ ﴾ . رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۱۹۲۴ ابو بریره رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ فراتے ہیں کہ ہم نے " اِنَا السَّمَاءُ انشَقَتْ " اور " اِقْوَاءْ بِاللَّهِ وَبِِّکَ" (سورتوں) مِن فِي صلى الله عليه وسلم کی معیّت مِن سجدہ کیا (مسلم)

١٠٢٥ - (٣) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: كَـانَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ يُقْرَأُ (الشَّجْدَةُ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزُدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ اَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مُوْضِعاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقَ عَلَهُ.

3470 ابنِ عمر رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم (جب مجده کی) آیت تلاوت کرتے اور ہم آپ کے باس موجود ہوتے اپ مجده کرتے ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے۔ اس وقت اتی بھیر ہوجاتی کہ ہم میں سے بعض لوگ پیشانی رکھنے کی جگہ نہیں پاتے تھے کہ جہاں وہ سجدہ کریں (بخاری مسلم)

١٠٢٦ - (٤) **وَعَنْ** زُيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَرُأْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ (وَالنَّنَجْمِ)، فَلَمْ يَسُجُدُ فِيْهَا. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ ۱۹۲۹ زید بن فابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم پر (سورہ) البتم تلاوت کی آپ نے سجدہ نہ کیا (بخاری مسلم)

وضاحت ، سجدہ طادت فرض نہیں بلکہ متحب ہے' اگر قاری یا سامع سجدہ نہ کرے تو کوئی محملہ نہیں قرآنِ پاک میں کل ۱۵ سجدے ہیں جن کی تفسیل درج ذیل ہے۔ (داللہ اعلم)

|   | آیت نمبر    | نام سورت | تمبرشار |
|---|-------------|----------|---------|
|   | <b>r+</b> 4 | الاعراف  | 1       |
|   | 6           | الرعو    | r       |
|   | <b>79</b>   | النخل    | ٣       |
|   | +4          | الامراء  | ٣       |
|   | ۵۸          | 42       | ۵       |
|   | ۱A          | الج      | 4       |
|   | <b>LL</b>   | الج      | 4       |
|   | ₩.          | القرقان  | ٨       |
|   | 10          | الغمل    | •       |
|   | ۵           | التجمه   | þ       |
|   | **          | <b>V</b> | , ∦     |
|   | <b>7</b> 2  | فعلت     |         |
| • | . \         | البخم    | "       |
|   | n           | الاختت   | 11      |
|   | M           | العلق    | 16      |

١٠٢٧ ـ (٥) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: سَجُـدَةُ (صَ ) لَيْسَتُ مِنْ عَزَائِم السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْجُدُ وَيْهَا

1442 ابنِ عباس رمنی الله عنما ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ (سورہ) میں کا سجدہ فرض سجدول سے نہیں ہے کہا تھی نہیں ہے لیکن میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس میں سجدہ کرتے تھے۔

١٠٢٨ - (٦) وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُبَّاسٍ : أَاسُجُدُ فِي (صَّ)؟ هَرَأَ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاؤُدُ وَسُلَيْمَانُ﴾ حَتَّى اتَى ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ﴾ ، فَقَالَ: نَبِيْكُمْ ﷺ

مِمَّنُ أُمِرَ اَنْ يَقْتَدِى بِهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَـارِيُّ.

۱۰۲۸ اور ایک روایت میں ہے مجابد کتے ہیں کہ میں نے ابنِ عباس رضی اللہ عنما سے دریافت کیا کہ کیا میں سورہ میں عبد کروں؟ انبول نے تلاوت کی " وَمِنْ ذُرِیَّتِهٖ دَ اؤْدُ وَ سُلَیْمَان" یمال تک کہ " فَبِهُدَاهُمُ الْقَدَدِهُ " پر پہنچ اور بیان کیا تمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں شار ہوتے ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء سابقین کی افتداء کریں (بخاری)

وضاحت: سورة ص مين داؤد عليه السلام كا عجده بطور توبه كے سے اور بم الله ك انعابات كا شكريه اداكرنے كے ليئے عجده كرتے بين كه اس نے داؤد عليه السلام كى توبه تبول كى (دالله اعلم)

#### رُ الْفَصْلُ الثاني

١٠٢٩ ـ (٧) عَنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسَ عَشَرَةَ سَجُدَةً فِي الْقُرْآن، مِنْهَا ثَـلاَثُ فِي الْمُفَصَّـلِ، وَفِي سُــوْرَةِ (الْحَجِّ) سَجُدَتَيْنَ . رَوَاهُ اَبُوُدُاوَدَ، وَابُنُ مَاجَهُ.

## دو سری فصل

3049 عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے قرآنِ پاک میں پدرہ سجدے بیان کئے۔ان میں سے تین سجدے مفصل میں ہیں اور وہ سجدے سورہ جج میں ہیں (ابوداؤد ' ابن ماجد)

وضاحت اس مدیث کی سند ضعف ب عبدالله بن منین راوی مجلول ب (میزان الاعتدال جلد ۲ مسفحه ۵۰۸ مشکلوة علامه البانی جلدا صفحه ۲۰۸۳)

١٠٣٠ - (٨) **وَعَنُ** عُقْبَةَ بِنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فُضِّلَتَ سُورَةُ (الْحَجِّ) بِأَنَّ فِيهَا سَجُدَتَيْنِ؟ قَالَ: ونَعَمُ، وَمَنُ لَمَّ يَسَجُدُهُمَا فَلَا يَقْرَأُهُمَا». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُدَ، وَالتَّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقُويِّ. وَفِي «الْمَصَابِيُحِ»: «فَلَا يَقْرَأُهَا»، كَمَا فِي «الْمَصَابِيُحِ»: «فَلَا يَقْرَأُهَا»، كَمَا فِي «الْمُصَابِيُحِ».

محب بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا سورہ جج کو (دیگر سورتوں پر) نفیلت عاصل ہے کہ اس میں وہ عبدے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب ریا اور فرمایا جو مخص یہ وہ عبدے نہ کرے وہ ان کی علاوت نہ کرے (ابوداؤد ' ترفری) امام ترفری کتے ہیں کہ اس

صدیث کی سند قوی نمیں ہے اور "مُصَابِیْے" میں ہے کہ وہ سورة اللوت ند کرے جیسا کہ "هُرُحُ السَّنَةُ" میں ہے۔

وضاحت ، یه مدیث حن درجه کی ب (مرعات جلد ۳۲۲ منی ۴۸)

١٠٣١ - (٩) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِي ﷺ سَجَدَ فِى صَلاَةِ الظَّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَوْا اَنَّهُ قَرَأُ (تَنْزِيُلَ، السَّجُدَةِ). رَوَاهُ اَبُنُو دَاوَدَ.

۱۹۰۳ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے نمازِ ظهر میں عجدہ کیا چر آپ کمڑے ہوئے 'آپ نے رکوئ کیا محابہ کرام کو معلوم ہوا کہ آپ نے "اللم تَنْفِرْيُل السّنجنه" مورت تلاوت فرائی (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں انتظاع ہے (مفکوة علامہ البانی جلد ا صفحہ ۳۳۵)

١٠٣٢ - (١٠) **وَعَنْهُ**، آنَّهُ [قَالَ: ] كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالشَّجُدَةِ، كَبَرَ وَسَجَدُ وَسَجَدُنَا مَعَةً. رَوَاهُ اَبُوُدَاوُدَ.

۱۰۳۲ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہم پر قرآنِ پاک تلاوت فرماتے ہوئے جب سجدہ (کی آیت) کے پاس سے گزرتے تو الله اکبر کمہ کر سجدہ کرتے اور ہم مجمی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سندین عبدالله بن عمر عمری رادی ضعف ب (مکلوة علامه البانی جلدا صفحه ۳۲۵)

١٠٣٣ - (١١) **وَعَنْهُ**، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً، فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمُ، مِّنْهُمُ الرَّاكِبُ وَإِلسَّاجِدُ عَلَى الْاَرْضِ؛ حَتَّى أَنَّ الرَّاكِبُ لَيَسَهُجُدُ عَلَىٰ يَدِهِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ

۱۹۳۳ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وقع کمه کے مال سیده (کی آیت) کی قرأت کی تو سب لوگوں نے سیدہ کیا۔ ان میں سے بعض سواری پر تھے اور بعض زمین پر سیدہ کر آتھا (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں مععب بن ثابت بن زبیر رادی لین الدیث ہے (میزان الاعتدال جلد م منحد ۱۹۸ منحد ۱۹۸ منکوة علامہ البانی جلدا منحد ۳۲۵)

١٠٣٤ - (١٢) وَعَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسُجُدُ فِي شَيْءٍ

مِّنَ الْمُفَصَّلِ مُنذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ

سم الله ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم جب مدینه منورہ فظل ہوئے تو آپ نے مفضل کی کمی سورت میں سجدہ نہیں کیا (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں مطروراق راوی ضعیف ہے (مکلوة علامہ نامرالدین البانی جلد ا منحہ ۳۲۵)

١٠٣٥ ـ (١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقُولُ فِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقُولُ فِي السُّجُودِ الْقَرُآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِيَ لِللَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». رَوَاهُ أَبُودَاؤُد. وَالتَّرَمِذِيُّ وَقَالَ الِتَرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

2000 عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے سجدہ میں رات کو وُعا فراتے (جس کا ترجمہ ہے) " میرا چرہ اس ذات کے لیے سجدہ کرتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اپنی قوت اور قدرت کے ساتھ اس کے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آگلیس بنائیں۔" (ابوداؤد' تذی' نسائی) امام تذی نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث حسن صحح ہے۔

الله بين ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ بِنَى اللَّيْلَةَ وَانَا نَائِمٌ كَأَنِّى أَصَلَى خَلْفَ شَجَرَةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! رَأَيْتُ بِنَى اللَّيْلَةَ وَانَا نَائِمٌ كَأَنِّى أُصَلِّى خَلْفَ شَجَرَةٍ ، فَسَجَدُتُ ، فَسَجَدُ وَهُو يَقُولُ : اللّٰهُمُ اكْتُبُ لِى بِهَا عِنْدَكَ اَجُراً ، وَاجْعَلْهَا لِى عِنْدَكَ ذُخُراً ، وَتَقَبَّلُهَا مِنْ كَمَا تَقْبَلُتُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدُ . وَضَعَ عَنِي بِهَا وِزْراً ، وَاجْعَلْهَا لِى عِنْدَكَ ذُخُواً ، وَتَقْبَلُهَا مِنْ كُمَا تَقْبَلُتُهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدُ . وَلَا أَنْ عَبْلِكَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ . فَسَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ . فَسَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ مِثْلَ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ . قَلَ ابْنُ مَا خَبَرَهُ الرَّجُلُ اللهُ مَنْ عَبْدِكَ دَاوُدُ . وَقَالَ : التِرْمِذِي ؟ وَابْنُ مَا جَدِيثُ غَرِيْتُ . وَسَمِعْتُهُ وَهُو يَقُولُ مِثْلَ مَا مَخْبَرَهُ الرَّجُلُ اللهُ مَا أَعْبَلُهُمْ مِنْ كُمُ اللَّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ مُؤْلِ الشَّجَرَةِ . وَقَالَ : التَرْمِذِي ؟ : هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْتُ .

۱۹۹۳ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا' اے اللہ کے رسول! آج رات میں نے خواب ویکھا اور میں نیز میں تھا گویاکہ میں ایک ورخت کے پیچھے نماز اوا کر رہا ہوں۔ میں نے سجدہ کیا تو ورخت نے بھی میرے سجدہ (کی وجہ) سے سجدہ کیا۔ میں نے درخت سے سنا وہ کہ رہا تھا' (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ! میرے لئے اس سجدہ کی وجہ سے ثواب جبت فرہا اور مجھ سے اس کی وجہ سے گناہ دور فرہا اور میرے اس سجدہ کو اپنے نزدیک ذخرہ بنا اور مجھ سے اس سجدہ کو اپنے نزدیک ذخرہ بنا اور مجھ سے اس سجدہ کو اپنے نزدیک دخرہ بنا اور مجھ سے اس سجدہ کو اپنے نزدیک دخرہ بنا اور مجھ سے اس سجدہ کو اپنے نزدیک دخرہ بنا اللہ علیہ وسلم تیل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی ایس ملرح کی دعا کر رہے تھے جیسا کہ نبی ملرح کی دعا کر رہے تھے جیسا کہ اس مختص نے درخت کی دعا کو بیان کیا (ترفری) ابن ماجہ) البتہ امام ابن ماجہ نے اس (جملہ) کو ذکر نہیں کیا کہ اس مختص نے درخت کی دعا کو بیان کیا (ترفری) ابن ماجہ) البتہ امام ابن ماجہ نے اس (جملہ) کو ذکر نہیں کیا کہ

" تو مجھ سے یہ مجدہ قبول کر جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد "سے مجدہ قبول کیا" اور اہام ترفری کتے ہیں کہ یہ صدیث غریب ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں حسن بن محمد رادی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحه ۵۲۱ مشکوة علامه البانی جلدا صفحه ۳۲۹)

## ٱلْفَصَلُ الثَّالِثُ

١٠٣٧ - (١٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ قَرَأَ (وَالنَّجْمِ)، فَسَجَدَ فِيهُا، وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ؛ عَيْرَ اَنَّ شَيْخاً مِنْ فُرَيْشِ اَخَذَ كَثَّا مِنْ حَصِّى - اَوْ تُرَابِ - فَرَفَعَهُ اللهِ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ اللهِ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ اللهِ خَبْهَتِهِ، وَقَالَ : يَكُوفَيْنِي هٰذَا. قَالَ عَبُدُ اللهِ : فَلَقَدُ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَزَادَ اللهُ خَارِيُّ فِي وَوَايَةٍ : وَهُو أُومِيَّةُ بُنُ خَلْفِ.

### نیری فصل

کسون ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جم کی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جم کی اللہ تاریش کے اللہ آپ نے اس میں سجدہ کیا اور جو لوگ آپ کے ساتھ سے انسوں نے بھی سجدہ کیا البتہ قرایش کے ایک بوڑھے (انسان) نے کر یا مٹی کو بھیلی میں پکڑا اور اس کو آپی پیٹائی کی جانب اٹھایا اور کما جھے یہ کائی ہے۔ عبداللہ (بن مسعود) نے بیان کیا ہے میں نے اس مختص کو اس کے بعد دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل ہوا (بخاری مسلم) بخاری کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ وہ (مخص) آئے بین ظف تھا۔

١٠٣٨ - (١٦) **وُعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَــالُ: اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَــدَ فِى (صَّ)، وَقَالَ: «سَجَدَهَا دَاوَّدُ تَوْبَةً، وَنَسُجُدُهَا شُكُراً». رَوَاهُ النَّسَــَآثِيُّ .

۱۹۳۸ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے (سورت) م میں سجدہ کیا اور آپ نے فرایا' واؤد علیہ السلام نے توبہ کرتے ہوئے سجدہ کیا اور ہم شکر اوا کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں (نسائی)

# (۲۲) بَابُ اَوُقَاتِ النَّهُي (۲۲) بَابُ اَوُقَاتِ النَّهُي (نماز اداكرنے كے ممنوعہ او قات)

## 

١٠٣٩ ـ (١) عَن أَبِن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الاَ يَتَحَرَّىٰ اَحَدُكُمْ فَيُصَلِّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا».

وَفِيْ رَوَايَةٍ، قَالَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُواْ الصَّلاَةَ حَتَّى تَبُوزَ. فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيْبُ، وَلاَ تَحَيَّنُواْ بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعُ النَّبَمْسِ وَلا عُوُوبَهَا، فَانِّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ». مُتَّقَقٌ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

۱۹۳۹ این عمررضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کم میں سے کوئی مخص سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت نماز اوا کرنے کا اراوہ نہ کرے اور ایک روایت میں ہے آپ نے فربایا جب سورج کا اوپر کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز اوا کرنا چموڑ وہ یمال تک کہ تمام سورج لکل آئے اور جب سورج کا اوپر کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز اوا کرنا چموڑ وہ یمال تک کہ تمام سورج ڈوب جائے اور تم سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہوتے وقت نماز اوا کرنے کا اراوہ نہ کرد اس لئے کہ سورج شیطان کے درمیان سے لگا ہے (بخاری مسلم)

الله عَنْهُ، قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَنْهَانَا اَنَ نَصْلَكُ الشَّمْسُ بَازِعَةً حَتَّى تَرْتَفَعَ، اللهِ عَنْهَ يَنْهَانَا اَنْ نَصْلَكُ الشَّمْسُ بَازِعَةً حَتَّى تَرْتَفَعَ، وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ السَّمُسُ لِلْمُحُرُوبِ حِيْنَ السَّمُسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمُسُ لِلْمُحُرُوبِ حِيْنَ السَّمُسُ فَرَاهُ مُسْلِمٌ السَّمُسُ لِلْمُحُرُوبِ حِيْنَ السَّمُسُ لَلْمُحُرُوبِ حِيْنَ السَّمُسُ فَا وَاللهُ مُسْلِمٌ اللهُ اللهُ

ماد محقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تین ایسے او قات ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز اوا کرنے یا مردوں کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے۔ جب سورج طلوع

ہوتے وقت چک رہا ہو یمال تک کہ وہ اونچا ہو جائے اور جب اس کا سلیہ استقرار کرئے (اس سے مراد زوال کا وقت ہے) یمال تک کہ سورج دوال افتیار کرلے اور جب سورج ڈوینے کے لئے ڈھلنے لگے یمال تک کہ سورج غروب ہو جائے (مسلم)

١٠٤١ - (٣) **وَعَنُ** آبِى سَعِيْدِ الْحُدُرِيّ رَضِى اللهُ عُنهُ، قَالَ: قَالَرَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ صَلاَة بَعُدُ الْعُصُرِ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمُسُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ الْعَصْرِ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمُسُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

اسم الم الله الله عند سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، مسم کی نماز کی نمازی مسلم)

فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةُ ، فَدَخَلُتُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: قَدِمُ النَّيْ عَنَ الْصَلاةِ . فَقَالُ: «صَلَّ صَلاةً الصَّبْح ، فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةُ ، فَدَخَلُتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ : اَخْبِرْنِى عَنِ الصَّلاةِ . فَقَالَ: «صَلَّ صَلاةً الصَّبْح ، فَانَّهَا تَطُلُعُ حِيْنَ تَطُلُعُ الشَّمْسُ حَتَى تَرْفَعَى ، فَانَّهَا تَطُلُعُ حِيْنَ تَطُلُعُ الْمَدِيْنَ قَرْنَى شَيْطَانِ ، وَخِيْنَا دِيسَجُدُ لَهَا الْمُقَارُ . ثُمَّ صَلِّ فَانَ الصَّلاةِ مَشْهُودَةً مَتَحَفُّورَةً حَتَى يُسَتِقِلَ الظَلَّ الصَّلاةِ ، فَإِنَّ حِيْنَا الصَّلاةِ ، فَإِنَّ حِيْنَا لِمَا الْمُقَارُ ، فَإِنَّ حِيْنَا لِمَا الْمَكْفَارُ ، فَعَلَ ، فَإِنَّ حِيْنَا لِمَسْتَقِلَ الطَّلاقِ مَنْ الصَّلاةِ ، فَإِنَّ عَلَيْهُ وَحَيْنَا لِمَا الْمَكْمُ وَجُولُ الْمَعْمُورَةُ عَنْ الصَّلاةِ ، فَالَى الصَّلاةِ ، فَالَى الصَّلاةِ عَلَى الصَّلاةِ ، فَالَى الصَّلاةِ عَنْمُ اللهُ اللهُ

۱۰۳۲ عمرو بن حب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو بین بھی مدینہ منورہ بیں آیا۔ بین آپ کی خدمت بین حاضر ہوا اور بین نے عرض کیا مجھے نماذوں (کے اوقات) سے آگاہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مبح کی نماذ اواکر پھر سورج کے طلوع ہونے تک نماذ اواکر نے سے

رک جا يمال تک كه سورج اونچا مو جائ اس لئے كه جب سورج طلوع مو يا ہے تو وہ شيطان كے وو سيكلول كے در میان طلوع مو با ہے اور اس وقت گفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں ' پھر تو نماز اوا کر اس لئے کہ اس وقت کی نماز مقرر ب نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں بمل تک کہ سلیہ نیزے کے ساتھ بلند ہو جائے (مین زیمن پر سلیہ نہ ہو) مجرنمازے رک جا اس لئے کہ اس وقت جنم بحرکائی جاتی ہے لیکن جب سایہ ظاہر ہو جائے تو نماز اوا کر اس لئے کہ اس وقت کی نماز مقرر ہے اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں پہل تک کہ تو عصر کی نماز اوا کر پھر سورج غروب ہونے تک نماز ادا کرنے سے رک جا اس لئے کہ سورج شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہو تا ہے اور اس وقت کافر لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ راوی کتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نی ا مجھے وضو (کی نعنیات) ہائیں؟ آپ نے فرمایا عم میں سے جو مخص مجمی اپنے وضو کے پانی کو قریب کرتا ہے ، جب وہ منہ میں یانی وال ہے اور ناک میں پانی وال ہے اور ناک جماڑ آ ہے تو اس کے چرے اس کے مد اور اس کی ناک کے محلو ختم مو جاتے ہیں پر جب آبا چرو اللہ کے تھم کے مطابق وحوا ہے تواس کے چرے کے گناہ اس کی واڑھی کے كنارول سے پانى كے ساتھ كر رائے ہيں چروہ كھڑا ہو يا ہے اور نماز شروع كر ويتا ہے۔ اللہ كى حمد و ثابيان كريا ہ اور اللہ کی بزرگ نکل جاتے ہیں پروہ اپ دونوں ہاتھ کمنیوں سمیت دھو تا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کے الله اس کی اللیوں سے پانی کے ساتھ کل جاتے ہیں۔ پھروہ آپنے سرکا مع کرتا ہے تو اس کے سرکے گناہ اس کے باول کے کنارے سے بانی کے ساتھ کر جاتے ہیں۔ پھر وہ مخنوں سمیت اپنے باؤں وحو ما ہے تو اس کے پاؤں · ك كناه اس كى الكيول سے بانى كے ساتھ ميان كريا ہے جس كا اللہ تعالى مستق ہے اور اپنے ول كو مرف اللہ ك لئے خالی کر ویتا ہے تو وہ این مخابول سے اس طرح نکل جاتا ہے جیساکہ جس دن اس کی مل نے اس کو بجنا تھا

١٠٤٣ ـ (٥) وَعَنْ كُرَيْبِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةً، وَعَبْدَ الرَّحُمْنِ ابْنِ الْأَزْهَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، اَرُسَلُوهُ إلى عَائِشَةً، فَقَالُوا: اَقُراُ عَلَيْهَا السَّلَامَ، وَسَلَهَا عَنِ الرَّكُعْتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ. قَالَ: فَدَخُلُتُ عَلَى عَائِشَةً، فَبَلَّعْتُهَا مَا اَرْسَلُونِي. فَقَالَتُ: سَلُ امَّ سَلَمَةً. فَخَرَجْتُ النَّبِيَّ الْفَيْقِ اللَّهُ أَمَّ سَلَمَةً: سَمِعْتُ النَّبِيِّ اللهِ الْمَالَةُ الْمَالِمَةُ وَخُلُ، فَارْسَلَتُ اللهِ الْجَارِية، فَقُلْتُ: قُولِي لَهُ: تَقُولُ امْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَأَيْنَهُ يُصِلِيهِمَا، ثُمَّ دَخُلَ، فَارْسَلَتُ الِيهِ الْجَارِية، فَقُلْتُ: قُولِي لَهُ: تَقُولُ امْ عَلَيْمِ اللهَ اللهِ اللهِ السَمِعْتُ النَّيْقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ هَاتَيْنِ [الرَّكُعْتَيْنِ] ، وَارَاكَ تُصَلِيهِمَا؟ قَالَ: «يَا اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ الرَّكُعْتَيْنِ [الرَّكُعْتَيْنِ] ، وَارَاكَ تُصَلِيهِمَا؟ قَالَ: «يَا اللهَ اللهُ اللهُ

۱۰۳۳ کُریب رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ این عباس بن مخرمہ اور عبدالرجمان رضی اللہ عنہ بن از جرنے اسے عائشہ کی جانب بھیجا اور کما کہ ان کو سلام کمنا اور ان سے عصر کے بعد کی وو رکعت کے

بارے میں دریافت کرتا۔ اس نے بیان کیا کہ میں عائشہ کے ہاں ممیا۔ میں نے ان تک وہ پیغام پہنچا رہا جس (کے پہنچانے) کے لئے انہوں نے جھے بھیجا تھا۔ عائشہ نے کہا کہ تم آئم سلمہ ہے دریافت کو۔ پھر میں صحابہ کرام کی جانب کیا۔ انہوں نے جھے آئم سلمہ کے ہاں جانے کا حکم دیا۔ آئم سلمہ رضی اللہ عنما نے بیان کیا، میں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ان دو ر کھوں سے روکتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ وافل ہوئے تو آپ نے وو ر کھیں اور کیس سے سنا آپ ان دو ر کھوں سے کہا کہ آئم میں اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آئم میں اور کیس سے کہا کہ آئم میں اور کیس سے کہا کہ آئم میں اور کیس سے کہا کہ آئم میں اور کھوں (کے پڑھنے) سے سلمہ میں اور میں نے آپ کے بعد دو ر کھوں (کے پڑھنے) سے دو کتے ہیں اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اور میں نے آپ کے بعد دو ر کھوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اصل (حقیقت) یہ ہے کہ میرے بابی عدا تھیں وقبیلہ) کے بعد دو ر کھوں کے بارے میں دریافت کیا۔ اصل (حقیقت) یہ ہے کہ میرے بابی عدا تھیں وقبیلہ) کے بعد دو ر کھوں نے بارے میں دریافت کیا۔ اصل (حقیقت) یہ ہے کہ میرے بابی عدا تھیں وقبیلہ) کے بعد دو ر کھوں نے بارے میں دریافت کیا۔ اصل (حقیقت) یہ ہے کہ میرے بابی عدا تھیں وقبیلہ) کے بعد دو ر کھوں کے بارے بھی دوالی دو ر کھوں سے مشغول رکھا کیں یہ وہ دو ر کھیں حقیس (جن کو میں نے برحا) (بخاری، مسلم)

وضاحت ، عمراور فجری نماز کے بعد منن اور نوافل اداکرنے سے منع کیا گیا ہے البتہ آگر ان کے اسبب بیں تو ان کو اداکیا جائے جیسا کہ اس حدیث میں آپ سے ظہر کے بعد دالی دو رکعت نہ ادا ہو سکیں تو آپ نے انہیں عمر کے بعد اداکیا۔ یہ آپ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ اُمّت کے لئے بھی ایک جواز ہے البتہ اس کے بعد روزانہ عمر کے بعد نی ملی اللہ علیہ وسلم دو رکعت اداکیا کرتے تھے اور یہ آپ کی خصوصیات سے ہا اس کے کہ آپ جب کمی عمل کو شروع کرتے تو اس پر مداومت فراتے تھے۔ اس طرح آگر کوئی مخص عمریا فجری نماز باجاعت ادا ہو بہتا ہے کہ نماز باجاعت ادا ہو بابتا ہے تو اس کے بعد دو بابتا ہے تو اس کے باتھ نماز داکر آپ ہوں گے۔ اس طرح بیث اللہ کے طواف کے بعد دو راکعت نماز 'تحیہ المسجد کی دو رکعت 'فت شدہ نمازین' نماز بنازہ' نماز کوف وغیرہ عام تھم سے دلاکل کی بنیاد پر کھسوم ہیں اور ان کے اداکر نے میں کوئی قباحت نہیں ہے (مرعات جلد سم صفحہ میں)

## اَلْفَصِٰلُ التَّالِي

١٠٤٤ - (٦) عَنْ مُحْمَدِ بَنِ إِبْرَاهِمْمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأَى النّبِيّ عَنْ وَ لَهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَكَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الصَّبْحِ رَكَعْتَيْنِ اللّيَيْنِ وَبُكُهُمَا، الصَّبْحِ رَكُعْتَيْنِ اللّيَيْنِ وَبُكُهُمَا، الصَّبْحِ رَكُعْتَيْنِ اللّيَيْنِ وَبُكُهُمَا، الصَّبْحِ رَكُعْتَيْنِ اللّيَيْنِ وَبُكُهُمَا، اللّهَ مُنْ اللّهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَيَعْمَدُ اللهِ وَيَعْمَدُ اللهِ وَيَعْمَدُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَيَعْمَدُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَمْدِهِ وَاللّهُ اللهُ وَيَعْمَدُ اللّهُ عَمْدُ وَرَوى التّرْويِذِي تَعْمُو اللهُ وَقَالَ: السّنَادُ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## دو سری فصل

مسمون محر بن ابراہیم رحمہ اللہ سے روایت ہو ہتیں بن عمرو رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فض کو دیکھا کہ وہ صبح کی نمازک بعد دو رکعت نماز اداکر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز تو دو رکعت ہیں۔ اس مختص نے عرض کیا، میں نے پہلی دو سنتیں اوا نہیں کی تحمیر، ان کو میں نے اب پڑھا ہے (اس پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو محے (ابوداؤر) اللہ صندی نے بیان کیا کہ اس صدیث کی سند متصل نہیں ہے۔ اس لئے کہ محمد بن ابراہیم کا سماع قبیں بن عمرو رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے اور شرخ اللہ اور مصابح کے تسخوں میں قبیں بن قبد رقیں بن عمرو رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل ہے۔

١٠٤٥ - (٧) **وَعَنْ** جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَم رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ! لَا تَاسَعُوا اَحُداً طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءً مِنُ لَيْلٍ آوُ نَهَارٍ» . رَوَاهُ النِّسَائِقُ. النَّسَائِقُ.

۵۵۳ مجیر بن معم رضی الله عنه سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیہ وسلم نے فربلا اے میں عبد مناف! تم کمی فض کو نه روکو جو بیت الله کا طواف اور نماز اوا کرنا چاہے رات ون میں جس وقت بھی چاہے۔ (تندی ابوداؤد نالی)

١٠٤٦ - (٨) **وَعَنْ** َابِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، انَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهْى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَىٰ تَزُّولَ الشَّمْسُ الآيَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِينُّ.

۱۹۹۹ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپر کے وقت جب تک زوال نہ ہو جائے سوائے جعد کے دن نماز اوا کرنے سے منع کیا ہے (شافعی)

وضاحت اس مدیث کی سد میں اسحاق اور ابراہیم دونوں راوی ضعیف ہیں۔ معیٰ کے لحاظ سے اس مدیث کی تائید میں اطلاع محمد موجود ہیں۔ (مککوة علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۳۰)

١٠٤٧ - (٩) **وُعَنُ** آبِي الْخَلِيلِ، عَنْ آبِيْ قَنَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ كُرِهُ الصَّلاَةَ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولُ الشَّكَمُسُ الاَّيَوْمُ الْجُمُعُةِ، وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ الثَّكَمُسُ الاَّيُومُ الْجُمُعُةِ، وَقَالَ: «إِنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ اللَّهَارِ

يَوْمُ الْحُثْمُعَةِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤْدَ، وَقَالَ: أَبُوْ الْخُلِيْلِ لَمْ يَلْنَى أَبَا قَتَادَةَ.

۱۹۳۷ ابوالخلیل رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ ابو تکوہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعد کے علاوہ دوپسر کے وقت نماز اوا کرنے کو کموہ سمجا جب تک کہ زوال نہ ہو جائے اور فرمایا ، ب حکم جتم جعد کے علاوہ بمڑکائی جاتی ہے (ابوداؤد) اور امام ابوداؤد رحمہ اللہ کھتے ہیں کہ ابوالخلیل کی ابوکارہ رحمہ اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔

#### رور و كار م الفُصُل الثالث

١٠٤٨ - (١٠) عَنْ عَبْدِ اللّهِ الصَّنابِحِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ تُطلُعُ وَمَعَهَا قَرُنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعْتُ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا ارْتَفَعْتُ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا غَرِبَتْ فَارَقَهَا». وَنَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ زَالَتُ فَارَقَهَا». وَنَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ. رَوَاهُ مَالِكُ، وَاحْمَدُ، وَالشَّابَئِيُّ.

## تيری فعل

2007 عبداللہ منائی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربلیا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے جب سورج اونچا ہوتا ہے تو شیطان اس سے مجدا ہو جاتا ہے گھر جب برابر ہوتا ہے تو شیطان اس سے مجدا ہو جاتا ہے جب سورج جملا ہے تو شیطان اس سے مجدا ہو جاتا ہے اور جب سورج خروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے اور جب خروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے اور جب خروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے مل جاتا ہے اور جب خروب ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز ادا کرتے سے روک ریا ہے (مالک احمد شیل)

١٠٤٩ - (١١) **وَعَنْ** آبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَـا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْمُخْمَّصِ صَلاَةَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وإنَّ هٰذِهِ صَلاَةٌ عُرِضَتُ عَلَى مَنُ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ آجُرُهُ مَرَّتَيُنِ، وَلاَ صَلاَةٌ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُهُ. وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ. رَوَاهُ مُسُلِمَ

۱۰۳۹ ابو بَقرہ غفاری رضی اللہ عنہ ہدایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں "مُخَمَّعی" مقام میں عمری نماز پردھائی اور فربلا کہ یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئی تھی انہوں نے اس کو ضائع کر دیا ہی جو محض اس نماز کی حفاظت کرے گا اس کو ددگنا واب ملے گا اور اس کے بعد "شلد" کے طوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے اور "شلد" ستارے کو کہتے ہیں (مسلم)

١٠٥٠ ـ (١٢) **وَعَنْ** مُعَاوِيَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصُلُّونَ صَلاَةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّلُهِمَا، وَلَقَدْ نَهِى عَنْهُمَا. يَعْنِى الرَّكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۵۰۱۰ معلویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ تم عصر کی نماز کے بعد دو رکعت رہمتے ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفافت میں رہے ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے ان دو رکعتوں کو رِدها ہو بلکہ آپ نے ان دونوں سے منع کیا ہے ( بخاری)

١٠٥١ - (١٣) **وَهَنُ** أَبِى ذَرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ ـ وَقَدْ صَعِدَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ ـ . . مَنْ عَرَفَنِى فَقَدْ عَرَفَنِى، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِى فَانَا جُنُدُب، سَمِعْتُ رَسُّولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصَّنَج حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِلاَّ بِمَكَّةَ، إِلاَّ مَكَّةَ، إِلاَّ بِمَكَّةً، . . رَوَاهُ اَحْمَـدُ. وَرَزَيْنُ

۱۵۰ ایوذر رضی الله عنہ سے روایت ہے انہوں نے کعبہ کرمہ کی سیڑھی پر بلند ہو کر فربلا کہ جو مخص مجھے پہانتا ہے وہ مجھے پہانتا ہے وہ مجھے پہانتا ہے وہ جھے پہانتا ہے اور جو مخص نہیں پہانتا (وہ س لے کہ) میں جندب ہوں۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ نے فربلا مج (کی نماز) کے بعد سورج لگنے تک کوئی نماز نہیں اور عمر (کی نماز) کے بعد سورج ووجہ فربلا) (احمدرزین) بعد سورج ووجہ تک کوئی نماز نہیں سوائے کمہ کرمہ کے (یہ لفظ تین مرتبہ فربلا) (احمدرزین)

وضاحت اس مدیث کی سند ضعف ہے (مکلوة علامہ البانی طدا صفحہ ۳۳۱)

# (۲۳) بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَضِلهَا (باجماعت نماز اور اس کی فضیلت)

## ٱلْفَصْلُ ٱلْآوَلُ

١٠٥٢ - (١) قَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةً اللهِ ﷺ: «صَلَاةً الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةً اللهَ لِيَّا بِسَبْعِ وَتَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

## پہلی فصل

۱۵۵۲ این ممر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جماعت کے ساتھ نماز اوا کرنا تنا اوا کرنے سے ستاکیس ورجہ زیاوہ ہے (سخاری مسلم)

وضاحت ، جماعت کے بغیر تنا نماز اوا تو ہو جاتی ہے لین باجماعت نماز کی نغیلت نہیں ملتی (واللہ اعلم)

١٠٥٣ ـ (٢) **وَعَنَ** اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفُسِى بِيدِه، لَقَدُ هَمَمْتُ اَنَ آمُرَ بِحَطْبٍ فَيُحْطَتُبَ ، ثُمَّ آمُرْ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُر بِيدِه، لَقَدُ هَمَمْتُ اَنَ آمُر بِحَطْبٍ فَيُحْطَتُبَ ، ثُمَّ آمُرْ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَمَّ النَّاسَ، ثُمَّ اُخَالِفَ اللَّي رِجَالِ. ـ وَفِي رَوَايَةٍ: لَا يَشُهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ ؟ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِه، لَوْ يَعْلَمُ اَحَدُّهُمْ اَنَّهُ يَجِدُ عِرْقاً سَمِيناً ، اَوْ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بَيُونَهُمْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ بُونَةً مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ بَنْ مُونَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

۱۳۵۳ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا اس ذات کی شم جس کے ہاتھ ہیں میری جان ہے ہیں نے اراوہ کیا کہ ہیں تھم دوں کہ کنٹیاں اکشی کی جائیں پھر ہیں فاز کے لئے اذان کنے کا تھم دوں۔ پھر ایک فخص کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کی جماعت کرائے پھر ہیں لوگوں کی مفاذ کے لئے اذان کنے کا تھم دوں۔ پھر ایک فخص کو تھم دوں کہ وہ لوگوں کی جماعت میں ماضر نہیں ہوتے، ہیں ان پر ان کے گھر جلا دوں۔ اس طرف متوجہ ہوں اور ایک روایت ہیں ہے جو جماعت میں ماضر نہیں ہوتے، میں ان پر ان کے گھر جلا دوں۔ اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ان میں کسی فخص کو معلوم ہو کہ اسے (مجمد میں) کوشت والی ہڈی یا دو بھرین پائے کمیں گوں وہ عشاء کی (باجماعت) نماز میں شریک ہوں (بخاری) اور مسلم میں اس کی مثل

وضاحت اس مدیث میں ان لوگوں کو ڈاٹا گیا ہے جو مرف مشتی اور کلیل کی وجہ سے بغیر کی عذر کے باتھات نماز اوا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بید کمنا کہ میں ان کے گروں کو آگ لگا دوں گا سے مقسود باجماعت نماز اوا کی جائے۔ باجماعت نماز کی ایمیت کی طرف توجہ دلانا ہے بسرطل بھیشہ کوشش کرنی چاہئے کہ باجماعت نماز اوا کی جائے۔ (واللہ اعلم)

١٠٥٤ - (٣) **وَعَنْهُ**، قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلُّ أَعُمَى ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِى قَائِدٌ يَقُوْدُنِى اللَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَخِصَ لَهُ فَيُصَلِّى فِى بَيْيَهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلُ تَسْمَعُ النِّذَآءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِب» رَوَاهُ مُسْلِمُ

ے ۱۵۸۳ او جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلیدا فض آیا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بین فض مجد میں لانے والا جمیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے گھر میں نماز اوا کر لیا کرے۔ آپ نے اس کو رخصت دی جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلا کر کما کیا تو اذان (کے کلمات) سنتا ہے؟ اس نے کما جی بال آ آپ نے فربایا میں اور اسلم کا جواب دیتے ہوئے (جماعت کے ساتھ) نماز اوا کرو (مسلم)

وضاحت المينا مخص سے مقصود ابن أم مكوم رضى الله عنه بين اس مديث بين قتلِ توجه بلت يه به كه ني صلى الله عليه وسلم في البات بين مواب ديا صلى الله عليه وسلم في البات من جواب ديا تو بحر آپ في منان منان اوا كود اس سے يه بتيجه افذكيا جاسكا به كه اگر كى مخص كو مجه كى ادان سائى نهيں دى تو اس سے باجماعت نماز اوا كرنا ساقط ہو جائے كا ليكن احتياط كا تقاضا يہ به كه او قاتِ نماز كى ادان سائى نهيں دى تو اس سے باجماعت نماز اوا كرنا ساقط ہو جائے كا ليكن احتياط كا تقاضا يہ به كه او قاتِ نماز كى دالله اعلى

١٠٥٥ - (٤) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّهُ اَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرُدٍ وَرِيْحٍ ، ثُمَّ قَالَ: اَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: اِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤذِّنَ اِذَا كَانَتُ لَيْلَةَ ذَاتُ بَرْدٍ وَّمَطَرِ يَّقُولُ: «اَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

3000 این عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک یخ بستہ تیز 10 والی رات میں نماز کے لئے خود اذان کی۔ بعد ازال اعلان کیا، خروارا تم ایٹ ڈیروں میں نماز اداکرد۔ اس کے بعد وضاحت کی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سخت سردی اور بارش والی رات میں مؤذن کو تھم دیتے کہ وہ (اذان کے بعد) کے " خروارا تم کمروں میں نماز اواکرد" (بخاری، مسلم)

و صاحت ۔ اس مدیث میں میند امر وجوب کے لئے نہیں ہے' اس لئے کہ اگر کوئی مخص بارش والی رات میں مبعد میں پہنچ جاتا ہے اور باجماعت نماز اوا کرتا ہے تو وہ اپنی کو شش اور شوق کے مطابق اجر و ثواب کا مستق ہو گا (واللہ اعلم) ١٠٥٦ - (٥) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِثُمُ وَأُقِيْمُتِ الصلاة، فَابُدَأُوا بِالْعِشَاءُ، وَلاَ يَعْجَلُ حَتَى يَفُرُغُ مِنْهُ (١٠). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطّعَامُ، وَتَقَامُ الصّلاةُ، فَلاَ يَأْتِيهُا حِيْنَ يَفُرُغُ مِنْهُ، وَإِنّهُ لِيَسْمُعُ قِرُآءَةً الْإِمَامِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٠٥٧ ـ (٦) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا، أَنَهَا قَالَتْ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ بَيْجَ يَقُولُ: «لَا صَلاَةَ بِحَضُرَةِ الطَّعَامِ، وَلاَ مُمُو يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (٢). رُواهُ مُشِلِمُ.

2016 عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرما رہے تھے کہ کھانا ماضر ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی نیز جب دو خبیث چیزیں ندر دیں (جب بھی نماز نہیں ہوتی) (مسلم)

وضاحت دو خبید چزوں سے مراد پیثاب اور پاغانہ ہی (والله اعلم)

١٠٥٨ - (٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رُضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلاَةً إِلاَّ الْمَكْتُونَةَ». رَوَاهُ مُشِلِمُ.

ے ۱۰۵۸ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض (کے علاوہ دوسری کوئی اور نماز نہیں) ہوگی (مسلم)

وضاحت فی فرض نماز کی اقامت کی صورت میں کمی فض کے لئے جائز نہیں کہ وہ الگ ستت یا نقل یا فرض نماز اور اکر اور اکر اور اکر اور ایک ست یا نقل یا فرض اور اکر اور اکر اور اکر اور اکر اور ایک ستیں ہی فرض اور اکر اور ایک ستیں ہی فرض اور ایک ستیں ہی فرض اور ایک ستیں ہی فرض نماز کی موجودگی میں اوا نہیں کی جاسکتیں۔ فجر کی دو سنوں کو فرض نماز اوا کرنے کے بعد پڑھ اور اگر کوئی فض فرض نماز کی اقامت کے وقت سنتیں اور کر رہا ہے اور اگر ایک رکعت باتی ہو تو سنوں کو ختم کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اگر ایک رکعت سے کم باتی ہے تو اس کو کمل کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ حدیث میں یہ الفاظ میں کہ اقامت کے وقت نماز اوا کرنا جائز نہیں جب کہ ایک رکعت تو نماز ہے اور ایک رکعت سے کم نماز نہیں اس لئے کہ حدیث میں بیا لئے کہ ایک رکعت سے کم نماز نہیں اس لئے کہ حدیث میں بیا کے لئے ایک رکعت سے کم نماز نہیں اس لئے کہ دور آگر ایک رکعت سے کم نماز نہیں اس لئے ایک رکعت سے کم نماز نہیں اس

١٠٥٩ ـ (٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النِّبَيُّ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَت الْمَرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمُنَعْهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

99-15 ابن عمررضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کی مخص کی عورت مجد میں نماز اوا کرنے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے (بخاری ، مسلم) وضاحت نے عورتیں نماز اوا کرنے کے لئے مجد میں جا سمتی ہیں لیکن وہ فوشبو لگا کرنہ جائیں اور نہ بی زیب و زیمت والا فاخرانہ لباس مہنیں۔ اگر راستہ مخدوش ہے یا پر خطر ہے تو عورتیں مجد میں نہ جائیں اور اگر جوان عورت یہ سمجے کہ اس کا مجد میں جاتا فتنے کا باعث ہے تو وہ بھی مجد میں نہ جائے نیز مردول کے ساتھ ان کا اختلاط نہ ہونے یائے (واللہ اعلم)

١٠٦٠ - (٩) **وَمَنْ** زَيْنَبَ امْرَأَةٍ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَتُ : قَالَ لَنَا رُصُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا شُهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ ؛ فَلاَ تَمْسَ طِيْباً» ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمُ

۱۰۱۰ عبدالله بن مسعود رمنی الله عنه کی بوی زینب رمنی الله عنها بیان کرتی ہیں۔ ہمیں رسول الله صلی الله عليه وسلم نے علم دیا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مجد میں جائے تو وہ خوشبو نه لگائے (مسلم)

١٠٦١ - (١٠) **وَعَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا الْمَرَأَةِ أَصَابَتُ بَخُورًا؛ فَلاَ تَشْهَد مُعَنَا الْعِشَاءَ الْأَخِرَةَ» (٤٠). رَوَاهُ مُسْلِمٍ

١٠٦١ ابو بريره رضى الله عنه سے روايت بي وه بيان كرتے بين رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في فرمليا، جو عورت "بخور" لكائ وه جارے ساتھ عشاء كى نماز مين حاضر نه مو (مسلم)

وضاحت " " بؤُر" وہ خوشبو ہے جس کی رمونی کی جاتی ہے (واللہ اعلم)

# ٱلْفُصُـلُ الثَّالِنيُ

١٠٦٢ - (١١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَمْنَعُوا رِنسَاءَكُمُ الْمُسَاحِد، وَمُونُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ (°). رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

### دو سری فصل

۱۶۵۳ این عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریا ابی عورتوں کو مجدول (میں جانے) سے نہ روکو البتہ ان کے گھر ان کے لیے بھتر ہیں (ابوداؤد)

المُورَأَةِ فِي بُنِيَهَا (١٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةُ الْمَوْأَةِ فِي بُنِيَهَا (١٠) أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا (٧)، وَصَلاَتُهَا فِي مُحْدَعِهَا (٨) أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بُنِيَهَا». رَوَاهُ أَبُنُو دَاؤَدَ.

۱۹۳۳ این مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔
عورت کا اپنے گریس نماز اوا کرنا برآمدے میں نماز اوا کرنے سے بہترہے اور اس کا اپنے اندر کے چھوٹے کرے

#### میں نماز اوا کرنا گریس نماز اوا کرنے سے افضل ب (ابودود)

١٠٦٤ - (١٣) **وَعَنُ** آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْمَهُ، قَالَ: إِنِّى سَمِعُتُ حِبِى أَبَا الْفَاسِمِ وَ اللهُ يَقُولُ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ امْرَاةٍ نَطَيْبَتُ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسُلَهَ مِنَ الْجَنَابَةِ» . رَوَاهُ اَبُو دَاوَدَ، وَرَوَىٰ اَحْمَدُ وَالنَّسَآئِقُ نَحْوَةً.

۱۹۲۰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے اپنے محبوب ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرہا رہے تھے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جو مجد (جانے) کے لئے خوشبو لگاتی ہے جب تک کہ وہ جنابت (کے عسل) جیسا عسل نہ کرے (باکہ خوشبو کا اثر زائل ہو جائے) (ابوداؤد) احمد اور نمائی نے ابوداؤد کی مثل بیان کیا ہے۔

وضاحت و اس مدیث کی سند بین عاصم بن عبید الله رادی ضعیف ب (الطل و معرفهٔ الرجال جلدا صفحه ۲۹۹، المجدين جلدا المجدين جلدا مفحه ۱۹۷، تقريب التهذيب جلدا صفحه ۱۳۸، ميزان الاعتدال جلدا صفحه ۱۳۵۳ تقريب التهذيب جلدا صفحه ۱۳۸۳ مكلوة علامه الباني جلدا صفحه ۱۳۳۳ م

١٠٦٥ ـ (١٤) وَعَنْ اَبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلَّ عَيْنِ زَانِيَةٌ؛ وَإِنَّ الْمَرَأَةَ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ، فَهِى كَذَا وَكَـذَا» يَعْنِى زَانِيَةٌ. رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ، وَلِأَبِى دَاوْدَ، وَالنَّسَآئِيِّ نَحْوَهُ.

۱۰۱۵ ابو موی (اشعری) رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمای 'ہر آکھ زنا کرنے والی ہے اور عورت جب خوشبو لگاتی ہے اور کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ زانیہ ہے (تذی) ابوداؤد اور نسائی ہیں اس کی مثل ہے۔

١٠٦٦ ـ (١٥) وَعَنُ أُبَيِّ بُنِ كَعُبِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْماً الطَّنْبَحَ، فَلَمَّا سَلَمَ قَالَ: «اَشَاهِدُّ فُلاَنَ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «اَشَاهِدُّ فُلاَنَ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «اَشَاهِدُ فُلاَنَ؟» قَالُوا: لاَ. قَالَ: «اَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ الْقَلَاتِيْنِ الْقَلُ الصَّلُواتِ عَلَى الْمُنافِقِيْنَ، وَلَوْ تَعُلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَاَنَّهُمُ وَلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمُلاَئِكَةِ، وَلَـ وَلَـ وَلَـ عَلَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ، وَلَـ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ، وَلَـ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلِ اذَكِى مِنْ صَلَاتِهِ وَحَدَهُ، وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلِ اذَكِى اللهِ ». رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَ، وَالنَّسَانِ اللهُ ». رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَ، وَالنَّسَانِ اللهُ ». رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَ، وَالنَّسَانِ اللهُ عَلَى اللهِ ». رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَ، وَالنَّسَانِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ». رَوَاهُ ابُوْدَاوَدَ، وَالنَّسَانِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

۱۰۲۱ اُبِیّ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم ایک ون صبح کی نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دریافت کیا کیا فلال (مخص) حاضرہ؟

محابہ کرام نے نئی میں جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا کیا فلال انسان موجود ہے؟ صحابہ کرام نے نئی میں جواب دیا۔ آپ نے فریا ہے دو نمازیں منافقول پر بہت بھاری ہیں۔ اگر تہیں ان کے ثواب کا علم ہو جائے تو تہیں اگر تہیں ان کے ثواب کا علم ہو جائے تو تہیں اگر تہیں معنوں پر مکسٹ کر آتا پڑے تو ضرور آؤ اور (نمازیوں کی) کہلی صف فرشتوں کی صف کے برابر ہے اگر تہیں اس کی فضیات کا علم ہو جائے تو تم اس کے لئے جلد کو اور ایک محفی کا دو سرے محض کے ساتھ نماز اوا کرنا ایک فضی کا دو سرے محض کے ساتھ نماز اوا کرنا ایک نماز اوا کرنا ایک آدی کے ساتھ نماز اوا کرنا ایک آدی کے ساتھ نماز اوا کرتے سے بہتر ہے اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز اوا کرنا ایک آدی کے ساتھ نماز اوا کرنا ہے اور جس قدر (افراد) زیادہ ہوں گے ای قدر وہ نماز اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے (ابوداؤد نسائی)

١٠٦٧ - (١٦) **وَعَنْ** أَبِى اللَّـُرُدَآءِ رُضِىَ اللَّهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ رِفَى قَرُيَةٍ وَلاَ بَدُو لَا تَقَامُ فِيْهِمُ الْضَلاَةُ، الاَّ قَدِ اسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيَطَانُ. فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الِذَّنْبُ الْقَاصِيَة» . رَوَاهُ اَحْمَدُ. وَابُو دَاوْدَ، وَالنَّسَــَاثِقُ

١٠١٤ ابوالدرداء رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ، كس ابدى اور جنگل میں تين مخص بول اور وہل نماز باجماعت نه بوتى بو تو ان پر شيطان غالب آ جا آ ہے۔ جماعت كو لازم سمجمو اس لئے كه بھيڑيا اس بكرى كو كھا آ ہے جو ريو ژ سے دور چلى جاتى ہے (احمد ابوداؤد انسائى)

١٠٦٨ - (١٧) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنُ سَمِعَ الْمُنَادِى ۚ فَلَمُ يَمْنَعُهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ ۚ عُذْرٌ». قَالُوْا:وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ:«خَوْفُ اَوْمَرَضُّ؛ لَمُ تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلَاةَ الْتِيْ صَلْى». رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ، وَالذَّارَقُطِنتُ .

۱۹۸۸ این عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا ، جس مخص نے اذان (کے کلمات) کو ساتو اذان کے مطابق مجد میں جانے سے اس کو کوئی عذر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے مرض کیا عذر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ( جان کا) خطرہ یا مرض ہو (نیز فرمایا) اس کی وہ نماز تبول نہیں ہوتی جو اس نے (بلاعذر بغیر جماعت) اوا کی ہے (ابوداؤد وار تعنی)

١٠٦٩ ـ (١٨) **وَعَنُ** عَبُدِ اللَّهِ بُنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ بَيْنَ يَقُولُ: «إِذَا أَقِيْمَتِ الصَّلَاة، وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبُدُأُ بِالْخَلَاءِ» . رُوَاهُ التِرْمِمِذِي، وَرَوْى مَالِكُ، وَاَبُوْدَاوْد، وَالنَّسَإِنِيُّ نَحْوَهُ. ۱۰۲۹ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے اور تم میں سے کوئی مخص قضلے حاجت محسوس کرے تو وہ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے (تزی) اور مالک' ابوداؤد' نسائی نے اس کی مثل بیان کیا۔

١٠٧٠ ـ (١٩) وَعَنْ تُوْبَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ ثَالَاتُ لَآ يَجِلُ لِللهَ عَنْهُ بِاللّهُ عَنْهُ بِاللّهُ عَالَى اللهِ عَنْهُ وَالْكُولُ اللهِ عَنْهُ وَالْكُولُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ خَانَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ خَانَهُمْ . وَلا يُصَلِّ وَهُو خَانَهُمْ . وَلا يُصَلِّ وَهُو حَقَنْ حَتَىٰ يَتَخَفَّفُ ﴾ . رَوَاهُ اَبُو دَاؤَد. وَلِلتّرْمِذِيّ نَحْوَهُ.

مده توبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلی" کی فخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین کام کرے۔ جب کوئی فخص الم بن تو مقدیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وعا کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص نہ کرے۔ اگر وہ یہ کام کرے گا تو وہ ان کا خائن ہے اور کسی گھر کے اندر بلا اجازت نظرنہ ڈالے اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس نے ان کی خیانت کی اور پیٹاب پاخانہ کی حاجت روک کر نماز اوا نہ کرے وہ ان سے پہلے فارغ ہو (ابوداؤو) اور ترفری میں اس کی مثل ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سد میں اضطراب ب (مکلوة علام البانی جلدا صفحه ۳۳۷)

١٠٧١ - (٢٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَةَ لِطَعَام وَلَا لِغَيْرِهِ». رَوَاهُ رَفِى «شَرْج السَّنَّةِ»

اعدد جابر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کمانا کھانے اور کسی وو مرے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیرنہ کرو (شرف الشَّنِّ)

وضاحبت اس مدیث کی سند میں محمد بن میون زعفرانی رادی محر الدیث ہے (میزان الاعتدال جلد ۳ منحد ۵۳ مخد ۵۳ منحد ۵۳ منحد ۱۳۵۰ منطق علمه البانی جلد اصفحه ۱۳۳۳)

#### اَلْفُصُلُ النَّالِثُ

١٠٧٢ ـ (٢١) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَقَدُ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ الآَ مُنَافِقُ قَدُ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْمَرِيضٌ؛ إِنْ كَانَ الْمَرْيُضُ لَيَمُشِى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يأتِي الصَّلَاةَ وَقَالَ: انَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَنا سُنَنَ الهُدٰى، وَإِنَّ مِنُ سُنَنِ الْهُدٰى الصَّلَاةَ فِي المُسَجِدِ الَّذِي يُؤذَّنُ فِيْهِ. وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ تَعَالَى غَداً مُسُلِمًا؛ فَلْ حَافِظُ عَلَى هِذِهِ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ، حَيْثُ يَنَادٰى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ سُنَنَ

# تيىرى فصل

120 المان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ب روایت ہوہ بیان کرتے ہیں ہارے مشاہرہ کی بات ہے کہ باہ ہا ہا ہا ہو آیا ہو تا ہا ہو تا ہا ہو تا ہو ہا ہا ہو تا ہو تا ہو انسان و انسان و انسان ہی چیچے رہتا جس کا مناقی ہوتا طاہر ہو آیا وہ نیار ہو تا ہیں کہ رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستوں سے آگاہ کیا ہے اور ہدایت کے راستوں سے (ایک راستہ) اس مجد میں نماز اوا کرتا ہے ہمیل اذان کی جاتی ہا وہ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا ، جس مخص کو پند ہے کہ وہ کال اسلام کی طالب جمل اذان کی جاتی ہا وہ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا ، جس مخص کو پند ہے کہ وہ کال اسلام کی طالب میں اللہ سے ملاقات کرے تو وہ ان پانچ نمازوں پر محافظت کرے جب ان کی اذان کی جائے۔ بلاشیہ اللہ تعالی نے تمارے پیغیر کے لئے ہوایت کے راستوں کو واضح کر دیا ہے اور پانچوں نمازوں کو (پاہمامت) اوا کرتا ہوایت کے راستوں میں سے ہے۔ اگر تم گھروں میں (فرض) نماز اوا کرد کے جیسا کہ یہ چیچے رہنے والا گھر میں نماز اوا کرتا ہے راستوں میں سے ہو اور اگر پیغیر کی سنت کو چھوڑ دو گے اور اگر پیغیر کی سنت کو چھوڑ دو گے اور بو محف وضو رتا ہے بھر وہ ان مجدوں میں سے کی مجد کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہرقدم کرتا ہے تو اللہ اس کے ہرقدم کرتا ہے اور ایک گناہ دور فرباتا ہے۔ ہمارا مشاہرہ ہے کہ نماز (باجماعت) سے صرف وہ انسان پیچے رہتا جس کا نمائل عیاں ہوتا بلاشیہ ایک محف کو دو انسانوں کے (سارے) انماکر کیا جاتا کہ کہ اس کو صف میں کھڑا کروا جاتا (مسلم)

١٠٧٣ ـ (٢٢) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَوُلَا مَا فِي الْبَيُونِ مِنَ النِّسَاءَ وَالذَّرِيَّةِ، اَقَمْتُ صَلاَةَ الْعَشَاءَ، وَامَرُتُ فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ مَا فِي الْبَيُونِ بِالنَّارِ». رَوَاهُ أَحُمَـدُ.

۱۵۵۳ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ' اگر گھروں میں عور تیں اور بنچ نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کی اقامت کا تھم دیتا اور اپنے جوال سال (محلبہ کرام ) کو تھم دیتا کہ وہ گھروں میں سب کو آگ کے ساتھ جلا دیں (احمہ) ١٠٧٤ - (٢٣) **وَمَنْهُ**، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: واِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُـُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجُ اَحَدُكُمُ حَتَّى يُصَلِّى، رَوَاهُ اَحْمَدُ.

سے اللہ مریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تھم ریا کہ جب تک مجد میں ہو اور نماز کی اذان کی جائے تو تم میں سے کوئی مخص جب تک نماز ادا نہ کرے (مجد سے) نہ کلے (احمد)

١٠٧٥ - (٢٤) **وُعَنُ** آبِى الشَّعُثَآءِ، قَالَ: خَرَجَ رَجُكٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ بَعُدَمَا أُذِّنَ فِيُهِ. فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ: اَمَّا لِهٰذَا فَقَدُ عَطَى اَبَا الْقَاسِمَ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمَ

20-15 ابوا و الشناور حمد الله سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اذان ہونے کے بعد ایک مخص مجر سے نکا۔ ابو ہریہ اللہ عند نخص مخص مخص مخص مخص مخص من اللہ علیہ وسلم کی نافرانی کی ہے (مسلم) وضاحت اذان ہو جانے کے بعد کسی عذر شری کے بغیر مجد سے نکانا جائز شیں (واللہ اعلم)

١٠٧٦ – (٢٥) **وَعَنُ** عُثْمَانَ بَنِ عَقَّانِ رَضِىَ اللهُ عُنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اَدْرَكُهُ الْأَذَانُ فِى الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ لَمْ يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ ، وَهُــَولاَ يُرِيْــدُ الرَّجُعَـةُ؛ فَهُوَ مُنَافِقُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ

٢٤٠١ محيمان بن عفان رمنى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا، مجد ميں جس فض في الله عليه وسلم في الله مجد ميں جس فض في ازان كو بايا، كروہ (مجد سے) بلا حاجت شرعى باہر چلا كيا اور اس كا اراوہ والهى كا نہيں ہے تو وہ منافق ہے (ابن ماجه)

وضاحت اس مدیث کی سند میں شدید ضعف ہے عبد الجبار بن عمر رادی ضعف ہے (الجرح والتعدیل جلد م صفحہ ۱۹۲۰ الباریخ الکبیر جلد ۲ صفحہ ۱۸۷ طبقات ابن سعد جلدے صفحہ ۵۲۰ میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۱۵۳۳ تقریب ا التنایب جلدا صفحہ ۳۲۱ مشکلوة علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۳۸)

١٠٧٧ - (٢٦) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءُ فَلَمْ يُجِبُهُ؛ فَلَا صَلَاةً لَهُ اللَّامِ عُذُرٍ، . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِتُ .

24-1 ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس مخص نے ادان (کے کلمات) کو سا اور (سجد میں) نہ آیا ( طلائکہ اس کو (کوئی) عذر نہیں تو اس کی نماز نہیں ہے (دار تعلیٰ)

١٠٧٨ - (٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمّ مَكْتُوم مِرْضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ

الْمَدِيْنَةَ كِثْيُرَةُ الْهَوَامَّ وَالسِّبَاعِ، وَآنَا ضَرِيُرُ الْبَصَرِ، فَهَلْ تَجِدُ لِىْ مِنْ رُّخُصَةٍ؟ قَـالَ: «هَلْ تَسْمَعُ: حَى عَلَى الْفَلَاجِ؟» قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: «فَحَيَّهَلاً» . وَلَمُ يُرْخِصُ لَهُ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ ، وَالنَّسَآئِيُّ . وَلَمْ

۸۵۰ عبداللہ بن أُمِّ مَتُومُ رضى اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مدید منورہ میں کثرت کے ساتھ موذی جانور اور درندے ہیں جب کہ میں تابینا (انسان) ہوں تو کیا جھے (جماعت ترک کرنے کی) اجازت ہے؟ آپ نے دریافت کیا کیا تو حَتَّ عَلَی الصَّلاٰوۃ حَتَّ عَلَی الْفَلاٰۃ (کے کلمات) سنتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی بل! آپ نے فرمایا ، محرجلدی آؤ اور آپ نے اس کو اجازت نہیں دی (ابوداؤد انسانی)

١٠٧٩ ـ (٢٨) **وَعَنْ** أُمِّ الدَّرُدَآءِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى اَبُوُ الدَّرُدَآءِ وَهُوَ مُغْضَبُ، فَقُلْتُ: مَا اَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللهِ مَا اَعْرِفُ مِنْ اَمْرِ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا اِلَّا اَنَّهُمُ يُصَلُّونَ جَمْيعاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

20-4 أُمُّ الدِّرواء رضى الله عنها ب روايت ب وه بيان كرتى بين كه ابُوالدِّرواء ناراضكى (ك عالم من) ميرك پاس آئے ميں نے وريافت كياكه آپ كس بات سے ناراض بين؟ انهوں نے بيان كيا۔ الله كى قتم! أُمَّتِ محمريه كى كام كو نميں وكيد رہا موں سوائے اس كے كه لوگ باجماعت نماز اوا كرتے بين (بخارى)

١٠٨٠ - (٢٩) وَعَنْ آبِي بَكُر بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ آبِيْ حَثْمَةً ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنِ الْحَظَّابِ [رَضِى اللهُ عَنْهُ] ، فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ آبِيْ حَثْمَةً فِي صَلاَةِ الصَّبْح ، وَإِنَّ عُمَرَ عُلَى الشَّوْقِ ، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَآءِ أُمْ سُلَيْمَانَ . غَدَا إِلَى السَّوْقِ ، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَآءِ أُمْ سُلَيْمَانَ . فَقَالَ عُمَرُ : لَا أَنْ الشَّهُ مُ لَيْنَاهُ مِنْ الشَّبْح ، فَقَالَ عُمَرُ : لَانَ اللهُ اللهُ عَمْرُ اللهُ اللهُ

۱۹۸۰ ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ عند بن الی کھڑ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عند نے (ایک دن) صبح کی نماز میں سلیمان بن الی کھڑ کو نہ پاا۔ عمر بازار کئے جب کہ سلیمان کی رہائش مجد اور بازار کے درمیان علی عمر کا گزر سلیمان کی والدہ شفاء پر ہوا۔ عمر نے ان سے کمان میں نے صبح (کی نماز) میں (آپ کے درمیان محق حمید انہوں نے جواب دیا کہ وہ (رات بحر) نوافل اوا کرتا رہا (اس وجہ سے) اس کی آنکھوں پر (نیز کا) ظلبہ ہو گیا۔ عمر نے فرایان میں صبح کی نماز کی جماعت میں ماضر ہو جاؤں مجموب ہے کہ میں رات بحرقیام کموں (مالک)

١٠٨١ ـ (٣٠) **وَعَنْ** أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـهُ. الم الله الله موی الله علی الله علیه وایت به وه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرایا و و مخص اور اس سے زیادہ جماعت بین (ابن ماج)

وضاحت ، اس حدیث کی سند میں رئیج بن بدر اور عمره بن جدار دونوں راوی مجمول بیں (میزان الاعتدال جلد ۲ منحه ۳۷۲ تقریب التهذیب جلد ۱ مسخم ۱۳۷۳ منحه ۸۳۷ منحه ۳۷۲)

١٠٨٢ ـ (٣١) وَعَنْ بِلاَلِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَمْنَعُوا النِّسَآءَ حُظُوْظُهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنْتَكُمْ». فَقَالَ بِلاَلَّ: وَاللهِ لنَمْنَعُهُنَّ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: اَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ وَتَقُولُ اَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ !.

۱۹۰۸ بلال بن عبدالله بن عُمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملی جب تم سے عور تیں مجد ( میں جانے) کی اجازت طلب کریں تو تم عورتوں کو ان کی مساجد کے اجرو ثواب سے محروم نہ کرد۔ بلال نے کما الله کی هم! ہم ان میں ضرور روکیں گے۔ عبداللہ نے بلال سے کما میں کہتا ہوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور تو کمتا ہے ہم ان کو ضرور روکیں گے !

١٠٨٣ ـ (٣٢) وَفِى رَوَايَةِ سَالِم عَنْ آبِيْهِ، قَالَ: فَاقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبَّا مَا سَمِعْتُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطَّ، وَقَالَ: ٱخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ وَتَقُولُ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ! رَوَاهُ مُسْلِمُكِ.

۱۰۸۳ اور سالم کی ایک روایت بی ہے اس نے اپ والد سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ (ان کے والد) عبداللہ (اپ کے والد) عبداللہ (اپ بینے) بلال کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کو اس قدر برا بھلا کما کہ بیں نے کمی اس طرح کی لعن طعی کو جمیں سنا اور انہوں نے کما بیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیف بتا رہا ہوں اور تو کہتا ہے اللہ کی متم! ہم عورتوں کو ضرور روکیں مے (مسلم)

١٠٨٤ ـ (٣٣) **وَعَنْ** مُجَاهِد، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ بُنِ عُمَرَ : فَإِنَّا اللهِ بُنِ عُمَرَ: فَإِنَّا اللهِ بُنِ عُمَرَ: فَإِنَّا اللهِ بُنِ يَعْمَلُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ وَتَقُولُ هٰذَا؟! قَالَ فَمَا كَلَّمَهُ عَبُدُ اللهِ خَتْ مَاتَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مُنَا كُلُمُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الله

۱۰۸۳ مجلر سے روایت ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے بیان کرتے ہیں کہ کوئی مخص اپنے گھروالوں کو مساجد میں جانے سے نہ روکے۔ عبداللہ بن عمر کا بیٹا کنے لگا' ہم ان کو ضرور روکیس گے۔ عبداللہ نے راس سے ) کما' میں تجفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سا رہا ہوں اور تو الیی بلت کرتا ہے؟ مجلم سے کام میں کیا راحم) معبداللہ علیہ واحم )

# (۲۶) بُابُ تَسُوِيَةِ الصَّفِّ (صف كو درست اور برابر كرنا)

#### ٱلغَصْلُ ٱلإَوَّلُ

١٠٨٥ ـ (١) عَنِ النَّعْمَانَ بُنِ بَشِيُرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّى صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّى بِهَا اللهِ ﷺ يُسَوِّى مَثَى رَأَىٰ اَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَاذَ اَنْ يُكَبِّرَ، فَرَأَى رَجُلاً بَادِياً صَدْرَهُ مِنَ الصَّقِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ، وَتَى لَكُونَ لَكُونَ الصَّقِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ، وَلَوْ لَيُخَالِفَنَ اللهُ اللهُ

#### پہلی فصل

۱۹۸۵: نمان بن بیررضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہماری مفول کے برابر کرتے گویا کہ تیروں کے ساتھ مفول کو درست کر رہے ہیں یسال تک کہ آپ نے محسوس کیا کہ ہم نے (مفول کو برابر ہونے کو) آپ سے سمجھ لیا ہے۔ پھر آپ ایک روز (ممجد کی جانب) نکلے آپ کمڑے ہوئے 'قریب تھا کہ آپ الله اکبر کمہ دیتے۔ آپ نے ایک فخص کو دیکھا جس کا سینہ صف سے باہر تھا۔ آپ نے فریلیا الله کے بروا تم لازی طور پر صفول کو سیدھا دکھو ورنہ الله تعالی تمارے درمیان اختلاف ڈال دے گا (مسلم)

١٠٨٦ ـ (٢) **وَعَنُ** اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ، فَاقَبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «اَقِيْمُواً صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاضُوا؛ فَاتِنْ اَرَاكُمْ مِينُ وَّرَاءَ ظَهْرِي». رَوَاهُ البُّخَارِئُ. وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ: «اَتِمُوا الصُّفُوفَ ؛ فَانِيْ اَرَاكُمْ مِيْنُ وَرَاءَ ظَهْرِي، .

۱۸۰ ان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی اقامت کی ملی تو رسول اللہ صلی اللہ طلی اللہ علی اللہ طلی و میل اللہ علی اللہ علی مارٹ مورٹ متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی چینے کے بیچے سے دیکتا ہوں (بخاری) اور بخاری اور مسلم میں ہے آپ نے فرمایا، صفوں کو کمل کرد بلاشبہ میں تم کو اپنی چینے کے بیچے سے دیکتا ہوں۔

١٠٨٧ - (٣) وَمَعْمَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَـوُوْا صُفُوْفَكُمْ، فَاِنَّ تَسْوِيَهُ الصَّفَوْفَكُمْ، فَاِنَّ تَسْوِيَهُ الصَّفَوْفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ». الصَّفَوْعَ عَلَيْهِ؛ إلَّا اَنَّ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «مِّنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

۱۰۸۵ انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، تم صفول کو برابر کرنا نماز کے قائم کرنے سے بے (بخاری، مسلم) البت مسلم میں نماز کے بورا ہونے کے الفاظ ہیں۔

١٠٨٨ - (٤) وَهُوَ آبِي مَسْعُوْدُ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: «السَّتُووا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوْبُكُمْ، لِيَلِيْنَ مِنْكُمْ أُولُو الاَحْلَامِ وَالنَّهُى ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمُ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ». قَالَ اَبُوْ مَسْعُودٍ: فَانْتُمُ الْيَوْمَ اَشَدُّ انْجِتَلَافاً . رَوَاهُ مُسْلِمَ .

۱۹۸۸ ایو مسعود انساری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز باتھاعت (قائم کرنے) سے پہلے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگاتے اور فرہاتے "برابر ہو جاتو اور اختلاف نہ کرو (اس سے) تممارے دلوں میں اختلاف ہوجائے گا۔ تم میں سے عمل مند لوگ میرے قریب ہوں پھروہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ " ابو مسعود رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ تم آج کے دور میں زبردست اختلاف میں ہو (مسلم)

۱۰۸۹ ـ (٥) وَمَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَلِيْنَى مِنْكُمْ أُوْلُو ٱلاَحْلَامِ وَالنَّهُى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ» ثَلَاثاً «وَإِيَّاكُمْ وَهَيْسَاتِ أَلاَسْوَاقِ». رَوَاهُ مُسْلِمْ.

۱۹۸۹ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملا تم شرک اللہ علیہ وسلم نے فرد کو فرملا تم شرک اللہ علیہ اور تم خود کو بازاروں کے شورو شخب سے محفوظ کرد (مسلم)

وضاحت مقصود یہ ہے کہ مساجد میں بازاروں کی طرح شورد شعب نہ کرد اور تماری آوازیں اوٹی جیں مونی چاہیں۔ آدابِ مجد کا تقاضہ یہ ہے کہ معجد میں ہر طرح سکون اور خاموشی ہو (واللہ اعلم)

٩٠ - (٦) وَعَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: رَأْى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى اَصْحَابِهِ تَأَخُّراً، فَقَالَ لَهُمُ: «تَقَدَّمُ وَا وَأَتَمَوا وَأَتَمَوا بِى، وَلَيَـأَتَمَّ بِكُمْ مَنُ بَعْدَكُمُ، لَا يَـزَالُ قَوْمُ تَيَا خَرُونَ حَتَى يُؤَخِّرُهُمُ اللهُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

مجود الوسعيد فدُرى رضى الله عنه سے روایت ہو وہ بيان كرتے ہيں كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم نے الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم كا محمد كرام كو ديكھا كه وو (اور فرملا) تم ميرى اقتداء كرد اور جو تمارے يہي كورے ہيں وہ تمارى اقتداء كريں۔ كچه لوگ بيشه كهل مفول سے يہي رہيں كے يہل كہ الله تعلق ان كو آخر ميں (جنت ميں وافل) كرے كا (مسلم)

١٠٩١ - (٧) **وَمَنُ** جَابِرِ بُنِ سُمُرةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ فَرَآنَا حِلَقاً ، فَقَالَ: «مَا لِى أَرَاكُمْ عِزِيْنَ ؟!». ثُمَّ خَرِجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «اَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَآئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَآئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْاُوْلِي، وَيَتَرَآصُونَ فِي الصَّفِّ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

10-11 جابر بن سُمُو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے فرایا ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ بیل تشریف لائے۔ آپ نے فرایا ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ بیل تشریف لائے۔ آپ نے فرایا ، تم اس طرح صفیل کیوں تشہیں جدا جدا دیکھ رہا ہوں بعد ازاں آپ ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے فرایا ، تم اس طرح صفیل کیوں نمیں بناتے ہو جیسا کہ فرشتے اپنے پروردگار کے ہاں صفیل بناتے ہیں (آپ نے وضاحت کی) وہ پہلی صفول کو کمل کرتے ہیں اور صف بندی میں ایک دو سرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں (مسلم)

١٠٩٢ - (٨) **وَعَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: فَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْـرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا .. وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُشِلْمٌ.

۱۹۹۲ ابو بریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مرودل کی بھترین صف پہلی ہے اور مروول کی سب سے کم ٹواب والی صف آخری ہے اور مورتوں کی بھترین صف آخری اور کم فعیلت والی پہلی صف ہے (مسلم)

#### اَلِفُصُلُ النَّانِيُ

١٠٩٣ - (٩) هَنْ اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُصُّوَا صُّفُوْفَكُمْ، وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْاَعْنَاقِ؛ فَوَالَّذِى نَفْسِىٰ بِيدِه، اِنِّى لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدُخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذُفُ» . رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ

#### دوسری فعل

سهمات انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا

(با جماعت نماذی) مفول کو طاؤ مفول میں قرب افتیار کرد اور (نماز میں) اپنی گردنوں کو برابر رکھو۔ اس ذات کی تم ا تم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں دیکھ رہا ہول کہ شیطان مفول میں بکری کے بیچے کی طرح مکس آتا ہے (ابوداؤد)

﴿ ١٠٩٤ - (١٠) **وَعَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِيُ كَلِيهِ. فَمَا كَانَ مِنْ نَقُصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤخِّرِ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ .

۱۹۹۳ انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا کہلی کہا مف کو کمل کو بعد اوال وہ صف جو اس کے قریب ہے کی کھیل صف میں ہونی چاہئے (ابوداؤد)

١٠٩٥ ـ (١١) **وَعَنِ** الْبُرَآءِ بنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ يَقَوْلُ: «إِنَّ اللهُ وَمُلَّائِكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُّوْنَ الصَّفُوْفَ [الْأَوَّلُ] ، وَمَا مِنْ خُطُوةٍ اَحَبُّ اللهِ مِنْ خُطُوةٍ يَّمُوشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفَّاً». رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤُدَ.

1040 براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ب فشک اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ب فشک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت نازل کرتے ہیں جو پہلی صفوں ہیں ہوتے ہیں اور اس قدم سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں کوئی قدم نہیں جس کے ساتھ چل کرصف ملائی جاتی ہے (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند مجول ہے البتہ مدیث کا پہلا جملہ مجے سند کے ساتھ مروی ہے۔
(مکاؤ قطامہ البانی جلدا صغہ ۳۲۲)

١٩٦٦ - (١٢) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ﷺ: «إِنَّ اللهُ وَمَلاَّ ثِكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَىٰ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَد

۱۹۰۹۲ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، ب شک اللہ عار صفول میں وائیں جانب والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں (ابوداؤد)

۱۰۹۷ ـ (۱۳) وَعَنِ النَّعْمَانَ بُنِ بَشِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّىٰ صَّفُوْفَنَا إِذَا قُمْنَا الِمَى الصلاَةِ، فَإِذَا اسْتَوْيَنَا كَبَّرَ. رَوَاه ابو دَاؤَدَ

دا کرتے ہیں کہ جب ہم نماز (باجماعت) اوا کرتے ہیں کہ جب ہم نماز (باجماعت) اوا کرنے کو اس کہ جب ہم نماز (باجماعت) اوا کرنے کھڑے ہوئے تو آپ ماری صفول کو برابر کرتے جب ہم برابر ہو جاتے تو آپ تحبیر تحریمہ کہتے (ابوداؤد)

١٠٩٨ - (١٤) وَعَنُ أَنَس ِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَـانَ رَسُـوُلُ اللهِ ﷺ يَقُـوُلُ عَنْ

يَّمِينِهِ: «اغْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ». وَعَنْ يَسَارِهِ: «اغْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ». رَوَاهُ اَبُو دَاؤُدَ

۱۹۹۸ انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم (تحبیر تحریمه سے پہلے) اپنے وائیں جانب (والول کو) فرماتے 'برابر ہو جائو' اپنی صغیس درست کو (اس طرح) بائیں جانب (والول کو) فرماتے برابر ہو جائو' اپنی صغیس درست کو (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سد ضعف ب (مکلوة علامه البانی جلد ا صفحه ۳۳۳)

١٠٩٩ ـ (١٥) **وَهَنِ** ابْنِ عُبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَخِيَارُكُمُ اَلَيْنُكُمُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ». رَوَاهُ آبُوْدَاوُدَ

۱۹۹۹ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا ، امارے نزدیک تم میں سے وہ لوگ بہت اجتمے ہیں جو (باجماعت) نماز میں جلدی اطاعت کرنے والے ہیں (ابوداؤد) وضاحت ۔ لیمن جن کو صف درست کرنے کے لئے آگے پیچے ہونے کا کما جائے تو وہ تحبرنہ کریں فورا میں ایس نیز دوسرے ساتھیوں کو نماز میں منگ نہ کریں (واللہ اعلم)

#### الفَصَلُ الثَّالثُ

۱۱۰۰ - (۱٦) عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اسْتَـوُوا، اِسْتُوْوا، اِسْتُوْوا؛ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، اِنِّى لَارَاكُمْ مِّنْ خَلْفِى كَمَا اَرَاكُمْ مِنْ بَيْنَ يَدَىً». رَوَاهُ ٱبْوْدَاوْدٌ

#### تيرى فعل

۱۹۰۰ انس رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم (تجبیرِ تحریمہ سے پہلے) تمن بار فرائے ' برابر ہو جاؤ اس ذات کی متم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں حہیں بیچے سے اس طرح دیکھا ہوں جیسا کہ حمیس آگے سے دیکھا ہوں (ابوداؤد)

١١٠١ ـ (١٧) **وَهَنَ** اَبِي ٱمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَّ وَمَلاَّ ثِكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّٰلِ». قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَعَلَى النَّااِنِيْ؟ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلاَّ ثِكَتَهُ يُصَلَّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّٰلِ». قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَعَلَى النَّااِنِيْ؟ قَالَ: «إِنَّ اللهَ وَمَلَاَئِكَتَهُ يُصَلَّوُنَ عَلَى الصَّفِّ ٱلاَوَّلِ». قَالُوًا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَعَلَى النَّانِيُ؟ قَالَ: «وَعَلَى النَّانِيُ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ! وَعَلَى النَّانِيُ؟ قَالَ: «وَعَلَى النَّانِيُ». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُوا صُفُوفَكُمْ، وَحَاذَوًا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ اِنْجَوَانِكُمْ »، وَسُدُوا الْحَلَلُ »، فَاِنَّ الشَّيُطَانَ يُدْخُلُ فِيْمَا بُيْنَكُمْ بِمُنْزِلَةِ الْخَذْفِ» يَعْنِى ٱوْلاَدُ الضَّانِ الصِّغَارِ ». رَوَاهُ اَحْمَدُ.

املات ابو المحمد رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، باشہ الله اور اس کے فرشتے کہلی صف (والوں) پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول! وو سری صف پر؟ آپ نے فرمایا ، باشہ الله اور اس کے فرشتے کہلی صف (والوں) پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا ، باشہ الله اور اس کے فرشتے کہلی صف (والوں) پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے الله کے رسول! وو سری صف فرشتے کہلی صف (والوں) پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے الله کے رسول! وو سری صف کرجہ کی جمعی کی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، صفوں کو برابر رکھو اور این ہمائیوں کے ہاتھوں میں (صفوں کی در تکلی میں) نرم رہو اور (درمیان میں) ظال جگہ کو پر کرو اس لئے کہ شیطان تہمارے درمیان بھیڑ کے بچ کی بائد عصر جا آبے (احم)

وضاحت اس مدیث کی سد میں فَرَقْ بِن نُفَاله رادی ضعف ب لین مدیث کے متن کی دیگر می روایات آئید کر ربی بی (میزان الاعتدال جلد اس مفد ۳۳۳ مفلوة علامه البانی جلدا صفیه ۳۳۳)

١١٠٢ - (١٨) **وُهُنِ** ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَقْثِيمُوا الصَّفُوْفَ، وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَىٰاكِبِ، وَسُدُّوا الْحَلَلَ، وَلِيْنَـُوْا بِايْدِى اِخْوَانِكُمْ، وَلاَ تَـذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ ، وَمَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَهُ اللهُ ، رَوَاهُ اَبُوْ دُاوَدَ وَرَوَى النَّسَائِقُ مِنْهُ قَوْلِهِ: «وَمَنْ وَصَلَ صَفا» إلى آخِرِهِ.

۱۹۹۲ این عمررضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریا مغیس در ست کو اور کندھے برابر رکھو اور صفول میں جو خال جگہ ہو اسے پر کو اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتو اور شیطان کے لئے سوراخ نہ چھوڑو اور جو مخض صف میں ال کر کھڑا ہو گا اللہ اس کو (اپنے ساتھ) ملائے گا اور جو مخض صف کو نہیں ملائے گا (ابوداؤد) اور اہام نسائی نے اس صدیف اور جو مخض صف کو نہیں ملائے گا اللہ اس کو لمیے ساتھ نہیں ملائے گا (ابوداؤد) اور اہام نسائی نے اس صدیف سے یہ قول آخر تک ذکر کیا ہے کہ جو صف میں ال کر کھڑا ہو گا۔

الْهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ

۱۹۹۳ ابو جریرہ رضی اللہ صد سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'الم کو (پہلی صف کے آگے) درمیان ہیں کھڑا کو اور صفول ہیں جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرو۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں بچلی بن بشر راوی مجول ہے البتہ مدیث کے دو سرے مصے کی ثاب مدیث ابن عمر رضی الله عنما سے ابت ہے (میزان الاعتدال جلد مسفد ۱۳۹۷ مخلوق علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۳۳۷)

١١٠٤ - (٢٠) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عُنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَّتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ ٱلاَوَّلِ ، حَتَى يُؤَخَّرُهُمُ اللهُ فِى النَّارِ». رَوَاهُ ٱبُـنُو دَاؤَدَ.

۱۹۹۳ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، کچھ لوگ کہا مک کہلی صف میں شامل ہونے سے بیشہ چیھے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک (یکی سے) دور کر کے دوزخ میں داخل کرے گا (ابوداؤد)

١١٠٥ - (٢١) **وَهَنُ** وَابِصَةَ بْنِ مُعْبَدِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَـالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ بَنَجَةَ رَجُلًا يَّصُلِّى خَلُف الصَّلِى خَلُف الصَّلِى خَلُف الصَّلِى خَلُف الصَّلِى خَلُف الصَّلِى خَلُف الصَّلِى خَلُف الصَّلَى عَلَى الصَّلَاةَ. رَوَاهُ اَحُمَدُ، وَالِيَرِّمِذِيُّ، وَابُوُ دَاوْدَ. وَقَالَ الِيَرْمِذِيُّ: هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنَ ؟

۱۱۰۵ وا مب بن معید رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسواف الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک فخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز اوا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو نماز لوٹانے کا محم دیا۔ (احمد ' ترفدی ابوداؤد) امام ترفدی نے کما ہے کہ بیہ حدیث حسن ہے۔

# (۲۵) بَابُ الْمَوْقِفِ (نماز میں امام اور مقتدی کمال کھڑے ہوں؟)

## الفصل الآوك

1107 - (1) عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بِتُّ فِى بَيُتِ خَالَتِى مَيْمُونَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَيِّى ، فَقَمْتُ عَنِي يَسَارِهِ، فَاخَذَ بِيدِي مِنْ قَرَآء ظَهُرِهِ فَعَدَلَنِى حَنْ قَدَاء ظَهُرِهِ فَعَدَلَنِى حَذَٰلِكَ مِنْ قَرَآء ظَهُرِهِ إِلَى الشِّقِّ ٱلاَيْمَنِ. مُتَفَّقُ عَلَيْهِ.

#### پېلی فصل

۱۱۰۱ عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی الله عنما کے گھر میں رات بسرکی ( میں نے دیکھا) رسول الله صلی الله علیه وسلم (تجدکی) نماز اواکرنے لگے ہیں چنانچہ میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچے سے میرا ہاتھ بکڑا آپ نے اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچے سے میرا ہاتھ بکڑا آپ نے اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچے سے میرا ہاتھ بکڑا آپ نے اس طرح اپنی چیٹھ کے پیچے سے میرا ہاتھ بھیرکر جھے اپنی وائیں جانب کھڑا کرویا (بخاری بسلم)

وضاحت مقتدی ایک ہو تو وہ امام کی دائیں جانب امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اگر صرف ایک بچہ ہو تب بھی جاعت متعوّر ہوگ نفل نماز کی بھی جماعت ہو عتی ہے نیز عمل کیڑے نماز فاسد نمیں ہوتی جیسا کہ عبداللہ بن عبال بائیں جانب سے چل کر دائیں جانب کھڑے ہوئے (مرعات جلد مفحہ ۹۵)

١١٠٧ - (٢) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّى، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَآءَ جَبَّارُ بُنُ صَحْرٍ، حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَآءَ جَبَّارُ بُنُ صَحْرٍ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاخَذَ بِيدُينَا جَمِيعاً، فَدُفَعَنَا حَتَّى اَقَامَنَا خَلْفَهُ . رَوَّاهُ مُسْلِمٌ.

کو الله علی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسوا الله صلی الله علیہ وسلم نماز اوا کرنے کے لئے کو رضی الله علیہ وسلم نماز اوا کرنے کے لئے کو رضی الله علیہ آپ نے میرا ہاتھ کو کر جھے محما کر اپنی وائیں جانب کو اگر کر جھے محما کر اپنی وائیں جانب کو کے اس میں جانب کو کا اور ہمیں دھیل کر چھے کو اگر دیا (مسلم)
نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہمیں دھیل کر چھے کو اگر دیا (مسلم)

١١٠٨ - (٣) **وُعَنُ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ اَنَـا وَيَتِيْمُ فِى بَيْتِنَا خَلْفَ النِّبِيِّ ﷺ وَكُلْفَ النِّبِيِّ ﷺ وَكُلُفَنَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ؟

۱۱۰۸ انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک بیٹیم نے اپنے گھر میں نبی معلی ا اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز اوا کی جب کہ قُرِیم صفحتی رمنی اللہ عنها ہمارے بیچھے تھیں (مسلم)

وضاحت و مِن مُلكِم الله على والده بين اور يتم ك بارك بين كها جانا به كه وه ان كا بعائي تفلد أكيلي عورت المم كي يحي مف بين الوالله اعلم)

١١٠٩ - (٤) **وَعَنْهُ**، اَنَّ النَّبِتَى ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ اَوْخَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِىُ عَنْ تَيَمِيْنِهِ، وَاَقَامَ الْمَرُأَةَ خَلُفَنَا. رَوُاهُ مُسْلِمُ

۱۱۰۹ انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کو اور اس کی والدہ یا اس کی فالم کو نماز پر حائی چنانچہ مجھے اپنے وائیں جانب اور عورت کو ہمارے پیچھے کمراکیا (مسلم)

وضاحت : نی صلی الله علیه وسلم کا انس رضی الله عنه کے گریس باجماعت نماز اوا کرنے سے متعلق متعدد واقعات بین الله الله علی واقعات بین اختلاف ہے ہیں اختلاف کو مختلف واقعات بر محمول کیا جائے گا (والله اعلم)

اللَّبِيِّ ﷺ وَهُوَرَاكِكُمْ، فَرَكَعَ قَبْلَ انْ يَصِلَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَرَاكِكُمْ، فَرَكَعَ قَبْلَ انْ يَصِلَ الَى الصَّفِّ، ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ. فَذُكِرَ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصاً، وَلا تَعُدُ». رَوَاه الْبُخَارِيُّ.

الله الویکر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے ہاں پنچا تو آپ رکوع کی صلح الله علیہ وسلم کے ہاں پنچا تو آپ رکوع کی صالت میں تھے۔ وہ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع میں چلا گیا۔ بعد ازاں (ای حالت میں) چل کر صف میں شامل ہوا چنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا' الله تیری حرص میں اضافہ کرے دوبارہ الیانہ کرنا (بخاری)

وضاحت مف من شال ہو کر رکوع کرنا چا ہے۔ رکوع میں شائل ہونے سے قیام اور سورہ فاتحہ کی قرأت فت ہو جاتی ہے اندا رکعت شار نہیں ہوگی ( واللہ اعلم )

#### الفصل الثانئ

١١١١ ــ(٦) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَــالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلاَثَةً اَنْ يَتَقَدَّمَنَا اَحَدُنَا. رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ

# دوسری فصل

الله سمره بن مجنرب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم تین (افراد) ہوں تو رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ہمیں محم ویا کہ ہم میں سے ایک مخص آگے ہو (کر المحت کرائے) (ترزی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں اساعیل بن مسلم راوی حسن سے روایت کرنا ہے جب کہ اساعیل راوی ضعف اور حسن راوی مدان الاعتدال صغیف اور حسن راوی مدلس ہے (الجرح والتعدیل جلد مفید ۱۳۵۹) الفعفاء والمتروکین صفحہ ۳۲۱ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۳۸) معلوم علامہ البانی اصفحہ ۲۳۸)

١١١٢ - (٧) **وَعَنُ** عَمَّارِ [بُنِ يَاسِرِ] : أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ، وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ تَصَلَّى وَالنَّاسُ اللَّهُ وَالنَّاسُ اللَّهُ عَمَّارٌ حَتَّى اَنْزُلَهُ وَالنَّاسُ اللَّهُ عَمَّارٌ حَتَّى اَنْزُلَهُ وَلَيْعَةً ، فَلَمَّا فَرْغَ عَمَّارٌ حَتَّى اَنْزُلَهُ وَدَيْفَةً ، فَلَمَّا فَرْغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ ، قَالَ لَهُ حُذَيْفَةً : اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ يَعِيْ يَقُولُ : «إِذَا اَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ فِي مَقَامٍ ارْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ ، أَوْ نَحُو ذٰلِكَ »؟ فَقَالَ عَمَّارٌ : لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِيْنَ اخْذُتَ عَلَى يَدَى . رَوَاهُ اَبُو دَاؤَدُ .

است مآر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے دائن (شر) میں لوگوں کی المت کرائی وہ فود اونجی جگہ پر تھے چنانچہ مذیفہ آگے بوسے اور ممار کے دونوں ہاتھ کارے۔ ممار نے مذیفہ کی بات کو تسلیم کیا اور انہوں نے ان کو نیچ اثارا۔ جب ممار نماز سے فارغ ہوئے تو مخذیفہ نے ان سے کما کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرائی نہیں سنا کہ جب کوئی مخص لوگوں کی المت کرائے تو وہ متندیوں سے اونجی جگہ پر نہ کھڑا ہویا اس طرح کی بات فرمائی۔ ممار نے جواب دیا' اس لئے تو جب آپ نے میرے ہاتھوں کو کھڑ کر (نیچ) کیا تو میں نے آپ کی بیروی کی (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند ضعیف ہے البتہ جس روایت میں مخذیف رضی اللہ عند المام ہیں اور ان کو نیجے کھینے والے ابو مسعود رضی اللہ عند ہیں' اس کی سند مجع ہے (مکلوة علامہ البانی جلدا صفحہ سمار)

١١١٣ - (٨) **وَعَنُ** سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِيّ، أَنَّهُ سُئِلَ: مِنْ أَيَّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: هُوَمِنُ أَثُل الْعَابَةِ ، عَمِلَهُ فُلَانَ مَوْلِي فُلَانَةً لِرَسُولِ اللهِ عَيَا ، وَقَامَ عَلَيُهِ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهُ اللهُ

صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي،

ساللہ سل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ان ہے دریافت کیا گیا کہ منبر (نہوگ) کس (لکڑی) ہے بنایا گیا تھا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ غابہ (مقام) کے جماؤ (کے درخت) ہے بنا تھا۔ اس کو قلال (انسان) نے جو قلال (عورت) کا غلام ہے ' نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنایا تھا۔ جب وہ تیار ہو گیا اور شجہ میں) رکھا گیا تو آپ اس پر تشریف فرہا ہوئے آپ نے قبلہ رخ منہ کیا اور تجبیر تحریمہ کی۔ لوگ آپ کے بیچھے کھڑے ہو گئے آپ نے قرات کی اور رکوع کیا۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا۔ بعد ازال آپ کے اپنا سر (رکوع ہے) اٹھایا اور پچھلے پاؤں چل کر ذہین پر سجدہ کیا۔ فرات کی اور رکوع کیا پول کر ذہین پر سجدہ کیا۔ فرات کی اور رکوع کیا پر آپ نے بچھلے پاؤں چل کر ذہین پر سجدہ نے قرات کی اور رکوع کیا پر آپ نے بچھلے پاؤں چل کر ذہین پر سجدہ کیا (الفاظ بخاری کے بین) بخاری اور مسلم میں اسی طرح کے الفاظ بیں اور مدیث کے آخر میں ذکر ہے کہ جب کیا (الفاظ بخاری کے بور) بخاری اور مسلم میں اسی طرح کے الفاظ بیں اور مدیث کے آخر میں ذکر ہے کہ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے ۔ انہیں کما کہ اے لوگو! میں نے اس طرح اس لئے کیا ہے آپ تم میری اقداء کرد اور میری نماذ کی کیفیت معلوم کرد۔

وضاحت ت آپ نے تعلیم کی خاطرایا کیا تھا درنہ مدیث رقم (س) کی روے ایا کرنا جائز نہیں (واللہ اعلم)

١١١٤ ـ (٩) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِهِ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجْرَةِ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَد

سر الله عائشہ رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے (چالی کے) جرے میں نماز اوا کی جب کہ محلبہ کرام جموع سے باہر آپ کی اقتداء میں نماز اوا کر رہے تنے (ابوداؤد)

#### اَلْفُصْدُلُ النَّالِثُ

١١١٥ - (١٠) عَنْ اَبِى مَالِكُ الْاَشْعَرِي، قَالَ: اَلاَ أُحَدِّنُكُمُ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: اَقَامَ الصَّلاَةَ، وَصَفَّ الرِّجَالُ، وَصَفَّ خَلَفَهُمُ الْغِلْمَانُ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، فَذَكَرَ صَلاَتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «هٰكَذَا صَلاَةً» - قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسِبُهُ إِلاَّ قَالَ -: «ٱمَّتِىٰ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ

## تيىرى فعل

الله الك اشعرى رمنى الله عنه سے روایت ہے انہوں نے كماكد كيا ميں تنہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نماز نه بتاؤں؟ ابوالك رمنى الله عنه نے وضاحت كى كه آپ نے نماز قائم كى مودوں كى صفيں باندھيں اور ان نے بيچے لؤكوں كى صفيں باندھيں۔ بعد ازاں آپ نے ان كو نماز پڑھائى پس رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نماز كا انہوں نے ذكر كيا۔ پر بيان كياكه نماز اس طرح ہے۔ عبدالاعلى (راوى) نے كماكه (اپنے شخ كے بارے

میں) یمی خیال کرتا ہوں انہوں نے کما (آپ کا فرمان ہے) کہ اسی طرح میری اُمت کی نماز ہے (ابوداؤد) وضاحت اس حدیث کی سند میں شہر بن حوشب رادی ضعیف ہے (التاریخُ الکبیر جلد م صفحہ ۲۷۳۰ الجرح والتعدیل جلد م صفحہ ۲۲۱۸ میزانُ الاعتدال جلد م صفحہ ۲۸۳ تقریبُ التمنیب جلدا صفحہ ۳۵۸)

١١١٦ - (١١) وَهَنُ قَيْسِ بْنِ عُنَّادٍ، قَالَ: بَيْنَا اَنَا فِي الْمَسْجِدِ، فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، فَجَهَذَيْنَ رَجُلَّ مِّنْ خَلْفِي جَبْدَةً، فَنَحَانِيْ، وَقَامَ مَقَامِنُ، فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلاَتِيْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، إِذَا هُوَ أُبِنُ بُنُ كَفِي. فَقَالَ: يَا فَتَى! لاَ يَسَنُو وَكُاللهُ، إِنَّ هٰذَا عَهُدُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ الْفَلْ اللهُ مَا أَنْ فَلَا عَهُدُ مِنَ النَّبِي اللهِ اللهِ مَا النَّهِ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اَضَلَّوْا. قُلْتُ: يَا اَبَا يَعْقُونَ إِلَا مَا تَعْنِي بِاهْلِ الْعَقْدِ؟ قَالَ: الْمُمَنَا اللهُ مَنْ اَضَلَّوْا. قُلْتُ: يَا اَبَا يَعْقُونَ إِلَى مَا تَعْنِى بِاهْلِ الْعَقْدِ؟ قَالَ: اللهُ مَا اللهُ مَنْ اَضَلَّوْا. قُلْتُ: يَا اَبَا يَعْقُونَ إِلَى مَا تَعْنِى بِاهْلِ الْعَقْدِ؟ قَالَ:

۱۳۱۱ قیس بن عباد رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں معجد میں پہلی صف میں تھا ، مجھے آیک فخص نے پیچھے سے کھی ہے۔ بھی سف سے بٹا دیا اور میری جگہ پر کھڑا ہو گیلہ اللہ کی قتم! (اس وجہ سے) میں اپنی نماز کو نہ سجھ سکا لینی نماز میں کیسوئی ختم ہوگئے۔ جب وہ مخص نماز سے فارغ ہوا تو (میں نے دیکھا کہ) وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ (صحابی) مقصے انہوں نے (جھے) مخاطب کیا (اور کہا) کہ اسے نوجوان! اللہ تحقیم غم زوہ نہ کرنے۔ یہ تو نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ومیت ہے کہ ہم الم کے قریب ہوں۔ پھر انہوں نے قبلہ رخ ہو کر تین بار کما کہ اصحاب حکومت بناہ و بریاد ہو گئے۔ کعبہ کے رب کی قتم! پھر انہوں نے کما اللہ کی قتم! میں ان پر افوس نہیں کرتا بلکہ ان اللہ کی قتم! میں ان پر افوس نہیں کرتا بلکہ ان کا غم کھا تا ہوں جن کو انہوں نے گماہ کیا۔ میں نے عرض کیا اسے ابو لیعقوب! ان سے مراد کون ہیں؟ آپ نے کہا کہ (ان سے مراد) اصحاب حکومت ہیں (نسائی)

# (۲۱) بسّانُ الْإِمَامَةِ (امامت کے مسائل)

#### اَلْفُصَلُ الْاوَلُ

١١١٧ - (١) عَنْ ابِي مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اَيُومُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَوْمُ الْقَالِمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

#### تپلی فصل

الم البومسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوگوں کی المت کا حقدار وہ فض ہے جو ان میں اللہ کی کتاب کا زیادہ حافظ ہے۔ اگر لوگ قرآن کے حفظ میں برابر ہوں تو وہ (فخص المت کرائے) جو سب سے زیادہ شت کو جانے والا ہے۔ اگر شت کے جانے میں سب برابر ہوں تو وہ فخص المت کرائے جو ہجرت میں اول ہے اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو وہ (مخص المت کرائے) جو عمر میں برا ہوں تو وہ (مخص المت کرائے) جو عمر میں برا ہوں تو اور اس کے گھر میں اس کی عربت کے اور کوئی مخص کی مخص کی المت (کے مقام) میں المت نہ کرائے اور اس کے گھر میں اس کی عربت کے مقام پر اس کی اجازت کے بغیرنہ بیٹے (مسلم) اور ایک روایت میں ہے اور کوئی مخص کی مخص کا اس کی اقامت گاہ میں الم نہ ہے۔

١١١٨ ـ (٢) **وَعَنْ** آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانُوُا ثَلَاثَةً فَلْيَوُّمُهُمْ آخَدُهُمْ، وَاحَقَّهُمْ بِالْإِمَامَةِ آقْرَاهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَدُكِرَ حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ الْحُوْيُرِثِ فِي بَابٍ بَعْدَ بَابِ «فَضَّلِ ٱلأَذَانِ».

۱۱۱۸ ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جب تین محض (نماز اوا کرنے والے) ہوں تو ان میں سے ایک امامت کرائے اور ان میں جو (قرآن کا) زیادہ حافظ ہے وہ زیادہ مستحق ہے (مسلم) اور مالک بن حویث رضی الله عنه کی حدیث اذان کی فضیلت کے باب کے بعد والے باب میں ذکر ہو چکی ہے۔

## الفصل التاني

١١١٩ ـ (٣) عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لِيُؤَذِّنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ ۚ وَلِيُؤُمِّكُمْ أُوَّاءُكُمْ ۗ . رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ

#### دو سری فصل

ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں زیادہ نیک لوگ اذان کمیں اور قرآنِ پاک کو زیادہ حفظ کرنے والے المت کرائیں (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں حسین بن عینی رادی کو جمهور محد مین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۵۳۵ مسکلوة علامہ البانی جلدا صفحہ ۵۳۵) مسکلوة علامہ البانی جلدا صفحہ ۵۰)

١١٢٠ - (٤) وَعُن اَبِي عَطِيَّةُ الْعُقَيْلِيّ، قَالَ: كَانَ مَالِكُ بُنُ الْحَوَيُرِثِ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، يَأْتِيْنَا اللّى مُصَلاَّنَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ يُوماً، قَالَ اَبُوعَطِيّةَ: فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهُ قَالَ لَنَا: قَدِّمُوْا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّى بِكُمْ، وَسَاحَدِّنُكُمْ لِمَ لاَ اصليّ بِكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنُ زَارَ قَوْماً فَلا يَؤُمَّهُمُ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلُ مِنْهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ إِلاَّ اَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى لَفَظِ النَّبِيّ ﷺ

۱۱۲۰ ابوعطیت عقیلی رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویث رضی اللہ عنہ ہارے ہاں ہماری مجد میں آتے اور باتیں ساتے تھے۔ایک دن نماز کا وقت ہو گیا (ابو عطیت کتے ہیں کہ) ہم نے ان سے کما کہ آگے بوطیس اور نماز کی المت کرائیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم اپنے میں سے ایک فخص کو آگے کو' وہ تماری المت کول نہیں کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تماری المت کول نہیں کرتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلے آپ نے فرایا' جو مخص کی قبیلہ میں جائے وہ ان کی المت نہ کرائے بلکہ ان میں سے ایک مخص ان کی المت نہ کرائے ابلکہ ان میں سے ایک مخص ان کی المت کرائے (ابوداؤد' ترزی' نمائی) البتہ الم نمائی نے صرف نی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ایک ہو کہ کے الفاظ میں کے۔

١١٢١ - (٥) وَعَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ رَسُنُولُ الله ﷺ إِبْنَ إُمَّ مَكْتُومُ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ اعْمَى . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ .

۱۹۳۱ انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی الله عند کو خلیفہ بنایا کہ وہ امامت کرائس جب کہ وہ نابینا (انسان) تھے (ابوداؤد)

وضاحت الله عديث سند كے لحاظ سے صبح ب معلوم ہواكہ تابينا انسان كو امام بنايا جاسكا ب اس ميں كرم قاحت سي ب يه حديث انس" ابن عباس اور أم المؤمنين عائش سے موى ب انس كى روايت ابوداؤد ميں ب- اس كے علاوہ مند امام احمد جلد ٢ صفحہ ١٩٢ ميں بھى يه حديث موجود ب ابن عباس سے موى حديث المعمم الكبير جلدا صفحہ ١٨٣ ميں موجود ب عائش سے موى حديث صبح ابن حبان ميں حديث نمبر ١٨٢٥ كے تحت ب

الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَلَاثَةُ لَآ يَخُولُ اللهِ عَنْهُ، وَاللهَ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَذَا لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهَا مَلَيْهَا مَلَيْهَا مَلَيْهَا مَلَيْهَا مَلَيْهَا مَلَيْهَا مَلَيْهُا مَوْلُونُ مَا وَاللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُا مَلَا عَلَيْهُا مَلَا عَلَيْهُا مَوْلُونُ مَا لَهُ كَارِهُونَ مَا رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ عَرِيْكَ مَا مَا مُعَلِّمُ لَهُ كَارِهُونَ مَا رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ عَرِيْكَ مَا مَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُا مَا مَا مُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهُا مَا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا مَاللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ عَلَيْهُا اللهُ اللهُ عَلَيْهُا اللهُ ال

۱۳۲۲ ابو المه رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا عین مخص ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ بھاگا ہوا غلام جب تک وہ واپس نہ آجائے (وہ) عورت جس نے اس صالت میں رات بسرکی کہ اس کا خاوند اس پر خفا ہے اور کسی قبیلہ کا المام جس کو وہ ( اس کے کسی فاسقانہ کام کی وجہ سے) بنظر کراہت ویکھتے ہیں (ترندی) المام ترندی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔

وَكُنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمْرُو ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَلَلاّ ثَالَا لَهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ أَوْمُ اللهُ كَارِهُونَ ، وَرُجُلٌّ اتَّى الصَّلَاةَ دِبَاراً ـ وَالدِّبَارُ: اَنْ تَاْتِيَهَا بَعُدَ اَنْ تَفُوْنَهُ ـ وَرُجُلٌ اعْتَبَدَ ۖ مُحَرَّرَهُ ﴾ . رَوَاهُ اَبُوُدَاؤُدَ ، وَابُنُ مَاجَهُ .

ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربلیا عمن عنوس الله عنوس بن جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ (۱) وہ محض جو لوگوں کا الم بنا جب کہ مقتدی اس کو بنظر کراہت وکھتے ہیں۔ (۲) وہ محض جو جماعت ہونے کے بعد نماز اوا کرنے آیا۔ " دہار " سے مقصود یہ ہے کہ کوئی محض نماز اوا کرنے آیا۔ " دہار " سے مقاد کے نماز اوا کرنے آئے (۳) اور وہ محض جس نے کمی آزاد انسان کو غلام بنا لیا۔

(ابوداؤد ابن ماجه)

وضاحت اس مدیث کی سند میں عبد الرجمان بن زیاد افریقی رادی ضیف ہے البتہ مدیث کا پہلا جملہ میم ہے (الجرح دالتحدیل جلد ۵ سفیہ ۱۳۵ مقرب التهذیب جلدا صفیہ ۱۳۵ تاریخ بغداد جلد ۱ مفیہ ۱۳۵ تاریخ بغداد جلد ۱ مفیہ ۱۳۵ تاریخ بغداد جلد ۱۰ مفید ۱۳۵ تاریخ بغداد جلد ۱۰ مفیہ تاریخ بغداد جلد ۲۰ مفیہ تاریخ بغداد جلد ۲۰ مفیہ تاریخ بغداد بغداد

١١٢٤ ـ (٨) **وَعَنْ** سَلَامَةً بِنُتِ الْحُرِّرَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتْ: قَالَرَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّتَدَافَعَ اَهُلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ اِمَامًا يُّصَلِّى بِهِمْ، رُوّاهُ اَحْمَدُ، وَابُوْدَاؤَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ ۱۱۲۳ سُلاَمہ بنتِ محر رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ معجد میں حاضرین امامت کے لئے ایک دوسرے سے پس و پیش کریں ہے۔ وہ ایبا فخص نہیں پائیں مے جو ان کی امامت کرائے (احمد 'ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ام غراب راویہ مجمول ہے (مرعات شرح مفکوۃ جلد ۳ صفحہ ۱۰۵)

١١٢٥ - (٩) **وَعَنْ** اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ٱلْجِهَادُ وَاجِبُ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ اَمِيْرٍ، بَرُّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا ، وَّاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةُ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسُلِم ، بَرُّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا، وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ، بَرَّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا، وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِيرَ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤْدَ .

۱۳۵ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوا اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہر کماتڈر کے ساتھ تممارے لئے جماد فرض ہے خواہ وہ اچھا ہے یا فاجر فاس ہے آگرچہ وہ کمباز کا ارتکاب کرے اور تم بر ہر اس محض کی افتداء میں نماز اوا کرنا فرض ہے جو مسلمان ہے خواہ وہ نیک ہے یا فاجر فاس ہے آگرچہ وہ کمباز کا ارتکاب کرے (ابوداؤد)

وضاحت ! اس مدیث کی سند میں کمول رحمہ اللہ کا ابو ہریرہ رمنی اللہ عند سے رساع طابت نہیں۔ (التلیمی الجیر جلد اللہ مسلحہ الله مسلحہ علامہ اللہ مسلحہ الله مسلحہ الله مسلحہ الله جلدا منحہ الله اللہ مسلمہ

وضاحت ٢ : الم كے لئے عدالت شرط نيس بے ليكن احتياط كا تقاضا يہ ب كر فاس اور بدعتى انسان كو المم ند بنايا جائے۔ عبدالله بن ممر رضى الله عنما عجاج بن يوسف كى اقتداء ميں نماز اداكرلياكرتے منے (والله اعلم)

## الْفَصَلُ النَّالِثُ

١١٢٦ - (١٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا بِمَاءَ مَّمَةِ النَّاسِ ، يَمُرُّ بِنَا الرُّكُبَانُ نَسْاَلُهُمُ : مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ : يَزْعَمُ أَنَّ اللهَ ارْسَلَهُ وَحَى الَيْهِ مَ الْمَنْ اللهَ الْسَلَامِهِمُ الْفَتْحَ . فَيَقُولُونَ : الْرَكُوهُ وَقُومَهُ ؛ فَإِنَّهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَهُو وَكَانَتِ الْعَرَّبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْح ، بَاذَرَ كُلُّ قَوْم بِإِسْلَامِهِمْ ، وَبَدَرَ ابِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ ، فَهُو نَبِي صَدِي أَنْ صَدِي اللهُ عَنْ صَدِي اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهِ مِنْ عِنْدَ النَّبِي حَقًا أَنْ وَعَنْ اللهِ مِنْ عِنْدَ النَّبِي حَقًا أَنْ وَقَالَ : «صَلَّوا صَلَّا وَا صَلَّا فَيْ حِيْنِ كَذَا ، فَلَمُ يَكُنُ وَلَا عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَنْ السَّلَامُ فَلْ اللهُ ا

آيُدِيْهِمْ، وَإِنَا ابْنُ سِتِ آوُسَبُعِ سِنِيْنَ، وَكَانَتْ عَلَىّ بُرُدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَ عَنِيْ فَقَالَتِ امْرَأَةَ مِّنَ الْحَتِي: الْآتُغَطُّوْنَ عَنَا إِسْتَ قَارِئِكُمْ ؟! فَاشَتَرُوا، فَقَطَّعُوْ الِي قَمِيْصاً فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِيْ بِذَٰلِكَ الْقَمِيْصِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## تيىرى فصل

١١١٠ عُمرو بن سَلَم رضى الله عند سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه بم أيك ثلاب كے قريب سكونت پذير تے جمال لوگوں کی مزر گاہ متی۔ ہارے پاس سے قافلے مزرتے۔ ہم ان سے (ملاتِ ماضرہ کے بارے میں) دریافت کرتے کہ لوگوں کے لئے کیا مادھ (رونما) ہو گیا ہے ' لوگوں کے لئے کیا مادھ (رونما) ہو گیا ہے 'یہ مخص کون ہے (جس نے نبوت کا دعوی کیا ہے؟) تو قافلے کے لوگ بتاتے کہ وہ مخص کتا ہے کہ اللہ لے اسے پیفیر بنایا ہے' اس کی جانب فلال فلال بلت کی وحی ہوئی ہے۔ (عمرو بن سَلَمہ رضی اللہ عند کہتے ہیں) میں وحی کو محفوظ كرنا كوياكه ميرے سينے ميں جاكزيں ہو رہى ہے جب كه عرول كى اكثريت فتح كمه كے انتظار ميں متى۔ وہ (عام طور ر) کہتے کہ اس پیغیراور اس کی قوم کو (ان کے علات پر) چھوڑ دد (ادرانظار کرد) اگر بیہ مخص ان پر غالب آعمیا تو پھر سچا پنجبر ہے پس جب فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا تو تمام قبائل نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی اور میرے والد نمایت علت میں اپنے قبیلہ میں سے سب سے پہلے (طقہ) اسلام میں داخل ہوئے۔ جب میرے والدنی صلی الله عليه وسلم (كى خدمت) سے واپس لوٹے تو انهول نے بتایا الله كى فتم! ميس تسارے پاس سي تى (ملى الله علیہ وسلم ) کی مجلس سے واپس لوٹا ہوں۔ آپ نے فرمایا کلال نماز فگال وقت میں اوا کرد اور فگال نماز فگال وقت میں اداکرو' جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں ہے ایک فض اذان کے اور جس فخص کو قرآن زیادہ حفظ ہے وہ المحت كرائ انبول في جائزه ليا تو مجمع سے زيادہ كى كو قرآن حفظ نہ تھا' اس لئے كه ميں قافلول سے ملاقاتيں كرنا قعال چناني قبيله والول نے مجھے اپنا الم مقرر كر ليا جب كه ميں چھ سات سال كا قعال ميرے جم ير أيك وهاری وهار عاور متی جب میں محدہ کر آت جاور (پھے جم سے) ہٹ جاتی یمال تک کہ قبیلہ کی ایک عورت نے کمہ بی دیا کہ تم ہم سے اپنے امام کی شرمگاہ کی پردہ داری کیوں نہیں کرتے چنانچہ قوم نے میرے لئے تیف کا كيرًا خريدا' جھے جس قدر تين طنے سے ختى موئى اس قدر ختى كى اور چزسے نہ موئى (بخارى)

وضاحت ایدا بچہ جو سِ تمیز کو پیچ چکا ہے آگرچہ سِ بلوغت کو نہیں پیچا تو وہ فرائض اور نوافل کی امات کرا سکتا ہے۔ اس واقعہ کے بارے جس سے کمنا درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کا علم نہیں ہوا جب کہ بے واقعہ حمد نبوت کا ہے۔ آگر نابالغ بیچ کی امامت جائز نہ ہوتی تو اللہ کے پیجبر ( صلی اللہ علیہ وسلم ) انہیں منع کر دیتے (واللہ اعلم)

١١٢٧ - (١١) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَنَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ، كَانَ يَؤُمَّهُمْ سَالِمُ مَوْلَىٰ آبِى حُذَيْفَةَ، وَفِيْهِمْ عُمَرُ، وَابُوْسَلَمَةً بُنُ عَبْدِ الْأَسَدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. ۱۳۷۵ ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آغاز میں مماجرین مدید منورہ آئے تو ابو صدیفہ کا غلام سالم ان کا امام تھا جب کہ ان میں عمر اور ابو سکمہ بن عبدالاسد بھی تھے (بخاری) وضاحت اور اللہ اعلم)

١١٢٨ - (١٢) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثَةً لَآ تُرْفَعُ لَهُمْ صَلاَتُهُمْ فَوْقَ رُوُوسِهِمْ شِنْبُراً: رَّجُلُ اَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ، وَامْرَاهَ بَــاتَتُ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطُ ، وَاخْوَانِ مُتَصَارِمَانِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

۱۳۸۸ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربایا میں جو تین موقی الله عنما الله عنما سے باشت بحر بھی بلند نہیں ہوتی (لیمن صحح نہیں ہوتی) وہ فضی جو لوگوں کا امام ہے اور لوگ اسے بظر کراہت دیکھتے ہیں اور وہ عورت جو رات اس طل بیں گزارتی ہے کہ اس کا خلوند اس پر خفا ہے اور وہ دو بھائی جو (تین دن سے زیاوہ) قطع تعلق رکھے والے ہیں (ابن ماجہ)

# (۲۷) مَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ (مقتد یوں کے امام پر حقوق)

#### الفصُلُ أَلِآوَلُ

١١٢٩ - (١) عَنُ انَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاصَلَّيْتُ وَرَاءَ اِمَامِ قَطُّ اَخَفَّ صَلاَةً وَّلاَ اَتَمَّ صَلاَةً مِّنَ النَّيِّيِ ﷺ، وَاِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءً الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ اَنُ تُفْتَنَ اُمَّهُ . . مُتَّفَقًّ عَلَيْهِ.

#### ىپلى فصل

الس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کی انام کے پیچھے کبھی نماز اوا نہیں کی جس کی نماز نوا نہیں کی جس کی نماز نبی طلب و کسلم کی نماز سے تخفیف والی اور کمل ہو۔ آپ تو بیچ کے رونے کی آواز سنتے تو اس خوف سے تخفیف فرماتے کہ کمیں (اس کے رونے سے) اس کی والدہ فتنے میں نہ واقع ہو جائے۔

اس خوف سے تخفیف فرماتے کہ کمیں (اس کے رونے سے) اس کی والدہ فتنے میں نہ واقع ہو جائے۔

(بخاری مسلم)

١١٣٠ ـ (٢) **وَعَنْ** آمِیْ فَتَاکَةَ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وانِّیْ لَادُخُلُ فِی الصَّلَاةِ وَانَا اُرِیْدُ اِطَالَتَهَا ، فَأَسْمَعُ بُکَآءَ الصَّبِیِّ فَاتَجَوَّزُ فِیْ صَلَاتِیْ ، مِمَّا اَعُلَمُ مِنْ شِدَّةً وَجُدِ اُمِّهٖ مِنْ بُکَائِهِ، . رَوَاهُ الْبُخَارِئُّ.

ایو گلوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ علی وسلم نے فرایا میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں نماز میں واقل ہوتا ہوں تو میرا اراوہ ہوتا کہ نماز لبی کی جائے لیکن بنچ کی رونے کی آوازین کرش نماز میں تخفیف کر لیتا ہوں اس لئے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بنچ کی والدہ کو بنچ کے رونے سے سخت خم ہوگا (بخاری)

١١٣١ - (٣) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْبُخَفِّفْ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ. وَإِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءً». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

اسالات ابو ہریرہ رصی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب تم میں سے کوئی مخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو (قرأت میں) تخفیف کرے اس لئے کہ مقدیوں میں بیار 'کرور اور بوڑھے انسان بھی ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی مخص اکیلا نماز اواکر رہا ہے تو وہ جس قدر جاہے قرأت لمبی کرے (بخاری مسلم)

١١٣٢ - (٤) **وَمَنُ** قَيْسِ بُنِ اَبِي حَازِم ، قَالَ: اَخْبَرْنِیُ اَبُوُمَسُعُوْدِرَضِیَ اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ رَجُعلًا قَالَ: وَاللهِ یَا رَسُولَ اللهِ! اِنِّی لَاتَاخُّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ اَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا یُطِہْلُ بِنَا، فَمَا رَأَیْتُ رَسُولَ الله ﷺ فِی مَوْعِظَةِ اَشَدَّ غَضَباً مِنهُ یَوْمَئِدٍ، ثُمَّ قَالَ: «اِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِیْنَ ؛ فَایْکُمْ مَا صَلّی بِالنَّاسِ فَلْیَتَجَوَّزُ؛ فَإِنَّ فِیْهِمُ الضَّعِیْفُ، وَالْکِبیْرَ، وَذَا الْحَاجَةِ». مُتَفَقَّ عَلَیْهِ.

۱۳۳۲ قیس بن ابی حازم نے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ججھے ابومسعود رضی اللہ عنہ نے ہمایاکہ ایک فخص نے عرض کیا 'اللہ کی فتم! اے اللہ کے رسول! میں صبح کی نماز (کی جماعت) سے پیچے رہ جاتا ہوں اس لئے کہ فلاں مخض ہمیں طویل نماز پڑھاتا ہے۔ (ابومسعود رضی اللہ عنہ کتے ہیں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وعظ کرتے ہوئے اس دن سے زیادہ غضے میں نہیں دیکھا۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا 'تم میں پچھ لوگ نفرت دلاتے والے ہیں پس تم میں سے جو محض لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہئے کہ وہ نماز میں تخفیف کے اس لیے کہ مقدیوں میں کرور' بوڑھے اور ضرورت مند (سمی) ہوتے ہیں (بخاری 'مسلم)

١١٣٣ ـ (٥) **وَعَنْ** اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُصَلَّوُنَ لَكُمْ فَانِ اصَابُوْا فَلَكُمْ، وَإِنْ اَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَهٰذَا ٱلبَابُ خَالَ عَنِ: ٱلْفَصْلِ الثَّانِيُ.

۱۱۳۳ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اوگ تساری امات کرائیں گے اگر وہ (نمازی) صحت کا خیال رکھیں سے تو تسارے لیئے اجر ہے اور اگر وہ (نمازی) صحت کا خیال نہیں رکھیں مے تو تسارے لیئے اجر ہے اور ان کے لیئے وبل ہے (بخاری)

وضاحت ، مثلاً اگر الم ب وضو ب تو مقتریوں کی نماز درست ب البتہ المم نماز لوٹائے گا (واللہ اعلم)

#### اَلُفَصُلُ التَّالِثُ

١١٣٤ - (٦) عَنْ تُحْتُمَانَ بُن آبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ اِلىَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا آمَمُتَ قَوْماً فَاخِفُ بِهِمُ الصَّلاَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

بِهُمْ مِوَايَةٍ لَّهُ: أَنَّ رَسُّولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ لَهُ: «أُمَّ قُوْمَكُ» . قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!

إِنِّى أَجِدُ فِى نَفْسِى شَيْئاً . قَالَ: «ادُنُهُ» ، فَاجْلَسَنِى بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِى صَدْرِى بَيْنَ ثَدْيَتَ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، بَيْنَ ثَدْيَتَ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، بَيْنَ ثَدْيَتَ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمْنَ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُحَمِّلُ الْمَرِيْضَ. وإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيْضَ. وإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيْضَ. وإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيْفَ، وَإِنَّ فَيْهِمُ أَلْمَرِيْضَ. وإنَّ فِيهِمُ الضَّعِيْفَ، وَإِنَّ فَيْهِمُ أَلْمَرِيْضَ. وإنَّ فِيهِمُ الضَّعِيْفَ، وَإِنَّ فَيْهِمُ أَلْمَصَلَّ كَيْفَ شَآءَ».

#### تيسري فصل

اسم الله علی الله علی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی آخری وصیت کرتے ہوئے تھم دیا کہ جب تم کمی قبلے کے اہام بنو تو انہیں تخفیف کی ساتھ نماز پڑھاؤ (سلم) عثاق بی ایک اور روایت میں ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے قبلہ کی المت کراؤ۔ وہ کتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں اپنے نفس میں کچھ (وسوسہ) پا تا ہوں؟ آپ نے فرمایان قریب ہو جاؤ۔ آپ نے جھے اپنے سامنے بٹھایا بعد ازاں اپنی بھیلی کو میرے دونوں پتانوں کے ورمیان سینے پر رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا (رخ) تبدیل کر چنانچہ آپ بھیلی کو میری کمر پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر آپ نے فرمایا (رخ) تبدیل کر چنانچہ آپ نے اپنی بھیلی کو میری کمر پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ بعد ازں آپ نے فرمایا اپنے قبلے کی المت کرا اور جو مخص الم بنے وہ (نماز میں تخفیف کرے اس لینے کے مقدیوں میں بوڑھے نیار کردر اور ضروری کام کاج والے ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی مخص اکیلا نماز ادا کرے تو جیسے چاہے نماز ادا کرے۔

١١٣٥ - (٧) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: كَانَ رَسُــُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُـُونَا بِالتَّخْفِيْفِ، وَيَوُمُنَّا بِـ (الصَّاقَاتِ) . رَوَاهُ النَّسَــَآثِيُّ.

۱۱۳۵ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جمیں تخفیف کا حکم فرماتے اور امامت کراتے ہوئے سورہ صآفات کی تلاوت فرماتے تھے (نسائی)

# (۲۸) بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُوْمِ مِنَ الْمَتَابَعَةِ وَحُكِمْ الْمَسَبُوقِ (مقتدی امام کی متابعت کیسے کرے اور مسبُوق کے بارے میں حکم)

#### ٱلْفَصْلُ ٱلاَوْلُ

١١٣٦ - (١) عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيْ خُلْفَ النَّبِيِّ وَلَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، لَمْ يَحْنُ اَحَدُّمِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جُبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

# پہلی فصل

۱۳۳۳ براء بن عازب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی الله علیه وسلم کی اقداء میں نماز اوا کرتے سے آپ نیمع الله بلکن حِرَه کہتے تو ہم میں سے کوئی فخص اپنی پیٹے نہ جمکا آ جب تک کہ نمی صلی الله علیه وسلم اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھتے (بخاری مسلم)

وضاحت ، مقتری کو جا مینے کہ وہ اہام کی افتداء کرے' اس سے سبقت نہ لے جائے اور متابعت میں بھی زیادہ آخیر نہ کرے۔ مقتری مجدہ میں اس وقت جائے جب اہام مجدہ سے سر اٹھا رہا ہو (واللہ اعلم)

١١٣٧ ـ (٢) **وَمَنُ** اَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوُم ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . فَقَالَ: «اَيُّهُـا النَّاسُ! اِنَّى اِمَـامُكُمْ فَلا تَسْبِقُنُونِى بِالرُّكُوعِ، وَلاَ بِالسُّجُودِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ، وَلاَ بِالْإِنْصِرَافِ ؛ فَانِّى اَرَاكُمْ اَمَامِى وَمِنْ خَلُفِى. رَوَاهُ مُسْلِمَ؟

اس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نمی صلی اللہ علیہ و ملم نے ہماری اللہ علیہ و ملم نے ہماری المامت فرمائی۔ جب آپ نے نماز کمل کی تو اپنے چرے کو ہماری جانب پھیرا اور فرمایا، اے لوگوا بیس تمہارا الم ہوں تم رکوع، سجود، قیام اور نماز سے پھرنے میں مجھ سے سبقت نہ لے جاؤ، میں تہیں اپنے آگے اور پیچے سے دیکھتا ہوں (مسلم)

١١٣٨ - (٣) وَعَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مِلاَ تُبَادِرُوْا الْإِمَامَ : إِذَا كَبَرَّ فَكَبِرُوْا، وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِيِّنَ ﴾ فَقُولُوْا: آمِيْن، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَـكَ الْحَمْدُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، إِلَّا انَّ الْبُخَارِيَّ لَمُ يَذَكُرُ: «وَإِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِيْنَ ﴾».

۱۳۸۸ ابو بریره رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الم سے آگے نه بدھو جب الم (الله اکبر) کو قر تم آئین کو اور جب الم "ولاً الفافین" کے قر تم آئین کو اور جب الم " بِسَعَ الله اِلَّن بَحَدَه" کے قر تم " رَبَّنَا لَکُ اَکْدُ " کو ۔ جب الم ولاً الفافین کے " کے الفافی ذکر نہیں کیئے۔ ( بخاری الم میں الم ولا الفافین کے " کے الفافی ذکر نہیں کیئے۔

١٣٩ - (٤) **وَعَنُ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَساً، فَصُرِعَ عَنْهُ ، فَجُحِشَ شِقَّهُ الْآيَمُنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِّنَ الصَّلُواتِ وَهُو قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَآءَهُ عَنْهُ الْكَمْ الْكَمْ الْكَمْ الْكَمْ الْكَمْ الصَّلُواتِ وَهُو قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَآءَهُ تُعُودًا، فَلَمَّ الْصَلَى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا تَعُودًا، فَلَمَّ اللهُ الْعَمْدُ، وَكُعُ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلَّواً جُلُوساً اَجْمَعُونَ».

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ : قَوْلُهُ: «إِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلَّوا جُلُوساً» هُوَ فِي مَوْضِهِ الْقَدِيْمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ النَّبِيُ ﷺ جَالِساً وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامُ لَمْ يَأْمُرهُمْ بِالْفَعُوْدِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنُ فِعْلِ النَّبِيِ ﷺ . هٰذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ. وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلَى «اَجْمَعُونَ». وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ. «فَلاَ تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا».

۱۹۳۹ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے پر سوار ہوئے 'آپ گوڑے سے کر پڑھائی۔ ہم اوک 'آپ کو اللہ اللہ اللہ آپ نے ایک نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ ہم کے آپ کی افتداء میں بیٹھ کر نماز اوا کی۔ جب آپ ( نماز سے ) پھرے تو آپ نے فربایا 'الم اس لیئے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی افتداء کی جائے جب وہ کمڑا ہو کر نماز پڑھائے تو تم کھڑے ہو کر نماز اوا کرو اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو اور جب وہ (رکوع سے) سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمع اللہ لمن تھرہ کے تو تم ربا لک الحمد کمو اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم تم نماز بیٹھ کر اوا کرو۔ تھیدی گئے ہیں کہ آپ کا یہ فربان کہ "جب الم بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تم بھی نماز اوا کرو۔ تھیدی گئے ہیں کہ آپ کا یہ فربان کہ بیٹھ کر نماز پڑھائی اور محابہ کرام آپ کے بیٹھ کر نماز اوا کو بیٹھے کا تم نمیں دیا جبہ نمی صلی اللہ کر نماز پڑھائی اور محابہ کرام آپ کے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور محابہ کرام آپ کے بیٹھ کوڑے تھے ۔ آپ نے ان کو بیٹھنے کا تم نمیں دیا جبہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں سے آٹری ہول کیا جا آ ہے یہ بخاری کے الفاظ ہیں امام سملم کا اہم بخاری کے ساتھ اختلاف نہ کو ساتھ "آپ تھیوں" کے لفظ تک انقاق ہے نیز ایک روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ "امام کے ساتھ اختلاف نہ کو اور جب وہ بحدہ کرے تو تم بھی بحدہ کرہ"۔

الله عَلَيْ الله الله الله الله الله عَلَيْهُ وَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: لَمَّا نَقُلَ رَسُولُ الله عَنْهَ، جَآءَ بِلاَلْ يُوْبُكُو بِلْكَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: لَمَّا نَقُلُ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ الْمَارُو اللهُ عَنْهَا مُ يُهَادُى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَرِجُلاَ اللهَ الْأَيَّمُ. ثُمَّ انَّ اللّهَ عَنْهُ وَجَدَ فِى نَفْسِه خِفَّةً ، فَقَامَ يُهَادُى بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَرِجُلاَ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

۱۱۳۰ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ (مرض الموت میں) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیار سے تو بلال آپ کو نماز (کی المت کرانے) کی خبردیے آئے۔ آپ نے فرمایا 'ابو بکر کو پیغام دو کہ وہ المت کرائیں۔ چنانچہ ابو بکر نے چند روز المت کرائی بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو پچھ بمتر محسوس کیا۔ آپ (بستر علالت ہے) کھڑے ہوئے آپ کو دو آدی اٹھا کر لے جا رہے تھے اور آپ کے پاؤل زمین بر کیرینا رہے تھے 'آپ مجد میں وافل ہوئے۔ جب ابو بکر نے آپ کی آواز محسوس کی تو وہ پیچے واپس آئے کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب اشارہ کیا کہ وہ پیچے نہ آئیں چنانچہ آپ ابو بکر کی بائیں جانب تریف فرما ہوئے۔ ابو بکر کھڑے ہو کر جماعت کرا رہے تھے جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز اوا کر رہے تھے۔ ابو بکر کی اقداء کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقداء کر رہے تھے۔ در کا کہ ان کی ایک وایت میں ہے کہ ابو بکر لوگوں تک اللہ اکبر (کے کلمات) پنچا رہے تھے۔ درخان کی میٹ رہے تھے۔

وضاحت و معلوم ہوا کہ اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم سے اور ابو کر آپ کی افتداء کر رہے سے جبد نماز میں شریک محلبہ کرام ابو کر گر افتداء کر رہے سے۔ یہ کمنا درست نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدی سے اور آپ ابو کر کی افتداء میں نماز اوا کر رہے سے نیز جب ابو کر صدّین کو آپ نے المت مغری کا منصب عطا فرایا تو اس کا نقاضا یہ تھا کہ آپ کے ساخۂ ارتحال کے بعد المتِ کُری کے منصب کا استحقاق مجی انمی کا تھا (دائلہ اعلم)

١١٤١ ـ (٦) **وَعَنْ** اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَمَا يَخْشَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَمَا يَخْشَى اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَأَسَهُ رَأُسَهُ وَأُسَ حِمَارٍ» . مُتَّفَقَى عَلَيْهِ .

۱۳۱۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، وہ مخص جو اپنا سرامام سے پہلے اٹھا تا ہے وہ اس بات سے کیوں نہیں ڈر آ کہ کمیں اللہ تعالی اس کے سرکو گدھے کے سر (کی شکل) میں تبدیل کر دے (بخاری مسلم)

# اَلْفَصْلُ الثَّالِيٰ

١١٤٢ - (٧) عَنْ عَلِيّ ، وَمُعَاذِ أَنِ جَبِلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإذَا اَتَى اَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ وَالْإِمَامُ عَلَى خَالٍ ، فَلْيَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ

#### دوسری فصل

الله على اور معاذبن جبل رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیہ وسلم في فرمایا ، جب تم میں سے کوئی فخص نماز (باجماعت) میں شائل ہو تو اسے چاہئے کہ الم جس حالت میں ہو وہ مجمی اس حالت میں شائل ہو جائے اور جو کچھ الم کر رہا ہے وہی کچھ وہ مجمی کرے (ترزی) الم ترزی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

١١٤٣ - (٨) **وَعَنْ** آبِى هُمُرْيَرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِذَا جِئْتُمُ اِلَى الصَّلاَةِ، وَنَحُنُ سُجُودٌ، فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهُ شَيْئًا ، وَمَنْ اَدُرَكَ رَكُعَةً فَقَدُ اَدْرَكَ الصَّلاَةَ. رَوَاهُ اَيْهُ دَاؤَدَ

۱۱۳۳۳ ابو بریره رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله نے فرمایا بجب تم نماز (باجماعت) میں شمولت کرد اور جم محدے میں بول تو تم بھی سجدے میں جاتو اور اس کو پکھ شار ند کرد اور جس مخص نے ایک رکعت کو پلا اس نے نماز کو پلا (ابوداؤر)

وضاحت اس مدیث کی سند میں یکیٰ بن سلیمان راوی لین الحدیث ب (میزانُ الاعتدال جلد م صفحہ سما معلی المعتدال علام من المعتد معلوٰة علامہ ناصر الدین البانی جلدا منو 200) یہ ترجمہ درست نہیں کہ جس فخص نے رکوع کو پایا اس نے رکعت کو پایا۔ اس لیے کہ اس کا قیام رہ گیا جو کہ فرض بے (داللہ علم)

١١٤٤ - (٩) **وَعَنُ** أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى لِلهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْماً فِى جَمَاعَةٍ تُكْدِرِكُ التَّكْبِيْرَةَ الْاُولَى، كُتِبَ لَهُ بَرَآءَتَانِ: بَرَآءَةً يَتَنَّ النَّارِ، وَبَرَآءَةً يَّنَ النِّفَاقِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

١٨٧٣ انس رمنى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ،جس

مخص نے چالیس ون باجماعت نماز اوا کی اور تحمیرِ اولی میں شامل ہو تا رہا تو اس کے حق میں دو آزادیاں جبت ہو جاتی ہیں۔ ایک دوزخ سے آزادی اور دوسری نفاق سے آزادی (تندی)

وضاحت ۔ اس حدیث کی سند میں حبیب بن ابی ثابت رادی مدلس ہے اور وہ انس سے لفظ "عن" کے ساتھ بیان کرتا ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ۴۵۱ ملکوۃ علامہ نامر الدین البانی جلدا صفحہ ۳۵۹)

١١٤٥ ـ (١٠) **وَعَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً فَاحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ رَاحَ ، فَوَجَدَ النَّاسِ قَدُ صَلَّوًا؛ اَعْـطَاهُ اللهُ مِثْلَ اَجُـرِ مَنْ صَلَّاهَـا وَحَضَرَهَا، لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئاً». رَوَاهُ اَبُوُدَاوَدَ، وَالنَّسَاَلِيْنُ.

۱۳۵۵ ابو ہررہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملی جس مخص نے اچھی طرح سے وضو بنایا بعد ازاں وہ (مجد کی جانب) روانہ ہوا اور اس نے لوگوں کو پایا کہ وہ نماز ادا کر چکے ہیں تو اللہ اس کو اس مخص کے برابر ثواب عطا کرے گا جس نے باجماعت نماز ادا کی اس سے ان کے ثواب میں پچھے کی نہ ہوگی (ابوداؤذ نسائی)

١١٤٦ - (١١) **وَعَنُ** آبِى سَعِيُدِ الْخُدُرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: جَآءَ رَمُجُلُ وَقَدُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «اَلاَ رَجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى لهٰذَا فَيُصُلِّى مَعَهُ ؟» فَقَامَ رَجُلُ فَصَلَّى مَعَهُ رَوَاهُ النِّوْمِذِيُّ، وَاَبُوْ دَاوَد.

۱۹۳۹ ابوسعید فرری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فض آیا جبکہ نبی صلی الله علیہ وسلم نماز اوا وسلم نماز اوا کر بچکے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا کوئی فخص اس انسان پر صدقہ نہیں کرناکہ وہ اس کے ساتھ نماز اوا کرے چنانچہ ایک فخص کمڑا ہوا اس نے اس کے ساتھ باجاعت نماز اواکی (ترفیق) ابوداؤد)

وضاحت اس حدیث سے دوسری جماعت کا جواز معلوم ہوتا ہے لیکن علات بنا لینا اور عام طور پر جماعت سے پیچے رہنا اور پھر دوسری جماعت کرانا درست نہیں۔ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت باتی نہیں رہتی (واللہ اعلم)

#### اَلْفُصُلُ النَّالِثُ

الآ تُحَدِّثْنِنِي عَنُ مَرْضِ رَسُولِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: الآ تُحَدِّثْنِنِي عَنُ مَرْضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: بَلَىٰ، ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَ: وَأَصَلَّى النَّبِيُّ عَنْ مَرْضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتُ: بَلَىٰ، ثَقَالَ: وَضَعُوا لِيْ مَآءً فِي وَأُصَلَّى النَّاسَ؟» فَقُلْنَا: لا ؟ يَا رَسُولَ اللهِ ! وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. فَقَالَ: وضَعُوا لِيْ مَآءً فِي الْمِحْضَبِ» . قَالَتُ: فَقَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِينُوءَ مَ وَاغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ آفَاقَ، فَقَالَ: وأَصَلَّى النَّاسُ؟، فَقُلْنَا: لا ؟ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ! قَالَ: وضَعُوا لِيْ مَآءً فِي

تيىرى فصل

ے عرض کیا' آپ جھے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ عنما کے ہاں گیا اور میں نے عرض کیا' آپ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے بارے میں بیان کریں۔ انہوں نے کہا' کیوں نہیں! نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جب) شدید بیار ہوئے آپ نے دریافت کیا کہ کیا لوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں؟ ہم نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! لوگ تو آپ کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے قرمایا' میرے لیئے شب میں پائی رکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں کہ ہم نے (بائی کا انتظام) کر دیا۔ آپ نے قسل فرمایا' پھر آپ اٹھنے کیا رکھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنما کہتی ہیں کہ ہم نے (بائی کا انتظام کر دیا۔ آپ نے قسل فرمایا' پھر آپ اٹھنے ہیں؟ ہم نے نئی میں جواب دیا اور بیان کیا' اے اللہ کے رسول! لوگ تو آپ کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ نے تھم دیا' کیا لوگ نماذ ادا کر بچکے دیا' میں جواب دیا اور بیان کیا' اے اللہ کے رسول! لوگ تو آپ کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ نے تھم کو میں کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے دیا' کیا گوگ نماذ پڑھ بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ پڑھ بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' میں اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے مشھر ہیں۔ آپ نے فرمایا' میں اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے مشھر ہیں۔ آپ نے فرمایا' میرے لئے شب میں بیانی رکھیں۔ آپ نے ہوش ہو گئے۔ بعد اذاں آپ اٹھنے گئے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بعد اذاں آپ کوش میں اوگ بعد اذاں آپ اٹھنے گئے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ بعد اذاں آپ کوش میا' کیا گوگ ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا گوگ نمان کیا گوگ نماذ ادا کر بچکے ہیں' ہم نے عرض کیا' کیا کیا گوگ کو کیا گوگ کیا

نہیں اے اللہ کے رسول! وہ تو آپ کے انظار میں ہیں جب کہ لوگ مجد میں جمع سے اور عشاء کی نماز کے لیئے اس ملی اللہ علیہ وسلم کا انظار کر رہے سے چنانچہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبر کی جانب پیغام ارسال کیا کہ وہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ قاصد ابوبر کی کیا گیا اور عرض کیا کہ رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں عکم وے رہے ہیں کہ آپ نماز کی جماعت کرائیں۔ ابوبر رقیق القلب انسان سے انہوں نے کہا عمرا آپ نماز کی امامت کرائیں۔ عرض کیا' امامت (کے منصب) کے آپ زیادہ مستی ہیں۔ چنانچہ ابوبر نے اند نماز کی امامت کرائیں۔ عرض کیا' امامت (کے منصب) کے آپ زیادہ مستی ہیں۔ چنانچہ ابوبر نے اند عموس کیا۔ آپ دو انسانوں کے سمارے ظرکی نماز کے لیئے باہر تشریف لائے ان میں سے ایک عباس سے جب معوس کیا۔ آپ دو انسانوں کے سمارے ظرکی نماز کے لیئے باہر تشریف لائے ان میں سے ایک عباس سے جب آئے کا خیال کے ابوبر لوگوں کی امامت کرا رہے سے جب ابوبر نے آپ (ئی آمہ) کو محسوس کیا تو انہوں نے ہیجے آنے کا خیال کیا لیکن نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبر کی بہو میں فروس کیا۔ آپ بیٹے ہوئے تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عبل کو ابوبر کے بہو میں فروس کیا' میں آپ کی خدمت میں وہ حدیث بیان کریں۔ میں نے ان کو تمام حدیث کہ منائی اللہ عالی و دریافت کیا' بیان کریں۔ میں نے ان کو تمام حدیث کہ منائی۔ آپ کا خیال حدیث کہ منائی۔ آپ کا انکار نہ کیا البتہ انہوں نے دریافت کیا' عائی کہ وہ سے ان کو تمام حدیث کہ منائی۔ آپ کیا البتہ انہوں نے دریافت کیا' عائی کہ دو سرے علی معرف کا عام بتایا جو عباس رضی اللہ عند کے ساتھ تھا ؟ میں نے نئی میں جواب ویا۔ انہوں نے بتایا کہ دو سرے علی شخص کا عام بتایا جو عباس رضی اللہ عند کے ساتھ تھا ؟ میں نے نئی میں جواب ویا۔ انہوں نے بتایا کہ دو سرے علی شخص کا عام بتایا کہ دو سرے علی شخص کا عام بتایا کہ دو سرے علی البتہ انہوں نے بتایا کہ دو سرے علی شخص کا عام بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ دو سرے علی شخص کا عام بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ دو سرے علی شخص کا عام بتایا۔

١١٤٨ - (١٣) **وَعَنْ** اَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عُنْهُ، اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ اَدُرَكَ الرَّكُعَةَ فَقَدُ اَدْرَكَ السَّنْجُدَةَ، وَمَنُ فَاتَنَّهُ قِرَاءَةً أُمَّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ. رَوَاهُ مَالِكَ

۱۱۳۸ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جس محض نے رکوع کو پایا' اس نے رکعت کو پایا' اس نے رکعت کو پایا اور جس محض سے سورہ فاتحہ کی قرأت فوت ہوئی وہ کثیر خیرو برکت سے محروم رہا (مالک)

وضاحت، یہ حدیث اہم مالک کی بلاغات ہے ہے لین یہ حدیث اہم مالک کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بینی ہے اور پھر موقوف ہے۔ اس حدیث کے منموم سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فحض رکوع میں شائل ہو جائے اس کو رکعت مل میں کوئیہ قیام فرض ہے جو فوت ہوگیا اب فرض کے ترک سے رکعت کیے ثار ہوگی؟ (واللہ اعلم)

١١٤٩ ـ (١٤) **وَمُغْهُ**، اَنَّهُ قَالَ: الَّذِى يَـرُفَعُ رَأُسَـهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْـلَ الْإِمَامِ، فَـاِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بَيدِ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ.

۱۱۳۹ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو مخص امام سے پہلے سر اٹھا آ ہے اور ینج کر آ ہے تو اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے (مالک)

# (۲۹) بَانُ مَنَ صَلَّى صَلاَةً مَّزَنَيْنِ (اس شخص كابيان جس نے فرض نماز دو بار اداكى)

#### الفَصَلُ الأوَّلُ

١١٥٠ ـ (١) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ يُتَصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّى بِهِمْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

## بہلی فصل

۱۱۵۰ جابر رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مُعاذ بن جبل رمنی الله عنه نبی صلی الله علیہ وسلم کی اقداء میں نماز ادا کرتے بعد ازال اپنے قبیلے میں آتے تو ان کی نماز کی امات کراتے (بخاری مسلم)

١١٥١ ـ (٢) **وَمَنْهُ**، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُّصَلِّىٰ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلَى قَوْمِهِ فَيُصُلِّى بِهِمُ الْعِشَاءَ وَهِى لَهُ نَافِلَة ٌ . رَوَاهُ

المان جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ معالاً نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عشاء (کی نماز) اوا کرتے بعد ازاں اپنے قبیلہ میں آتے تو ان کی عشاء کی نماز کی امات کرائے 'یہ ان کی نفل نماز ہوتی۔ وضاحت ممکلوۃ کے مولف نے یہ ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے یہ حدیث کس کتاب سے اخذ کی ممئی ہے۔ اس حدیث کو امام شافع " نے اپنی کتاب " مُند شافع " صفحہ ۱۳ اور امام طحاوی نے جلدا صفحہ ۱۳۳۷ اور وار تعلیٰ نے امام صفحہ ۱۸۲ میں صحح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے (مشکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۳۲) نیز امام کی نفل نماز ہو تو اس کی اقداء میں فرض نماز اوا کرنا درست ہے۔

# الفَصُلُ التَّالِي

١١٥٢ ـ (٣) عَنْ يَزِيُدَ بْنِ الْاَسُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدَتُّ مَعَ النَّبِي ﷺ حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةً الصَّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَبْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ فَإِذَا هُوَ مَسْجِدِ الْخَبْفِ ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ فَإِذَا هُمُ يُصَلِّينا مَعْهُ، قَالَ: «عَلَى بِهِمَا»، فَجِيءَ بهِمَا تُرْعَدُ

فَرَائِصُهُمَا . فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا آنُ تُصَلِّيًا مَعَنَا؟» فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسُجِدَ جَمَّاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةً ﴾. رَوَاهُ التِرْمِلِذِيُّ، وَأَبُو دَاؤَدَ، وَالنَّسَاَئِيُّ.

#### دو سر<u>ی</u> فصل

۱۱۵۲ رید بن اسود رضی الله عنہ سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں ججہ الوداع کے موقع پر حاضر تھا۔ میں نے آپ کی اقداء میں (سجرِ فَیعن) میں صبح کی نماز اوا کی جب آپ کے نماز کمل کر لی اور واپس ہوئے تو آپ نے دو آدمیوں کو پایا جو سب سے آخر میں شے۔ انہوں نے آپ کی اقداء میں نماز اوا نہیں کی تھی۔ آپ نے فربایا' ان کو میرے پاس لاؤ چنانچہ ان کو لایا گیا تو ان کے کندھے کا گوشت کانپ رہا تھا۔ آپ نے دریافت کیا؟ تم نے ہمارے ساتھ نماز کیوں اوا نہیں کی؟ انہوں نے جواب ویا اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں! ہم نے اپنے پڑاؤ میں نماز اوا کر لی تھی۔ آپ نے فربایا (امام کے ساتھ) نماز (اوا کو نہ چھوڑو۔ جب تم نے اپنے پڑاؤ میں نماز اوا کر لی تھی۔ آپ نے فربایا (امام کے ساتھ) نماز (اوا کو نہ چھوڑو۔ جب تم نے اپنے پڑاؤ میں نماز اوا کر لی ہو پھر سجد میں آؤ جمال باجماعت (نماز) اوا ہوتی ہو (وہال) ان کے ساتھ بھی نماز اوا کرو' وہ تمہاری نفل نماز ہوگی (ترذی' ابوداؤو' نمائی)

#### أَلْفُصُلُ النَّالِثُ الفُصُلُ النَّالِثُ

## تيسري فصل

الاست الله الله محرین مجودی سے دوایت ہے وہ اپنے الد سے بیان کرتے ہیں کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں ایک مجلس میں سے چنانچہ نماز کے لیئے اذان ہوئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نماز اداکی اور واپس آئے جبکہ مجودی اپنی جگہ پر سے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز اداکیوں نہیں کی؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول! کیوں نہیں! کی ساتھ نماز اداکروں نہیں کا اللہ صلی الله علیہ وسلم نے اس کو آگاہ کیا کہ جب تم مجد میں آؤ

اور تم فرض نماز اوا کر بچے ہو اور نماز کی اقامت کمی جائے تو تم لوگوں کے ساتھ نماز اوا کرو اگرچہ تم نماز اوا کر بچے ہو (مالک ' نمائی)

١١٥٤ - (٥) **وَعَنُ** رَجُل مِّنُ اَسَدِ بُنِ خُزَيْمَةَ ، اَنَّهُ سَالَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيّ ، قَالَ: يُصَلِّى اَحَدُنَا فِي مُنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَأُصَلِّى مَعَهُمْ ، فَاجِدُ فِي يُصَلِّى اَخُدُنَا فِي مُنْزِلِهِ الصَّلَاةَ ، فَالَ : «فَذَلِكَ لَهُ سَهُمُ نَفْسِى شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ النَّبِيّ بَيْئًا ، قَالَ : «فَذَلِكَ لَهُ سَهُمُ جَمْع » . رَوَاهُ مَالِكُ ، وَابُودَاوَدَ .

المالة اسد بن خُريمه (قبيله) ك ايك فض سے روايت ہے وہ كتے ہيں كه اس فے ابو اليُّب انساريُّ سے دريافت كيا كه جم ميں سے ايك مخض اپنے گرين فرض نماز اوا كرتا ہے بعد ازاں وہ معجد ميں جاتا ہے وہاں (فرض) نماز كى اقامت ہو جاتی ہے ميں ان كے ساتھ مل كر بھى نماز اوا كر ليتا ہوں ليكن اپنے ول ميں اس كا وہم پاتا ہوں۔ ابو ابوب (انساریُّ ) نے جواب ديا ، ہم نے نمی صلی اللہ عليه وسلم سے اس كے بارے ميں دريافت كيا تھا۔ آپ نے فريای اس مخص كو جماعت كا ثواب حاصل ہو گا (مالک الوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ایک راوی مجمول ہے (مککوۃ علامیعنامرالدین البانی جلدا صفحہ ۳۱۳)

100 - (٢) وَعَنْ يَزِيْدِ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَهُو فَى الصَّلَاةِ ، فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَآنِى فَى الصَّلَاةِ . فَلَمَّا انصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَآنِى جَالِساً ، فَقَالَ : «اَلَمْ تُسْلِمُ يَا يَزِيْدُ ؟ » قُلْتُ : بلى ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ اَسُلَمْتُ . قَالَ : «وَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلُ مَعَ النَّاسِ فِى صَلَاتِهِمْ ؟ » قَالَ : إنَّى كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِى مَنْزِلِى ، أَحُسِبُ اَنُ قَدْ صَلَّيْتُ مَ . فَقَالَ : «إِذَا جِئْتَ الصَّلَاةَ فَوَجَدُتَ النَّاسَ ، فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَيْتَ ، وَهُذِهِ مَكْتُوبَةٌ " . رَوَاهُ ابُو دَاوْدَ .

2018 بزید بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا۔ آپ نماز اوا کر رہے سے چنانچہ میں (مجد کے ایک کونے میں) بیٹے گیا اور میں ان کے ساتھ نماز میں شال نہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے جھے دیکھا کہ میں (الگ،) بیٹیا ہوا ہوں۔ آپ نے فرایا' اے بزید! کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں' میں مسلمان ہوں۔ آپ نے وریافت کیا' تجے لوگوں کے ساتھ نماز اوا کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ اس نے جواب دیا' میں اپنے گھر میں نماز اوا کر چکا تھا' میں سجمتا تھا کہ آپ نے نماز اوا کر کی ہوگ۔ آپ نے فرایا' جب تو نماز دیا' میں اور کول کو (نماز اوا کر چکا ہو' وہ تیری نفل نماز ہوگی اور یہ فرض ہوگی (ابوداؤد)

وضاحت: اس حدیث کی سند میں نوح بن مُعْمَعُ رادی مجمول ہے خیال رہے کہ جو مخص فرض نماز اکیلا ادا کر آ ہے گھر اور دو سری نفل ہوگ۔ صبح روایات پر غور کرتا ہے کھر باجماعت وہی نماز ادا کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کہلی نماز فرض اور دو سری نفل ہوگ۔ صبح روایات پر غور کرنے سے میں معلوم ہوتا ہے (واللہ اعلم)

١١٥٦ ـ (٧) **وَعَنِ** ابُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ فَقَالَ: اِنِّى أُصَلِّى فِى بَيْتَى، ثُمَّ ٱدْرِكُ الصَّلاَةَ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، اَفَاصُلِّى مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: اَيْتَى مُ ثُمَّ ادْرِكُ الصَّلاَةِ فِى المَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، اَفَاصُلِّى مَعَهُ؟ قَالَ لَهُ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: اَيَّتُهُمَا الْجُعَلُ صَلاَتِى؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَذٰلِكَ إِلَيْكَ ؟ إِنَّمَا ذٰلِكَ اِلَى اللهِ عَزْ وَجُلَّ، يَجْعَلُ اللهِ عَزْ وَجُلً، يَجْعَلُ ابْنُ عُمْرَةً وَاللهُ اللهُ عَزْ وَجُلًى اللهِ عَزْ وَجُلًى اللهِ عَزْ وَجُلًى اللهُ عَرْ وَجُلًى اللهُ عَرْ وَجُلًى اللهُ عَرْ وَجُلًى اللهُ عَزْ وَجُلًى اللهُ عَلَى اللهِ عَزْ وَجُلًى اللهُ عَلَى اللهِ عَزْ وَجُلًى اللهُ عَلَى اللهِ عَزْ وَجُلًى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَزْ وَجُلًى اللهُ ا

۱۵۹۱ ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے اس سے وریافت کیا کہ بیل اسے گر بیل من ماز اوا اسے گر بیل نماز اوا اسے گر بیل نماز اوا کہ لیتا ہوں کیا ہوں کیا میں اس کے ساتھ نماز اوا کو ابن عمر رضی الله عنما نے اس کو اثبات میں جواب ویا۔ اس فخص نے دریافت کیا ان میں سے کس کو فرض بناؤں؟ ابن عمر نے فرمایا کیا یہ تیرے افقیار میں ہے؟ یہ تو الله کے افقیار میں ہے ان وونوں میں سے جس کو جاہے گا (فرض) بنائے گا (مالک)

وضاحت: ابنِ عمرٌ کے قول سے مرفوع صحح مدیث کو مقدم سمجھا جائے گا اور پہلی نماز کو فرض سمجھا جائے گا (واللہ اعلم)

١١٥٧ ـ (٨) وَعَنْ سُلَيُمَانَ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدُ صَلَيْتُ، وَإِنِّيْ سَمِعْتُ الْبَلَاطِ ، وَهُمُ يُصَلَّوُنَ . فَقُلْتُ: اللّا تُصَلَّقُ اصَلَاةً فِى يَوْمٍ مَّرَّتَيْنِ » رَوَاهُ اَحْمَدُ ، وَابْدُو دَاؤَد، وَالنَّسَانِيُ . وَاللَّهُ وَالنَّسَانِيُ . وَالنَّمَانُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ . وَالنَّمَانُ وَالْمَانُونُ . وَالنَّمَانُ وَالْمَانُونُ . وَاللَّمُ وَالْمُونُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمَانُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

کالا میرونہ کے غلام سلیمان بیان کرتے ہیں کہ ہم بلاط مقام میں ابن عمر رمنی اللہ عنما کے ہاں آئے تو وہاں لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے ابن عمر سے ابن عمر سے ابن عمر کیا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کو انہیں کرتے۔ ابن عمر نے فرمایا میں نماز ادا کر چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا ون میں ایک نماز دو بار ادا نہ کو (احمد ابوداؤد اسائی)

وضاحت: ابن عرام بهلے باجاعت نماز اوا کر چکے تھے اس لیئے انبوں نے دوسری جماعت کے ساتھ نماز اوا نہیں کی۔ آگر انہوں نے پہلے اکیلے نماز اوا کی ہوتی تو پھر انہیں جماعت کے ساتھ نماز اوا کرنا تھی (واللہ اعلم)

١١٥٨ - (٩) **وَعَنُ** نَافِع ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنُ صَلَّى المَغْرِبَ آوِ الصَّبْحَ ، ثُمَّ اَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ ؛ فَلاَ يَعُدُ لَهُمَا . رَوَاهُ مَالِكٌ .

۱۹۵۸ نافع سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عرف کا قول ہے کہ جس مخص نے مغرب یا میح کی نماز اوا کی بعد ازاں اس نے ان دونوں نمازوں کو (باجماعت) امام کی ساتھ پایا تو وہ ان کو دوبارہ اوا نہ کرے (مالک) وضاحت ، ابنِ عرف کا اپنا قول ہے ' مرفوع حدیث نہیں ہے جب کہ مرفوع احادیث میں عام تھم ہے کہ سب نمازیں لوٹائی جاسکتی ہیں میج یا مغرب کے استثناء کا پچھ معنیٰ نہیں ہے (واللہ اعلم)

# (۳۰) بَابُ الشَّينَ وَفَضَائِلَهَا (سُنّت نمازیں اور ان کے فضاکل)

### الفصل الاول

1109 - (1) عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، فَالَتَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا وَكُعَنَيْنِ فِي عَنْهَا وَلَكُ اللهُ عَنْهَا وَلَكُعَنَيْنِ وَكُعَنَيْنِ وَفَى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ إِثْنَتَى عَشَرَةَ رَكُعَةً ، وُرَكُعَنَيْنِ فِي الْجَنْةِ: اَرْبُعاً قَبْلَ اللَّهُ لَهُو، وَرَكُعَنَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ، وَرَكُعَنَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التَّهِدَى الْمَعْرِبِ، وَرَكُعَنَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ، وَرَكُعَنَيْنِ قَبْلُ صَلاَةِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التَّهِدَى اللهُ ا

وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمِ اللهَا قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِّى لِلهِ كُلَّ يَوْمِ ثِنْتَى عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوَّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ؛ اللَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - اَوُ الأَ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ -».

# ىپلى فصل

1008: اُمِّ جبیب رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا 'جس مخص نے دن رات میں بارہ رکعت نماز نقل اوا کیں تو اس کے لیئے جنت میں گرینا ویا جاتا ہے۔ ظہرسے پہلے چار رکعت ور رکعت اور مغرب کے بعد دو رکعت اور عشاء کے بعد دو رکعت اور فجری نماز سے پہلے دو رکعت (ترخدی) اور مسلم کی روایت میں ہے آئے جبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے قرایا 'جو بھی مسلمان مخض اللہ (کی رضا) کے لیئے روزانہ بارہ رکعت نقل علاوہ فرائض کے اوا کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے جنت میں گھر تعمیرہ و جاتا ہے۔

١١٦٠ - (٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْمُغْرِبِ فِى بُيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ فَى بُيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِى بُيْتِهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنْنِ بَعُدَ هَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِى بُيْتِهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنْنِ بَعُدَ الْعِشَاءِ فِى بُيْتِهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنْنِ حَفْصَةً: اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِيْنَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۱۹۰ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ظہرے پہلے دو رکعت اور طہرے بعد دو رکعت اور مغرب کے بعد گھر میں دو رکعت اور عشاء کے بعد گھر میں دو رکعت اور عشاء کے بعد گھر میں دو رکعت اوا کیں۔ ابن عمر کہتے ہیں 'مجھے حفسہ رضی اللہ عنما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجرکے طلوع ہونے پر ہلکی می دو رکعت اوا کرتے تھے (بخاری مسلم)

١١٦١ ـ (٣) **وَمَنْهُ،** قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّىُ بَعُدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ. فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ فِى بُيْتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۲۱۱ ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جعہ کے بعد (سجد میں) کوئی نماز نہیں پرماکرتے تھے یمال تک کہ (گھر) لوٹ جاتے۔ پھر گھر میں وو رکعت اوا کیا کرتے تھے۔ میں) کوئی نماز نہیں پرماکرتے تھے یمال تک کہ (گھر) لوث جاتے۔ پھر گھر میں وو رکعت اوا کیا کرتے تھے۔ مسلم)

الله عن صلاة وسُول الله بَيْ عَبْدِ الله بِن شَيْقِي رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةُ رَضِى الله عَنْهَا، عَنْ صَلاَة وَسُولِ الله عَنْ عَنْ تَطَوَّعِهِ . فَقَالَتُ: كَانَ يُصَلِّى فِى بَيْتِى قَبُلَ الظَّهْرِ اَرْبَعاً، عَنْ صَلاَة وَسُولِ الله عَنْهُ مِن تَطَوَّعِهِ . فَقَالَتُ: كَانَ يُصَلِّى فِي بَيْتِى قَبُلَ الظَّهْرِ اَرْبَعاً، ثُمَّ يَخُوجُ فَيُصَلِّى بِالنَّاسِ الْمَغْرِب، ثُمَّ يَحُولُ فَيصَلِّى بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدُخُلُ بَيْتِى فَيصَلِّى وَكَانَ يَصَلِّى فَيصَلِّى وَكَانَ يُصَلِّى مِنَ اللّهُ لِي بِسُعَ رَكُعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرَ، وَكَانَ يُصَلِّى لَيُلا طُولِيلاً قَائِماً، وَلَيُلا طُولِيلاً فَايْماً، وَلَيُلا طُولِيلاً فَايْماً، وَلَيُلا طُولِيلاً فَاعِداً ، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَوهُ هُو قَائِمْ . وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَوهُ هُو قَائِمْ . وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكِعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمْ . وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكِعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمْ . وَكَانَ إِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكِعَ وَسَجَدَ وَهُو قَائِمْ . وَكَانَ إِذَا طَلِعَ الْفَجُرُ صَلّى رَكُعَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسُلِمْ . وَزَادَ اللهُ وَدَاوَدَ : ثُمَّ يَحْرُجُ فَيْكُولُ إِلنَّاسِ صَلاَة الْفَجُر . فَلَى رَكُعَتَيْنِ . رَوَاهُ مُسُلِمْ . وَزَادَ اللهُ وَدَاوَدَ : ثُمَّ يَحْرُجُ

 ١٦٦٣ - (٥) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: لَمُ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءَ مِّنَ النَّوافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُداً مِّنْهُ عَلَى رَكْعَتِى الْفَجْرِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۳۳ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فجر کی دو رکعت (سنتوں) سے زیادہ کسی اور (نفل) نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تنے (بخاری مسلم)

١٦٦٤ - (٦) **وَمُنْهَا**، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَكُعْتَا الْفَهْرِ خَيْرُ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمَ؟.

الله عائشہ رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مج کی وو رکعت (سنتیں) دنیا اور جو پچھ ونیا میں ہے سے بھتر ہے (سلم)

١١٦٥ - (٧) **وَعَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُغَفَّلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «صَلَّوْا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكُعَتَيْنِ»، قَالَ فِي الثَّالِيَّةِ: «صَلَّوْا قَبْلُ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ رَكُعَتَيْنِ»، قَالَ فِي الثَّالِيَّةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِية اَنْ يَتَتَخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً . . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۲۵ عبداللہ بن ممغَفَّ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت اوا کرو۔ مغرب کی نماز سے پہلے دہ رکعت اوا کرو تیسری بار جس فرمایا ' جو مخص جاہے ''۔ اس بات کو محروہ جانتے ہوئے کہ کمیں لوگ اس کو شت کی شکل نہ دیے دیں (بخاری مسلم)

وضاحت ، مورج غروب مونے کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت نماز اوا کرنا متحب ب (واللہ اعلم)

١١٦٦ - (٨) **وَهَنُ** اَبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ومَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّياً بَعُدَ الْجُمُعَةِ؛ فَلْيُصَلِّلَ اَرْبَعاً». رَواهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي أَخُرِى لَهُ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَرِّل بَعْدَهَا اَرْبَعاً».

۱۳۲۱ ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو فخص تم میں سے جعہ (کی نماز) کے بعد سنتیں اوا کرتا چاہے تو وہ چار رکعت اوا کرے (مسلم) اور دو سری روایت میں ہے کوئی فخص جعہ (کی نماز) اوا کرے تو وہ اس کے بعد چار رکھت شنت اوا کرے۔

# اَلْفُصَعْلُ النَّانِيّ

١١٦٧ - (٩) وَعَنْ أُمْ حَبِيْبَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ

حَافَظَ عَلَىٰ اَرُبُعِ رَكُعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَارْبَع بِعَدْها؛ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَالنَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ.

#### دو منری فصل

۱۱۲۵ میب رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں میں نے رسولُ الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا الله علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جس مختص نے ظمرے پہلے چار رکعت اور ظمرے بعد چار رکعت کی الله اس کو دونرخ پر حرام فرمائے گا (احمر ' تذی ' ابوداؤد' نسائی' ابن ماجہ )

١١٦٨ - (١٠) **وَعَنُ** أَبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُ قَبْلُ الشَّهَ لِيُسُرِفِيهِنَّ تَسْلِيمٌ ، كُفْتَحُ لَهُنَّ أَبُوابُ السَّمَآءِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ ، وَابْنُ مَا جَهُ .

۱۲۱۸ ابو ابوب انساری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' ظهر (کی نماز) سے پہلے چار رکعت ہیں جن میں سلام نہیں ہے ' ان (چار رکعت کو پڑھنے والوں) کے لیے آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں (ابوداؤو' ابن ماجہ)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں عبیدہ کونی رادی ضیف ہے (میزان الاعتدال جلد س منحد ۲۵ تقریب التهدیب جلدا منحد ۵۳۸ تقریب التهدیب جلدا منحد ۵۳۸ منکوة علامہ البانی جلدا منحد ۳۶۷)

١١٦٩ - (١١) وَعَنْ عَبِدِ اللّهِ بَنِ السَّائِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحْشَقُ أَرْبَعا بَعْدَ أَنْ تَزُولُ اللهِ مَسَلَ قَبُلَ السَّطْهُرِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُ أَنْ تَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلُ صَالِحٌ ». رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ.

۱۹۹۹ عبدالله بن سائب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم زوال آفاب کے بعد ظمرے پہلے چار رکعت (نفل) اوا کرتے اور آپ نے فرمایا ،ید ایما وقت ہے جس میں آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں میں مجبوب جانتا ہوں کہ اس وقت میں میرا صالح عمل (الله کے سامنے) بلند ہو (زندی)

١١٧٠ -(١٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ ا الْمَرَءاَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ [وَأَبُوُ دَاؤَدَ]

ات ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس مخض پر الله رحم کرے جس نے عمرے پہلے چار رکعت (سنتیں) اوا کیس (احمد عندی)

١١٧١ - (١٣) **وَعَنَ** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكُعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسَلِيمِ عَلَى الْمَلَآثِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ. رَوَاهُ البِتَرْمِذِيُّ

المان على رمنى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرے پہلے جار رکعت اور آپ ان کے درمیان میں سلام کھیرتے (ایمنی) مقرب فرشتوں اور ان کے متبعین مسلمانوں اور مومنوں پر سلام کہتے (ترندی)

\* ١١٧٢ - (١٤) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ.

الالات ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصرے پہلے دو رکعت (سنت) اوا کرتے تھے (ابوداؤر)

١١٧٣ - (١٥) **وَعَنُ** أَبِى هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَ رَكُعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُنُوْءٍ ؛ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَى عَشَرَةَ سَنَةً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْثُ فَرَيْثِ لاَ نَعْرُفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بُنِ أَبِى خَثْعَمٍ ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدُ بُنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: هُوَ مُنْكُرُ الْحَدِيْثِ، وَضَعَفَةً جِدًا.

الاستان الوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جس مخص نے مغرب کے بعد چھ رکعت اوا کیں ' ان کے درمیان غلط کلمہ زبان پر نہیں لایا تو وہ اس کے لیئے بارہ سال کی عباوت کے برابر ہوں گی (ترفدی) امام ترفدی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے ' ہم اس حدیث کو صرف عمر بن ابی عشم کے واسطے سے جانتے ہیں اور بیس نے محمد بن اسلیل (بخاری ) سے سنا' انہوں نے اس رادی کو مکرم الحدیث قرار دیا ہے اور غایت ورجہ ضعیف کما ہے۔

١١٧٤ ـ (١٦) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّىٰ بَعُدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِرُينَ رَكَعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِرَّمِ لَذِي ٌُ.

اللہ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جس مخص نے مغرب کے بعد بیں رکعت اوا کیں تو اللہ تعالی اس کا کھر جنت میں تقیر فرمائے گا (ترفدی)

وضاحت: اس حدیث کی سند میں یعنوب بن دلید مدنی رادی کذّاب ہے (الطل و معرفه ُ الرجال جلدا صفحہ ۱۹۷ ، الجرح و التعدیل جلدہ صفحہ ۹۰۳ المجروحین جلد س صفحہ ۱۳۷ مشکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۹۸ ) ١١٧٥ - (١٧) **وَمُنْهَا،** قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُوْلُ الله ﷺ العِشَاءَ قَطَّ فَدَخَلَ عَلَى ، إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْسِتَّ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابُـوْ دَاؤْدَ.

۱۱۵۵ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عشاء کی نماذ کے بعد میرے ہاں آئے تو آپ نے جاریا چھ رکعت نقل ادا کئے (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں مقاتل بن بشر عجلی رادی غیر معروف ہے (الجرح و التعدیل جلد ۸ صغیہ ۱۹۲۰، میزان الاعتدال جلد ۲ صغیہ ۱۲۲۰ میکوة علامہ البانی جلدا صغیہ ۱۳۸۸)

الرُّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَ﴿ إِذْبَارَ السَّجُوْرِ ﴾ الرَّكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، رُوَاهُ التَّرْمِلْدَى . الرَّكُعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، رُوَاهُ التَّرْمِلْدَى .

۱۷۱۱ ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ' ستارول کے غروب ہونے کے بعد (سے مراد) فجر (کی نماز) سے پہلے کی دو رکعت (سنتیں) ہیں اور سجدول کے بعد (سے مراد) مغرب (کی نماز) کی دو رکعت (سنتیں) ہیں (ترزی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں رُشدین بن کریب رادی ضعیف ہے (الناریخ الکبیر جلد اس مغیر ۱۸۲۳) الجرح و التعدیل جلد ۲ صغیر ۵۱ تقریب الهذیب جلدا صغیر ۲۵۱ مشکور تا ملام البانی جلدا صغیر ۱۳۱۹)

#### اً الفُصُلُ الثَّالِثُ

١١٧٧ - (١٩) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ أَرْبَعُ الرَّعَاتِ ]

[رَكُعَاتِ ] قَبُلَ الظَّهْرِ ، بَعْدَ الرَّوَالِ ، تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِى صَلَاةِ السَّحَرِ. وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَهُو يُسَبَّحُ اللهُ بَلْكَ السَّاعَةَ »، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ يَتَفَيّا فِللَاللهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَداً شِهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي ﴿ شُعَبِ ٱلْإِيْمَانِ ».

#### تيىرى فصل

اللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رہوگ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرما رہے تھے کہ ظمرے پہلے زوال کے بعد چار رکعت سنتیں تعبد کی چار رکعت نماز کے برابر شار ہوتی ہیں اور اس وقت تو ہر چیز اللہ کی تعبیج میں محو ہوتی ہے بعد ازاں آپ نے خلات کی (جس کا ترجمہ ہے) جن کے سائے دائیں سے (بائیں کو) اور بائیں سے (دائیں کو) لوٹے رہے ہیں اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجد سے میں پوے رہے ہیں (ترزی) بینی شعب الایمان)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں علی بن عاصم اور اس کے استاد کیلی ا بیکاء راوی ضعیف ہیں۔ (میزان الاعتدال جلد ۳ صفحہ ۱۳۵ مکلوۃ علامہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۳۲۹)

١١٧٨ - (٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِى قَطُّ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِى اللهَ.

۱۱۷۸ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں مجھی بھی عصرکے بعد دو رکعت ستت نہیں چھوڑیں (بخاری مسلم)

اور بخاری کی روایت میں ہے کہ عائشہ رمنی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ اس ذات کی متم جس نے آپ کو فوت کر لیا ' آپ نے ان دو رکعت کو نہیں چھوڑا یمال تک کہ آپ اللہ سے جالے۔

وضاحت: ظمری نماز کے بعد کی دو رکعت کی مشنولیت کی دجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بعد قضا ادا کیں بعد ازاں آپ نے ان پر مداومت کی۔ اس لیئے کہ آپ جب ایک بار کسی عمل کو جاری رکھتے تو اس پر مداومت کرتے اور جن محابہ کرام نے ان دو رکعت کی نفی کی ہے ' انہوں نے اپنے علم کی بنا پر نفی کی ہے جب کہ اصولی لحاظ می بثبت مقدم ہو تا ہے اور پھر آپ محبد میں یہ دو رکعت ادا نہیں کرتے تھے (واللہ اعلم)

١١٧٩ - (٢١) وَعَنِ الْمُخْتَارِبُنِ فُلْفُل ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، عَنِ التَّطَوَّع بَعُدَ الْعَصْرِ . وَكُنَا عَنِ التَّطَوَّع بَعُدَ الْعَصْرِ . وَكُنَا نُصَلِق بَعُدَ الْعَصْرِ . وَكُنَا نُصَلِق عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . فَقُلْتُ لَهُ : نُصَلِق عَلَى عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . فَقُلْتُ لَهُ : نُصَلِق عَلَى عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ . فَقُلْتُ لَهُ : فَكُنَ يَرَانَا نُصَلِق اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الا الا الله الله عنار بن فُلفُل سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن الک رمنی اللہ عنہ سے عمر کے بعد رفافل کے بارے میں وریافت کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ عمر رمنی اللہ عنہ عمر کے بعد (ففل) نماذ پڑھنے پر ہاتھوں پر مارتے سے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدِ رسالت میں مغرب کی نماذ سے قبل اور سورج غروب ہونے کے بعد دو رکعت پڑھتے سے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت بڑھتے تھے ہم دو رکعت پڑھتے تھے آپ نے نہ ہمیں رکھتے تھے ہم دو رکعت پڑھتے تھے آپ نے نہ ہمیں رکھتے تھے ہم دو رکعت پڑھتے تھے آپ نے نہ ہمیں برجے کا تھم دیا اور نہ منع کیا (مسلم)

١١٨٠ ـ (٢٢) **وَعَنُ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَـدِيْنَةِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنِ اللَّمِّلِ اللَّعَرِيْبَ لَيَدُخُلُّ الْمُؤَذِّنِ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدُخُلُّ

الْمُسْجِد، فَيَخْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ قَدُ صُلِّيتُ مِنْ كَثْرُةِ مَنْ يَتَّصَلِّمِهِمَا ﴿ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۸۸۰ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے پس جب موذن مغرب کی نماز کی اذان کہتا تو حاضرین ستونوں کی سامنے (کھڑے ہونے میں) جلدی کرتے اور دو رکعت نفل اوا کرتے یہاں تک کہ اجنبی انسان مبعد میں داخل ہو تا۔ وہ خیال کرتا کہ (فرض) نماز پڑھی جا چکی ہے اس لیئے کہ کڑت کے ساتھ محلبہ کرام دو رکعت اوا کرتے تھے۔ (مسلم)

١١٨١ - (٢٣) **وَعَنَ** مَّرُثِدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: أَتَيْتُ عُفَّبَةَ الْجُهَنِيّ، فَقُلُتُ: أَلاَ أَعَجِّبُكَ مِنْ أَبِى تَمِيْمٍ يَرُكُعُ رَكُعَتَيْنِ فَبْلِ صَلَاةِ الْمُغْرِبِ؟! فَقَالَ عُفْبَةُ: إِنَّا كُنَّا فَلْكُ: أَلا ثَالَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَلْتُ: «فَمَا يَمُنَعُكَ أَلاَنَ؟ قَالَ: الشَّغُلُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

الملا مرثد بن عبداللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عقبہ بہنی کے پاس گیا۔ میں نے اس سے کما کہ میں تحقی حرت انگیز بات سے مطلع کرتا ہوں کہ ابو تتم مغرب کی نماز سے پہلے وو رکعت (نفل) اوا کرتا ہے۔ عقبہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وو رکعت (نفل) پڑھا کرتے تھے۔ میں نے کما' اب مجھے کیا رکلوث ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مشغولیت (رکلوث ہے) (بخاری)

١١٨٢ - (٢٤) **وَعَنْ** كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ بَيْخَ أَتَىٰ مَسْجِدَ بَنِيُ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّى فِيْهِ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا فَضَوْا صَلَاتَهُمُ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا، فَقَالَ: «هٰذِهِ صَلاَةُ الْبُيُؤْتِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوْدَ. وَفِيْ رَوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَانَيِّ : قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُوْنَ، فَقَالَ النِّيَ يُنِيِّةٍ: «عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوْتِ»

۱۱۸۲ کعب بن مجرّه رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم بنو عبرُ الاشل (قبیلہ) کی معجد میں تشریف لائے۔ آپ نے معجد میں مغرب کی نماز اوا کی جب انہوں نے نماز کی تعجیل کر لی تو آپ نے ویکھا کہ وہ نماز کے بعد نقل اوا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا' یہ گھر کی نماز ہے (ابوداؤد) ترذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے (اور) نقل اوا کرنے لگے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تم یہ نماز گھر میں اوا کیا کو۔

وضاحت: اس حدیث کی سند میں اسحاق بن کعب بن مجُرہ رادی مجمولُ الحال ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صغه ۱۹۱ م ملکوٰۃ علامہ ناصر الدین البانی جلدا صغه ۲۳۵)

١١٨٣ - (٢٥) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُطِيْلُ الْقَرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، حَتَّى يَتَفَرَّق أَهُلُ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبْـوْدَاؤد.

١١٨٤ - (٢٦) **وَعَنْ** مَكْحُولِ، تَيْلُغُ بِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنُ صَلَّى بَعُدَ المَهُ عَبْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَنُ صَلَّى بَعُدَ الْمَغْرِب قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكُعَتَيُنِ - وَفِي رِوَايَةٍ -: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ؛ رُفِعَتُ صَلاَتُهُ فِي عِلَّيْيِنَ». مُرْسَلاً.

المهان کمول آ با بعی مدیث کو رسوا الله صلی الله علیه وسلم تک پنچاتے ہیں که آپ نے فرمایا 'جو محض مغرب کی نماز کے بعد کلام کرنے سے پہلے دو رکعت اور ایک روایت میں ہے کہ چار رکعت اوا کر آ ہے ' اس کی نماز میں باند کی جاتی ہے (مرسل)

وضاحت: محمر بن نفر مروزی نے اس مدیث کو قیامُ اللّیل میں ذکر کیا ہے' اس کی سند میں ابو صالح کاتب اللیث راوی ضعیف ہے (مشکلوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلدا صفحہ ۳۷۱)

١١٨٥ ـ (٢٧) **وَعَنُ** حُذَيُفَةً رَضِىَ اللهُ عَنُهُ، نَحُوهُ، وَزَادَ: فَكَانَ يَقُولُ: «عَجِّلُوُا الرَّكَعَتَيْنِ بَعُدَ الْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ». رَوَاهُمَا رَزِيْنُ ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الرَّيَادَةَ عَنْهُ نَحُوهَا فِي : «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۱۸۵ حمدیف رضی اللہ عنہ سے کھول کی مثل روایت ہے اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ آپ نے فرمایا ' مغرب (کی نماز) کے بعد دو رکعت (نفل) جلدی اوا کو۔ یہ رکھیں فرض نماز کے ساتھ بلند کی جاتی ہیں۔ ان دونوں حد ۔ شوں کور زین نے بہان کیا اور بیعی نے اس سے اس روایت کی مثل زیادہ الفاظ کو '' شعبِ الایمان '' میں بہان کیا ہے۔

١١٨٦ ـ (٢٨) وَعَنْ عَمْرِوبُنِ عَطَاءِ، قَالَ: إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى التَّسَاثِ يَسْأَلُهُ

عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةً فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: نَعَمُ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخِلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدُ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلُهَا بِصَلَاةٍ حَتَى تُكَلِّمَ أَوْ نَخُرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَٰلِكَ أَنْ لاَ نُوْصِلَ بِصَلَاةٍ حَتَى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخُرُجَ. رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

۱۱۸۱ عُمرو بن عطاء ؓ ہے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نافع بن مجیر نے اس کو سائب ؓ کی جانب مجیجا۔ وہ ان سے ایک بات کے بارے میں وریافت کر رہے تھے' ان کی اس بات کو معاویہ ؓ نے ان کی نماز میں ویکھا تھا۔

انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے بیان کیا کہ میں نے ان کی معیت میں جعد کی نماز (حکام کے لیئے) مخصوص جگہ میں ادا کی۔ جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے سنیں ادا کیں تو جب معاویۃ (اپنے گھر) گئے تو انہوں نے میری جانب پیغام بھیجا اور کہا کہ دوبارہ ایسا نہ کرتا جب تم جعہ کی نماز اوا کر چکو تو اس کے ساتھ نفل نماز نہ طانا جب تک کہ کلام نہ کر لویا مجد سے باہر نہ چلے جاؤ۔ اس لیئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی تھم دیا ہے کہ ہم (فرض) نماز کے ساتھ نفل نماز نہ طائمیں جب تک کہ ہم کلام نہ کریں یا (مجد سے ) باہر نہ چلے جائمیں (مسلم)

وضاحت: مجدین نوافل وغیرہ اوا کرنے کے لیئے جگہ تبدیل کرلی جائے جبکہ گھریں نوافل اوا کرنا متحب ہے (واللہ اعلم)

١١٨٧ - (٢٩) وَعَنُ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ ابُنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَٰدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمَ فَيُصَلِّى أَرْبَعاً . وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ، ثُمَّ رَجَعَ إلى بُيتِهِ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ ، وَلَمْ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ . فَقِيلَ لَهُ . فَقَالَ : كَانَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ وَكُواهُ أَبُو دَاوَةً أَبُو دَاوَةً وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا لَمُسْجِدِ . فَقِيلَ لَهُ . فَقَالَ : كَانَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ مَنْ مَعْمَلُهُ وَوَاهُ أَبُو دَاوَةً

رُو . وَفِي رَوَايَةِ الِتَرُمِذِيُّ ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَر صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكُعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذُلكَ أَرْبَعًا

الم الله عطاء سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عرفر جب مکہ مرمہ میں جعہ کی نماز ادا کرتے تو (درا) آگے ہو کر دو رکعت ادا کرتے اور جب مدینہ میں جعہ کی نماز ادا کرتے اور جب مدینہ میں جعہ کی نماز ادا کرتے تو گھرواپس آ کر دو رکعت ادا کرتے مجد میں ادا نہ کرتے۔ چنانچہ ان سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم ای طرح کیا کرتے تھ (ابوداؤد)

اور ترندی کی روایت میں ہے انہوں نے بیان کیا میں نے عبداللہ بن عمر رمنی اللہ عنماکو دیکھا وہ جمعہ کے بعد دو رکعت اواکرتے پھر جار رکعت اواکرتے۔

# (۳۱) بَابُ صَلاَةِ اللَّيْلِ (رات کے نوافل کا بیان) اَلْفَصُلُ اٰلِاَّدُوُ

١١٨٨ - (١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلَّى فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَهُوغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشَرةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكُعْتَيْنِ، وَيُورَرُ بِوَاحِدَةٍ، فَيسَجُدُ السَّجُدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقُرأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأُسَهُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤذِنْ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجُرُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكُعْتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ اضُطَجَعَ عَلىٰ شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَى يَاتِيَهُ الْمُؤذِنَ لِلْإِقَامَةِ ، فَيَخْرُجُ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

## پېلی فصل

AIAA عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشاء کی نماز سے فراغت کے بعد صلم مجھے وہ اوا کرتے اور فراغت کے بعد صلام پھیرتے اور ایک و تر اوا کرتے اور عبدہ اس قدر کرتے جس قدر تم میں سے کوئی فوض پجاس آیات تلاوت کرتا ہے اور جب موذن فجر کی نماز کی اذان سے خاموش ہو تا اور صح صادق نمایاں ہو جاتی تو آپ بلکی پھلکی دو رکعت اوا کرتے بعد ازاں وائیں جانب لیٹ جاتے یہاں تک کہ موذن تجبیر کے لیئے آپ کے ہاں آتا تو آپ (گھرے) باہر تشریف لاتے (بخاری مسلم)

١١٨٩ - (٢) **وَصَفُهَا،** قَالَتْ: كَانَ النَّبِيّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكُعَتَى الْفَجْرِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى؛ وَإِلَّا اضْطَحَعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۸۹ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنیں اوا کرتے تو اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ باتیں کرتے وگرنہ لیك جاتے (مسلم)

١١٩٠ - (٣) **وَصَنْهَا،** قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعُتَى الْفَجْرِ. اضْطَجَعَ عَلَىٰ شِقِّهِ الْأَيْمُنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۹۹۰ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی وو رکعت

#### (سنت) ادا كرتے تو ائى داكيں كوٹ ليث جاتے (بخارى، مسلم)

١١٩١ - (٤) وَمُنْهَا، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيُ مِنَ الْكَيْلِ ثُلَاثَ عَشَرَةَ رُكَعَةً ، مِّنْهَا الْوِتُرُ، وَرَكُعَنَا الْفَجْرِ . رَوَاهُ مُشِلِمُ.

۱۱۹۱ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تیرہ رکعت نفل بردھتے تھے۔ ان میں آیک رکعت و تر اور دو رکعت فجری سنتیں ہوتی تھیں (مسلم)

١١٩٢ - (٥) **وَعَنْ** مَسْرُوْقٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِاللَّلْلِ. فَقَالَتُ: سَبُعُ، قَرِسُعُ، قَرِاحُدى عَشَرَةً رَكُعَةً ، سِوَى رَكُعَتَى الْفَجْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. اللَّهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۹۹۲ سروق سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نقل نماز کے بارے میں دریافت کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ تجرکی دو رکعت سنتوں کے علاوہ سات ، نو یا ممیارہ رکعت تھیں (بخاری)

١١٩٣ ـ (٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الَّلْيُلِ لِيُصَلِّى الْمُنْتِينَ عَلِيْسَةً وَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الَّلْيُلِ لِيُصَلِّى افْتَتَعَ صَلَاتَهُ بِبُرُكُعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

سامات عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نوافل اوا کرنے کے لیئے کورے ہوئے تو نماز کا آغاز دو ہلی چلکی رکتوں کے ساتھ کرتے (مسلم)

١٩٤ إ ـ (٧) **وَمَنُ** أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ اَحَدُّكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ، فَلْيَفْتَحِ الْطَّلاَةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ». رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

۱۹۹۳: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہی وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جب تم میں سے کوئی مخص رات کو نوافل کے لیئے کمڑا ہو تو نماز کا آغاز دو بلکی پھلکی رکھتوں سے کرے (مسلم)

١٩٥٥ - (٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ لَيُلَةً، وَالنَّبِيُ عِنْدَهَا، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَالنَّبِيُ عَنْدَهَا، فَتَحَدَّثُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً، ثُمَّ رَقَدَ، فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الاَّخِرُ أَوْ يِعْضُهُ قَعَدَ، فَنَظَر إِلَي السَّمَآءِ فَقَرَأً: ﴿ إِنَّ فِي خُلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأَوْلِي الْأَلْبَابِ ﴾ حَتَى خُتَمَ السُّوْرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِيرَبَةِ فَأَطْلَقَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَاتٍ لِأَوْلِي الْأَلْبَابِ ﴾ حَتَى خُتَمَ السُّوْرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْقِيرَبَةِ فَأَطْلَقَ شَنَاقَهَا ، ثُمَّ صَبُّ فِي الْجَفَنَةِ ، ثُمَّ تَوْضَأَ وُضُوءً حَسَناً بَيْنَ الْوُضُوءَ يَن ، لَمْ يُكُثِرُ وَقَدْ أَبِلُغَ ، فَقَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ وَتُوضَأْتُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَذُنِي فَأَدَارَنِيْ عَنْ اللهِ الْمُؤْمَوَيْنِ ، لَمْ يُكْتِرُ وَقَدْ

يَّمِيْنِهِ، فَتَنَامَّتُ صَلاَئَهُ ثَلَاكِ عَشَرَةَ رَكْعَةً ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامُ حَتَّى نَفَخ ، وَكَانَ إِذَا نَامُ فَغَخ ، فَآذَنَهُ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّا. وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوْرًا، وَعِنْ يَبْمِينِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَمِعِي لُوْرًا، وَعَنْ يَبْمِينِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَمِعِي لُوْرًا، وَعَنْ يَبْمِينِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَمِعِي لُوْرًا، وَعَوْقَي مُنْ فَرُا، وَعَنْ يَسَمِعِي لُوْرًا، وَعَنْ يَبْمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَمِعِي الْوَرًا، وَعَوْقَي مُنْ وَرَاهُ بِعُضْهُمُ . : «وَفَى نُورًا، وَنَوْرًا» وَزَادَ بِعُضْهُمُ . : «وَفَى لِسَانِى ثُورًا» - وَذَادَ بِعُضْهُمُ . : «وَاللَّهُمَّ لِي نُورًا» . وَفِى أَخُولَى لِمُسُلِم : «اللَّهُمَّ وَشَعْرِى وَبَشِرِى». مُتَفَقَ عَلَيْهِ . . وَفَى اللَّهُمَّ وَسَعْرِى وَبَشِرِى». مُتَفَقَ عَلَيْهِ . . وَوَايَةٍ لَهُمَا - : «وَاجْعَلْ فِى نَفْسِى نُورًا، وَأَعْظِمُ لِى نُورًا» . وَفِى أَخُولَى لِمُسُلِم : «اللَّهُمَّ أَعْرًا» . وَفِى أَخُولَى لِمُسُلِم : «اللَّهُمَّ أَعْرَا» . وَلَيْمَ لِنُ فُورًا» . وَفِى أَخُولَى لِمُسُلِم : «اللَّهُمَّ أَعْرُا» . وَعَلَمْ لِى نُورًا» . وَفِى أَخُولَى لِمُسُلِم : «اللَّهُمَّ

١٩٥٥ ابن عباس رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان كرتے بين كر ميں نے ايك رات ابني خالم ميونة ك ہل مزاری جبکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہال تھے چانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھ وقت این مروالوں کے ساتھ باتیں کیں بعد ازاں آپ لیك مح جب رات كا آخرى تيرا حقد يا اس كا محمد تما تو آپ (اُٹھ کر) بیٹھ گئے۔ آپ نے آسان کی جانب نظر اُٹھائی اور آپ نے یہ آیت علات کی (جس کا ترجمہ ہے) " بے شک آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات دن کے آنے جانے میں عمل و بھیرت والوں کی لیئے نشانیال ہیں۔" اور انقتام سورت تک آیات علاوت کیں بعد ازاں آپ ایک منگیرے کی جانب کورے ہوئے۔ آپ نے (اس کے منہ سے) دھاکہ کھولا اور آپ نے ثب میں پانی ڈالا اور آپ نے ورمیانے انداز کا وضو کیا۔ آپ نے زیادہ بانی بھی استعال نہ کیا اور وضو بھی اچھی طرح کیا۔ پھر آپ نماز کے لیئے کھڑے ہوئے تو میں بھی کوا ہوا اور وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کوا ہو گیا۔ آپ نے جمعے میرے کان سے پکڑا اور جمعے چھر کر دائیں جانب کمڑا کر دیا۔ آپ کی نفل نماز تیرہ رکعت ممل ہو گئیں تو آپ لیٹ مئے۔ آپ سو مئے حتی کہ آپ خوائے · لینے لکے (اور آپ نیند کی مالت میں خرائے لیتے تھے) چنانچہ (جب) بلال نے آپ کو (فرض) نماز کی اطلاع دی تو آپ نے نماز کی المت فرمائی۔ آپ نے وضو نہ کیا اور آپ نے وعا فرمائی (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ! میرے دل کو روشن کر اور میری آ محمول کو روشی عطا کر اور میرے کانوں میں روشی ڈال اور میرے وائیں نور کر اور میرے بائیں نور کر اور میرے اور اور میرے نیچ اور میرے آگے اور میرے پیچے روشی فرما اور مجھے روشی عطا كراور ان كے بعض (رواق) نے زيادہ كيا ہے اور ميرى زبان كو روشنى عطاكر اور (مديث ك) بعض رواق نے ذكر كيا ہے كه " ميرے اعصاب ميرے كوشت ميرے خون ميرے باول اور ميرے بدن ميں روشى فرمد" ( بخاری مسلم ) اور ان دونول کی ایک روایت میں ہے " اور میری جان میں نور ڈال دے اور نور کو میرے لیئے برا كردك-" أور ملم كى أيك روايت من ب " اك الله إ جمع نور عطاك-"

١٩٩٦ - (٩) **وَمُنْهُ،** أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ، وَتَوَضَّا وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. . ﴾ خَتَّى خَتَمَ السُّوَرَةَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ أَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرَّكِمُوعَ، وَالسُّجُوْدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذٰلِكَ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتُوضَاً وَيَقْرَا هُؤُلاَّءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أُوتَسَرَ بِثُلاثِ مَرَّاهُ مُولِدًا مُثَلِمً اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مِثْلاثِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

1941 ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سویا ہوا قاکہ آپ نیند سے بیدار ہوئے آپ نے مسواک کی اور وضو کیا اور آپ تلاوت فرہا رہے تھے (جس کا ترجمہ ہے) " آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں ......" یہل تک کہ آپ نے سورت ختم کر دی بعد ازاں آپ نے کھڑے ہو کر دو رکعت (نماز) اوا کیں۔ ان میں قیام ' رکوع اور سجود لمباکیا بعد ازاں آپ سو مجے یہل تک کہ آپ خرائے لینے گئے چنانچہ آپ نے تین بار میں چھ رکعات نقل اوا کئے۔ آپ ہر دفعہ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور یہ زاور یہ (دکورہ) آیات تلاوت فرماتے بعد ازاں آپ نے تین رکعت و تر اوا کے (مسلم)

قُولُهُ: ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبُلُهُمَا أَرْبَعَ مُرَّاتٍ، هُكَذَا فِي «صَيحْيحِ مُسْلِمٍ»، وَأَفْرَدَهُ مِنْ كِتَابِ «الْحُمَيْدِيّ»، وَ«مُوطَّا مَالِكٍ» وَ«سُنَنِ أَبِيْ دَاؤْدَ» وَ«جَامِعِ الْأُصُولِ».

1992 نید بن خلد بجہنی رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں (یس نے تہتہ کیا) کہ بی آج رات ہی صلی اللہ علیه وسلم کی رات کی نماز طاحظہ کول گا چنانچہ آپ نے وو بکی رکعت اوا کیس بور ازال وو بہت ہی لیک رکعت اوا کیس بور ازال وو رکعت اوا کیس جو کہلی وو رکعتوں سے (طوالت میں) کم تھیں چر آپ نے وو رکعت اوا کیس جو ان کہلی وو رکعت اوا کیس جو ان ۔
نے وو رکعت اوا کیس جو ان کہلی وو رکعتوں سے (طوالت میں) کم تھیں چر آپ نے وو رکعت اوا کیس جو ان ، کہلی وو رکعت اوا کیس جو ان ، کہلی وو رکعت واوالت میں) کم تھیں چر آپ نے و تر اوا کیا۔ اس طرح آپ کی جرو رکعات ہوئی (مسلم)

زید کا بید کا قول کہ پھر آپ نے دو ر کسی اوا کیں اور وہ ان کہل دو ر کسوں سے (طوالت میں) کم حمیں جار بار بیان کیا ہے۔ ای طرح "صمیح مسلم" اور محیدی کی کتاب " افراد مسلم" اور " مؤطا امام مالک" اور "مسنن ابوداؤد" اور " جامع الاصول" میں ہے۔

١١٩٨ ـ (١١) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَت: لَمَّا بَدَّنَ ﴿ رُسُولُ اللهِ ﷺ وَثَقْلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِساً. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. ۱۹۹۸: عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک بعاری ہو کیا تو آپ اکثر بیٹھ کر نماز اوا کرتے تھے (بخاری مسلم)

١١٩٩ - (١٢) **وَعَنُ** عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: لَقَـدُ عَـرَفْتُ النَظَائِرَ الَّتِی کَانَ النَّبَیُّ ﷺ یَقُرُنُ بَیْنَهُنَّ، فَذَکَرَ عِشْرِیْنَ سُوْرَةً مِّنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ، عَلیٰ تَالِیْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ شُورَتَیْنِ فِی رَکْعَةً آخِرُهُنَّ (حْمَّ الدُّخَانِ) وَ(عَمَّ یَسَاءَلُوُن) مُتَفَقً عَلَیْهِ.

1994 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان مساوی آیات والی سورتوں کو پہچانتا ہوں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاکر پڑھا کرتے تھے چنانچہ (راوی نے) ابن مسعود کی آلیف کے لحاظ سے شروع مفصّل کی ہیں سورتوں کا ذکر کیا۔ آپ ایک رکعت میں دو سورتیں طاتے تھے۔ آخری سورتیں لیم النہ خان اور عَمَّ یَدَسَاءَ لَوُن خَصِ (بخاری مسلم)

وضاحت منصل کی ہیں سور تیں یہ ہیں الرَّحُمَان النَّجْم ایک رکعت میں اِلْقَتْرَبَتِ السَّاعَةُ اور اُلْحَاقَةُ الک رکعت میں۔ وَاللَّهُ اِیک رکعت میں۔ اِذَا وَقَعَتُ اور نُون ایک رکعت میں۔ سَائُل اور وَالنَّازِعَات ایک رکعت میں۔ وَیٰل لِلْمُطَفِّفِیْن اور عَبَسَ ایک رکعت میں۔ مُدَّیْر اور مُرَّبِل ایک رکعت میں۔ مُدَّیْر اور مُرَّبِل ایک رکعت میں۔ عَمَّ یَتَسَاءَ اُون اور ایک رکعت میں۔ عَمَّ یَتَسَاءَ اُون اور اَلَّهُ مُسِلِم اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَ اللَّهُ مَدُى ایک رکعت میں (ابوداؤد) ہے عبداللہ بن محود کی وَتیب ہوں ہے۔ پہلی سورت خاتِحه پھر بَقَوَه پھر ترتیب ہے۔ معلوم ہواکہ عبداللہ بن محود کے معمض کی ترتیب ہوں ہے۔ پہلی سورت خاتِحه پھر بَقَوَه پھر الیسَسَاءَ اور پھر آلِ عِمْوَان الْخ یہ ترتیب نول نمیں ہے جبہ علی رضی اللہ عنہ کے معمض کی ترتیب نودل ہے۔ اس میں پہلی سورت اِلْقَراْ ہے نیز معمف علی میں پہلے کی سورتیں ہیں اور پھر مِنی سورتیں ہیں۔ خیال رہے کہ مُعمن علی میں ہملے میں سورتیں ہیں اور پھر مِنی سورتیں ہیں۔ خیال رہے کہ معمن کی ترتیب تو تینی ہیں۔ خیال رہے کہ معمن کی ترتیب تو تینی ہے۔ (مرعات جدالائے سے ایک کی سورتیں ہیں اور پھر مِنی سورتیں ہیں۔ خیال رہے کہ معمن علی میں ہملے میں سورتیں ہیں اور پھر مین ہورتیں ہیں۔ خیال رہے کہ معمن میں کر تیب تو تینی ہے۔ (مرعات جدالہ سے جبر)

## اَلْفَصْلُ الثّانيُ

١٢٠ - (١٢) عَنْ حُذَيْفَةُ رَضِى اللهُ عُنَهُ، أَنَّ رَأَى النَّبَى ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَكَانَ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا «ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبْرُوْتِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْعَظْمَةِ»، ثُمَّ السَّنُفَتَح فَقَرَأَ الْبُقَرَةَ. ثُمَّ رَكِعَ، فَكَانَ رُكُوْعِهِ: «سُبُحَانَ رَبِّى الْبُعَلِيْمِ»، ثُمَّ رَكَعَ، فَكَانَ رُكُوْعِه، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوْعِه، يَقُولُ: «لِرَبِّى الْمُحُدُدُ». الْمُعْلِيْمِ»، ثُمَّ رَفَع رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوْعِ، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحُوا مِّنْ رُكُوْعِه، يَقُولُ: «لِرَبِّى الْمُحُدُدُ». أَمُّ سَجُودِه، وَكَانَ سُجُودُه فَكُوا بَيْنَ السَّجُدَتِيْنِ نَحُوا مِّنْ الشَّجُودِه، وَكَانَ يَقُعُدُ فِيمًا بَيْنَ السَّجُدَتِيْنِ نَحُوا مِّنْ سُجُودِه، وَكَانَ يَقُعُدُ فِيمًا بَيْنَ السَّحِدَتِيْنِ نَحُوا مِّنْ سُجُودِه، وَكَانَ يَقُعُدُ فِيمًا بَيْنَ السَّجُدَتِيْنِ نَحُوا مِّنَ السَّحُودِه اللَّهُ الْعُلْمَ السَّهُ السَّهُ الْمُنْ السَّهُ السَّهُ فَي السَّعُونَ السَّهُ الْمُعَالَى السَّعْتِيْنَ السَّهُ الْمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السُونَ السَّهُ السُّهُ الْمُ السَّهُ الْمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السُّولَ الْمُولِ الْمُعْلَى السَلَهُ السَلَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السُولُ الْمُعَلِّمُ السَّهُ السُّولَة السَاسُونَ السَّهُ السَّهُ السَلَيْنَ السَّهُ السُلْمُ السُولُ السُولُ الْمُعَلِمُ السَّهُ السَّهُ السَلَيْنَ السَّهُ السُلْمُ السُولُ اللْمُ الْع

ارَبِّ اغْفِرُ لِي ، رَبِّ اغْفِرُ لِي ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَا فِيهُنَّ (الْبَقَرَةَ) وَ (آلَ عِمْرَانَ) وَ(الْبَسَاءَ) وَ(الْبَسَاءَ) وَ(الْبَسَاءَ) وَ(الْبَسَاءَ) وَ(الْبَسَاءَ) وَ(الْبَسَاءَ) وَ(الْبَسَاءَ) وَالْمَائِدَةُ ) أَوِ (الْأَنْعَامُ) ، شَكَّ شُعْبَةً ، رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

# دوسری فصل

۱۳۰۰ مذیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں اس نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ رات کو نوافل اوا کرتے اور آپ تین بار اللہ اکبر کتے (اور وعا فرماتے) (جس کا ترجہ ہے) " اے اللہ بادشاہت و لے افلہ والے المبریائی اور عظمت والے ا" بعد ازاں دعائے استفتاح لینی سُبْکانگ اللّٰهُم وصفے بعد ازاں آپ نے سوڑہ بقرہ علاوت کی پھر مکوع کیا چنانچہ آپ کا برکوع قیام کے برابر تھا اور رکوع میں سُبُکان دَبِی الْعَظیٰم دہراتے رہے پھر آپ نے رکوع سے سرافحایا تو آپ کا قیام رکوع کے برابر تھا اور سجدے میں سُبُکان دَبِی وہراتے رہے پھر آپ نے سجدہ کیا چنانچہ آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابر تھا اور سجدے میں سُبُکان دَبِی وَبِراتِ رہے اور الله اور سجدہ کے برابر بیٹھ رہے اور دیراتے رہے پھر آپ نے سجدہ کیا چنانچہ آپ کے بار رکھات افل اوا کے ان میں سورت بقرہ آل عمران وَبِ الْمُعْوَلِينَ (کے کھات) وہراتے رہے چنانچہ آپ نے جار رکھات افل اوا کے ان میں سورت بقرہ آل عمران الشاء الما کہ یا الا نعام علاوت کیں (شعبہ رادی نے فلک کیا ہے) (ابوداؤد)

ا ۱۲۰۱ - (۱۶) **وَمَنْ** عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ الْعَـاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمُ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيُنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِالْفِ آيَةِ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ» . رَوَاهُ أَبُـُودَاوْدَ.

۱۳۰۹ مید اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم فی فی اللہ علیہ وسلم نے فرملی بھی فی اللہ علیہ وسلم نے فرملی بھی مسلم نے دس آیات کے ساتھ قیام کیا اس کا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو خیرو برکت کے فرانوں کو سیمنے والے ہیں (ابوداؤد)

١٢٠٢ - (١٥) **وَهَنُ** أَبِى هُوَيْرَةً رَضِى اللهُ عُنَهُ، قَالَ: كَانَتُ قِرَاءَةً النِبَّتِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرُفَعُ طَوْرًا وَ يَخْفِضُ طَوْرًا. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَد.

الم الله الوجريره رمنى الله عنه سے روایت ہے وہ میان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم رات کے قیام میں مجمعی اور مجمی الله علیہ وسلم رات کے قیام میں مجمعی اور مجمی بہت آواز سے قرائت فرماتے تھے (ابوداؤد)

١٢٠٣ - (١٦) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمًا، قَالَ: كَانَتُ قِرَآءَةُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِى الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِى الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبْـُودَاؤَدَ. سود و ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت ہے ہو بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت رات (کے قیام) میں اتنی آواز کے ساتھ ہوتی کہ صحن میں موجود لوگ سنتے جب کہ آپ گھر میں ہوتے سے (ابوداؤد)

١٢٠٤ - (١٧) فَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ لَيُلَةً فَإِذَا هُو بِأَبِي بَكُو يُصَلَّى يَخُفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، وَمَرَّ بِعُمْرَ وَهُو يُصَلِّى رَافِعاً صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعا عَنْدَ النَّبِي ﷺ قَالَ: هَا أَبَا بَكُر! مَرُرُتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّى تَخْفِضُ صَوْتَكَ ». قَالَ: قَدُ أَسُمَعْتُ مَنْ تَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرْرُتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّى رَافِعاً صَوْتَكَ ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْقِطُ الْوَسْنَانَ ، وَأَطُودُ الشَّيُطانَ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! وَوَى اللهَ يَعْمَرُ وَهُو يَكُ شَيْئاً» . وَقَالَ العَمْرَ: «اخْفِضُ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً» . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ، وَرَوَى التَّرْمِذِي تَحْوَقُ . وَرَوَى التَرْمِذِي تَخْوَقُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ، وَرَوَى التَرْمِذِي تَخْوَقُ . وَرَوَى التَرْمِذِي تُنْ نَحْوَةً .

سہ ابو قارہ سے اس مواہد ابو قارہ سے دوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھرے باہر تشریف لاے تو ابو بکر صدّیق رضی اللہ عنہ (نفل) نماز اوا کر رہے تھے۔ ابو قارہ نے بیان کیا کہ جب وہ وونوں نی صلی سے گزرے تو وہ او فی آواز کے ساتھ (نفل) نماز اوا کر رہے تھے۔ ابو قارہ نے بیان کیا کہ جب وہ وونوں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اکشے ہوئے تو آپ نے فرایا 'اے ابوبر ا بی آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نفل اوا کرتے ہوئے پہت آواز کے ساتھ قرائت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! بین اس ذات کو سا رہا تھا اور آپ نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! بین اس ذات کو سا رہا ہوئے اوال کو جو انہوں نے عرض کیا 'اے اللہ کے رسول! بین سونے والوں کو بوئے اور کی آواز کے ساتھ قرائت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میں سونے والوں کو بیدار کرنا اور شیطان کو بھگانا جاہتا تھا۔ اس پر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'اے ابوبرٹ آپ ذرا او فی آواز کریں (ابوداور) الم ترزی نے اس کی مثل بیان کیا۔

١٢٠٥ - (١٨) وَمَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَصْبَحَ

بِـآيَةِ ، وَّالْآيَـةُ: ﴿ إِنْ تُعَـِزَّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَـادُكَ، وَإِنْ تَغْفِـرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَـزِيْــزُّ الْحَكِيْمُ﴾ . رَوَاهُ النَّسَآنِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ

۱۳۰۵ ابوذر رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صبح تک ایک آیت کے ساتھ قیام فرمایا اور وہ آیت یہ ہے ( ترجم) "اگر تو ان کو عذاب میں جتلا کرے تو بلاشبہ وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو بلاشبہ تو غالب محمت والا ہے۔" (ترفری ابوداؤد)

١٢٠٦ ـ (١٩) **وَعَن**ْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا صَلَّى اَحَدُكُمُ رَكُعَتَىِ الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِيْنِهِ». رَوَاهُ النِّرْمِـذِيُّ، وَأَبُودَاوُدَ. ۱۲۰۷ ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جب تم میں سے کوئی محض صبح کی دو رکعت سنتیں اوا کر لے تو وائیں پہلو لیٹے (ترندی ابوداؤد)

#### ردر ثم شرع الفضيل الثالث

١٢٠٧ ـ (٢٠) عَنُ مَسْرُوْقٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ: أَيُّ الْعَمَـلِ كَانَ المَّكِّبِ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَت: الدَّاثِمُ . قُلُتُ: فَأَيَّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ الَّلْيَـلِ؟ قَالَتُ: كَانَ يَقُوْمُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ . مُتَقَلَّ عَلَيْهِ.

### تيبرى فصل

۱۲۰۷ مروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے عائشہ رضی اللہ عنها سے وریافت کیا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو کونیا عمل زیادہ مجبوب تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس پر مداومت ہو۔ میں نے عرض کیا آپ آپ جب مرغ کی باتک سنتے تو قیام کرتے (بخاری مسلم)

١٢٠٨ - (٢١) **وَمَنُ** أَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاكُنَّا نَشَاءُ أَنْنَرُى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِى الَّلْيُلِ مُصَلِّياً إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَلاَ نَشَاءُ اَنْ نَرَاهُ نَائِماً إِلاَّ رَأَيْنَاهُ. رَوَاهُ النَّسَآثِيُّ

۱۲۰۸ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے جس حصد میں ہم آپ کو نفل اوا کرتے ہوں کہ ایک کو نفل اوا کرتے ہوئے ویکھ ایک کرتے ہوئے ویکھ کرتے ہوئے کرتے ہوئے ویکھ کرتے ہوئے کرتے ہوئے ہوئے کرتے ہوئے

١٢٠٩ - (٢٢) وَهُنْ حُمَيْدِ بَنِ عَبْدِ الرَّعْمُنِ بَنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ مَرُولِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

ایک فخص نے بیان کیا کہ میں نے (دل میں) کما اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنر میں تھا۔ اللہ کی شم! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی (رات کی نفل) نماز کو دیکنا چاہتا ہوں آ کہ میں آپ کے افعال کو معلوم کدوں (اور اقداء کروں) چنانچہ جب آپ نے مشاء کی نماز اوا کی تو تحوڑا وقت لید سے پھر آپ بیدار ہوئ آپ نے (جس کا ترجمہ ہے) " اے ہمارے بوردگار! تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نمیں کیا" یماں تک کہ آپ پنچ (جس کا ترجمہ ہے) " بلاثبہ تو وعدہ کی پوردگار! تو نے اس کو بے فائدہ پیدا نمیں کیا" یمان تک کہ آپ پنچ (جس کا ترجمہ ہے) " بلاثبہ تو وعدہ کی خلاف ورزی نمیں کرکہ" بعد ازاں آپ آپ نے نما فیا نماز کا قیام کیا یمان تک کہ م میں نے سمجھا کہ آپ نے نمید کیا ہے میں پائی ڈالا اور مواک کی۔ پھر آپ نے نما فیا کہ ایمان تک کہ میں نے محموس کیا کہ آپ نے نمید کے برابر قیام کیا ہے بعد ازاں آپ لیٹ مجے یمان تک کہ میں نے محموس کیا کہ آپ نے قیام کے برابر قیام کیا بو آپ نے پہلے کیا تھا۔ آپ ہے۔ پھر آپ بیدار ہوئ آپ نے اس طرح کیا جے پہلے کیا تھا اور وی کام کیا جو آپ نے پہلے کیا تھا۔ آپ ہے۔ پھر آپ بیدار ہوئ آپ نے اس طرح کیا جے پہلے کیا تھا اور وی کام کیا جو آپ نے پہلے کیا تھا۔ آپ نے فیم کی فراز سے قبل تین بار یہ کام کیا (نہاکی)

النَّبِيّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيّ ﷺ وَصَلَاتِهِ؟ فَقَالَتُ: وَمَا لَكُمُّ وَصَلَاتَهُ؟ كَانَ يُصَلِّى ثُمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِيّ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيّ ﷺ وَصَلاَتِهِ؟ فَقَالَتُ: وَمَا لَكُمُّ وَصَلاَتَهُ؟ كَانَ يُصَلِّى ثُمَّ يَنَامُ قَدُرَمَا صَلَّى، حَتَى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِى صَلَّى، حَتَى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِى تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُّفَاسِرةً عَرُفاً حَرُفاً حَرُفاً رَوَاهُ آبُوْ ذَاؤْدَ ، وَالتِرْمِيذَى ، وَالنَّسَآئِقَ مَ وَالنَّسَآئِقَ مَ وَالنَّسَآئِقَ مَا وَالنَّسَآئِقَ مَ

الله الله علیه وسلم کی قرآت اور نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوی آم سَلَم اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت اور نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کما کہ حمیس آپ کی نماز سے کیا مطلب ہے؟ آپ نماز اوا کرتے ، گھر آپ سوتے جس قدر آپ نے نماز اوا کی ہوتی ، گھر آپ سوتے جس قدر آپ نے نماز اوا کی ہوتی یمال تک کہ صح نمودار ہو جاتی۔ پھر انہوں نے آپ کی قرآت کو بیان کیا۔ وہ آپ کی قرآت کو بیان کیا۔ وہ آپ کی قرآت کو ایک ایک حرف واضح کر کے بیان کر ری تھیں (ابوداؤد نمانی)

# (٣٢) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَامَ مِنَ الْكَيْلِ (قيامُ اللّيل كي وُعا كيس) الْفَصْلُ الْأَوَّهُ

١٢١١ - (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبَى ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الْكَيْلِ يَنَهَجَّدُ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلِكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَالْحَقْ مَى وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقْ مَى وَالْحَقْ مَى وَالْسَاعَةُ حَقَّ، اللّهُمْ لَكَ أَسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغُورُ لِي مَا فَدَّمُتُ وَمَا أَخْرَتُ ، وَالْسَاعَةُ حَقَّ، اللّهُمْ لَكَ أَسُلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغُورُ لِي مَا فَدَّمُ وَمَا أَخْرُتُ ، وَالْسَاعَةُ حَقَّ، اللّهُمْ لَكَ أَسُلَمْتُ، وَإِلَى الْمَنْتُ، وَمِلَ آمَنْتُ الْمَوْتِرُدُ وَمَا أَخْرُتُ ، وَإِلَى الْمَوْتِرُونَ مَنْ مَا أَنْتُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلهُ إِلاَ وَمَا أَنْتُ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلهُ إِلاَ مَنْرُكَ ، وَلاَ إِلهُ عَيْرُكَ ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِى ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا إِلهُ إِلاَ الْتَعْرُ لَتَ الْمُؤْرِلَةَ وَلَا إِلهُ عَيْرُكَ ، مُتَفَقَ عَلَيْهِ .

# پہلی فصل

1811 این مہاں رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات تجر کے لئے کھڑے ہوئے ہوئے ہو آب فرائے (جس کا ترجہ ہے) اے اللہ! جیرے لئے حمد ناہے تو آبانوں اور زمین اور جو کھے ان جس ہے کا جمد ناہے تو آبانوں اور زمین اور جو کھے ان جس ہے کا جمد ناہے تو تی ہے اور تیری باتیں بادشاہ ہے اور تیرے لئے حمد ناہے تو حق ہے اور تیری باتیں بادشاہ ہے اور تیری باتیں حق ہیں اور جنت اور دون خی جی اور تیری باتیں حق ہیں اور جمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قیامت حق ہے۔ اسلہ! جس اور تیری جانب رجوع کیا اے اللہ! جس تیرے لئے فرائیروار ہوگیا اور تیرے ساتھ ایمان لایا اور تیمی ہروسہ کیا اور تیری جانب رجوع کیا اور تیری بانب رجوع کیا اور تیری بانب رجوع کیا اور تیری بانب رجوع کیا اور تیری مدے ساتھ ایمان لایا اور تیمی مدے سرد کئے پس میرے پہلے 'پچھا' پوشیدہ' فاہر اور جن گناہوں کو تو جمع سے زیادہ جانتا ہے معاف فرا۔ تو اول ہے اور تو آ تحر ہے تیرے سوا کوئی معبود پر حق نہیں۔ "ربخاری 'مسلم)

١٢١٢ - (٢) وَمَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الَّكْيلِ

افُتَتَحَ صَلَاتَهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَئِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُّوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، الهُدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ رِفِيُهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهُدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

۱۳۱۲ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو اپنی نماذ کے آغاز میں (یہ وعا) فرماتے (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ ! جرئیل میکائیل اور اسرافیل کے پروردگار! تو آسانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے عیب اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے تو اپنے بندوں میں ان کے آپس کے اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا جن امور میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو جمجھے ان امور میں اپن توفیق کے ساتھ حق کی (جانب) ہدایت فرما بلاشیہ تو جس کو جاہتا ہے صراط متقم کی ہدایت عطاکر تا ہے (مسلم)

آ ۱۲۱۳ ـ (٣) **وَعَنْ** عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَارُ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُو عَلَيْ تَعَارُ مِنْ اللّيْلِ فَقَالَ: لاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمُدُ، وَهُو عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَ وَسَنْبَحَانَ اللهِ، وَالْمَحَمُدُ اللهِ، وَلاَ إِللهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوتَ إلا فَوَقَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: رَبِّ الْحَفْدُ لِيُ»، أَوْ قَالَ: «ثُمَّ دَعَا؛ السُتُجِيْبُ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّلَ وَصَلَّى قُبِلَتُ صَلَّى ثُمِيلَةً وَمَالَةً وَمَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ساات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص رات کو (نیند سے) بیدار ہوا اور اس نے یہ وعا ماگی (جس کا ترجہ ہے) '' صرف ایک اللہ معبود برق ہے ' اس کا کوئی شریک نہیں ' اس کے لئے بادشاہت ہے اور اس کے لئے حمد و ثنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ پاک ہے اور اللہ بحت برا ہے اور (گناہ سے اور اللہ بحت برا ہے اور (گناہ سے بواجہ کم کرنے کی قوت صرف اللہ کے ساتھ ہے '' ۔ پھر اس نے کما' '' اے میرے پروروگار! مجھے معاف کر دے '' یا آپ نے فرمایا' پھر اس نے دعا کی' اس کی دعا قبول ہوگی' اگر اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی معاف کر دے '' یا آپ نے فرمایا' پھر اس نے دعا کی' اس کی دعا قبول ہوگی' اگر اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی معاف کر دے '' یا آپ موگ (بخاری)

### الغصل التاني

١٢١٤ ـ (٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَسْتَغْفِرُكَ لِذُنْنِى، وَأَسْأَلِكَ رَحْمَتُكَ، اَللهُمَّ زِدْنِيْ عِلْماً، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتِنِيْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَد

#### دو سری فصل

المالات عائشہ رمنی اللہ عنا سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار موت تو ای اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار موت تو (یہ دعا) فرائے (جس کا ترجمہ ہے) "تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اے اللہ ! تو پاک ہے اور میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تھے سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اور تھے سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ ! میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے دل کو (باطل کی جانب) ماکل نہ کرتا جب کہ تو تے مجھے ہوں۔ اے اللہ ! میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے دل کو (باطل کی جانب) ماکل نہ کرتا جب کہ تو تے مجھے ہوایت سے نوازا ہے اور جھے اپنی جانب سے رحمت کا عطیہ دے بلاشیہ تو نوازنے والا ہے " (ابوداؤد)

وضاحت: اس مدیث کی سند ضعف ہے۔ عبد اللہ بن ولید راوی لین الحدث ہے (میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۵۸۱) معلوم علامہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۳۸۲)

١٢١٥ - (٥) **وَعَنْ** مُّعَادِ بَنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنُ مُّسْلِمٍ تَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً قَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْراً إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ ، رَوَاهُ آخْمَــُدُ ، وَاَبُوْ دَاوَدَ

۱۱۱۵ معلایات جمعالات جبل رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مسلمان بلوضو الله کا ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات کو بیدار ہونے پر الله سے خیرو برکت کا سوال کرتا ہے تو الله تعالی اس کو وی چیز عطا کرتا ہے (احمد ابوداؤد)

١٢١٦ - (٦) **وَمَنْ** شُرَيْقِ الْهُوْزَنِيّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَالُتُهَا: بِمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَسَالُتُهَا: بِمَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَفْهُ اَحَدُّ وَسُولُ اللهِ عَلَى عَانَهُ اللهِ عَنْهُ اَحَدُّ قَبْلُكَ، كَانَ إِذَا هَبَ مِنَ اللّهِ لِكِبْرَ عَشْرًا، وَقَالَ: «سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَشْرًا»، وَقَالَ: «سُبُحَانَ اللهِ عَشْرًا» عَشْرًا» وَقَالَ: «سُبُحَانَ اللهَ عَشْرًا» عَشْرًا، وَقَالَ: «سُبُحَانَ اللهَ عَشْرًا» عَشْرًا، وَقَالَ: «اللّهُمَّ إِنِّى أَعُوْدُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدَّنْيَا، وَضِيقٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» عَشْرًا، ثُمَّ يَفْتِتَحُ الصَّلَاةَ وَاللهُ مَا أَنُهُ دَاوُدَ

۱۳۲۱ شرق مَوْنَدُق سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں کہ بی عائشہ رضی اللہ عنا کے ہاں گیا بی سے ان سے وریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بدار ہوتے تو سب سے پہلے کون سا ذکر فرماتے ۔ انہوں نے جواب رہا تو نے جو سے الی بات وریافت کی ہے کہ تخم سے پہلے کی نے جمع سے وہ بات وریافت نمیں کی۔ آپ جب رات کو بدار ہوتے تو دس بار "اَللهُ اَکْبُر" دس بار "اَللهُ اَکْبُر" دس بار "اَللهُ اَکْبُر" دس بار الله الله وریافت اور "اَلله مُنافِق الله وریافت الله وریافت الله وریافت میں بار اور "اَسْتَغُفِوْ الله وریاف وریاف الله وریاف الله وریاف وریاف الله وریاف وریاف الله وریافت الله وریافت و الله وریافت وریافت وریافت و الله وریافت وریافت و ریافت و ریافت وریافت وریافت وریافت وریافت و ریافت و ریافت وریافت وریافت و ریافت وریافت وریافت و ریافت و ریافت و ریافت و ریافت و ریافت وریافت و ریافت و ریافت وریافت وریافت و ریافت و ریافت وریافت و ریافت و ریافت وریافت وریافت و ریافت وریافت و ریافت و ریافت

(ترجمہ) "اے اللہ! میں تیرے ساتھ دنیا اور قیامت کے روز کی تھی سے پناہ طلب کرتا ہوں" اس کے بعد (نفل) نماز کا آغاز فرماتے (ابوداؤد)

## الفَصلُ النَّالِثُ

١٢١٧ - (٧) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ مُسَبِّحُ انْكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ السَمُكَ، وَتَعَالَى جَدُك، وَلاَ إِللهَ عَيْرُك، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ اللهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ عَيْرُك، وَلَا إِللهِ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْتِهِ » . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَالنَّسَاَئِيُّ ، وَزَادَ أَبُوْ دَاوْدَ بَعَدَ الرَّحِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفُرِهِ » . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَالنَّسَائِقُ ، وَزَادَ أَبُوْ دَاوْدَ بَعَدَ السَّمِيمُ الْعَلَيْمِ مِنْ الشَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# تيبرى فصل

۱۳۱۲: ابوسعید (فُدری) رضی الله عنه سے روایت ہے ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب رات کو (تہد کے لئے) کھڑے ہوتے تو تحبیر تحرید کتے بعد ازاں فراتے (جس کا ترجمہ ہے) "اے الله! تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیری عظمت بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں ہے، پھر آپ " الله اکتبو گیبئوا" فراتے اس کے بعد "اُعُودُ بالله السّمِنيع الْعَلِيمُ مِنَ الشّيَطُانِ الرّجينِمِ" کے اور شیطان کے مراو کرنے، اس کے کبر اور اس کے جادو سے پناہ طلب کرتے (ترفدی، ابوداؤد الله الله الله کا اور حدیث کے آخر میں ہے کہ پھر آپ (فاتحہ کی) قرأت فرائے۔

١٢١٨ - (٨) وَعَنُ رَبِيْعَةَ بُنِ كَعُبِ ٱلْأَسُلِمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ حُجُرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ حُجُرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَكُنْتُ أَسُمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ : «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ» اللهُوى . رَوَاهُ النَّسَإَنِيُّ. وَلِلتِّرُمِذِينَ نَحُوهُ، وَقَالَ: هٰذَ خُدَتُ حَسَنَ صَحِيحُ . حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيحُ . حَدَيْثُ حَسَنَ صَحِيحُ .

۱۲۱۸: ربید بن کعب اُسلِمی رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نمی صلی الله علیه وسلم کے جمرے (کے وروازے) کے پاس سوتا تھا۔ جب آپ رات کو (نماز اواکرنے کے لئے) کھڑے ہوتے تو آپ "سُبُحَانَ دَبِّ الْعَالَمِينَ" (دونول جمانول كا رب پاك ب) وكل عرم. تك كتے رہے چر "سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه" كُلُ عرمه تك كتے رہے (نبائى) تذى مِن اس كى مثل بے اور الم ترذي نے اس مديث كو حن مج قرار ديا۔

# (٣٣) بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ (قيامُ اللَّيل كى ترغيب)

#### ٱلۡفَصَــلُۥۗٱلۡأَوَّلُ

الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَبِي هُرَيُرةً رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَالِ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ كُلِّ عُقَدَةٍ: عَلَيْكَ الشَّيْطَانُ عَلَى قَالِي كُلِّ عُقَدَةٍ: عَلَيْكَ لِلشَّيْطَانُ عَلَى قُلْ فَا فَكَرَ اللهَ انْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَإِنْ صَلَّي لَيْلُ طَوْيِلُ فَارِينَ النَّفْسِ ، كَسُلانَ » . مُتَفَقَّ الْحَلَّتُ عُقَدَةً، فَأَصْبَحَ خَبِيْتَ النَّفْسِ ، كَسُلانَ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهُ اللهَ أَصْبَحَ خَبِيْتَ النَّفْسِ ، كَسُلانَ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهُ الله

### ىپلى فصل

1878 ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی فخص جب نیند کرتا ہے تو شیطان اس کے سرکی گدی پر تین گرہیں رہا ہے۔ ہرگرہ پر (اہمہہ) مار تا ہے اور کہتا ہے تیری رات طویل ہے تو سویا رہ۔ اگر وہ بیار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ جب وضو کرتا ہے تو (دوسری) گرہ کھل جاتی ہے اور جب نماز ادا کرنے کھڑا ہوتا ہے تو (تیسری) گرہ کھل جاتی ہے وضو کرتا ہے تو وہ مردہ دل اور کلل ہوتا ہے۔ (جب) میح کرتا ہے تو وہ مردہ دل اور کلل ہوتا ہے۔ (جب) میح کرتا ہے تو وہ مردہ دل اور کلل ہوتا ہے۔

١٢٢٠ ـ (٢) **وَعَنِ** الْمُعِيْرَةِ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: قَـامُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَــوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ ۚ . فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَصَٰنَعُ هُذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۲۰ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو (المبا) قیام کیا یہاں کا بیال تک کہ آپ کے قدموں پر ورم آگیا۔ آپ سے دریافت کیا گیا، آپ اتنا لمبا قیام کوں کرتے ہیں؟ جب کیا بیدا نہ آپ کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیۓ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو کیا میں شکر اوا کرنے والا بندہ نہ بول (بخاری، مسلم)

وضاحت مقصود یہ ہے آگر بالفرض آپ سے گناہ صادر ہوتے تو انسیں معاف کر دیا جاتا ۔ وگرنہ یہ مقصود نمیں کہ آپ سے بالفعل کناہ سرزد ہوئے ہیں (واللہ اعلم)

١٢٢١ - (٣) **وَعَنِ** ابْنِ مُسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيّ ﷺ رَجُلَ، فَقِيْلَ لَهُ: مَازَالَ نَائِماً حَتَى أَصْبَحَ ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ: «ذَلِكَ رَجُلُ كُالَ السَّيُطَانُ فِي الْذُنِهِ» أَوْ قَالَ: «فِنْ أَذُنْيُهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ا۱۳۲۱ ابن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے ہاں ایک مخص کا تذکرہ ہوا' اس کے بارے ہیں آپ کو بتایا گیا کہ وہ صبح ہونے تک سویا رہتا ہے نماز (ادا کرنے) کے لیئے کمڑا نہیں ہو آلہ آپ نے فرمایا ہیہ الیا مخص ہے جس کے کلن میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے یا فرمایا' اس کے دونوں کانوں میں (شیطان نے پیشاب کر دیا ہے) (بخاری' مسلم)

١٢٢٢ - (٤) **وَعَنُ** إُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُلَةً فَزِعًا، تَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟! وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ؟! مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ» - يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ - «لِكَى يُصَلِّيْنَ؟ رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۲۲ آئم سلمہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے آج رات کس قدر فزانے نازل ہوئے ہیں اور کس قدر فتنے نازل ہوئے ہیں۔ حجروں میں رہنے والیوں کو کون بیدار کرے گا؟ (مقصود آپ کی ازواج مطمرات میں) باکہ وہ تنجد کی نماز اوا کریں۔ کثرت کے ساتھ ایک عورتیں ہیں جو ونیا میں لباس زیب تن کرنے والی ہیں اکرت میں بغیر لباس کے ہوں گی (بخاری)

وضاحت اس مدیث کا منبوم یہ ہے کہ دنیا میں کثرت کے ساتھ الی عور تیں ہیں جو مالدار ہیں۔ انہوں نے دنیا میں بھترین لباس پہن رکھا ہے لیکن اعمالِ صالحہ نہ ہونے کی دجہ سے آخرت میں اجر و ثواب سے محروم ہوں گی اور یہ اختال بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ الی عور تیں ہیں جو دنیا میں باریک اور بے پردہ لباس زیب تن کرتی رہیں لیکن قیامت کے دن اس کی وجہ سے وہ بغیر لباس کے ہوں گی اور یہ بھی اختال ہے کہ دنیا میں ان کے پاس نعیس تھیں تیکن انہوں نے اللہ کا شکر اوا نہ کیا اس لیئے وہ آخرت میں ثواب سے محروم رہیں گی (واللہ اعلم)

١٢٢٣ ـ (٥) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَآءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى تُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، يَقُولُ : مَنْ تَيَدْعُونِى فَأَسۡتَجِيۡبَ لَهُ؟ مَنْ يَسۡتُألِئَىُ فَأُعۡطِيهُ؟ مَنْ يَسۡتَغْفِرُنِى فَأَغُفِرَ لَهُ : ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةِ لِمُشْلِمٍ : «كُمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ وَيَقُوْلُ مَنْ يَّقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُومِ حَتَّىٰ يَنْفَجَرَ الْفَجْرُ».

۱۹۲۳ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ہارا رب بتارک و تعلق ہر رات آسان دنیا کی جانب نزول کرتا ہے جب رات کا آخری تیرا حصہ باتی رہتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے ہیں اس کو تجول کوں ؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کوں ؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کروں (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے پھر اللہ تعالی اپنے ہاتھ بھیلاتے ہیں اور فجر طلوع ہوئے تک اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو ایسے رب کو قرض دے جو فقیر نہیں ہے اور نہ ظالم ہے۔

١٢٢٤ ـ (٦) **وَمَنْ** جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ فِي اللَّيلُ لَسَاعَةً، لاَّ يُوَافِقُهَا رُجُلُ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْراً مِّنْ أَمْرِ الدُّنُيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيُلَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

١٢٢٥ ـ (٧) **وَمَنْ** عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ وِرْضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامٌ دَاؤَدَ: كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيُقُومُ ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُّتُومُ يَوْماً، وَيُفْطِرُ يَوْماً». "مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

1778 عبداللہ بن عَمرو رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں نیادہ محبوب روزے واؤد علیہ السلام فرمایا اللہ کے ہاں نیادہ محبوب روزے واؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ واؤد علیہ السلام نصف رات نیند کرتے اور تیمرا حسّہ قیام کرتے اور (پمر) رات کا چھٹا حسّہ نیند کرتے اور ایک ون روزہ رکھتے اور ایک ون افطار کرتے (بخاری مسلم)

المَّاكُ اللَّيْلِ، وَيُحْيِينُ آخِرُهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ لَ تَعْنِى رَسُولَ اللهِ ﷺ ـ يَنَامُ أُوَّلَ اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

الم الله عائش رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم شروع رات میں نید کرتے اور رات کے آخر میں بیدار رہے بعد ازاں اگر آپ کو اپنے المل خانہ کے ساتھ کچھ ضرورت ہوتی تو اس کو پورا کرتے پھر نید کرتے۔ اگر اذان کے وقت جنبی ہوتے تو جلدی سے اٹھتے اور اپنے اور پانی بماتے اگر جنبی نہ ہوتے تو نماز کے لئے وضو کرتے پھرود رکعت (سنت) اواکرتے (بخاری مسلم)

# الفَصَلُ الثَّانِيُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَهُنَ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ عَلَيْكُمْ بِقِيَامٍ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِقِيَامٍ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# دوسری فصل

۱۳۲۷ ابو المد رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، رات کو قیام کرد کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے اور یہ تممارے رب کے قُرُب ، برائیوں کے خاتے اور گناہوں سے دور رہنے کا سبب بھی ہے (ترزی)

١٢٢٨ ـ (١٠) **وَعَنْ** أَبِي سَعِيْكِ ۖ اللَّهِ عَيْلِةُ الْحَدِرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةُ: «ثَلاَثَةٌ يُضَحَكُ اللهُ إِلَيْهِمُ : الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّى ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِي الصَّلَاةِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوْا فِي الصَّلَاةِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُوْا فِي قِتَالِ الْعَدُوّ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ»

۱۳۲۸ ابوسعید فُدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا عین محض ہیں جن سے الله خوش ہے (۱) وہ فض جو رات کو کھڑا ہوا اس نے نوافل اوا کے (۲) اور وہ لوگ جنوں نے نماز (اوا کرنے) کے لئے صفیں درست کیں (۳) اور وہ لوگ جنوں نے دعمن کے ساتھ جنگ میں صفیں باندھیں (شرح النّیم)

وضاحت اس مدیث کی سند میں مجالد بن سعید رادی لین الدیث ہے (الفعفاء والمتروکین صفحہ ۵۵۲) المجدوعین جلد المجدوعین جلد ۳ منجہ ۱۳۸۷ میزان الاعتدال جلد ۳ منجہ ۱۳۸۷ میزان الاعتدال جلد ۳ منجہ ۱۳۸۷ میزان الاعتدال جلد ۳۸۷ منجہ ۱۳۸۷ میزان الاعتدال جلد ۳۸۷ منجہ ۱۳۸۷ منجہ ۱۳۸۸ منجہ ۱۳۸۷ منجہ ۱۳۸۸ منجه ۱۳۸۸ منجہ ۱۳۸۸ منجه از ۱۳۸۸ منجه از ۱۳۸۸ منجه ۱۳۸۸ منجه ۱۳۸۸ منجه از ۱۳۸۸ منجه از ۱۳۸۸ منجه ۱۳۸۸ منجه ۱۳۸۸ منجه ۱۳۸۸ منجه از ۱۳۸۸ منجه از ۱۳۸۸ منجه ۱۳۸۸ منجه از ۱۳۸۸ منجه

الله عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَوْرُبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيُلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَتُذَكُّو اللهُ وَالْمَا مَا يَكُونُ اللهَ عَنْ يَذَكُونَ مَمَّنْ يَذُكُوا اللهُ عَلَى السَّاعَةِ ؛ فَكُنْ ». رَوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ غَرِيبُ السَّاداً السَّاعَةِ ؛ فَكُنْ ». رَوَاهُ الِتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيعٌ غَرِيبُ السَّاداً اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعَةِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

۱۳۲۹: عمرو بن تمبسہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' رات کے آخری حصے میں اللہ اپنے بندے سے زیادہ قریب ہو آ ہے آگر تم طاقت رکھو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو سکو جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہو جاؤ (ترزی) امام ترذیؓ نے کما ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے حسن صبح غریب ہے۔

١٢٣٠ - (١٢) **وَمَنْ** أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتُ نَضَحَ فِى وَجُهِهَا اللَّهَ الْمَآءُ. رَحِمَ اللهُ أَمْرَأَةً قَامَتُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْفَظَتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ اَبِى نَضَحَتُ فِى وَجُهِهِ اللهُ الْمَآءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُد، وَالنَّسَائَىُ .

۱۳۳۰ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اللہ عض پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نوافل اوا کرتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے ، وہ بھی نفل اوا کرتی ہے آگر وہ انکار کرتی ہے تو اس کے چرے پر پانی کے چھینے مارتا ہے۔ اللہ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اشحق ہے ، نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو (نینز سے) بیدار کرتی ہے وہ تجدّ اوا کرتا ہے آگر انکار کرتا ہے تو اس کے چرے پر پانی کے چھینے مارتی ہے (ابوداؤر نمائی)

١٢٣١ - (١٣) **وَعَنْ** أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رُسُولَ اللهِ! أَيُّ الدُّعَآءُ أَسْمَعُ ؟ قَالَ: «جُوفُ النَّلْيُلِ الْآخِرُ، وَدُبُرُ الصَّلُواتِ الْمَكَثُوبَاتِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ .

سر الله المد رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول! وُعاکب زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرایا اس کے آخری حصد میں اور فرض نماز کے بعد (ترزی)

١٢٣٢ - (١٤) **وَعَنُ** أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ فِى الْجَنَّةِ غُرَفًا يُّرِٰى ظَاهِرْهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلاَنَ الْكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ زِيَامٌ ۗ . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِىٰ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»

۱۳۳۲ ابو مالک اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جنت میں اونچ محلآت ہیں کہ ان کا ظاہر ان کے باطن سے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے (بوجہ شفاف ہوئے کے) نظر آتا ہے۔ الله تعالی نے یہ محلآت ان لوگوں کے لئے تیار کئے ہیں جو نری سے بات کرتے ہیں اور (خریدن کو) کھاتا کھلاتے ہیں اور مسلسل روزے رکھتے ہیں اور جب لوگ رات کو نیز میں ہوتے ہیں تو وہ نقل اوا کرتے ہیں (بیعتی شخیب الایمان)

١٢٣٣ - (١٥) وَرَوَى الِتَّرُمِيذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ نَحُـوَهُ، وَفِى رَوَايَتِهِ: «لِمَنْ أَطَـابَ الْكَلَامُ».

۱۳۳۳ اور ترزی نے علی رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل بیان کیا اور اس کی روایت میں " نری سے بات کرتے ہیں" کی بجائے یہ الفاظ ہیں کہ " اس مخض کے لیئے ہیں جو عمدہ کلام کرتا ہے۔"

#### رور و مَن و الفُصل الثالث

١٢٣٤ - (١٦) عَنَ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِهِ بُنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ لِلْيُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلُ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُمَّقَقَّ عَلَيْهِ.

# تيىرى فصل

۱۳۳۳ یہ عبداللہ بن عُرو بن عاص رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے (مخاطب کرتے ہوئے) فرمایا 'اے عبداللہ! تو فلال انسان جیسا نہ بننا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ ریا (بخاری 'مسلم)

١٢٣٥ - (١٧) **وَعَنْ** عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ! اللهِ عَنْهُ الْمُلَهُ يَقُولُ: يَا آلَ دَاوُدَ! قُومُواْ فَصَلَّوُا، فَإِنَّ هٰذِهٖ سَاعَةُ يَشْنَجِيُبُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ فِيْهَا الدُّعَاءُ إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْعَشَّارٍ، . رَوَاهُ أَحُمَدُ.

۱۳۳۵ مختان بن ابی العامن رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ نے فرمایا واؤد علیہ السلام کے لیئے رات میں ایک وقت (مقرر) تھا جس میں وہ اپنے الل خانہ کو بیدار کرتے اور فرماتے اے آل داؤد! اٹھو اور نوافل ادا کرد یہ ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالی جادد کر اور (زبدتی) محصول لینے والوں کے علاوہ سب کی دعا قبول کرتا ہے (احمہ)

وضاحت ، یہ مدیث ضعیف ہے اس کی سند میں علی بن زید بن جدعان رادی ضعیف ہے نیز حسن بعری اور ابن ابن العاص من المری اور ابن ابن العاص من المراق الاعتدال جلد الله من المراق ال

١٢٣٦ - (١٨) **وَمَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَفَضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْمَفُرُوضَةِ صَلاَةً فِى جَوْفِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَحْـَمَدُ.

١٢٣٦ ابو جريره رضى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں ميں نے وسول الله صلى الله عليه وسلم سے

نا آپ فرما رہے تھے کہ فرض نماذ کے بعد افضل نماز آدھی رات کے وقت کی نماز ہے (احمہ) وضاحت: یہ حدیث میچ مسلم جلد ۳ صفحہ ۱۲۹ میں ہے جبکہ صاحب مکلوۃ نے مند احمد کا حوالہ دیا ہے۔ (مکلوۃ علاّمہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۳۸۹)

١٣٣٧ - (١٩) **وَعَنْهُ**، قَالَ: جَآءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فُلَاناً يُتُصَلِّى اللَّيْلَ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ. فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيُنهَاهُ مَا تَقُولُ» . رَوَاهُ أَحْمَـدُ. وَٱلْبَيْهُةِيُّ فِيُ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

۱۳۳۷ ابو مریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہی وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اس نے بتایا کہ فلال مخص رات کو نوافل اوا کرتا ہے، منج ہوتی ہے تو وہ چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نماز اس کو اس قبل سے روک دے گی جس کا تو ذکر کر رہا ہے (احمر، بیعتی شعیب الایمان)

١٢٣٨ - (٢٠) **وَمَنْ** أَبِيُ سَعِيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهُلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكُعَنَيْنِ جَمِيْعاً، كُتِبَا فِي اللهِ ﷺ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهُلَهُ مِنْ اللَّيْلِ، فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكُعَنَيْنِ جَمِيْعاً، كُتِبَا فِي اللهِ ﷺ: (رَوَامُ أَبُوْدُاوُدُ، وَابُنُ مَاجَهُ.

۱۳۳۸ ابوسعید (فدری) اور ابو جریره رضی الله عنما سے روایت ہے ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جب کوئی فخص رات کو اپنے گھر والوں کو بیدار کرتا ہے ، وہ دونوں اکشے دو رکعت نقل ادا کرتا ہے تو ان دونوں کو "ذکر کرنے والے مردوں" اور "ذکر کرنے والی عورتوں" میں لکھ دیا جا آ ہے (ابوداؤد ابن ماجہ)

١٢٣٩ - (٢١) **وَمَنِ** ابْن عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَـالَ: قَـالَ رَسُـوُلُ اللهِ ﷺ: «أَشْرَافُ أُمَّتِى حَمَلَةُ الْقُرُآنِ،،وَاصُحَابُ اللَّيْلِ» . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى «شُعَبِ الإِيْمَانِ».

۱۳۳۹ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، میری اُسّت میں سے بمترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں اور رات کو قیام کرنے والے ہیں (بیعق شُعَبِ الایمان)

وضاحت ۔ اس حدیث کی سند میں سعد بن سعید جرجانی رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۱۳۱ م مکلوٰۃ علام نامر الدین البانی جلدا صفحہ ۳۹۰)

١٢٤٠ - (٢٢) **وَعَنِ** ابْنِ عُمُرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ يُطُولُ عَنْهُ مِنَ اللَّيْلِ أَيْفَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ عَنْهُ مَا يَقُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لَهُمُ: الصَّلَاةُ، ثُمَّ يُتُلُوُ هَٰذِهِ الْآيَةِ: ﴿وَأَمُرْ أَهُلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطِبْرُ عَلَيُهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحُنُ نَرُزُقُكَ وَاصْطِبْرُ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحُنُ نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى﴾ . رَوَاهُ مَالِكُ.

۱۳۳۰ ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عُمر رضی الله عنہ رات کو نوا فل اوا کرتے ، جس قدر الله تعلق چاہے۔ جب آخر رات ہوتی تو وہ (نفل) نماذ کے لئے اپنے گروالوں کو بیدار کرتے۔ ان سے مخاطب ہو کر کہتے کہ (نفل) نماز (اوا کرد) بعد ازاں یہ آیت طاوت فرماتے (جس کا ترجمہ ہے) "اپنے گروالوں کو نماز کا محم وہ اور نماز (اوا کرنے) پر بیکٹی اختیار کود ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ جم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں اور پر بیزگاری کا انجام اچھا ہے۔ " (مالک)

# (٣٤) بَابُ الْقَصَدِ فِي الْعَمَلِ (اعِمَال مِين ميانه روى اختيار كرنا) الْفَصَدُ الْأَوْلُهُ

١٢٤١ ـ (١) **عَنْ** أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُمِنَ الشَّهُوِ حَتَّىٰ يُظُنَّ أَنْ لاَ يَصُوْمَ مِنْهُ (١)، وَيَصُّوْمُ حَتَّىٰ يُظَنَّ أَنْ لاَّ يُفْطِرُمِنْهُ شَيْئًا (١)، وَكَانَ لاَ تَشَاعُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّليًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلاَ نَارِماً إِلاَّ رَأَيْتَهُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

### پېلى فصل

ا۱۳۳۱ انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بحر نفل روزے نہ رکھتے یہاں تک کہ خیال کیا جاتا کہ آپ اس ماہ روزے نہیں رکھیں گے اور پھر روزے رکھنے شروع کر دیتے یہاں تک کہ خیال کیا جاتا کہ (اب) آپ بالکل روزے نہیں چھوڑیں گے اور آپ یہ نہیں چاہجے تھے کہ تم انہیں رات میں (نفل) نماز اوا کرتے دیکھو گرتم انہیں دیکھتے تھے اور آپ یہ نہیں چاہجے تھے کہ تم انہیں سویا دیکھو گرتم انہیں دیکھتے تھے اور آپ یہ نہیں چاہجے تھے کہ تم انہیں سویا دیکھو گرتم انہیں دیکھتے تھے (بخاری)

١٢٤٢ ـ (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٣)

۱۳۳۲ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بل زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر ہیتھی ہو اگرچہ وہ قلیل ہو (بخاری ہسلم)

١٢٤٣ ـ (٣) وَمَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُسدُّوْا مِنَ ٱلأَعْمَالِ مَسَا وَلِيهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۳۳ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرالیا استطاعت کے مطابق عمل کرو اس لئے کہ اللہ تو نہیں اکتابا جب کہ تم اکتا جاؤ مے (بخاری مسلم)

١٢٤٤ - (٤) وَمَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ﴿ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمُ

نَشَاطُهُ(٥)، وَإِذَا فَتَرَ(١) فَلْيَفْعُدُهُ. مُنَّفُقُ عَلَيُهِ.

سس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' تم ذوق و شوق کی صالت میں نماز اوا کرو اور جب سستی رونما ہو جائے تو (نماز سے) رک جاتو (بخاری' مسلم)

١٢٤٥ ـ (٥) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَيُصَلِّي فَلْيَرْقَدْ حَتَّى يَذُهَبُ عَنْهُ النَّوْمُ ؛ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَنَاعِسُ لَا يَدُرِيُ لَعَلَّهُ يَشْتَهُ فِهُو فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم میں سے کوئی مخض جب نماز اوا کرتے ہوئے او گھ رہا ہو تو وہ سو جائے یہاں تک کہ نید پوری ہوجائے اس لئے کہ تم میں سے کوئی مخض جب او گھتے ہوئے نماز اوا کرتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ شاید وہ استففار کرتا کرتا خود کو کالیاں دیے لگ جائے (بخاری مسلم)

١٢٤٦ ـ (٦) **وَعَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللِّدِينَ يُسُرُّ، وَلَنْ يُّشَاّدَ اللِّدِينَ أَحَدُّ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِيْنُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوُحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلُجَةِ،(٧). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۳۳ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' بلاشبہ دینِ اسلام آسان ہے اور کوئی مخص دینِ اسلام پر غالب نہیں آسکتا بلکہ دینِ اسلام بی اس پر غالب ہو گا پس تم راہِ صواب پر چلو اور میانہ روی افتیار کرد اور ثواب کی خوشخبری قبول کرد اور میج ' شام اور رات کے آخر ہیں (مباوت پر بینگی افتیار کرکے) مدد طلب کرد (بخاری)

١٢٤٧ ـ (٧) **وَعَنْ** عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُـوُلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْعَنْ شَنِيءٍ مِّنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيِّنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللّهِلِيّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. اللّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

علام محررضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا 'جو فخض (رات میں) اپنا و محیفہ یا اس کا کچھ حصد بوجہ نیند کے کمل نہ کر سکا اور اس نے اس کو فجر اور ظمر کی نماذ کے درمیان (وقت) میں اواکیا تو اس کے نامہ اعمال میں (اس کا اجر) لکھ دیا جاتا ہے گویا کہ اس نے اس کو رات میں بوراکیا (مسلم)

ِ ١٢٤٨ - (٨) وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتِطعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَهُ تَسْتِطعْ فَعَلَى جَنْبٍ» . رَوَاهُ الْبُخُارِيُّ .

۱۲۳۸ عمران بن تحقین رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا کمڑے ہو کر نماز اوا کرو اگر استطاعت نہیں تو پہلو کے بل لید کر اوا کرو اور آگر استطاعت نہیں تو پہلو کے بل لید کر اوا کرو (بخاری)

١٢٤٩ ـ (٩) **وَمَنْهُ**، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِداً. قَالَ: إِنْ صَلَّى قَائِماً فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِداً فَلَهُ رِنصُفُ أَجُرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَـاثِماً فَلَهُ رِضْفُ أَجُرِ الْقَاعِدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1979 عمران بن حُصَيَن رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نی صلی الله علیہ وسلم سے ایسے فخص کے بارے میں دریافت کیا جو بیٹے کر نماز ادا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے واقت کی جو کر نماز اوا کرتا ہے گا افضل ہے اور جو فخص بیٹے کر ادا کرتا ہے تو اس کو کھڑا ہو کر ادا کرنے والے سے آدھا تواب ملے گا ابخاری) اور جو فخص لیٹ کر ادا کرتا ہے اس کو بیٹے کر ادا کرنے والے سے آدھا تواب ملے گا (بخاری)

### ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

١٢٥٠ ـ (١٠) كُنُ أَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبَىَّ عَنْهُ يَقُولُ: (مَنُ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِراً، وَذَكَرَ اللهَ حَتَىٰ يُدُرِكَهُ النَّعَاسُ، لَمْ يَتَقَلَّبُ سَاعَةً مِّنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللهَ فِيُهَا خَيْرًا مِّنَ خُيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ذَكَرَهُ النَّوْوِيُّ فِي «كِتَابِ الْأَذْكَارِ» بِرَوايَةٍ ابْنِ السُّنِيِّ

# دوسری فصل

۱۳۵۰ ابو اُلمه رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے نی صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ فرا رہے سے کہ جو فض اپنے بستر پر پاک ہونے کی حالت میں آیا اور الله کا ذکر کرنا رہا یماں تک کہ اس کو نیند آگی تو رات بحر جب بھی وہ پہلو بدلے گا الله تعالی سے دنیا اور آخرت کی خیرو برکت کا سوال کرے گا الله اس کو عطا کرے گا (الم نووی نے کتاب الله کار میں ابن الرقی کی روایت کے ساتھ بیان کیا ہے)

وضاحت اس مدیث کی سند میں شرین محو شب رادی ضعیف ہے (الناریخ الکبیر جلد س صفحہ ۲۷۳۰) الجرح والتقدیل جلد سفحہ ۱۲۸۳ الجرحین جلدا صفحہ ۱۳۵۳ میزان الاعتدال جلد سفحہ ۲۸۳ تقریب استنایب جلدا صفحہ ۳۵۵ مشکوۃ علامہ نامر الدین البانی جلدا صفحہ ۳۵۳)

١٢٥١ - (١١) وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

اعَجِبَ رَبُّنَا مِنُ رَجُلَيْنِ: رَجُلُ ثَارَ عَنْ وَطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ اللهُ لِمَلَائِكِتِهِ اللهُ الظُّرُوا إِلَى عَبْدِى ، ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوَطَائِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى ، وَشَفَقاً مِمَّا عِنْدِى ، وَرَجُلُ غَزَا فِى سَبِيْلِ اللهِ فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَابِهِ ، صَلَاتِهِ، رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى ، وَشَفَقاً مِمَّا لَهُ فِى الرَّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَى أُهْرِيْقَ دَمُهُ ، فَيَقُولُ الله فَعَلَمَ مَا عَلَيْهِ فِى الْإِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِى الرَّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَى أُهْرِيْقَ دَمُهُ ، فَيَقُولُ الله لَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ فِى الْإِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِى الرَّجُوعِ ، فَرَجَعَ حَتَى أُهْرِيْقَ دَمُهُ ، فَيَقُولُ الله لَعْلَمَ مَا عَلَيْهِ فِى الْإِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِى الرَّجُعَ رَغْبَةً فِيهَا عِنْدِى ، وَشَفَقا مِمَّا عِنْدِى حَتَى أَهْرِيْقَ كَاللهُ عَبْدِى حَتَى أَهْرِيْقَ مَا عَلَيْهِ فَى السَّهُ اللهُ عَبْدِى رَجَعَ رَغْبَةً فِيهُمَا عِنْدِى ، وَشَفَقا مِمَّا عِنْدِى حَتَى أَهْرِيْقَ فَا مُمَّا عِنْدِى حَتَى أَهُورِيْقَ وَلَهُ اللهُ عَبْدِى مَا عَلَيْهُ فِى السَّالَةِ اللهُ عَبْدِى مَا عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَبْدِى مَا عَلَيْهِ فِى السَّهُ اللهُ عَلْمَ مَا عَلَيْهِ فِى السَّهُ إِلَى عَبْدِى لَهُ وَعَمْ رَغْبَةً فِيهُمَا عِنْدِى مَا عَلَيْهُ فِى السَّهُ الْعَلَى اللهُ عَبْدِى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ الْعَلَمُ مَا عَلَيْفَا مِمَّا عِنْهُ فَى السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَى السَّوْلُ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

الا الله عبد الله بن مسعود رمنی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرطیا ، ہمارا پروردگار دو انسانوں پر تعجب کرتا ہے۔ (ایک) وہ انسان جو اپنے بست ، اپنے لحف ، اپنی یوی اور اپنے اٹل و حیال کے درمیان سے نماز کے لئے تیزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے چتانچہ الله تعالی اپنے فرشتوں سے (مخاطب ہو کر) کہتا ہے کہ میرے (اس) بندے کو دیکھو کہ وہ اپنے بست ، اپنے لحاف ، اپنی یوی اور اپنے اہل و عیال کے درمیان سے تعجد کی نماز اوا کرنے کے لئے میری نعتوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے درمیان سے تعجد کی نماز اوا کرنے کے لئے میری نعتوں کی طرف رغبت کرتے ہوئے اور اپنے ساتھوں کے ساتھ کورتے ہوئے تیزی سے اٹھا ہے اور (دو سرا) وہ انسان جس نے اللہ کی راہ میں جملا کیا اور اپنے ساتھوں کے ساتھ کھاست کھا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ (بلاعذر) کلست کھانے میں اس پر کتنا گناہ ہے اور واپس (میدان جملا مین) جانے کہ جانے کہ خون گرایا گیا۔ اس پر الله تعالی اپنے فرشتوں سے کتا ہے کہ جانے کی جانب دیکھوں کہ جانب دغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے میرے بندے کی جانب دیکھوں تک کہ اس کا خون گرایا گیا۔ اس پر الله تعالی اپنے فرشتوں سے کتا ہے گرتے ہوئے واپس آیا ہے یہاں تک کہ اس کا خون گرایا گیا۔ اس پر الله تعالی اپنے ورشتوں سے کتا ہے گرتے ہوئے واپس آیا ہے یہاں تک کہ اس کا خون گرایا گیا۔ (اشرح الشین)

#### رور و تَ مِ الفُصُّلُ الثَّالِثُ

١٢٥٢ - (١٢) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرِهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: حُدَّثُتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ عَمْرِهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: حُدَّثُهُ يُصَلِّى جَالِساً، اللهِ بَنِ عَلَى الصَّلاَةِ» . قَالَ: فَأَتَنْتُهُ فَوَجَدُّتُهُ يُصَلِّى جَالِساً، فَوَضَعْتُ يَدِى عَلَى رَأْسِهِ. فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنِ عَمْرِهِ؟». قُلْتُ: حُدِّثُتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً عَلَى نِصْفِ الصَّلاَةِ». وَأَنْتَ تُصَلِّى قَاعِداً. قَالَ: «أَجُلُ، وَلَيْخِيْ لَسُتُ كَأَحَدِ مِنْكُم». رَوَاهُ مُسُلِم؟.

# تيىرى فصل

۱۳۵۲ عبد الله بن عمو رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم کا ارشادِ مبارک ہے کہ بلاعذر بیٹے کر نفل نماز اوا کرنے کا ثواب نصف ہے۔ عبد الله بن عمرو رضی الله عنما بیان کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹے ہوئے نماز اوا کرتے پایا۔ میں نے عنما بیان کرتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹے ہوئے نماز اوا کرتے پایا۔ میں نے

اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر رکھا۔ آپ کے دریافت کیا 'عبد اللہ بن عُمرو ! کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر نفل نماز ادا کرنے کا ثواب نصف ہے اور آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا' بالکل ٹھیک ہے لیکن میں تم میں سے کی محض کی مائند نہیں ہوں (مسلم)

وضاحت : فرض نماز بلاعذر بین کر پرھنے ہے ادا نہیں ہوتی۔ اگر عُذر ہو تو بین کر نماز پڑھنے ہے ثواب بل کی نہیں آتی اور اس میں آپ کے اس فربان کاکہ "میں تم جیسا نہیں ہوں" سے مقصود یہ ہے کہ اگر میں بلا عذر ہمی بینے کر نوافل ادا کروں تو مجھے کھل ثواب طے گا۔ یہ میری خصوصیت ہے جیسا کہ اس کے علاوہ ہمی آپ کی خصوصیات کرت کے ماتھ میں اور یوں کمنا ہمی درست ہے کہ نماز میں آپ کی کال توجہ اللہ کی جانب ہوتی ہے اس لئے آپ کو کائل ثواب طے گا جب کہ اُمّت کے لوگوں کا بیہ طل نہیں ہے (مرعلت جلد سا صفحہ ۱۹۸)

الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي الْجَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِّنْ خُواعَةً: لَيْتَنِى صَلَيْتُ فَاسُتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ عَابُوْا ذٰلِكَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «أَقِم الصَّلَاةَ يَا بِلاَلُ! أَرْحُنَا بِهَا ». رَوَاهُ أَبُنُو دَاؤُدَ.

سام بن الى الجُورِ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ فُراع (قبیلہ) کے ایک فض نے کما کاش ا میں نماز اوا کر لیتا اور راحت حاصل کر لیتا۔ بوں لگا جیے بعض لوگوں نے اس کی اس بات کو معیوب سمجا تو اس نے کما میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے اسے بلال ! نماز کی تجمیر کمو اور ہمیں اس کے ساتھ راحت پنچاؤ (ابوداؤد)

وضاحت ایک مدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ کرائی ہے کہ نماز آتھوں کی فسنڈک ہے، اس طرح نماز ول کی راحت کا باعث بھی ہے۔ ایماندار محض دنیاوی کاموں سے تعکلوث محسوس کرتا ہے لیکن نماز میں چو تکہ اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اس لئے سکون حاصل ہوتا ہے (مرعات جلد م صفحہ 144)

# (٣٥) بَسابُ اَلْوِتُ رِ (نمازِ وتر) اَلْفَصُلُ اَلْاَوَّلُ<sup>و</sup>ُ

١٢٥٤ - (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَشْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِمَى أَحَدُكُمُ الصَّبْحَ؛ صَلَّى رَكْعَةً وَّاحِدَةً، تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقَى، عَلَيْه

## پہلی فصل

این عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا است الله علیہ وسلم فرمایا است کی نماز دو و دکھت ہیں جب تم میں سے کوئی مخص صح صادق نمودار ہونے سے ڈرے تو وہ جیک دکھت نماز اوا کرے یہ رکھت اس کی اس نماز کو جو اس نے اوا کی ہے و تر بنا وے گی (بخاری مسلم)

١٢٥٥ - (٢) **وَمَنْهُ،** قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْمِوْتُرُ رَكُعَةً مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُشِلمُ؟

۱۲۵۵ این عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وتر (نماز) رات کے آخر میں ایک رکعت ہے (مسلم)

١٢٥٦ - (٣) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّى مِنَ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّى مِنَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ فَكُ عَشَرَةَ رَكُعَةً ، يُوتِرُ مِنُ ذَٰلِكَ بِخَمْسٍ، لاَّ يَجْلِسُ فِى شَيْءٍ إِلاَّ فِى آخِرِهَا . مُمَّتَفَقَّ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

۱۲۵۹ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تیرہ رکعت اوا فرمات اسلم بیٹے تنے (بخاری، مسلم) رکعت اوا فرمات اور ان پانچ رکعت اور ان پانچ رکعت کے آخر ہیں تشہد بیٹے تنے (بخاری، مسلم) وضاحت یہ تیرہ رکعت بیں سے آٹھ رکعت چار بار سلام پھیرنے کے ساتھ ہیں گویا کہ ہر دو رکعت پر تشمد بیٹے اور سلام پھیرتے تنے اور پانچ رکعت و ترکے آخر میں آپ تشہد بیٹے اور سلام پھیرتے معلوم ہواکہ جس

# طرح وترکی نماز ایک رکعت ہے اس طرح وترکی نماز پانچ رکعت بھی ہے (والله اعلم)

عَلَّنُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ا أَنْهِيْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُّولُو اللهِ عَنْدُ ، قَالَتْ : أَلَسُتَ تَقُوا الْفَوْآنَ ؟ فَلَتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! أَنْهِيْنِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْدَ . قَالَتْ : أَلَسُتَ تَقُوا الْفَوْآنَ ؟ فَلَتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ ! أَنْهِيْنِي عَنْ وِتُو بَلِي مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

تمام رات مبع تک نوافل بڑھتے رہے ہول اور نہ ہی رمضان کے علادہ کمی پورے مینے کے روزے رکھے ہول (مسلم)

وضاحت معلوم ہوا کہ جب آپ نے نو رکعت ور پڑھے ہیں تو آپ آٹھویں رکعت کے آخر میں تشد بیٹے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی رکعت میں تشد بین بیٹے اور پھر نویں رکعت ور اوا کر کے آخر میں بیٹے ہیں اور سلام پھیرا ہے۔ ای طرح آپ نے سات رکعت ور ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے درمیانی تشد میں التحیات کے علاوہ ذکر و اذکار اور مسنون وعائیں بھی پڑھی ہیں۔ یہ سجمنا کہ درمیانی تشد میں التحیات سے زائد پچھ نہیں بڑھنا چاہئے درست نہیں ہے (واللہ اعلم)

١٢٥٨ - (٥) **وَهَنِ** ابْنِ عُمَرَ رُضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرُ صَلاَتِكُمُ بِاللَّدِلُ وْتُراً». رُوَاهُ مُسْلِمُ

۱۳۵۸ ابن عمرر منی الله عنه سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مج سے پہلے و تر بردمو (مسلم)

۱۲۵۹ - (٦) وَمَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «بَادِرُوْا الصَّبْعَ بِالُوتُرِ» . رَوَاهُ مُسْلِمُ. ١٢٥٩ ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مج سے پہلے و تر پرمو (مسلم)

۱۳۹۰ جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص وُر آ ہے کہ رات کے آخر میں وہ قیام نیس کر سکے گاتو وہ اول رات میں وتر پڑھ لے اور جس مخص کو اُمید ہے کہ وہ رات کے آخر میں وتر اوا کر سکے گاتو وہ رات کے آخر میں وتر اوا کرے اس لئے کہ آخری رات کی ثماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آخر رات میں وتر پڑمنا افضل ہے (مسلم)

١٢٦١ - (٨) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَأَوْسَطِه، وَآخِرِه، وَانْتَهَىٰ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

۱۳۹۱ عائشہ رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (رات کے) شروع ' درمیانی اور آخری جھے میں وتر اوا کئے ہیں اور آخر عمر میں آپ (آخری شب) سحر کے وقت وتر پڑھتے تھے (بخاری مسلم) ۱۲۱۲ - (۹) وَعَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ رَضِی اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَوْصَانِیْ خَلِیْلِیْ بِثَلَاثٍ : صِیامِ فَلَاثَةِ أَیْآمٍ مِیْرَ کُلِّ شَهْرٍ، وَرَکُعْتَیِ الضَّحْی، وَأَنْ أُونِرَ قَبْلِ أَنْ أَنَامَ. مُتَّقَفَّ عَلَیْهِ.
۱۲۲۲ ابو ہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے ظیل (رسولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے تین کلموں کی وصیت کی ہے۔ ہراہ تین دن کے روزے رکھنے عاشت کے وو لفل پڑھنے اور سونے سلم) نے تین کلموں کی وصیت کی ہے۔ ہراہ تین دن کے روزے رکھنے عاشت کے وو لفل پڑھنے اور سونے سے پہلے وترکی نماز اوا کرنا (بخاری مسلم)

### ردر و تُرَّ الْفُصُلُ الثَّانِيُ

١٢٦٣ - (١٠) عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، قَالَتُ؛ رَبُّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتُ؛ رَبُّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتُ؛ رَبُّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبُرُ! الْحَمْدُ لِلهِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتِرَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً، قُلْتُ: كَانَ يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ سَعَةً، قُلْتُ: وَلَا اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتِرَ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتِرَ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتِرَ فِي الْأَمْرِسَعَةً، قُلْتُ: كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَى آخِرِهِ . قُلْتُ: كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخُونُ اللَّيْلِ مَعْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلَ فِي الْأَمْرِسَعَةً . وَوَاهُ أَبُودُ وَرُوى ابْنُ مَاجَهُ الْفُصُلَ الْأَخِيرَ اللهُ الْمُرْسَعَةً . رَوَاهُ أَبُودُ وَرُوى ابْنُ مَاجَهُ الْفُصُلَ الْأَخِيرَ اللهُ اللهُ

# دوسری فصل

سه ۱۹۳۳ مُفَین بن حارِث رضی الله عنہ بے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی الله عنما سے دریافت کیا آپ ہتا کیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم علی جنابت شروع رات میں کرتے یا آخر رات میں کرتے؟ عائشہ رضی الله عنما نے جواب روا کبی آپ اول رات اور بھی آخر رات میں حسل فراتے۔ میں نے کہا الله اکبر! تمام حمہ و ثنا الله کے لاکن ہے جس نے شریعت میں فراخی فرا دی ہے۔ میں نے دریافت کیا کیا آپ رات کے اول یا آخر حصے میں و تر (نماز) اوا کرتے؟ عائشہ نے جواب ریا کبھی آپ اول رات اور بھی رات کے آخر میں و تر (نماز) اوا کرتے۔ میں نے کہا الله بت بوا ہے۔ تمام تحریفی الله کے لاکن ہیں جس نے شریعت میں وسعت فرائی ہے۔ میں نے دریافت کیا آپ بخری قرآت فراتے یا آپ کی قرآت پوشیدہ ہوتی تھی؟ عائشہ نے جواب ریا کبھی آپ کی قرآت پوشیدہ ہوتی تھی؟ عائشہ نے جواب ریا کبھی آپ کی قرآت کرتے۔ میں نے کما جواب ریا کبھی آپ کی قرآت کرتے۔ میں نے کما الله بحت بوا ہے تمام حمد و ثنا اللہ کے لئے ہوتی اور بھی آپ پوشیدہ آواز سے قرآت کرتے۔ میں نے کما الله بحت بوا ہے تمام حمد و ثنا اللہ کے لئے ہوتی اور بھی آپ پوشیدہ آواز سے قرآت کرتے۔ میں نے شریعت میں فراخی فرمائی ہے (ابوداؤد) اور اہم ایمن ما جہ نے حدیث کا آخری جملہ ذکر کیا ہے۔

١٢٦٤ - (١١) وَعَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَيْسٍ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ:

بِكُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُونِرُ؟ قَالَتُ: كَان يُونِرُ بِأَرْبَعِ ۚ وَثَلَاثٍ، وَسِتٍ وَثَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشَرِ وَثَلَاثٍ، وَلَمْ يَكُنُ يُونِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ. رَوَاهُ أَبُوهُ دَاوُدَ

۱۲۱۳ عبد الله بن الى قيس رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بيان كرتے ہيں ميں نے عائشہ رضى الله عنها سے دريافت كيا كه رسول الله عنها فرماتى ہيں كه سے دريافت كياكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتى ركعت وتر اداكرتے تتے؟ عائشه ركعت اور تين ركعت كى ساتھ چھ ركعت اور تين ركعت كے ساتھ اور آئمه ركعت كے ساتھ اور تين ركعت كے ساتھ وتر اداكرتے اور آپ سات ركعت سے كم اور تيمه ركعت سے ساتھ وتر اداكرتے اور آپ سات ركعت سے كم اور تيمه ركعت سے نياوه وتر ادا كرتے اور آپ سات ركعت سے كم اور تيمه ركعت سے نياوه وتر ادا نسي كرتے تتے (ابوداؤد)

وضاحت الله آپ کی نماز و تر مخلف او قات میں مخلف احوال کے ساتھ متی۔ اکثر طور پر آپ کے و تر اوا کرنے کی کیفیت کی ہوتی میں ہوتے۔ وگرنہ تین رکعت اور ایک رکعت کے ساتھ بھی و تر نماز اوا ہو جاتی ہے۔ البتہ تیرہ رکعات سے زیادہ و ترکی نماز نہیں ہے (و الله اعلم)

١٢٦٥ - (١٢) **وَعَنْ** أَبِى أَيْوُبَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «ٱلُوِتُرُحُقُّ عَلَى كُـلِّ مُسُلِم ، فَمَنُ أَحَبَّ أَنُ يُّوْتِهرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلُ، وَمَنُ أَحَبَّ أَنُ يُتُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلُ». رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَآثِقُ وَابُنُ مَاجَهُ

۱۳۹۵ ابو ایوب رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا و ر کی نماز ہر مسلمان کے لئے ثابت ہے ، جو مخص پانچ رکعت و تر اوا کرنا محبوب جانتا ہے وہ اس طرح اوا کر سکتا ہے (ابوداؤو اُ نسائی ابن ماجه)

١٢٦٦ - (١٣) **وَعَنَ** عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ وُتُرَّ يَتُحِبُ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهُلَ الْقُرْآنِ! ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَأَبُوْدَاؤُدَ، وَالنَّسَآئِيُّ

الم الله على رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ، ب شک الله ور (معنی الله) ہے اور وہ ور کو محبوب جانتا ہے۔ اے قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے والوا تم ور نماز پڑھا کرو (تندی البوداؤد انسانی)

وضاحت : اس مديث كي سند مين ابو اسحاق بيعي رادي كو اختلاط مو كيا تما (الجرح والتعديل جلدم صفحه ١٣٣٧، ميزان الاعتدال جلدم صفحه ٢٤٠، تذكرة الحفاظ جلدا صفحه ١١٢، مفكوة علآمه الباني جلدا صفحه ١٣٩٧)

١٢٦٧ - (١٤) وَعَنْ خَارِجَةً بُن كُذَافَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ

اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّ اللهُ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِمَى خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ حُمْرِ النَّعَمِ : الْوَتُرُ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِي فَيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ اللهُ لَكُمْ فِي فَيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ اللهِ أَنْ يَظْلُعَ الْفَجُرُ » . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو دَاؤُدَ .

۱۳۷۷ فارجَہ بن مُذَافَه رضی الله عنه سے روایت ہو دیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ الله علیہ علی تعریف لائے اور آپ نے فرمایا الله تعالی نے مہم اونوں سے زیادہ بمتر ہے وہ (نماز) و تر ہے۔ الله تعالی نے اس کا وقت تمارے لئے عشاء کی نماز کے بعد سے مہم صادق طلوع ہونے تک مقرر کر دیا ہے (ترذی ابوداؤد)

وضاحت اس حدیث کی سند میں عبد الله بن راشد رادی غیر معروف ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۴۲۰۰ مسلم معکوٰة علام م معکوٰة علام ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۳۹۷)

١٢٦٨ ـ (١٥) **وَعَنَ** زُيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ». رَوَاهُ التِرَّمِذِيُّ مُرْسَلًا

۱۳۱۸ زید بن اسلم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مخص وتر المار سے بنے سے کہ وہ صبح کے وقت اداکر لے (ترندی نے مرسل روایت کیا ہے)

١٢٦٩ ـ (١٦) وَمَنْ عَبْدِ الْعَزْيْزِ بْنِ جُرَيْجِ ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا ، بِأَيِّ شَنِيءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتُ: وكَانَ يَقْرَأُ فِى الْأُوْلَى بـ﴿سَبِّحِ السَّمَ رَبِّلِكَ الْأَعْلَىٰ﴾ ، وَفِى النَّانِيَةِ بِـ﴿ قُلِّ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُ وَنَ ﴾ ، وَفِى النَّالِثَةِ بِـ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ ﴾ وَالْمُعَوَّذَتَيْنَ . رَوَاهُ التَرْمِذِيِّ ، وَأَبُوْ دَاؤُدَ .

۱۳۱۹ عبدالعزیز بن جریج سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عائشہ رضی الله عنما ہے وریافت کیا کہ رسول الله علی الله علیه وسلم وتر میں کس سورت کی قرائت فراتے سے؟ عائشہ نے جواب ویا کہلی رکعت میں سیتے الله مَرَبِّکَ اَلاَعُلی اور دوسری رکعت میں قُلُ مُو اللّهُ اَسْتُهَا الْکُفِوْرُ وَنَ اور تیری رکعت میں قُلُ مُو اللّهُ اَحَدُ اور مَعَدَّدَ دَیْن سورتی پڑھے سے (ترزی) ابوداؤد)

۱۲۷۰ - (۱۷) وَرَوَاهُ النَّسَائِقُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى. ١٢٧٠ المَ نَسَلُ فَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّعْلَ بن ابزى رضى الله عنه سے روایت کیا ہے۔

١٢٧١ - (١٨) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبٍ. الله عنه الله عنه سے روایت كيا ہے۔ ١٢٧١ الم نسائلٌ نے اس حدیث كو ابى بن كعب رضى الله عنه سے روایت كيا ہے۔

١٢٧٢ - (١٩) وَالدَّارَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَلَهُ يَذْكُرُوْا وَالْمُعَوِّذَتِيْنِ».

۱۲۷۲ امام واری نے اس حدیث کو ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے اور انہوں نے معود تین (مورتوں) کا ذکر نہیں کیا۔

الله ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِى قَنُوتِ الْحَسَنِ بُنِ عِلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِى قُنُوتِ الْوَتُو: «اَللَّهُمَّ الهَدِنِى فِيْمَنُ هَدَيْتَ، وَعَافِنِى فِيْمَنُ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِى فِيْمَنُ مَا قَضَيْتَ، وَعَافِنِى فِيْمَنُ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّنِى فِيْمَا أَعُطَيْتَ، وَقِنِى شَرَ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقُضِى عَافَيْكَ، إِنَّهُ لَا يُدِلُّ مَنُ وَالْيُتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاؤُدَ، وَالنَّسَانِيْنُ، وَابُنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ

الا الله حسن بن على رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے رسول الله صلى الله علیه وسلم في چند کلمات سکھلائے جن کو میں ور (نماز) کی دعائے تنوت میں کما کرتا ہوں۔ (جس کا ترجمہ ہے)

"اے الله! جن لوگوں کو تو نے ہدایت سے نوازا ہے جمعے بھی (ان میں) ہدایت سے نواز دے اور جمعے بھی (ان لوگوں میں جن کی تو نے تولیت لوگوں میں جن کی تو نے تولیت فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے تولیت فرمائی ہے اور جمعے جو کچھے تو نے عطاکیا ہے میرے لئے ان میں برکت فرما اور جمعے میری حق میں برے فیملوں سے محفوظ فرما۔ بلاشبہ تو فیصلے کرنے والا ہے اور تیرے طاف کوئی فیملہ نمیں ہو ہو سکتا ہے۔ جس سے تو دوستی رکھتا ہے اس کوکوئی ذلیل نمیں کر سکتا۔ اے ہارے پروردگار! تو برکت والا ہے اور تو عظمت والا ہے۔"

(ترندی ٔ ابوداؤر ٔ نسائی ٔ ابن ماجه ٔ دارمی )

١٢٧٤ ـ (٢١) **وَهَنُ** أَبَيّ بُنِ كَعْبِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ، وَالنَّسَآئِقُ، وَزَادَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيُلُ فِى آخِرِهِنَ

اب ہے ہے ہے ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر (نماز) میں سلام چیسرتے تو سبحان المعلک القد وس (کے کلمات) کتے۔ (ابوداؤد 'نمائی) اور نمائی میں تین بارکا اضافہ ہے نیز آخری بار میں لمباکر کے کتے۔

وضاحت وتر نماز میں دعائے تنوت کا موقع رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد ہے جب کہ زکوع سے پہلے کی احادث زیادہ قوی ہیں البتہ دعائے تنوت کے لئے اللہ اکبر کمنا اور کانوں تک ہاتھ اٹھانا احادیث محیمہ سے خابت نمیں سے۔ دعا مائلتے وقت ماتھوں کو اٹھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خابت نمیں بلکہ بعض محابہ کرام سے خابت نمیں بلکہ بعض محابہ کرام سے خابت

ہے۔ اسے توت نازلہ پر قیاس کیا جاسکا ہے اور ہاتھ اٹھائے جاسکتے ہیں اس لئے کہ مرفوع مدیث نہ ہونے کی صورت میں محابہ کرام کے اقوال بھی مُجتّ ہیں (واللہ اعلم)

١٢٧٥ - (٢٢) وَفِي رَوَايَةٍ لِلنَّسَائِقِيّ ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ أَبْزِٰي ، عَنْ أَبِيُهِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ» ثَلاَثاً . وَيَرُفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ .

۱۳۷۵ اور نسائی کی روایت میں عبدالرحمان بن اُبزٰیؓ سے روایت ہے وہ اپنے والدسے بیان کرتے ہیں انہوں نے کماکہ (نی ملی اللہ علیہ وسلم) سلام کھیرنے کے بعد "سُبْحَانُ اُلْمَلِکِ اُلْمُدَّوْنُس" (کلمات) کتے اور تیسری بار میں آواز باند فرائے۔

١٢٧٦ - (٢٣) وَمَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عُنُهُ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي آخِر وِيُرِم: «اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْكَ مِنْكَ، لاَ مُنْكَ، لاَ عُلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ، وَالتِّرُمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ،

۱۳۷۹ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ور کے آخر میں (یہ ویا) کہتے (جس کا ترجمہ ہے) "اے اللہ! میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضکی سے پناہ چاہتا ہوں اور تیرے مُغو کے ساتھ تیری سزا سے اور تیرے ساتھ (تیری پکڑ سے) تجھ سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا تیری تعریف تو وہ ہے جو تو نے خود اپنی کی ہے"۔ (ابوداؤد ' ترفدی' نسائی' ابنِ ماجہ)

#### ردر و ت ء الفصل الثالث

١٢٧٧ ـ (٢٤) **عَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قِيْلَ لَهُ: هَلُ لَّكَ فِى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ مَا اُوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَصَابَ، إِنَّهُ فَقَيْهٌ.

وَفِي رَوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلَى لِإِبْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَى ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ: دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### تيبری فصل

۱۳۷۷ ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے ان سے دریافت کیا گیا آپ امیر الموسنین معاویہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی رکعت و تر اوا کرتے ہیں؟ انبول نے کما ان کا عمل درست ہے وہ شریعت کا فہم رکھتے ہیں اور ایک روایت میں ہے ابن ابی ملکہ نے بیان کیا کہ معاویہ نے عشاء کے بعد ایک

ر کعت و تر نماز اداکی جب که ان کے پاس این عباس کا غلام تملہ وہ این عباس کے ہاں گیا، غلام نے ان کو ہتایا۔ انہوں نے فرمایا' ان کا معالمہ شک و شبہ سے بالاتر ہے' وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محابی ہیں (بخاری)

١٢٧٨ - (٢٥) **وَهَنْ** بُرِيْدَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اَلُوتِرُ حَقُّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا. اَلُوتِرُ حَقَّ، فَمَنْ لَّمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِنَّا اَلُوتُرُ حَقَّ، فَمَنْ لَّمْ يُوتِرُ فَلَيْسَ مِثَّا». رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤَدَ.

۱۳۷۸ میریدہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ وتر نماز فابت ہے جو مخص وتر نماز اوا نہ کرے وہ ہمارے طریقہ سے نمیں ہے۔ وتر نماز فابت ہے جو مخص وتر نماز اوا نہ کرے وہ ہمارے طریقہ سے نمیں (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند ضعف ہے عبید الله بن عبد الله العکل رادی ضعف ہے (میزان الاعتدال عبد الله عند الله علم الدين الباني جلدا صغه ۱۹۹)

١٢٧٩ ـ (٢٦) **وَعَنْ** أَبِى سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَن الْيُوتِّيرِ أَوْ نَسِيهُ فَلْيُصَيِّلُ إِذَا ذَكَرَ أَوْ إِذَا اسْتَيْفَظَ» ـ رَوَاهُ الِتَرْمِدِيُّ، وَأَبُوْ دَاوْدَ، وَابُنُ مَاجَهُ .

۱۲۷۹ ابوسعید (فُدری) رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرملیا ، جو مخص وتر نماز سے پہلے سوگیا یا اس کو بھول گیا تو جب اسے یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو تو ادا کرے (ترندی ابوداؤد ابن ماجه)

١٢٨٠ ـ (٢٧) **وَعَنُ** مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابُنُ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ: أَوَاجِبُ هُوَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدُ اَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبُدُ اللهِ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ الْمُسُلِمُونَ. رَوَاهُ فِي «الْمُوطَاء.

۱۲۸۰ المام مالک کو میہ خبر پنجی کہ ایک مخص نے ابنِ عراب ور (نماز) کے بارے میں سوال کیا کہ کیا ور واجب ہے؟ ابنِ عراب عیان کیا کہ کیا ور واجب ہے؟ ابنِ عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مخص بار بار سوال دہرا رہا تما اور ابنِ عمر جواب دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے ور نماز ادکی ہے (مؤطا)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں انقطاع ہے (مکلوة علامه ناصرالدین البانی جلدا صفحه ۲۰۰۰)

١٢٨١ ـ (٢٨) **وَمَن** عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِتِسُعِ سُورِ مِّنَ الْمُفَصَّلِ، يَقْرَأُ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سُورٍ آخِرُهُنَّ ﴿قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾

رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ.

۱۲۸۱ علی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم تین رکعت وتر نماز اوا کرتے۔ ان میں «مفصل" سے نو سورتیں علاوت فرماتے۔ ہر رکعت میں تین تین سورتیں علاوت فرماتے، آخری سورت قُل ہُوَ الله اُحَدُّ ہوتی (ترزی)

وضاحت: اس حدیث کی سند میں حارث اعور راوی ضعیف ہے (الفعفاء والمتروکین صفحہ ۱۳۴ الجروحین جلد ا صفحہ ۲۲۲ میزانُ الاعتدال جلد اصفحہ ۳۳۵ تقریبُ التهذیب جلد اصفحہ ۱۳۱ مشکوۃ علامہ البانی جلد اصفحہ ۴۳۰)

١٢٨٢ - (٢٩) **وَعَنُ** نَافِعٍ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، بِمَكَّةً ، وَالسَّمَآءُ مُغَيَّمَةً ، فَخَشَى الصَّبْحَ ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، ثُمَّ انْكَشَفَ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيُلاً ، وَالسَّمَآءُ مُغَيَّمَةً ، ثُمَّ صَلَّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ ، فَلَمَّا خَشِى الصَّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ . رَوَاهُ مَالِكُ .

۱۲۸۲: نافع سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کمہ کرمہ میں ابن عمر رضی اللہ عنما کے ساتھ تھا۔ آسان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ضح (ہونے) سے ڈر کئے تو انہوں نے ایک رکعت وتر اواکی بعد ازاں بادل چھٹ گیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی رات (باقی) ہے تو انہوں نے ایک رکعت ملاکر وتر کا جوڑا کر لیا بعد ازاں وو دو رکعت تہجد نماز اواکی جب ضبح طلوع ہونے کا خیال ہوا تو ایک رکعت وتر نماز اواکی (مالک)

١٢٨٣ - (٣٠) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى جَالِساً، فَيَقُرُأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِى مِنْ قِرَاءَتِه قُدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِيْنَ أَوُ أَرْبَعِيْنَ آيَةً، قَامَ وَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۸۳ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کر نماز (تہد) اوا کرتے، بیٹے کر نماز (تہد) اوا کرتے، بیٹے کر بی قرآت کرتے۔ جب قرآت سے تمیں یا چالیس آیات باقی ہو تی قرفے ہو کر قرآت فرماتے پھر رکوع کرتے تنے (مسلم)

١٢٨٤ - (٣١). **وَعَنُ أُمَّ** سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبَى ﷺ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْوِتْرِ كَعْتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَزَادَ ابْنُ مَاجَهُ: خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِكُ .

۱۲۸۳ گُمِّ سَلَمَهُ رمنی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم ور (نماز) کے بعد وو رکعت (نفل) اوا کرتے۔ وو رکعت (نفل) اوا کرتے۔

١٢٨٥ - (٣٢) **وَمَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

ثُمَّ يَوْكُعُ رَكُعَتَيْنِ يَقُرَأُ فِيهِمَا وَهُو جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ قَامَ فَرَكَعَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجِهُ.

۱۳۸۵ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت و تر اوا کرتے۔ چروو رکعت اوا کرتے و اور ان میں بیٹھے ہوئے قرأت کرتے۔ جب رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کر رکوع کا ارادہ کرتے تو کھڑے ابن ماجہ)

اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «إِنَّ هٰذَا السَّهُرُجُهُدُ وَثِقْلُ، فَإِذَا أَوْتَرُ أَحَدُكُمُ فَلْيَرُكُمُ رَكُعَتَيْنِ، فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ، وَإِلاَّ كَانَتَا لَهُ». رَوَاهُ الدَّارَمِتْيُ.

۱۲۸۱ توبان رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ بیداری میں گھٹت اور بوجھ ہے جب تم میں سے کوئی مخص و تر پڑھے تو اس کے بعد دو رکعت نقل نماز پڑھ کر سوئے۔ اگر رات کو نقل نماز کے لئے اٹھنا ہو (تو درست ہے) وگرنہ اس کے لئے (تتجد کی نماز) دو رکعت کانی ہوں گی (داری)

١٢٨٧ - (٣٤) وَعَنُ أَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عُنُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّمُهِمَا بَعُدَ الْوِتْو وَهُوَ جَالِسٌ، يَقُرُأُ فِيُهِمَا ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ وَ﴿قُلُ يَا أَيَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

۱۲۸۷ ابواً المد رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تر نماز کے بعد وو رکعت (نفل) بیٹے کر اُوا کرتے سے اور ان میں "اِنّا زُلْزِلْتُ" اور "قُلْ یَا اَیّھا اَلْکَافِرُوْنَ" (سور تیس) علاوت فراتے (احمہ)

# (٣٦) بَسَابُ الْقُنُسُوْتِ (قنوتِ نازلہ کا ذکر) اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٢٨٨ - (١) عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنُ يَّدُعُو عَلَى أَحَدٍ، أَوْ يَدُعُو لِأَحَدٍ؛ فَنَتَ بَعُدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ: «سَيَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً، رَبِّنَا لَكَ الْحَمُدُ: اللَّهُمَّ أَنْ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةً بْنَ هِشَّامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةً ، اللَّهُمَّ اشُدُدُ وَطُلَّاتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلُهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُتُوسُفَ» ، يَجْهَرُ بِذَلِكَ. وَكَانَ يَقُولُ فِي بَغْضِ صَلَاتِهِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً وَفُلَاناً، لِأَحْيَاءٍ مِّنَ الْعَرَبِ، حَتَّى أَذَرُلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءَ ﴾ الْأَيَةُ. مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

### تپلی فصل

۱۲۸۸ ابو جریره رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پر بر وعا یا اس کے لئے نیک وُعاکرنے کا اراوہ کرتے تو رکوع کے بعد دعا مانگتے۔ بسا اوقات جب آپ "سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَکَ الْحَمُد" کہتے تو فرماتے "الله! وليد بن وليد اور سلمہ بن بشام اور عياش بن الى ربيعہ کو نجلت عطا کر۔ اے الله! معز رقبيله) پر ائی گرفت سخت کر اور ان پر يوسف عليه السلام (کے دور) کی قحط سلل مسلط کر۔" آپ بلند آواز سے وُعاکرتے اور جمعی نماز میں کتے"اے الله "فلال قلال عرب قبائل پر لعنت کر يمال سک کہ الله تعالى نے بيہ آيت نازل فرمائى "اس معالمہ میں تجتے کہ افتيار نہيں" (بخاری مسلم)

وضاحت قط سلل وبائی امراض اور مفاری فوجوں کے خلاف تنویت نازلہ سری اور جَری تمام نمازوں میں رکوع کے بعد بلند آواز سے کمنا چاہئے اور باتھ اٹھانا بھی ضروری ہے (و الله اعلم)

١٢٨٩ - (٢) **وَعَنُ** عَاصِم الْأَخُولِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَأَلَتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ فِى الصَّلَاةِ، كَانَ قَبُلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبُلَهُ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً، إِنَّهُ كَانَ بَعَتَ النَّهِ اللهُ عَنْ الْقُرُّآءُ، سَبُعُونَ رَجُلًا، فَأَصِيْبُوا، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً، إِنَّهُ كَانَ بَعَتَ النَّاسَاءُ يَقَالُ لَهُمُ: الْقُرُّآءُ، سَبُعُونَ رَجُلًا، فَأَصِيْبُوا، فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْراً يَدُعُو عَلَيْهِمْ» . "مَتَّفَقَ عَلَيْهِ.

1118 عاصم الاحول رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی الله عند سے نماز میں تنوت کے بارے میں دریافت کیا کہ (تنوتِ نازلہ) رکوع سے پہلے ہے یا رکوع کے بعد ہے؟ انہوں نے جواب دیا' پہلے ہے۔ آپ نے رکوع کے بعد ایک ماہ تک تنوت کی۔ آپ نے چند صحابہ کرام رضی الله عنم کو بھیجا جن کو قواء کما جا تا تھا' ان کی تعداد سر تھی وہ شہید کر دیۓ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک ماہ تک تنوتِ نازلہ فرمائی۔ آپ قتل کرنے والوں پر بد دعاکرتے تھے (بخاری' مسلم)

#### ردر و تَدَّرُ الْفُصِّلُ الثَّالِيُّ. الفُصِّلُ الثَّالِيُّ

١٩٩٠ - (٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَهْراً مُتَنَابِعاً فِي الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصَّبْحِ، إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» مِنَ الرَّكُعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُوْعَلَى أَحْيَاءٍ مِّنْ بَنِيُ سُلَيْمٍ: عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ \* ، وَيُؤْمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ.

# دوسری فصل

۱۲۹۰ ابنِ عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایک ماہ تک ظهر عمر مغرب عشاء اور صبح کی نماز کی آخری رکعت میں شم اللہ کم نُم وَکُمْ مُ کَمِهُ کَ بعد قنوتِ مازلہ پڑھی۔ آپ بنو سلیم کے قبائل رعل ذکوان اور عمیہ پر بد دعا کرتے تھے اور آپ کی اقتداء (میں نماز اوا) کرنے والے آمین کتے تھے (ابوداؤد)

١٢٩١ ـ (٤) **وَعَنْ** أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النِّبِيَّ ﷺ قَنْتَ شَهْراً ثُمَّ تَرُكَهُ. رَوَاهُ أَبُوُ دَاؤُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

۱۳۹۱ انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک ماہ تک قنوتِ نازلہ روحی مجراس کو چھوڑ ویا (ابوداؤد' نسائی)

١٢٩٢ ـ (٥) **وَعَنُ** أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَيْتَ خَلَفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِى بَكِر، وَعْمَرَ. وَعُثْمَانٍ، وَعَلِيّ، هَهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحُواً مِّنْ خُمُسِ سِنِيْنَ، أَكَانُـوُا يَقُنُتُونَ؟ قَـالَ: أَى بُنَى ! مُحْدَثُ. رَوَاهُ البِّسْرِمِلِيَّ، وَالنَّهَاآئِيُّ، وَإِبُنُ مَاجَةً

۱۳۹۳ ابو مالک المجمی رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا ابا جان آپ نے رسول الله علی الله علیہ وسلم ابو برا عمر اور عمل فی ک اقتداء میں) اور اس جگه کوف میں علی ک

افتداء میں پانچ سلل نماز اواکی ہے؟ کیا وہ تنوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا' اے میرے بینے! یہ بدعت ہے (تندی' نسائی' ابن ماجه)

وضاحت تنوت نازله پر بیکی بدعت ب حسب ضرورت دعای اجازت ب (و الله اعلم)

### رم م يَ م الفُصُعُلُ الثَّالِثُ

# تيىرى فعل

۱۳۹۳ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابل بن کعب کی افتداء عیں جمع کیا وہ انہیں بیس رات نماز تراوی پڑھاتے رہے اور انہوں نے وتر نماز میں آخر نصف راتوں علی وقائق بن کعب مجد میں آنے سے پیچے میں دعاء تنوت کی اور جب (رمضان کے) آخری وس روز باتی رہ گئے تو آبی بن کعب مجد میں آنے سے پیچے رہے اور گھر میں تراوی نماز اوا کرتے رہے۔ لوگوں نے کمنا شروع کر دیا کہ آبی بن کعب بھاگ گئے ہیں (ابوداؤد) وضاحت: اس حدیث کی شد میں انتظاع ہے (مفکوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلد اسفی سوم)

١٢٩٤ - (٧) وَسُولَ أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُونِ. فَقَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۱۳۹۴ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے تنوت کے بارے میں دریافت کیا حمیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کی اور ایک روایت میں کہ (دعائے تنوت) رکوع سے پہلے اور اس کے بعد کی (ابنِ ماجہ)

وضاحت ، رسول آکرم صلی الله علیه وسلم سے تنوت نازلہ رکوع کے بعد فرض نمازوں میں ثابت ہے جب کر معلم رسنی الله عنم کا عمل مخلف ہے (والله اعلم)

# (۳۷) بَابُ قِيامِ شَهْرِ رَمَضَانَ (ماهِ رمضان (کی راتوں) میں قیام)

#### ردر و درده الفصل الاول

١٢٩٥ - (١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبَقُ عَلَهُ اَتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمُسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِي ، حَتَى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ نَاسُ ، ثُمَّ فَقَدُوْا صَوْتَهُ لَيُلَةً ، وَظَنَّوْا أَنَّ قَدُ نَامَ ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ . فَقَالَ : «مَازَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنَ صَنِيْعِكُمْ ، حَتَى خَيِثَيْتُ أَنْ يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ . فَصَلَّوْا أَيُّهَا النَّاسُ رَفَى بُيُوهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْنُوبَةُ ، مُتَقَقَّ عَلَيْهِ .

# پېلى فصل

۱۳۹۵ زیر بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہو ہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد ہیں چہائی کا حجرہ بنایا۔ آپ نے اس میں چند راتیں قیام (رمضان) فرمایا یماں تک کہ کثرت کے ماتھ صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں شریک ہوئے بعد ازاں انہوں نے ایک رات آپ کی آواز کو نہ پایا۔ انہوں نے محسون کیا کہ آپ بین فید میں ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے کھانتا شروع کیا باکہ آپ باہر تطین (اور تراوی کی جماعت کرائیں)۔ آپ باہر آئے آپ نے فرمایا' تمہاری کیفیت اور طالت سے جھے آگائی ہے یماں تک کہ میں نے خطرہ محسوس کیا کہ تم باہر آئے آپ نے فرمایا' تمہاری کیفیت اور طالت سے جھے آگائی ہے یمان تک کہ میں نے خطرہ محسوس کیا کہ تم رمضان فرض ہو جائے گا۔ اگر فرض ہو گیا تو تم اس کی طاقت نہ پاؤ گے۔ لوگوا پس تم محمول میں قیام رمضان کیا کو' اس لئے کہ ہر انسان کی وہ نماز افضل ہے جو وہ کھر میں اوا کرے سوائے فرض نماز کے۔ (بخاری' مسلم)

١٢٩٦ - (٢) **وَعَنُ** أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرَخِّبُ فِى قِبَامِ رَمَضَانَ إِنْمَاناً وَّالْحِتِسَاباً، غُفِوَ لَهُ مَا رَمَضَانَ إِنْمَاناً وَّالْحِتِسَاباً، غُفِوَ لَهُ مَا تُقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». فَيُولِكُ اللهِ بَشِيخَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمُرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي خَلَافَةٍ أَبِي ذَلِكَ فِي خِلَافَةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَصَدَّراً مِّنْ خِلاَفَةٍ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ مُشْلِمٌ

۱۳۹۱: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب ولاتے لیکن آپ نے فرمایا 'جو مخص رمضان کی ترغیب ولاتے لیکن آپ نے فرمایا 'جو مخص رمضان کی ترغیب ولاتے لیکن آپ کے انہیں قیام رمضان کی قراب طلب کرتے ہوئے کرے گا 'اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور (قیام رمضان کا) معالمہ اس طرح تھا۔ بعد ازاں ابو بحرصة بین محمی معالمہ اس طرح تھا اور عمر کی خلافت کے آغاز میں بھی معالمہ اس طرح رہا (مسلم)

١٢٩٧ ـ (٣) **وَعَنْ** جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ مِنْي مَسْجِدِه، فَلْيَجْعَلُ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّنْ صَلاَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَاعِلُ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْراً», رَوَاهُ مُشْلِمُ.

۱۲۹۷: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب تم میں سے کوئی مخص (فرض) نماز مجد میں ادا کرے تو وہ اپنی (نفل) نماز کا حقتہ اپنے گھر کو بھی دے اس لئے کہ اللہ تعالی (نفل) نماز گھر میں ادا کرنے سے خیرو برکت عطاکر تا ہے (مسلم)

#### رم الغَصُلُ الثَّاِنِيُ

١٢٩٨ - (٤) عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صُمْنَامَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْعًا مِنَ الشَّهُ حَتَّى يَعَى مَبُعُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شُطُرُ اللَّيْلِ. فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ؟ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ .. فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِيَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِى تُلْتُ اللَّيْلِ . فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِيَةُ أَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِى تُلْتُ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِيَةُ أَمْ جَمَعَ أَهْلَهُ لَيْلَةٍ .. فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِيَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتَّى بَقِى تُلْتُ اللَّيْلِ . فَلَمَّا كَانَتِ النَّالِيَةُ أَمْ بَعَا حَتَّى خَبِيْنِنَا أَنْ يَقُونَنَا الْفَلَاحُ. قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ: السَّحُورُ. فَلَمْ لَمْ يَقُمْ بِنَا جَقِيَةُ الشَّهْرِ . وَوَاهُ أَبُودُ وَاؤَدَ، وَالتَرْمِذِيُّ ، وَالتَسْرَائِيُّ ، وَرَوى ابْنُ مَاجَة نَحُوهُ ؟ إلا التَرْمِذِيَّ لَمْ يَذُكُرُ: ثُمُ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَةَ الشَّهْرِ . . وَاهُ أَبُودُ وَاؤَدَ، وَالتَرْمِذِيُّ ، وَالتَسْرَافِيَّ لَمْ يَذُكُرُ: ثُمُ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَةَ الشَّهْرِ . . . وَالتَرْمِذِيُّ الْمَالِيُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ ال

# دو سری فصل

۱۲۹۸: ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں روزے رکھے۔ آپ نے باو رمضان میں ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔ جب سات راتیں باتی رہ شمیں تو آپ نے ہمارے آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یمال تک کہ رات کا تیمرا حصہ چلا گیا جب چھٹی رات تھی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہ کیا۔ جب پانچیں رات تھی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام کیا یمال تک کہ آدھی رات چلی گئے۔ میں

نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم) کاش! آپ ہارے ساتھ باتی رات بھی قیام کریں۔ آپ کے فرمایا' بے شک ایک مخص جب امام کے ساتھ فرض نماز ادا کرتا ہے یمال تک کہ امام (نماز ہے) فارغ ہوتا ہے تو اس کے نامۂ اعمال میں رات کے قیام کا ثواب ثبت ہو جاتا ہے۔ جب چوشی رات ہوئی تو آپ نے ہارے ساتھ قیام نہ کیا یمال تک کہ تین راتیں رہ گئیں۔ جب تیری رات ہوئی تو آپ نے اہل و عیال' عورتوں اور سب لوگوں کو جمع محمیا۔ آپ نے ہارے ساتھ قیام کیا یمال تک کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ ہم سے سحری فوت ہو جائے گی تو میں نے دریافت کیا' (فلاح) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا' سحری کا کھانا۔ پھر بلق ممینہ آپ نے قیام نہ کیا۔ البوداؤد' ترفین نسائی) اور ابن ماجہ نے نمائی کی مثل بیان کیا البتہ امام ترفی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ "پھر آپ نے ہمارے ساتھ باقی ممینہ قیام نہ کیا۔"

وضاحت: مكلوة كے نتول ميں "حَتَّىٰ بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْل" ب جس كاكوئى معنىٰ نہيں صحح لفظ "حَتَّى بَقِىَ ثُلُثُ مِّنَ الشَّهْرِ" بِين جس كامعنیٰ ہے كه رمضانُ البارك كى تين راتيں باتی تھيں (نسائی ابن ماجه)

١٢٩٩ - (٥) **وَعَنُ** عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: فَقَدُتُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيُلَةً، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ، فَقَالَ: «أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَجِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» . تُقلَّتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَنِثَ بَعُضَ نِسَآئِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيُلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَآءِ الدَّنْيَا، فَيَغُفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدْدِ شَعْرِ غَنِم كُلْبٍ» . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُنُ مَاجَهُ. وَزَادَ رَيْنَ السَّمَآءِ الدَّنْيَا، فَيَغُفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدْدِ شَعْرِ غَنِم كُلْبٍ» . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ، وَابُنُ مَاجَهُ. وَزَادَ رَيْنَ عَدْدِ شَعْرِ غَنَم كُلْبٍ " . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ . وَقَالَ التِرْمِذِيُّ : سَمِعْتُ مُحَمَّدًا - يَعْنِى الْبُحَارِيُّ - يُضَعِّفُ لَمُذَا الْحَدِدِيْثَ .

۱۲۹۹ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (بستر سے) عائب پلیا ( میں نے تلاش کیا) تو آپ مقتی (قبرستان) میں تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے خطرہ (لاحق) ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھے پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! مجھے خیال گزرا کہ آپ کی یوی کے ہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ' بے شک اللہ تعالی پندرہ شعبان کی رات کو پہلے آسمان کی جانب نزول فرماتے ہیں اور بنو کلب کی بمریوں کے بالوں سے زیادہ افراد کو معاف کر دیتے ہیں (ترفدی ' ابن ماجہ) اور رزین میں (ان الفاظ کا) اضافہ ہے کہ ''ان لوگوں کو جو دوزخ کے مستحق تھے۔ " اور امام ترفدی نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام بخاری سے سنا وہ اس مدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔

وضاحت: کی بن ابی کثیر راوی نے عُوہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا اور تجاج بن ارطاۃ نے بی بن ابی کثیر سے نہیں سنا (الجرح والتعدیل جلد ۳ مغمہ ۱۲۲۳ الفعفاء الصغیر ۷۵ المجمود حین جلدا صفحہ ۲۲۵ کاریخ بغداد جلد ۸ صفحہ ۲۲۵ مشکلوۃ علامہ ناصر الدین البانی جلدا صفحہ ۴۰۸)

· ١٣٠ - (٦) وَعُنْ زَيْدِ بُن ثَابِتٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ، قِبالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «صَلاَةُ

الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسُجِدِي هٰذَا، إِلاَّ الْمَكُتُّوْبَةَ، . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤُدَ. وَالتَّرْمِذَيُّ .

••• الله وسلم على الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،
انسان کی اپنے گھریں اوا کی محی نماز میری اس مجد میں نماز (اوا کرنے) سے زیادہ فضیلت والی ہے (البتہ) فرض نماز نہیں (ابوداؤد کرتے ک)

#### اً الْغَصْلُ الثَّالِثُ

١٣٠١ - (٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ عَبْدِ الْقَادِيُ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مَّتَفَرَّقُونُ ، يُصلِّى الرَّجُلُ لِنَفْسِه، وَيُصلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّى الرَّجُلُ فَيْكَ بِصَلَاتِهِ الرَّهُطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّى لَوُجَمَعْتُ هُؤُلاَءِ عَلَى قَادِيءٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثُلَ، ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بُنِ كَعْبِ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أَخُرى، وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ عَنَمَ الْمَوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ الْمُؤْنَ عَنَهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ أَوْلَهُ رُواهُ الْبُخَارِيُّ.

# تيىرى فصل

۱۳۰۱ عبدالرجمان بن عبدالقاری سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات عمر رضی اللہ عنہ کی معیت میں مجبرِ نبوی گیا تو وہاں حاضرِن مختلف ٹولیوں میں تھے۔ عمر نے فرایا 'اگر میں ان تمام کو ایک قاری پر اکشا کر دوں تو بہت مناسب ہے۔ بعد ازاں انہوں نے اس عزم کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ان سب کو افرا بن کعب کی افتداء میں جمع کر دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ بعد ازاں میں ان کی معیت میں دو مری رات لکلا تو لوگ ایک قاری کی افتداء میں نوافل اوا کررہے تھے۔ عمر نے فرایا 'یہ ایک جماعت (کی صورت میں نوافل اوا کرنا) اچھی بدعت کے اور دہ نماز جس سے سوجاتے ہو اس نفل سے بہترہے جس کا تم قیام کر رہے ہو۔ ان کا مقصود یہ تھا کہ آخر رات میں نوافل اوا کرنا افضل ہے جب کہ لوگ اول رات میں قیام رمضان کرتے تھے (بخاری)

وضاحت: قیام رمضان کی جماعت برعت نہیں ہے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات جماعت کرائی ہے نیز دورِ رسالت میں محابہ کرائی باجماعت قیام رمضان کا اہتمام کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عند نے اس عمل کو برعت لغوی معنیٰ کے لحاظ سے فرمایا ہے لینی جماعت کی بدادمت' اس کا اہتمام اور ایک امام کی اقتداء میں سبعی کا قیام کرنا ایک نئی بات محقی (و اللہ اعلم)

١٣٠٢ - (٨) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمُرُ عُمَّرُ أَبِيَّ بْنَ كُعْب،

وَتَمِيْماً الدَّارِيِّ أَنْ يَتَقُوْمَا لِلنَّاسِ فِي رَمَضَانَ بِإِحُدَى عَشَرَةً رَكْعَةً، فَكَانَ الْقَارِيُّ يَقُرَأُ بِالْمَئِيْنِ ، حَتَىٰ كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعَصَا مِنْ طُولِ الْقِيَامِ، فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي قُرُوعِ الْفَجْرِ . رَوَاهُ مَالِكُ

۱۳۰۲ مائب بن بزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عرف نے ابا بن کعب اور حمیم داری اللہ کو حکم دیا کہ حکم دیا کہ حکم دیا کہ حکم دیا کہ دونوں رمضان میں لوگوں کو گیارہ رکعت قیام کرائیں چنانچہ امام ایک رکعت میں "مَسْتِین" (مورتوں) میں سے کوئی ایک مورت تلاوت کرتا یماں تک کہ ہم طویل قیام کی وجہ سے لاٹھیوں کا سمارا لیتے تھے۔ اور ہم صبح صادق کے آغاذ میں کمیں واپس لوٹے تھے (مالک)

وضاحت کین وہ سور تی ہیں جن کی آیات ایک سو آیات سے زیادہ ہیں (واللہ اعلم)

١٣٠٣ - (٩) **وَعَنِ** ٱلْأَعْرَجِ رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: مَا أَدْرَكْنَا النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ يَلْعَنُوْنَ الْكَفَرَةَ فِى رَمَضَانَ قَالَ: وَكَانَ الْقَارِيءُ يَقْرُأ شُوْرَةُ الْبَقَرَةِ فِى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَإِذَا قَامَ بِهَا فِى ثِنْتَى عَشَرَةَ رَكْعَةً رَأَى النَّاسُ أَنَهُ قَدْ خَفَفَ. رَوَاهُ مَالِكُ.

عامی الله المنظمی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے (محلبہ کرام اور تابعین جیسے) لوگوں کو پایا' وہ رمضان میں (دعائے تنوت میں) کافروں پر لعنت کرتے تھے نیز انہوں نے بیان کیا کہ المم آٹھ رکعت قیام میں سورڈ بقرہ کی خلات کے ساتھ قیام کرتا تو لوگ بچھتے کہ اس نے قرأت میں تخفیف کی ہے (مالک)

١٣٠٤ - (١٠) **وَعَنُ** عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يُقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِى رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ، فَنَسْتَعُجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ فَوُتِ السَّحُوْرِ. وَفِى أُخْرَى: مُخَافَةَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مَالِكُ

۱۹۰۰ مید الله بن انی بکر رضی الله عنه سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ بی نے اپنے والد سے سا انہوں کے بیان کیا کہ جم کو انہوں کے بیان کیا کہ جم کو آئم سے بیان کیا کہ جم کو آئم سے بیان کیا کہ جم کو آئم سے کہ کا کا کہ سے کا کہ سے کا کہ سے کا کہ سے کہ کھنا فوت نہ ہو اور دو سری روایت بی ہے کہ صبح صادتی ہونے کے وُر سے (مالک)

١٣٠٥ - (١١) وَعَنْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «هَلْ تَدْرِيْنَ مَا هٰذِهِ النَّبَلَةِ ؟» - يَعْنِي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ - قَالَتُ: مَا فِيْهَا يَا رَسُّوْلَ اللهِ ؟ فَقَالَ: «فِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلَّ هَالِكِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ، كُلُّ مُولُودٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ، وَفِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ، وَفِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكِ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هٰذِهِ السَّنَةِ، وَفِيْهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمُ، وَفِيْهَا تُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ ». فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! مَامِنُ أَحْدٍ يَتَدُخُلُ الْجَنَّةُ

إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ: «مَا مِنْ أَحَدِيَّدُخُلُ الْجَنَّةُ إِلاَّ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى» ثَلَاثاً . ثُقُلُتُ: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ!؟ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَّتِهِ فَقَالَ: «وَلاَ أَنَا، إِلاَّ أَنْ يَنَغَمَّدُنِى اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ» يَقَوْلُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «الدَّعُواتِ الْكِبْيِرِ».

وضاحت: اس مدیث کی سند کا علم نہیں ہو سکا اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ کس محدث نے اس کی سند پر کلام کیا ہے۔ غالب نفن یہ ہے کہ یہ مدیث ضعیف ہے البتہ یہ جملہ کہ "ہر فخص جنت میں صرف اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی داخل ہو گا۔" (آخر تک) صحیح ثابت ہے (مفکلوة علامہ نامرالدین البانی جلد اصفحہ ۴۰۹)

١٣٠٦ - (١٢) **وَعَنْ** أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَشُّوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَيَطَلِعُ فِى لَيُلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلَقِهِ إِلاَّ لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۱۳۰۷: ابوموی اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'شعبان کی پندر حویس رات میں الله تعالی نظر رحمت فرما آ ہے اور مشرک اور (بلاوجه) وشنی کرنے والے کے علاوہ تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے (ابن ماجه)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں دلید بن مسلم رادی کا مُنْعَنَ ہے اور عبداللہ بن لهید رادی ضعیف ہے۔ (الجرح والتعدیل جلد ۵ صفحہ ۱۸۲٬ المجروحین جلد ۲ صفحہ ۱۱٬ الناریخ الکبیر جلد۵ صفحہ ۵۲۳٬ میزان الاعتدال جلد ۲ صفحہ ۳۷۵٬ تقریع التهذیب جلدا صفحہ ۳۳۳)

١٣٠٧ - (١٣) وَرَوَاهُ أَحُمَدُ، عَنْ عَبْـدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، وَفِى رَوَايَتِهِ: «إِلاَّ اثْنَيْن: مَشَاحِنُ وَّقَاتارٌ نَفْس ».

۱۳۰۷ نیز اہام احر نے اس حدیث کو عبداللہ بن عمر قبن عاص سے روایت کیا ہے اور اس کی روایت میں سے کہ سوائے دو اشخاص کے (بلاوجہ) دشمنی کرنے والے اور بلاسب کمی کو قتل کرنے والے کے۔

۱۳۰۸: علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جب شعبان کی پندر هویں رات ہو تو اس کی رات میں قیام کیا کو اور اس کا روزہ رکھو بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں سورج غروب ہونے کے وقت سے پہلے آسان کی جانب نزول کرتا ہے اور اعلان فرماتا ہے؟ خبروار! کون مجھ سے بخش طلب کرنے والا ہے؟ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ کون رزق طلب کرنے والا ہے؟ میں اس کو مزق عطا کرتا ہوں۔ خروار! فلال فلال کون ہے؟ میں اس کی مصبت دور کرتا ہوں۔ خبروار! فلال فلال کون ہے؟ یمال تک کہ صحیح صادق نمووار ہوجاتی ہے (ابن ماجہ)

وضاحت الله بيه حديث ضعيف ہے' اس كى سند ميں ابو بكر بن عبد الله بن ابى سبره راوى حديثيں وضع كيا كرنا تھا (العلل ومعرفة الرجل جلدا صغه ۱۷۸ الجموعين جلد ٣ صغه ١٣٧ ميزانُ الاعتدال جلد ٣ صغه ٥٠٣ تقريبُ التهذيب جلد٢ صغه ٣٩٧ آرخ بغداد جلد ١٣ صغه ١٣٤ مشكوة علامه ناصر الدين الباني جلدا صغه ١٣٥)

وضاحت ٢ قيم رمضان ميں ني ملى الله عليه وسلم نے کتى رکعت اوا کى بيں 'بب کی احادیث ميں اس کا ذکر نمیں ہے البتہ عرفے ابی بن کعب اور خمیم کو تھم ویا کہ وہ گیارہ رکعت قیام کریں جب کہ بیں رکعت والی کی حدیث کا ذکر نمیں ہے۔ خیال رہے کہ بیں رکعت کے ساتھ قیام رسوال الله علیه وسلم سے ضعیف حدیث کے ساتھ مروی ہے۔ اس میں بھی باجماعت اوا کرنے کا ذکر نمیں ہے جب کہ آٹھ رکعت کے ساتھ قیام کی احادیث صحیح سند کے ساتھ موجود بیں پس شخت نبوی کے سطابق رمضان میں آٹھ رکعت کے ساتھ قیام کیا جائے۔ تفصیل کے لئے ماحظہ فرائیں صلوۃ الزاوج علامہ ناصر الدین البانی حفظہ الله (اردو ترجمہ) مولانا محمد صادق خلیل (والله اعلم)

# (٣٨) بَابُ صَلاَةِ الضَّحلي (نمازِ جِاشت) النَّصُلُ الاَّوَلُ

١٣٠٩ ـ (١) عَنْ أُمَّ هَانِىءٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَخَلَ بَيْتُهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فِاغْتَسُلَ، وَصَلَّى ثَمَانِى رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرْ صَلاَةً قَطُّ أَخَفٌ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَهُ بُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالشُّجُودَ. وَقَالَتُ فِى رِوَايَةٍ أُخْرَى: وَذَٰلِكَ ضُحَى . مُمَّتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### پېلى فعل

۱۳۰۹: اُمِّم بانی رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ فتح کمہ کے دن نبی صلی الله علیہ وسلم اس کے گمر میں تشریف لائے۔ آپ کے خشل فرمایا۔ آٹھ رکعت (چاشت) نماز اوا کی۔ میں نے آپ کی کوئی نماز نمیں دیکھی جو اس سے زیادہ تخفیف والی ہو البتہ آپ نے رکوع اور سجود کمل کیئے۔ ودسری روایت میں ان کا قول ہے کہ یہ نماز چاشت کی تنمی (بخاری مسلم)

١٣١٠ - (٢) وَعَنْ مُعَاذَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: سَأَلْتُ عَائِشَةً: كُمْ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَشِهُ يُصَلِّى صَلاةً اللهُ. رَوَاهُ مُسُلِمُ.
 اللهِ ﷺ يُصَلِّى صَلاةً اللهُ. رَوَاهُ مُسُلِمُ.

اسان مُعاذه رضی الله عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ رضی الله عنها سے دریافت کیا کہ رسول الله عنها سے دریافت کیا کہ رسول الله عنها الله عنها نے فرمایا ، چار کمت اوا کرتے تھے؟ عائشہ رضی الله عنها نے فرمایا ، چار رکعت اوا کرتے (مسلم)

١٣١١ ـ (٣) **وَمَنْ** أَبِي ذَرِّرَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَيٰ مِنُ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، تَوْكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهُلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكِبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهَيُّ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِىءُ مِنْ ذُلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحٰى، . رَوَاهُ مُشْلِمٌ.

اس الله الله وسلم نقد عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے

ہر مخض کے ہرجوڑ پر مدقد ہے۔ مجان اللہ کتا مدقد ہے النّحَفُدُ لِلله کتا مدقد ہے ' لاَ اِللهُ اِللّهُ کتا مدقد ہے ' اللّهُ اللّهُ کتا مدقد ہے ' اللّهُ اللّهُ کتا مدقد ہے ' اللّهُ اللّهُ کتا مدقد ہے اور ان سب کو ' چاشت کی دو رکعت نماز کفایت کرتی ہے (مسلم)

١٣١٢ ـ (٤) **وَعَنْ** زَيْدِ بْنِ أَرْقِم رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى قَوْماً يُصَلَّوُنَ مِنَ الضَّحُي، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ هٰذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةً الْاَوَّالِيْنَ حِيْنَ تَرْمُضُ الْفِصَالُ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

۱۳۱۲: زید بن اُرقم رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھ لوگوں کو دیکھا جو چائٹ کی نماز اواکر رہے تھے۔ انہوں نے کما' یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ وقت میں یہ نماز افضل ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا' اوابین نماز اس وقت ہے جب اونوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیس (مسلم)

وضاحت الله سورج نظفے کے بعد محمدہ وقت گذرنے کے بعد سے چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو آ ہے اور زوالِ اللہ علی سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس مدیث میں آوابین نماز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ بھی چاشت کی نماز ہے۔ مزید اس وقت کی فغلیت اس لئے ہے کہ یہ آرام کا وقت ہو آ ہے اور گری کی شدت ہوتی ہے لیکن جو محض آرام ترک کر کے اس وقت نماز میں معروف ہو آ ہے اس کا یہ عمل نغیلت والا ہو گا (واللہ اعلم)

### الفَصَلُ النَّانِي

١٣١٣ ـ (٥) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَبِيْ ذَرِّرَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَــنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ! ازْكُعُ لِى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِّنْ أَوَّلِ النَّهَارِ؛ أَكُفِكَ آخِرَهُهُ . . رَوَاهُ التَرْمِيذِيُّ .

# دو سری فصل

اسالہ ابوالدرواء اور ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ربانی کا ذکر کیا کہ اللہ فرماتا ہے ''اے آدم کے بیٹے! دن کے شروع میں چار رکعت اواکر' میں دن کے آخر میں تیرے لئے کانی ہو جادل گا۔"(ترندی)

١٣١٤ ـ (٦) وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوَدَ، وَالدَّارَمِيُّ، عَنُ نَعِيْمِ بُنِ هَمَّازِ الْغَطْفَانِيِّ وَأَحْمَدُ. عَنْهُمْ.

ساس : نیز امام ابوداؤر اور امام داری نے اس حدیث کو تعیم بن همآز غلفانی سے اور امام احمر نے ابوالدّرداء ' ابوُوَر رضی الله عنه اور تعیم بن همآز غلفانی سے بیان کیا ہے۔ ١٣١٥ - (٧) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَنْ يَقُولُ: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُونَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِل مِّنْهُ بِصَدَّقَةٍ»، قَالُوْا: وَمَنْ يُطِينُ ذَٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: «النَّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهُا، وَالشَّيُّءُ تُنَجِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ؛ فَرَكُعْنَا الضَّحْي تُجْزِنُكَ». رَوَاهُ أَبُودُ دَاؤُدُ.

۱۳۱۵ ثریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرہا رہے تھ کہ انسان میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں' اس پر فرض ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے صدقہ کرے۔ محلب کرام نے غرض کیا' اے اللہ کے رسول! کس میں یہ طاقت ہے؟ آپ نے فریای' مجد میں سے ناک کے فضلے کو دور کرتا اور ضرر رسال چیز کو راستہ سے دور کرتا صدقہ ہے۔ اگر صدقہ نہ کر سکو تو چاشت کی دو رکعت جہیں کفایت کریں گی (ابوداؤد)

١٣١٦ - (٨) **وَعَنْ** أَنُس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضَّحَى ثِنْتَى عَشَرَةَ رَكَعَةً؛ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْراً مِّنْ ذَهَبٍ فِى الْجَنَّةِ». رَوَاهُ البَّرْمِذِيُّ، وَابُنُ مَاجَةً. وَقَالَ البِّرْمِذِيُّ: هُذَا حَدِيثُ غِرِيثِ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجُهِ.

۱۳۱۱ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا، جس مخض نے چاہئے۔ جس مخض نے چاہئے ہیں۔ مخض نے چاہئے ہیں۔ مخض نے چاہئے اوا کیں، اللہ اس کے لئے جنت میں سونے کا محل تقیر کرتے ہیں۔ (تندی ابن ماجہ) امام ترذی نے بیان کیا کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس کو اس طریق سے بی جانے ہیں۔

١٣١٧ - (٩) **وَعَنَ** مُّعَاذِ بُنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّآهُ حِيْنَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصَّبْعِ ، حَتَى يُسَبِّحَ رَكْعَتَى اللهِ عَنْهِ . لَا يَقُولُ إِلاَّ خَيْراً ، عَنْهَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ أَكُثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَخْرِ». رَوَاهُ أَبُورُ دَاؤُدَ.

کاس معلق محلق بن انس بہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جو مخص منح کی نماز اوا کرنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیغا رہا یماں تک کہ اس نے چاشت کی وو رکعت اوا کیں ، اس نے (زبان سے) اجھے کلمات کے سوا پھے نہ کما تو اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جماگ سے بھی زیادہ ہوں کے معاق کر دیے جائیں کے (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند بین سُل بن معاذ اور زبان بن فائد دو راوی صعیف بین (میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۳ جلدا صفحه ۲۵ مرعلت شرح مکافرة جلد ۲۳ صفحه ۲۳۳)

### ر مريد م الفُصُلُ الثَّالِثُ

١٣١٨ - (١٠) عَنْ أَبِى مُحْرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَافَظَ عَلَىٰ شُفْعَةِ الضَّحَٰى؛ ثَخِفَرَتَ لَـهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْـلَ زَبَدٍ الْبَحْـرِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْيَرْمِذِيْنَ، وَابُنُ مَاجَهُ.

# تيىرى فصل

۱۳۱۸ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے چاشت کی دو رکعت پر محافظت کی اس کے گناہ آگرچہ سمندر کی جماگ کے برابر بی کیول نہ ہوں محاف کردیئے جاتے ہیں (احمد کرندی ابن ماجہ)

وضاحت : اس حدیث کی سند میں نہاں بن تم رادی ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد سفی ۱۷۲۴ مشکور ا علامہ نامر الدین البانی جلدا صغی ۱۲۳۳)

١٣١٩ - (١١) **وَمَنْ** عَـائِشُةَ رَضِى اللهُ عَنْهَـا، أَنَّهَا كَـانَتْ تُصَلِّى الضَّّـحَىٰ ثَمَانِى رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُوْلُ: لَوْنُشِرَه لِى أَبُواى مَا تَرَكْتُهَا . رَوَاهُ مَالِـكُ.

۱۳۱۹ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ چاشت کی نماز آٹھ رکعت اوا کرتی تھیں اور کما کرتی تھیں کہ اگر میرے والدین زندہ کر دیئے جائیں تو بھی میں ان دو رکھوں کو نہیں چھوڑوں گی (مالک)

١٣٢٠ - (١٢) **وَعَنُ** اَبِى سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الضَّحَىٰ حَتَى نَقُولَ: لاَ يُصَلِّيْهَا ﴿ رَوَاهُ التِرْمِيذَيُّ ﴿ السَّرِيلِةِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ا

۱۳۷۰ ابوسعید فدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم چاشت کی نماذ ادا کرتے بیال تک که ہم کتے که آپ اس کو نہیں چھوڑیں کے اور جب اس کو چھوڑے رکھے تو ہم کتے کہ آپ اس کو اوا نہیں کریں مے (ترذی)

١٣٢١ - (١٣) وَمَنْ مُورِّقِ الْعِجُلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِآبُنِ عُمَرَ: تُصَلِّى الضَّحَى؟ قَالَ: لاَ عُلْتُ: فَعُمُرُ؟ قَالَ: لاَ عُلْتُ. فَالنَّبِيُّ بَيَعَةٍ؟ قَالَ: لاَ عُلْتُ. فَالنَّبِيُّ بَيَعَةٍ؟ قَالَ: لاَ

أَخَالُهُ . زَوَاهُ الْبُخُارِيُّ.

اس الم مورِّنَ رجل سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے دریافت کیا کہ کیا آپ چاشت کی نماز اوا کرتے ہیں؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا عمر رضی اللہ عنہ (اوا کرتے ہے؟) انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے دریافت کیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم اوا کرتے ہے؟ انہوں نے جواب دیا نمیں کہ آپ اوا کرتے ہوں ( بخاری)

وضاحت: ابن عمر رضی الله عنما اپ علم کی بنا پر ننی کر رہ بیں جب کہ نبی صلی الله علیه وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ چائت کی نماز اوا کیا کرتے تنے (والله اعلم)

# (٣٩) بَسابُ التَّطَوُّعِ (نوافل كابيان) الْفَصْلُ الْأَوْلُ

١٣٢٢ - (١) عَنْ أَبِي هُرْيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: (يَا بِلَالُ! حَدِّنْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَقَى فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَقَى فِي الْجَنْةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلا أَرْجَى عِنْدِى أَنْ أَصَلِقُ لَمْ أَتَطَهُرُ طُهُوراً مِنْ سَاعَةٍ مِّنْ لَيْلٍ وَلا نَهَادٍ، إِلاَّ صَلَيْتُ بِذُلِكَ الطَّهُورِ مَا كُتِبَ لِى أَنْ أُصَلِقَ . مُتَهَفَّ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

# پہلی فعل

۱۳۲۲ الا جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت بلال سے فربایا اسے بلال اسے بلال اسے زیاوہ پر آمید کے وقت بلال سے فربایا اسے بلال رضی اللہ عنہ نے عمل ہے؟ اس لئے کہ بین نے بنت میں اپنے آگے تمارے جوتوں کی آہٹ سی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے واب ویا میں کیا جو میرے نزدیک اس عمل سے زیاوہ پر امید ہو کہ بین نے رات ون میں جواب ویا میں کیا تو میرے نزدیک اس عمل سے زیادہ پر امید ہو کہ بین نے رات ون میں جس وقت بھی وضو کیا تو میں نے اس کے ساتھ جس قدر میرے مقدر میں تما نفل اوا کے (بخاری مسلم)

١٣٢٣ - (٢) وَهُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الْإِسْبَخَارَةَ مِن الْأُمُورِ ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، يَقُولُ: «إِذَا هُمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعُ رَكُعْتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلُ: اللهُمَّ إِنِي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَغَدِرُكَ بِقُدْرَتِكِ ، وَآسَالُكَ مِنْ فَضَلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلامُ الْعَيْوُبِ ، اللهُمَّ إِنُ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرُ لَى فِي دِينِي ، وَمَعَاشِي ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَمْرَ شَرَّ أَلَى فَيْهِ ، وَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَمْرَ شَرَّ أَلَى فِي وَانِي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَمْرَ شَرَّ أَلَى فَيْهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَمْرَ شَرَّ أَلَى فَيْهِ ، وَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَمْرُ شَرَّ أَلَى فَيْهِ ، وَانْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَمْرَ شَرَّ أَلَى فَيْهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هُذَا الْأَمْرَ شَرَّ أَلَى الْمُرَاثِقُ أَعْمَ اللهُ وَيُعْرِقُ مِنْ مِنْ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْتُ مُولِكُ وَلَالًا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللمُ الللللمُ الللللمُ اللللمُ الللهُ الللهُ اللللمُ الللهُ الللمُ الللمُ اللل

۱۳۲۳ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کلاموں میں ہمیں وعائے استخارہ کی تعلیم ویتے جیسا کہ ہمیں قرآن پاک کی سورت کی تعلیم ویتے تھے۔ آپ نے فربایا کہ تم بیں سے کوئی شخص جب کی کام (کرنے) کا اراوہ کرے تو وہ دو رکعت نقل ادا کرے بعد ازاں یہ وُعا کرے ' (جس کا ترجہ ہے) " اے اللہ! بیں تھے سے تیرے علم کی بنا پر بھتری طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بنا پر تھے سے قدرت کا طلب گار ہوں اور تھے سے تیرے بوے فضل کا سوال کرتا ہوں بلائب تو قدرت والا ہے جب کہ بیں قدرت نہیں رکھتا اور تو علم والا ہے جب کہ بیں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام غیب کا علم رکھتا ہے۔ اے اللہ! اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میرے لئے میرے دینی اور دنیاوی معالمات میں اور میرے انجام کار میں یا فربایا کہ میرے جلدی والے اور ویر والے کام میں میرے لئے بہتر ہے تو اس کو میرے لئے مقدر کر اور اس کو میرے لئے آسان کر اور اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ کام میں ہو کہو ہے واس کو میرے لئے دینی اور دنیاوی معالمات میں اور میرے انجام کار یا میرے طبدی والے کام میں میرے لئے برا ہے تو اس کو میرے لئے دینی اور کر اور اس سے دور کر اور جمیل کیس بھی ہو پھر مجھے اس کے ساتھ خوش کر" ۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اپنی میں جہتے ہیں کہ پھر اپنی میں جابدی واجت کا نام لے (بخاری) حابتہ خوش کر" ۔ جابر رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ پھر اپنی (خصوصی) حابت کا نام لے (بخاری)

## الفصل التاني

١٣٢٤ - (٣) عَن عِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثِنِى أَبُوْبَكُرٍ - وَصَدَقَ أَبُوْبَكُرٍ - قَالَ: صَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَا مِن رَجُل يُذَيِبُ ذَنِباً، ثُمَّ يَقُومُ فَيتَطَهَرُ، ثُمَّ يُصَلّى، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ ؛ إِلاَّ عَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ وَاللّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُ وَا اللهَ فَاسْتَغْفَرُ وَا لِلهُ أَنْ ابْنَ مَاجَهُ لَمُ يَذُكُرِ الْآيَة .
 فَاسْتَغْفَرُ وَا لِلْاَنُوبِهِمْ ﴾ . رَوَاهُ التِرْمِيذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ ؛ إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَهُ لَمُ يَذُكُرِ الْآيَة .

# دوسری فصل

۱۳۲۳ غلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو کر نے صدیف سائی اور ابو کر نے کے کما انہوں نے بیان کیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے آپ نے فرملیا کہ جو مختص بھی گناہ کا مرتکب ہو آپ ہو ازاں کھڑا ہو تا ہے اور وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے بعد ازاں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر ویتا ہے۔ بعد ازاں آپ نے اس آیت کی علاوت کی (جس کا ترجمہ ہے) " اور وہ لوگ جب بے حیاتی کا کام کر لیتے ہیں یا جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناموں سے استغفار کرتے ہیں۔ " (ترفری) این ماجہ) البتہ امام ابن ماجہ نے قرآن پاک کی آیت ذکر شیس کی ہے۔

١٣٢٥ - (٤) **وَهَنَ** حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَـانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَـهُ ۚ أَمُرُّ صَلَّى. رَوَاهُ **أَبُـُودَاوَد**َ. ۱۳۲۵ مخدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام غمناک کرویتا تو آپ نماز پڑھتے (ابوداؤد)

وضاحت اس مديث كى سند ميس محمد بن عبدالله الدولى اور عبدالعزيز افّو مذيفه مجول راوى بين - وضاحت (مكلوة علامه الباني جلد ا صغه ٢١٦)

١٣٢٦ - (٥) **وَعَنُ** بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: ﴿ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَدَعَا بِلَالًا، فَقَالَ: ﴿ رِبْمُ سَبَقْتِنِى إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَطُّ إِلاَّ سَمِعْتُ خَشْخَشَتُكَ أَمَامِي ۗ . . . . . . . . . . أَمَامِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا

۱۳۲۲ مریدہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسم (کی نماز اوا) کی اور بلال کو بلایا۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم کس وجہ سے مجھ سے پہلے جنت میں تھے؟ میں جنت میں جب میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہاری (حرکت کرنے کی) آواز سن۔ بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے رسول! میں نے جب مجھ اذان کمی تو دو رکعت (تحیید المسجد) اوا کیس اور میں مجھی بے وضو ہوا تو میں نے وضو کیا اور میں نے محسوس کیا کہ اللہ کی جانب سے جھے دو رکعت اوا کرنی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (بس) یہ دونوں سبب ہیں (ترندی)

١٣٢٧ ـ (٦) وَمَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِى أَوْنَى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«مَنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِى آدَمَ فَلْيَتُوضَا فَلْيُحْسِنِ الْوُصُوءَ ثُمَّ لَيُصَلِّ
رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَيُثْنِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَلْيُصَلِّ عَلَى النّبِي ﷺ، ثُمَّ لْيَقُلُ: لَا إِلهَ إِلاَ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبَحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ يَلْتِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسُأَلُكَ مُوجِبَاتِ الْكَرِيْمُ، سُبَحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، وَالْحَمْدُ يَلْتِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَسُأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَالْعَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرْ ، وَالسَّلَامَة مِنْ كُلِّ إِنْمَ ، لاَ تَعْرَيْكَ ، وَالْعَنِيْمَة مِنْ كُلِّ بِرْ ، وَالسَّلَامَة مِنْ كُلِّ إِنْمَ اللهُ وَصَلَيْعَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المسلان عبداللہ بن ابی اوئی سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جس فخص کو اللہ تعالیٰ سے یا کسی انسان سے کوئی مطلب ہے تو وہ ایجھے انداز سے وضو کرے بعد ازاں دو رکعت نماز (حاجت) ادا کرے بھر اللہ کی تا بیان کرے اور نبی پر درود بھیج۔ بھروہ کے "اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ ذات حلم والی ہے ، کریم ہے ، عرش عقیم کا رب ہے اور تمام حمد شاء اللہ رہم العالمین کے لئے ہے۔ میں تھے سوال کرتا ہوں الی تیکیوں کا جن سے تیری رحمت واجب ہو جائے اور ایسے اعمال کا جن سے تیری مغفرت کا حصول بھینی ہو جائے اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا ہوں اور ہر گناہ سے محفوظ رہنے کا سوال کرتا

مول تو میرے تمام گناہون کو معاف کر دے اور میرے تمام عموں کو دور کر دے ، وہ تمام حاجتیں جن کو تو اچھا مجتنا ہے ان سب کو پورا کر دے۔ اے وہ ذات! جو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم ہے (تذی ابن ماجہ) الم تذی ؓ نے بیان کیا ہے۔ کہ یہ حدیث غریب ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں فائد بن عبدالرحمان رادی غایت درجه ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد) منحه ۱۵۷ ملومین جلد۲ منحه ۱۰۷ منحه ۱۲ منحه ۱۲

# (٤٠) بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيْحِ (نمازِ تشبیح)

١٣٨٨ - (١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبَى عَبَّهُ قَالَ لِلُعَبَّاسِ بِنِ عَبْهِ الْمُطَلِبِ: «يَاعَبَّاسُ! يَاعَمَاهُ! أَلَا أَعْطِيْكَ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ؟ أَلَا أَخْبِرُكَ ؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ؟ عَشُرَ خِصَالَ إِذَا أَنْتَ فَعَلَتَ ذَلِكَ؛ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبِكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدْيُمهُ وَحَدِيْنَهُ، خَطَأَهُ وَعَمَدَهُ، خَصَالَ إِذَا أَنْتَ فَعَلَتَ فَعَلَ نَعْفَرَ اللهُ اللهُ وَعَلَائِيَتَهُ: أَنْ تُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقُرُأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحة الْكِتَابِ صَغِيْرَهُ وَكَيْبَرَهُ سِرَّهُ وَعَلَائِيتَةُ: أَنْ تُصَلِّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقُولُهُ اللهُ وَاللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

### پېلی فصل

۱۳۲۸ این عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد عبد المقلب سے کما ' اے عباس ! اے پچا! کیا میں تجھے خبرنہ دوں؟ کیا میں تجھے عُمدہ چیزنہ دوں؟ کیا میں تجھے عطیہ نہ دون؟ کیا میں تجھے و کا قو اللہ تعالیٰ تیرے پہلے نہ دون؟ کیا میں تجھے و کا قو اللہ تعالیٰ تیرے پہلے اور چھے' پرانے اور خن عظمی سے اور جان بوجھ کر' چھوٹے اور برے' پوشیدہ اور طاہر تمام گناہ معاف کر دے گا۔ وہ یہ ہے کہ قو چار رکعت (نماز تبھے) پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ الکب اور سورۂ تلاوت کرے جب قو پہلی رکعت میں قرائت سے فارغ ہو جائے قو قیام کی حالت میں تو سنخان اللہ والدَّعَدُ لِلَّهِ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَةُ وَاللّهُ وَالّٰ وَاللّٰ وَالّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَالْعَالَةُ وَاللّٰ وَالْعَالَةُ وَاللّٰ وَ

کلمات کے پھر مجدے میں جانے اور مجدے کی حالت میں دس باریہ کلمات کے پھر مجدے سے سراٹھائے تو دس باریہ کلمات کے پھر مجدے میں جائے اور دس باریہ کلمات کے پس ہر کلمات کے پھر مجدے سے سراٹھائے اور پیٹھ کردس باریہ کلمات کے پس ہر رکھت میں ای طرح یہ کلمات کئے ہوں گے۔ اگر جھ میں روزانہ ایک باراس نماز کست میں چھپتریاریہ کلمات کے والے کہ اور کھت میں ایک بارادا کے اداکر۔ اگریہ بھی نہ ہوسکے تو سال میں ایک بارادا کر۔ اگریہ بھی نہ ہوسکے تو سال میں ایک بارادا کر۔ اگریہ بھی نہ ہوسکے تو سال میں ایک بارادا کر۔ اگریہ بھی نہ ہوسکے تو عرش ایک بارادا کر ابوداؤد' این ماجہ 'بیمن فی الدعوات الکیم)

وضاحت: نماز تبیع ک ذکر کرده صدیث مند کے لحاظ ہے اگر چہ ضعف ہے کین کثرت شواہد کی ہناء پر یہ صدیث مجے ہے۔ تضمیل بحث علامہ حبدالی لکھنوک کی تالیف "الآثاد السر فوعة فی الاحبادِ السوضوعة" صفح سمه سرس سرس سرسی ملاحظہ کریں (مککوٰة علامہ البانی جلداصفحہ ۱۳۱۹)

۱۳۲۹ - (۲) وَرُوَى الْتِزْمِيذِيُّ عُنُ أَبِي رُافِعٍ نَحُوهُ الْتِزْمِيذِيُّ عُنُ أَبِي رُافِعٍ نَحُوهُ ١٣٧٩ فيزالم تمذيُّ نے ابو رافعٌ سے اس کی مثل روایت ذکر کی ہے۔

سات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں مین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ نے فرلیا ، قیامت کے دن ہر مخص کے اعمال سے جس عمل کا پہلے محامیہ ہوگا وہ اس کی نماز ہے ، اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب ہے۔ اگر نماز صحیح نہ ہوئی تو ناکائی اور خسارہ ہے۔ اگر اس کی فرض نمازوں سے پہلے کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعلق فرائے گا خیال کو اگر میرے اس بھرے کی نقل نمازیں ہیں تو ان کے ساتھ فرض نمازوں کی کی بوری کی جائے بعد ازاں اس کے تمام اعمال کا حساب اس انداز پر ہوگا اور ایک روایت ہیں ہے پھر زکوۃ کا صاب نماز کی بائد ہوگا بعد ازاں تمام اعمال کا حساب اس کے مطابق ہوگا (ابوداؤد)

۱۳۳۱ - (٤) وَرُواهُ أَحْمَدُ عَنْ رُجُلِ ۱۳۳۱: نیزالم احد نے اس مدیث کو ایک فض سے ذکر کیا ہے۔

١٣٣٢ - (٥) **وَصَنُ** أَبِى أَمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا أَذِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِي شَيْيَ عِ

أَفْضُلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصَلِّيُهِمَا ، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذُرَّ عَلَى رَأْسِ الْعَبَدِ مَا دَامُ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِى الْقُرْآنَ . رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَالِيَّوْمِذِيُّ . تَقَرَّبَ الْعُرْآنَ . رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَالِيَّوْمِذِيُّ

سال الد ملی الله علیه و ملی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعلق کی بندے کے کی کام پر توجہ نہیں کرتا جو بہتر ہو دو رکھوں سے جن کو وہ پڑھتا ہے اور خیرو برکت کو بندے کے سر پر بھیرا جاتاہے جب تک کہ وہ نماز میں مشغول رہتا ہے اور بندے اللہ کا قرب جس قدر اس کے کلام (قرآنِ پاک) سے حاصل کر سکتے ہیں اور کمی عمل سے نہیں کر سکتے (احم، تذی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں بکربن بنیس راوی منعلم نیہ اور ایث بن ابی قبلیم راوی ضعیف ترین ہے۔ (الجرح والتحدیل جلد۲ صفحہ ۱۳۹۷ جلد ۷ صفحہ ۱۳۱۳ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۱۳۳۳ جلد سا صفحہ ۱۳۲۰ تقریب اقتمانیب جلدا صفحہ ۱۵۵ جلد۲ صفحہ ۱۳۲۸ مشکوٰة علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۳۲۰)

# (٤١) بَابُ صَلاَةِ السَّفَرِ (نمازِسفر)

### الفصل الاقل

١٣٣٣ ـ (١) عَنْ أَنَسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظَّهُرَ بِـالْمَدِيْنَةِ أَرْبَعاً، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

### تپلی فصل

۱۳۳۳ انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مدینه منورہ میں ظمری نماز چار رکعت اداکی اور عمری نماز دوا لحلیفہ میں ود رکعت اداکی (بخاری مسلم)

وضاحت : و و الله مينه موره سے تين ميل كى سافت بر ب معلوم ہواكد تين ميل كى سافت بر قصر نماز برعم واكد تين ميل كى سافت بر قصر نماز برعم واكت بدور الله اعلم)

١٣٣٤ - (٢) **وَمَنْ** حَارِثَةً بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيّ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: صَلَّى بِنَارَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحُن أَكْثَرُ مَا كُنّاً قَطُّ وَآمَنهُ بِبِمِناً ، رَكْعَتَيْنِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الله علیه حارث بن وجب فرائ رضی الله عنه سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منی میں دو رکعت نماز پر حائی جب که ہم کیر تعداد میں تے اور نمایت امن میں تے (بخاری مسلم) وضاحت ، کتاب الله میں قعر نماز کا تکم خوف کے ساتھ مشروط ہے جب کہ شت میں نماز قعر خوف کے ساتھ مشروط نہیں۔ تین میل کی مسافت پر نماز قعر کی جا عتی ہے 'خوف کی قید انقاتی ہے (والله اعلم)

١٣٣٥ - (٣) **وَعَنُ** يَعُلَى بُنِ أُمَيَّةً رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَر بُنِ الخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَر بُنِ الخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَنْ تَقْصُرُ وَا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنُ يَفْتَنِكُمُ الَّذِيْنَ كَفُرُ وَا هِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنُ يَفْتَنِكُمُ الَّذِيْنَ كَفُرُ وَا هِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنُ يَفْتَنِكُمُ اللّذِينَ كَفُرُ وَا هِنَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللّذِينَ اللهِ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّذِينَ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ عَمْلُ اللهُ ا

الله باک الله باک الله باک الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ہیں نے عراب وریافت کیا الله پاک فراتے ہیں الله باک فراتے ہیں (جس کا ترجمہ ہے) "اگر تهیں خوف ہو کہ کفار تهیں فتنے میں جالا کر دیں گے تو تم تعرفماز اوا کو" (اب تو) لوگ امن میں ہیں (اینی امن کی حالت میں نماز تعرفہ پڑھی جائے) عمر رضی الله عند نے بیان کیا اس پر جھے بھی تعجب ہوا تھا جیسا کہ تو نے تعجب کا اظہار کیا ہے تو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا۔ آپ نے فرایا تھا (امن میں نماز قعر کی اجازت) الله تعالی کا تم پر صدقہ ہے تم اسے قبول کو (مسلم)

١٣٣٦ - (٤) **وَعَنْ** أَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إلى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ، حَتَّى رَجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ، وَيُلَ لَهُ: أَقَمْتُمُ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: «أَقَمْنَا بِهَا عَشْراً» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

۱۳۳۳ ان رضی الله عنه سے روایت ہوہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ سے کہ محرمہ گئے۔ آپ دو رکعت ادا کرتے رہے یمال تک کہ ہم واپس مدینہ آگئے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ تم مکہ محرمہ میں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم (وہال) وس روز مقیم رہے (بخاری، مسلم)

وضاحت: اس مدیث میں تجینے الوداع کے سنر کا ذکر ہے اگر چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ محرمہ میں چار روز رہے لیکن منامک جج کی ادائیگی کے دوران تُجاج کرام تھر نماز ادا کریں گے جب کہ مکم مرمہ کے باشدے منیٰ میں قصر نماز پڑھیں گے اور منیٰ کے باشندے مکہ مکرمہ میں قعر اور منیٰ میں مکمل نماز ادا کریں مے (واللہ اعلم)

۱۳۳۷ - (٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَافَرَ النَّبِيُّ عَيْ سَفَراً، فَأَقَامَ يَسَعَةَ عَشَرَ يَوْماً يُصَلِّى وَيُمَا بَيُنَا وَبَيْنَ مَكَةً، يَسَعَةَ عَشَرَ ، رَكُعْتَيْنِ رَكُعْتَيْنِ ، فَإِذَا أَقَمْنا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. مَكَّةً، يَسْعَةَ عَشَرَ ، رَكُعْتَيْنِ رَكُعْتَيْنِ ، فَإِذَا أَقَمْنا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّيْنا أَرْبَعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . مَكَةً بَرِيم مِنْ الله عَمَا بِي رَكُعْتَيْنِ ، فَإِذَا أَقَمْنا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّيْنا أَرْبَعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . مَكُنَة بَرَ عِبْلُ مِنْ اللهُ عَمَا بِي رَاءِت بِهِ وَمِي اللهُ عَمَا بِي وَالْمَ عَلَى اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مَا فَيْ مَا فَيْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مَا مُعْمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مَا فَيْ مَا فَيْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مَا فَيْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ اللهُ عَمَا فَيْ مِنْ اللهُ عَمَا فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ مَا فَيْ اللهُ عَمَا فَيْ اللهُ عَمَا فَيْ اللهُ عَمَا فَيْ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٣٣٨ - (٦) وَعُنْ حَفْصِ بْن عَاصِم ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَر فِي طَرِيقِ مَكَّةً ،

فَصَلَّى لَنَا الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ رَحْلَهُ، وَجَلَسَ، فَرَأَى نَاساً قِيَاماً، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هُؤُلاًءِ؟ تُلْتُ: يُسَتِبَحُونَ . قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَتِّحًا أَتُمَمْتُ صَلاَتِيْ. صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَكَانَ لا يَزِيُدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثَمَانَ كَذْلِكَ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۸ تفعی بن عاصم سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کرمہ کے راستے ہیں ابن عمر کے ساتھ میں ابن عمر کے ساتھ میری رفاقت تھی۔ انہوں نے ہمیں ظہری نماز دو رکعت پڑھائی بعد ازاں اپنے پڑاؤ میں آئے اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنما نے دریافت کیا کہ بیہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے بتایا کہ سنتیں ادا کرنا ہوتیں تو میں پوری نماز ادا کرتا۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہا 'آپ سنر میں دو رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے نیز ابو بکر 'عمر' اور عثمان بھی اس طرح کرتے تھے (بخاری مسلم)

وضاحت ، بی اکرم صلی الله طیه وسلم فرض نماز کے بعد سنیں اوا نہیں کرتے تھے البتہ تحق کی نماز عاشت کی نماز اور دیگر نوافل وغیرہ اواکرنے کا ذکر احادیث میں موجود ہے (والله اعلم)

١٣٣٩ - (٧) وَمَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَجْمَعُ بَيْنَ النَّهُ عَنْهُمَا وَالْعِشَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. النَّطْهُرِ وَالْعِشَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

۱۳۳۹ ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب سفر پر ہوتے تو ظمر اور عصر (نمازوں) کو ملا کر پڑھتے نیز مغرب اور عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھتے تھے (بخاری)

١٣٤٠ - (٨) وَهُو ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُوْمِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ لِلاَّ الْفَرَائِضَ فَيُوْتِرُ عَلَى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُوْمِى اللهُ إِيْمَاءَ صَلاَةَ اللَّيْلِ إِلاَّ الْفَرَائِضَ فَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ. وَمَتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۳ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سنر میں اپنی سواری پر نماز اوا کرتے جس طرف بھی سواری کا مند ہوتا آپ اشارے (سے نماز اوا) کرتے ' بیہ فرائض کے علاوہ تنجد کی نماز ہوتی اور آپ و تر نماز بھی سواری پر اوا کرتے (بخاری 'مسلم)

### اَلْفُصُولُ الثَّانِيُ

١٣٤١ \_ (٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كُلُّ ذَٰلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَصَرَ الصَّلَاةَ وَأَتَمَّ. رَوَاهُ فِي «شَرُحِ السُّنَّةِ»

### دو تمری فصل

اسس عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (سنریس) نماز تعراد ای ہے اور پوری نماز بھی اوا کی ہے (شرقح النہ )

وضاحت : اس حدیث کی سند میس کلد بن عمرو راوی ضعیف به (العلل و معرفه الرجال جلدا صفحه ۱۳۵۵ الآریج الکریج الکریج الکیر جلدا صفحه ۱۳۵۵ الکریج الکیر جلدا صفحه ۱۳۷۹ میزان الاعتدال جلد۲ صفحه ۱۳۲۰ تقریب الکیر جلدا صفحه ۱۳۷۹)

١٣٤٢ - (١٠) **وَعَنْ** عِمْرَانِ بُنِ حُصُيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: غَزَوُتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَشَهِدُتُ مَعَهُ الْفَتْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِىَ عَشَرَةَ لَيُلَةً لَا يُصَلِّى إِلَّا رَكُعَتَيْنِ، يَقُولُ: «يَا أَهُلُّ الْمَلَّوْ الْبَلَدِ! صَلَّوًا أَرْبَعاً، فَإِنَّا سَفَرُّ» . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ

۱۳۳۲ عمران بن تحصین رمنی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بین کے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماد کیا اور بیں فتح کمہ (کی جنگ) بین آپ کے ساتھ تھا۔ آپ کمہ بین اٹھارہ راتیں مقیم رہے ہیں آپ صرف دو رکعت نماز اوا کرتے رہے اور فرملیا' اے کمہ والو! تم چار رکعت نماز اوا کرو اس لئے کہ ہم مسافر لوگ ہیں (ابوداؤد)

وضاحت ! اس حدیث کی سند میں علی بن زید بن جدعان رادی ضعیف ہے (الجرح والتّعدیل جلد ا صفیہ ۱۳۳۳ ، میزانُ الاعتدال جلد اس مند ۱۳۲۵ المجد عین جلد اس مند ۱۳۷۱ مند ۱۳۷۵ مند ۱۳۷۳ مند ۱۳۷۳ )

السَّفَرِ رَكُعْتَيْنِ، وَبَعُدَهَا رَكُعْتَيْنِ. وَفِى رَوَايَةٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ بِيَجَةِ الطَّهُرَ فِى السَّفَرِ رَكُعْتَيْنِ، وَبَعُدَهَا رَكُعْتَيْنِ، وَبَعُدَهَا رَكُعْتَيْنِ، وَبَعُدَهَا رَكُعْتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى الْحَضِرِ وَالسَّفِرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِى الْحَضِرِ الطَّهُ رَفَعَ السَّفَرِ الطَّهُ رَفَعَتَيْنِ، وَصَلَيْتُ مَعَهُ فِى السَّفَرِ الطَّهُ رَوَعُتَيْنِ، وَلَمْ يَصِلُ بَعْدَهَا شَيْنًا، وَالْمَعْرِبَ فِى الْحَضِرِ وَلاَ سَفْرٍ، وَهِى وَتُدُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا وَلَعَيْنُ مَوْالسَّفَرِ سَوَآءٌ ثَلاَثَ رَكْعَاتٍ، وَلاَ يَنْقُصُ فِى حَضْرٍ وَلاَ سَفْرٍ، وَهِى وِتُدُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا وَكُعْتَيْنَ. رَوَاهُ النَّهُ إِنْ وَمَلْ مَا لَا مَعْرِبَ فِى الْعَصْرِ وَلاَ سَفْرٍ، وَهِى وِتُدُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا وَكُعْتَيْنَ. رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ

الاسمالة ابن عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے نمی صلی الله علیہ وسلم کی معیت میں سفر میں ظمر کی نماز دو رکعت اداکی اور ایک روایت میں ہے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نمی صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت میں وطن میں اور سفر میں نمازیں اواکی ہیں چنانچہ میں نے بیان کیا کہ میں نے نمی صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت میں وطن میں اور سفر میں فارکی نماز آپ کے ساتھ وطن میں ظمر کی نماز چار رکعت اور اس کے بعد دو رکعت برحمی ہیں اور سفر میں عمر کی نماز دو رکعت اواکی ہے اور آپ نے عمر کے بعد منتیں نہیں پرحمیں اور میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز وطن میں اور سفر میں قمن رکعت اواکی ہیں بعد سنتیں نہیں پرحمیں اور میں نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز وطن میں اور سفر میں قمن رکعت اواکی ہیں

آپ وطن اور سفر میں اس نماز میں کھے کی نہیں کرتے سے اور مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں اور اس کے بعد آپ کے بعد آپ کے دو رکعت اوا کی ہیں (ترندی)

وضاحت اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنر میں ہمی آپ فرضوں کے علاوہ سنتیں پڑھ لیا کرتے سے اور مجمی نہیں پڑھتے سے اور مجمی نہیں پڑھتے سے نیز اس حدیث کی سند میں ابن ابی لیل عن الحقظ اور اس کا شخ عطیہ بن سعد عوفی راوی ضعیف ہم (البارخ البحر علیہ ملی ملا ملی ملا منفیہ ۱۳۵ میزان الاعتدال جلد م مفی ۵۸ تقریب البندیب جلد م مفی ۲۵ مکور علام البانی جلد اصفی سامی)

١٣٤٤ - (١٢) **وَعَنْ** مُعَاذِ بْنِ جَبُلِ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبَى ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِذَا زَاغَتِ الشَّمُسُ قَبْلُ أَنْ يَرْتَحِلَ ؛ جَمْعَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلُ أَنْ تَرْيُغَ الشَّمُسُ أَخْرَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلُ أَنْ الشَّمُسُ أَخْرَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرِ، وَفِي الْمَعُرِبِ مِثْلُ ذَٰلِكَ، إِذَا غَابَتِ الشَّمُسُ قَبْلُ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلُ أَنْ تَغِيْبُ الشَّمُسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. رُواهُ أَبُو دَاوْدَ، وَالتِرْمِذِي .

سسس معلق بن جبل رضی اللہ عنہ ہوایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جوک کی جنگ میں سنر میں جانے سے پہلے جب سورج جھکا تو بی صلی اللہ علیہ وسلم ظراور عمر کی نماز جع کر لیتے تھے اور اگر سورج جھکے سے پہلے سنر میں جاتے تو ظر کی نماز بانچر سے اوا کرتے حتی کہ عمر کے لئے ارتے (تو دونوں نمازیں اوا کرتے) اور مغرب کی نماز بھی اسی طرح اوا کرتے کہ جب سنر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈوب جا آ تو مغرب اور مشاء کو جمع کرتے اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سنر میں جاتے تو مغرب کی نماز کو مو خر کرتے یمال تک کہ عشاء کی نماز کے دونوں نمازوں کو جمع کرتے (ایوداور)

وضاحت: اس مدیث میں جع تقدیم اور آخیر کا مراحاً جواز موجود ہے (واللہ اعلم)

١٣٤٥ - (١٣) **وَعَنْ** أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ وَأَرَادَ أَنُ يَتَطَوَّعَ؛ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، فَكَتَرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ ﴿ . رَوَاهُ أَبْبُو دَاوَدَ.

۱۳۳۵ انس رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم سنر میں جب نوا فل اوا کرنے کا ارادہ کرتے تو ایل او نئی کا منه قبلہ رُخ کرتے اور تجبیر تحریمہ کہتے بعد ازاں آپ کی سواری کا رخ جدھر بھی ہو آ آپ نماز اوا کرتے رہے (ابوداؤد)

١٣٤٦ - (١٤) **وَعَنُ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَنْنِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ ، فَجَنَّتُ وَهُوَيُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَالُمَشُرِقِ، وَيَجْعَلُ السُّجُوْدَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

۱۳۳۳ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے ایک کام کے لئے بھیجا۔ میں آیا تو آپ سواری پر مشرق کی جانب متوجہ ہو کر نماز (نفل) اواکر رہے تھے۔ آپ کا سجدہ کر روح سے ذرایجے تھا (ابوداؤد)

#### رِّ مِنْ مَا يَدُّ مِ الْفُصُلُ النَّالَثُ

١٣٤٧ ـ (١٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى بِمِنَّى رَكُعَتَيْنِ، وَأَبُوْبَكُوْبَعُدَهُ، وَعُمَرً بَعُد أَبِى بَكُرٍ، وَعُثْمَانُ صَدُراً مِّنْ خِلافَتِهِ. ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعُدُ أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحُدَهُ صَلَّى بَعُدُ أَرْبَعاً، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحُدَهُ صَلَّى رَعْعَيْنِ. وَمِنْفَقُ عَلَيْهِ. وَكُعْتَيْنِ. وَمَنْفَقُ عَلَيْهِ.

### تيسری فصل

۱۳۳۷ این عمر رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ود رکعت نماز اوا کی۔ آپ کے بعد ابو کر اور ابو کر کے بعد عمر اور عمر کے بعد عمل نے اپنی خلافت کے اوا کل میں دو رکعت نماز اوا کی بعد ازاں عمل نے نماز اوا کرتے تو میں دو رکعت اوا کرتے اوا کرتے تو چار رکعت اوا کرتے اور دبعت اوا کرتے اور جب اکیلے نماز اوا کرتے تو دو رکعت اوا کرتے (بخاری مسلم)

١٣٤٨ - (١٦) وَهَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتَ: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ الْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً، وَتُركَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ ٱلْأُولَى. قَالَ الزَّهْرِيُّ : قُلْتُ لِعُرُوةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُبِتَّمُ ؟ قَالَ: تَأْوَّلَتُ كَمَا تَأْوَّلُ عُثْمَانٌ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

ہے۔ ہائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نماز دو رکعت فرض ہوئی تھی بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو فرض نماز چار رکعت کر دی گئی اور سنرکی نماز پہلے کی طرح باتی رکھی محی۔ امام زہری گئے ہیں کہ میں نے عروہ سے کما'کیا وجہ ہے کہ عائشہ پوری نماز اوا کیا کرتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا' انہوں نے بھی محیل کی طرح تویل کرلی تھی (بخاری' مسلم)

وضاحت معنی رضی اللہ عند نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ واپس کمروں میں جاکر دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے نماز قصرنہ کی اور پوری پڑھنے گئے البتہ عائشہ رضی اللہ عنها نے سمجھا کہ قصر کی رخصت ہے اور اگر مشقت نہ ہو تو پوری نماز بھی ادا کی جائمتی ہے (واللہ اعلم)

١٣٤٩ ـ (١٧) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: فَرَضَّ اللهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِى الْحَضَرِ أَرْبَعَا، وَفِى السَّفَرِ رَكُعَنَيْنِ، وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِم • ١٣٥ - (١٨) وَعَنْهُ، وَعَنِ ابَنِ عُمَرَ، قَـالاً: سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَـلاَةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرِ، وَّالْمِوْرُ فِي السَّفَرِ شُنَّةٌ ؟ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ.

۱۳۵۰ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سزی نماز دو رکعت مستون قرار دی ہیں اور سفری وو رکعت پوری نماز ہے ' ناقص نہیں ہے اور سفر میں وتر نماز منت ہے (ابن ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں جابر بن بزیر مجعنی راوی متم با کذب ہے (مشکوة علامہ نامرالدین البانی جلدا صفحہ ۳۲۵)

١٣٥١ - (١٩) **وَعَنْ** مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَلَغَهُ أَنَّ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَقْصُرُ فِى الصَّلاَةِ فِى مِثْلِ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةُ وَالطَّائِفِ، وَفِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مُكَّةُ وَعَسْفَانَ، وَفِى مِثْلِ مَا بَيْنَ مُكَّةُ وَجُدَّةً. قَالَ مَالِكُ: وَذٰلِكَ أَرْبَعَة بُرُّدٍ . وَوَاهُ فِى الْمُوَطَّلَ<sub>ا</sub> .

۱۳۵۱ امام مالک کو یہ خبر پنی کہ ابن عباس رضی اللہ عنما نماز تھرکیا کرتے تھے جب کہ مسافت اتنی ہوتی بنتی کہ مکہ اور جدہ کے درمیان کے۔ مالک نے بیان کیا یہ مسافت چار برید لینی بارہ میل متی (موطا)

١٣٥٢ - (٢٠) **وَعَنِ** الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عُنْهُ، قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَراً، فَمَا رَأَيْتُهُ ثَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمُسُ قَبُل الظَّهْرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالتَّزْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيْكِ.

۱۳۵۲ براء (بن عازب) رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بی اٹھارہ مرتبہ سنر میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت میں رہا۔ میں سیس جانا ہوں کہ آپ نے ظمر (کی نماز) سے پہلے اور سورج کے زوال کے بعد ود رکعت نہ اواکی ہوں (ابوداؤد ' ترفری) اہام ترفری نے کماکہ بیہ حدیث غریب ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابو بھرو غفاری رادی معروف نہیں ہے (مفکوة علامہ البانی جلد اسفحہ ۲۲۸)

١٣٥٣ - (٢١) **وَعَنْ** نَافِع رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبيْدَ اللَّهِ يَتَنَفَّلُ فِى السَّفَرِ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكُ . سالا على رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن محررضی اللہ عنما اسینے بیٹے عبداللہ کو رکھتے کہ وہ سفریس نفل پڑھتے ہیں تو اس پر انکار نسیس کرتے تھے (مالک) وضاحت اس مدیث کی سد می انتظاع ب (مکلوة علام البانی ملد اسفی ۲۲۱)

# (٤٢) بَسَابُ الْجُهُفَةِ (نماذِجعہ)

### ٱلْفَصْلُ ٱلْآوَلُ

١٣٥٤ - (١) عَنْ أَبِي هُمَرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُوْنَ يَوْمَ الْفِقِيَامَةِ، بَيْكَ أَنَهُمُ أَوْنُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هُذَا يَوْمُهُمُ النِّذِي فَرضَ عَلَيْهِمْ - يَعْنِى يَوْمُ الْجُمُعَةِ - فَانْحَتَلَفُوا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ بَبَعْ اللهِ عَلَيْهِمْ - يَعْنِى يَوْمُ الْجُمُعَةِ - فَانْحَتَلَفُوا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ بَبَعْ ، الْمَتْفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ ، قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ الْآوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنُ يَّذْكُلُ الْجَنَّةَ؛ بَيْدَ أَنَهُمُ» وَذَكَرَ نَحُوهَ إِلَى آخِرِهِ.

### تپلی فصل

۱۳۵۳ ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'ہم (دنیا میں) آخر میں ہیں (لیکن) قیامت کے دن (اہل کتاب سے) آگے ہوں کے علاوہ ازیں اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی جب کہ بہت کہ ہمیں ان کے بعد دی گئی۔ پھریہ جعہ کا دن ہے جس کی تعظیم ان پر فرض کی گئی (لیکن) انہوں نے اس کی مخالفت کی اور اللہ نے ہمیں اس دن کی تعظیم پر خابت رکھا پس اہل کتاب ہمارے پیچے ہیں۔ یہودی (جمعہ کے بعد) اسکلے دن لیمنی ہفتہ کے روز اور عیمائی اس کے بعد والے دن لیمنی اتوار کے روز کی تعظیم کرتے ہیں (بخاری مسلم) اور مسلم کی روایت میں ہے آپ نے فرایا 'ہم (دنیا میں) آخر میں ہیں (لیمن) قیامت کے دن (اشحے اور مرتبے کے لحاظ سے ان سے) پہلے ہیں اور ہم پہلے جت میں داخل ہوں کے اور امام مسلم نے امام مسلم نے دن رائصے اور مرتبے کے لحاظ سے ان سے) پہلے ہیں اور ہم پہلے جت میں داخل ہوں گے اور امام مسلم نے امام مسلم نے دن رائصے

وضاحت دورِ جابلت میں جمعہ کے دن کا نام عروب تھا اسلام میں لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھ ریا گیا۔ اس حدیث میں اُمّت محریہ کی پہلی اُمتوں پر نعنیلت بیان ہوئی ہے۔ اُمتِ محریہ سب سے بعد میں آئے والی اُمّت ہے، ان کی جانب نازل کروہ کتاب نے پہلی اُمّتوں کی کتابوں کو منسوخ قرار ریا۔ اس اُمّت کو پہلے اُخیایا جائے گا، ان کا حماب کتاب پہلے ہو گا اور دیگر اُمتوں سے پہلے یہ جنّت میں جائے گی۔ اس کے علاوہ اس اُمُرت کے مزید فضائل مجی ہیں (واللہ اعلم)

١٣٥٥ ـ (٢) وَفِى أُخْرَى لَهُ عَنْهُ ، وَعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِى آخِرِ الْحَدِيْثِ: «نَحْنُ الْآخِرُوْنَ مِنَ أَهْلِ الذَّنْيَا، وَالْأَوَّلُوْنَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيِّ لَهُمُ قَبْلُ الْخَلَاثِقِ».

۱۳۵۵ اور اس کی ایک دو سری روایت ابو جریره رمنی الله عنه اور محذیفه رمنی الله عنه سے ہے۔ ان دونوں کے بیان کیا کہ رسول الله علیه وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ ہم دنیا میں (سب سے) آخر میں کا فیصلہ کیا جائے گا۔

١٣٥٦ - (٣) **وَمَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ نُحِلقَ آدَمُ، وَثِيهِ أُدُخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ». رَوَاةً مُشيلةً.

۱۳۵۷ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اسب سے) بمترون جس پر سورج لکانا ہے جعد کا ون ہے اس ون آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی ون ان کو جنت میں واطل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکلا گیا اور قیامت جعہ کے دن بی قائم ہوگی (مسلم)

١٣٥٧ ـ (٤) **وَمَنُهُ**، قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبُدُّ مُسْلِحُ بَيَسْأَلُ اللهَ فِيهُا خَيْراً إِلاَّ أَعْطاهُ إِيَّاهُ » . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٌ : قَـالَ: «وَهِي سَاعَـةُ خَفِيْفَةٌ » . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا، قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَّ يُوَافِقُهَا مُسُلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهَ خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » .

عسات الدجريره رضى الله عند سے روایت ہے وہ بيان كرتے بيں رسوال الله صلى الله عليه وسلم نے قربايا ، جعد بيں ايك محري الله عليه وسلم نے قربايا ، جعد بيں ايك محري الله تعالى اس كو وے ديتا بي محري الله تعالى اس كو وے ديتا ہے (بخارى ، مسلم) اور مسلم بيں اضافہ ہے آپ نے قربايا ، يہ محري نمايت مختر ہے اور ان دونوں كى ايك روايت بيں ہے آپ نے قربايا ، جعد كے دن ايك محري الله تعالى سے بي مسلمان اس ميں نماز اواكر رہا ہو اور الله تعالى سے بحر مسلمان اس ميں نماز اواكر رہا ہو اور الله تعالى سے بحر جيز طلب كرے تو الله تعالى اس كو وہ چيز عطاكر تا ہے۔

١٣٥٨ - (٥) وَهَنْ أَبِى بُرْدَةَ بُنِ أَبِى مُوْسَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِى شَانِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: «هِى مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ ، رَوَّاهُ مُشِلَم ؟

۱۳۵۸ ابورد " بن ابوموی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے اپنے والد سے سا انہوں

نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعد کی ساعت کے بارے میں فربلاکہ وہ ساعت خطیب کے منبر پر بیٹنے سے لے کر نماز کے افتتام تک ہے (مسلم)

#### رَّ مَ تَ الْفُصِّلُ الثَّانِيُ

١٣٥٩ ـ (٦) عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ. قَالَ: حَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيْتُ كَعْبَ إِلَّا حُبِّارٍ ، فَجَلَسُتُ مَعَةً ، فَحَدَّ ثَنِينَ عَنِ التَّوْرَاةِ ، وَحَدَّثْتُهُ عَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَكَانَ فِيتُمَا حَدَّثُتُهُ ۖ أَنُ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ، فِيُهِ خُلِقَ آدَمٍ، وَفِيُهِ أُهْبِطَ، وَفِيْهِ تِيبُبَ عَلَيْهِ، وَفِيُهِ مَاتَ ، ۖ وَفِيهِ تَقَوُّمُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنُ ذَآبَةٍ إِلَّا وَهِى مُصِيْحَةً يُّوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتَىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقاً مِّنَ السَّاعَةِ، إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ. وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِنُهَا عِبُدٌ مُّسَيِّلَمٌ وَهُوَ يُصَلِّى يَسْأَلُ اللهُ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . قَالَ كَعْبُ ! ذٰلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَتُومٌ؟ فَقُلُتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعُبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَقِيْتُ عَبْدُ اللَّهِ بَنَ سَلاَمٍ ، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْبِ الْاحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعْبُ: ذُلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمُ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ سَلامٍ: كَذَبَ كَعُبُ. فَقُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِي فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : صَدَقَ كَعُبُ . ثُمُّ قَالَ عُبْدُ اللَّهِ بنُ سَلامٍ : قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِي؟ قَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ : فَقُلْتُ : أَخْبَرَنِيْ بِهَا وَلَا تَضِنَّ عَلَىّ. فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلَامٍ هِيَ آحِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةً: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُتَشِلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّى فِيهَا»؟ فَقَالَ عَبُّدُ اللَّهِ بْنُ سَلَام : أَلَمْ يَصُلُ رَّسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجُلِساً تَيْنَظِرُ الصَّلَاةَ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيُّ»؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: بَلِنَى. قَالَ: فَهُوَ ذُلِكَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِيُّ ، وَرَوَى أَحْمَدُ إِلَىٰ قَوْلِهِ: صَدَقَ كَعُبُّ.

### دوسری فصل

31708 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور (پیاڑ) کی جانب لکلا۔ میں کعب احبار سے ملا۔ اس کے ساتھ مجلس ہوئی' اس نے بجھے تورات سے باتیں بیان کیں اور میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات بتائے۔ میں نے اسے جو ملفوظات بتائے ان میں یہ ملفوظ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا' بہترین دن جس پر سورج لکا ہے' وہ جمد کا دن ہے' اس دن آوم علیہ السلام بیدا کئے گئے' اسی دن جس سے الارے مکے' اسی دن اور اس دن قوت ہوئے اور اس دن قیامت

قائم ہو گی۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ (روئے زمین میں موجور) ہر ذی روح ، جعد کے دن صبح سے سورج ڈوبے تک قامت کے انظار میں ہوتے ہیں وہ قامت سے خوفردہ ہوتے ہیں اور اس میں ایک کمڑی الی ہے جو مسلمان اس میں اللہ تعالی سے کمی چیز کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا سوال بورا کرتا ہے۔ کعب نے کما کہ یہ ساعت سل میں ایک دن آتی ہے۔ میں نے کہا مرجعہ کے دن ہے چنانچہ کعب نے تورات کو پڑھا اور اعتراف کیا کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا فرمان ورست ب- ابوبريره رضى الله عند في بيان كياكه من عبدالله بن سلام سے ملا۔ یس نے ان سے کعب احبار کے ماتھ اپنی مجلس اور جعہ کے دن کے بارے میں ان سے جو مفتلو ہوئی متى اس كا ذكر كيال ميس في النيس (سارا واقعه بتايا) كعب في كما أيه كورى سال ميس ايك ون ميس بهداس بر حبداللہ بن سلام نے کما کہ کعب کا کمنا فلط ہے۔ میں نے ان سے ذکر کیا کہ پھر کعب نے تورات کا مطالعہ کیا اور اس نے کما وہ ساعت ہر جعد کے دن ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے کماکہ کعب کی بلت می بعد اوال عبدالله بن سلام نے کما' میں جاتا ہوں کہ وہ ساعت کون ی ہے؟ ابو بررہ نے بیان کیا ' میں نے کما کہ آپ مجھے متائیں اور بنل نہ کریں۔ عبداللہ بن سلام نے کما کہ وہ جعد کے دن آخری گھڑی ہے۔ ابو ہررہ ان کے کما میں نے کماکہ وہ جعہ کے دن کی آخری ساعت کیے ہو علی ہے جب کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے کہ اس کو کوئی بندہ مومن نہیں یا آ اور وہ اس محری میں نماز ردھ رہا ہو آ ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے کما کیا رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نہيں فراليا كه جو مخص كى مجلس ميں بيشا نماز كا انتظار كرے وہ نماز ميں ہو يا ہے عمل تك كد نماذ ادا كرے - الا مرية كتے بين كد مين ف اثبات من جواب دوا ميدالله بن سلام نے كما وہ يہ سامت ہے (مالک ابوداور مرتذی نائی) اور الم احمد في اس كے قول "كعب في درست كما" تك نيان كيا ہے۔

١٣٦٠ - (٧) **وَعَنُ** أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: واِلْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الْتِي عُرْدُ التَّعْمُونَ السَّاعَةَ الْتَعْمُونَ اللهِ عَنْهُ وَمَا اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الله

۱۳۹۰ انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملیا تجوایت والی ساحت کا جعد کے دن مصرکے بعد سے سورج فروب ہونے تک انتظار کرد (تذی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں محد بن ابی حید اور حماد راوی ضعف ہیں نیز شوام کی بناء پر مافظ ابن جرا اسلام میں اسلام کے اس مدیث کو حسن کما ہے (تُنتِقيح الرواة جلد اصلام 200)

١٣٦١ - (٨) **وَعَنْ** أَوْسِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنُ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمُ يَوْمُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنُ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمُ يَوْمُ الْجُمُعَة، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، وَفِيهِ النَّصْعُقَةُ، وَفِيهِ النَّصْعُقَةُ، وَفِيهِ النَّصْعُقَةُ، وَفِيهِ الضَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَى مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَى ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَفَدُ أَرِمْتَ ؟ قَالَ: يَقُولُونَ بَلِيْتَ. قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ الْجَمْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ». رَوَاهُ أَبُـوُ دَاؤَدَ، وَالنَّسَـآئِقُ ، وَابْنُ مَـاجَهُ، وَالـذَّارَمِقُ، وَالْبَيْهُوَقُ نِيْمَ

(الدَّعْوَاتِ الْكَبْيْرِ).

۱۳۳۱ اُس بن اُوس رضی الله عنہ بے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فربلیا '
تسارے دنوں میں سے افضل دن جعہ کا ہے ' اس میں آدم کو پیدا کیا گیا ' اس دن میں ان کی روح قبض ہوئی '
اس میں صور پھوٹکا جائے گا اور اس میں بے ہوش کرتا ہے۔ اس دن جھ پر کشرت کے ساتھ ورود بھجو اس لئے کہ
تسارا ورود جھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ' اے اللہ کے رسول! آپ پر ہمارا ورود کیے پیش کیا جاتا
ہے جب کہ آپ ختہ ہو بھے ہوں گے۔ آپ نے فرایا کہ الله تعلی نے ذمین (کی ممی) پر انہیاء کے اجمام کو
حرام کرویا ہے (ابوداؤد ' نسائی ' ابن ماجہ ' واری ' بہتی الدعوائے الکبیر)

١٣٦٢ - (٩) **وَعَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اَلْيَـوُمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْمَسْفُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلاَ غَرِبَتُ عَلَى يَوْمِ اَلْفَضَلَ مِنْهُ، فِيْهِ سَاعَةً لاَّ يُوافِقُهَا عَبُدُّ مَّوْمِنْ يَدْعُو اللهُ بِخَيْرٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ، وَلاَ يَسْتَعِيْدُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَعَلَقَهُ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيبٌ لاَّ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْ عَبْدَدَةً وَهُوَيُضَعَّفُ عَنْهُ اللهُ لَهُ مَنْ حَدِيْثُ مُوسَى بُنِ عَبْدَدَةً وَهُويُضَعَّفُ

۱۹۳۳ ابو بریره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعده کا ون قیامت کا ون قیامت کا ون جو اور جو ہونے کا ون عرف کا ون ہے اور گوائی دینے والا ون جحد کا ون ہے اور سورج کا طوع اور غروب کی ایسے ون پر نہیں ہوتا ہو جعہ سے افضل ہو۔ اس میں آیک سامت الی ہے کوئی مسلمان مخض جب اس سامت میں خیروبرکت کی وعاکرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وعا تبول کرتا ہے اور جس چیز سے پناه طلب کرتا ہے اللہ تعالی اس کو پناہ رہا ہو (اور کما طلب کرتا ہے اللہ تعالی اس کو پناہ رہا ہوں ہے۔ (اور کما ہے کہ) یہ صدیث صرف مولی بن قبیدہ راوی سے معروف ہورا سے ضعیف قرار روا کیا ہے۔

### ٱلْفَصْلُ التَّالِثُ

١٣٦٣ - (١٠) قَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْلِو الْمُنْذِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ:

وإِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَهُوَ اعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ الْأَصْحٰى وَيَوْمِ
الْفِطْرِ، فِيْهِ خَمْسُ خِلَالِ: خَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ، وَأَهْبَطُ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيْهِ تَوْفَى اللهُ
الْفِطْرِ، فِيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلُ حَرَاماً، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ،
الْمُمْعَةِ ، وَوَاهُ أَبُنْ مَاجَهُ.
الْجُمُعَةِ ». رَوَاهُ أَبُنْ مَاجَهُ.

## تيىرى فصل

الاسمالة ابو لبلبہ بن عبدالمنذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرلیا باشہ جعہ کا دن تمام دنوں کا سروار ہے اور اللہ کے نزدیک عیدالاضی اور عید الفرکے دن سے بھی زیادہ معلمت والا ہے۔ اس دن کی پائج خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس دن ان کو زمین کی جانب اثارا اس دن اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو فوت کیا اس میں ایک ساعت الی ہے کہ کوئی مسلمان مخص اس میں اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کا سوال پر راکرتا ہے بھر ملیکہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے اور اس میں اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کا سامت قائم ہوگی۔ سب مقرب فرشت آسان زمین ہوائمی پیاڑ اور سمندر سب جعہ کے دن قیامت سے فائف ہوتے ہیں (این ماج)

١٣٦٤ - (١١) وَرَوْى أَحْمَدُ عَنُ سَعْدِ بُنِ عُبَادَةً : أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (فِيهِ خَمْسُ خِلال ، وَسَاقَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: (فِيهِ خَمْسُ خِلال ، وَسَاقَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيْثِ

۱۳۹۳ اور احمر سے روایت ہے انہوں نے معلق رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ایک انساری نبی صلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ ہمیں جعہ کے دن میں تجروبرکت کے بارے میں خبر دیں؟ آپ نے فرملیا اس کی پانچ خصوصیتیں ہیں اور پوری مدیث بیان کی۔

١٣٦٥ ـ (١٢) **وَهَنُ** أَبِي هُمَرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لِأَيِّ شَيْءٍ سُيِّتِى يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: ولِأَنَّ فِيْهَا طُبِعَتُ طِيْنَهُ أَبِيْكَ آدَمَ، وَفِيْهَا الصَّعَقَةُ وَالْبَعْنَـةُ وَفِيْهَا الْبَطْلَسَةُ، وَفِيْ أَخِرِ ثَلاثِ سَاعَاتٍ مِّنْهَا سَاعَةٌ مَّنَّ دَعَا اللهَ فِيْهَا السَّتُجِيْبَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

۱۳۹۵ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جعد کے دن کو کس لئے جعد کا دن کما جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لئے کہ اس دن تیرے باپ آدم کی مٹی تیار کی گئی اور اس دن میں بے ہوش کرتا اور اشحاتا ہے اور اس میں قیامت ہوگ۔ اس کی آخری تین گھڑیوں میں ایک گھڑی ایک ہے اس میں جو محض دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی اور اس دن کی آخری تین ساعتوں میں ایک الی ساعت ہے کہ جو محض اس میں اللہ تعالی سے دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں فرج بن نظار رادی ضیف ہے (میزان الاعتدال جلد صفیہ ' مکلوۃ علامہ نامرالدین البانی جلد اصفی ۱۳۳۱)

١٣٦٦ ـ (١٣) **وَعَنْ** أَبِي الدَّرُدَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ مَشْهُوْدٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ، وَإِنَّ أَحَداً لَنُ سُيُصلِّى عَلَى إِلاَّ عُرِضَتُ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَىٰ يَفُرُغَ مِنْهَا». قَالَ: قُلْتُ: وَبَعُدُ الْمَوْتِ؟ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَآءِ، فَنِبَىُّ اللهِ حَى كُيْرُزَقُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَـهُ.

۱۳۳۱ ابوالدرداء رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' جمد کے دن جمع پر کشت کے ساتھ ورود بھیجو اس لئے کہ جمد کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو فضی بھی جمع پر ورود بھیجتا ہے اس کا ورود جمعے پر چیش کیا جاتا ہے جب تک وہ فارغ نہ ہو جلے۔ ابوالدرواء کتے ہیں جس نے عرض کیا' آپ کی وقات کے بعد بھی؟ آپ کے فریا' بلائبہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انہاہ ک اجمام کو کھائے چنانچہ اللہ کا بیفیر زندہ ہو تہے اور اسے رزل سے نوازا جاتا ہے (این ماجہ)

وضاحت ی مل برزی زندگی سے معلق ہے وقدی زندگی سے معلق میں ہے۔ تھیل کے لئے ویکس رالصّادِمُ الْمُنْدِى فِي الرَّدِعَلَى السَّبْكِي مِينَانَةُ الْإِنْسَانِ عَنْ وَسُوسَةِ الشَّيْطَانِ اِقْتِضَاءِ المِسْرَاطِ الْمُسْتَوْلِيمَ

١٣٦٧ ــ (١٤) **وَهَنَ** عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُروِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِن مُّسُيِلم تَنَمُوتُ يَوُمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيُلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ مِنْتَنَةَ الْقَبُرِ». رَوَاهُ أَخُمَـدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَصِلِ

عمالات مبداللہ بن محمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مسلمان فض جو سے ون یا رات میں فوت ہو تا ہے تو اللہ تعالی اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ فرمائے گا۔ (احمد تذک اللم تذک کے بیں کہ یہ حدیث فریب ہے اور اس کی سند متقبل نہیں ہے۔

١٣٦٨ - (١٥) وَهُو ابْنِ عُبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا: أَنَهُ قَرَاً: ﴿ ٱلْبَوْمَ ٱكْمَلُتُ لَكُمْ وَيَنَكُمُ ﴾ الْآيَة ، وَعِنْدَه يَهُوْدِى . فَقَالَ ! لَو نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ عَلَيْنَا لَا تَخَذُنَاهَا عِيْداً . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنَهَا نَزَلَتُ فِي يَوْم جُمُعَةٍ ، وَيَوْم عَرَفَة . رَوَاهُ التِرْمِذِيُ وَقَالَ : هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيبٌ .

۱۹۸۸ این مہاس رضی اللہ عظما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اُلْیَوْمَ اَتْحَمَلْتُ لَکُمْ بِیْنَکُمْ آیت طاوت کی اور ان کے ہاں ایک یمودی قملہ اس نے کما اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کو حمیر بنائے۔ این مباس نے فربیا ، یہ آیت وو حمیدوں کے دن کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے مراو جمد اور عرفہ کا دن ہے (تذی) الم تذی نے اس مدیث کو حس فریب کما ہے۔

١٣٦٩ - (١٦) **وَهُنُ** أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: «اَللّٰهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِى رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ». قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْلَةُ الْجُمَّعَةِ. لَيْلَةٌ أَغَرُّ، وَيَوْمُ الْجُمَّعَةِ يَوْمُ أَزْهَرُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِى فِى «الدَّعْوَاتِ الْكَبْيُرِ»

الله الله رمنی الله عند سے رواعت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رجب کا ممینہ آیا تو رسوا الله صلی الله طیہ وسلم فرات الله! مارے لئے رجب اور شعبان میں برکت عطاکر اور ہمیں رمضان تک بنول ان 

وضاحت اس مدیث کی سند میں ذائدہ بن الى الرقاد راوى مكر الحديث ب (ميزان الاعتدال جلدا صفيها مكلوة علامه الباني جلدا منحه ٣٣٢)

# (٤٣) بَسَابُ وُجُوبِهَا (جمعه کی فرضیت)

### الفصل الآول

١٣٧ - (١) عَنِي ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رُضِي اللهُ عَنْهُمُ، أَنَهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولُ اللهُ عَنْهُمُ، أَنَهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولُ اللهُ عَلَى أَعُوادِ مِنْبَرِهِ: «لَيُنْتَهِينَ أَقُوامٌ عَنْ وَدُعِهِمُ الْجُمْعَاتِ ، أَوُ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَهُمُونَنَّ مِنَ الْعَافِلِيْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

### پہلی فصل

۱۳۷۰ ابن عمر اور ابو بریرہ رضی اللہ عنم سے روایت ہے ان دونوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم سے سا اس کے اپنے منبر کے ورجات پر فرمایا اوگ جعد (کی نماز) چھوڑنے سے باز آجائیں یا ان کے دلوں پر اللہ مراکا دے گا مجروہ عافل لوگوں میں سے ہو جائیں کے (مسلم)

#### أُ الفَصُـلُ الثَّانِيُ

١٣٧١ - (٢) عَنْ أَبِى الْجَعْدِ الضَّمَرِيّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرُكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُد، وَالتِّرُمِذِيُّ، وَالنَّسَآئِقُ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ

# دوسری فصل

اکسال الله صلی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے الله الله علیه وسلم نے فرمائی کی وجہ سے ترک کردے الله اس کے ول کو مرزوہ کردے گا۔ فرمائی ، جو مخص تین جعہ کی نمازیں مستی اور کلیل کی وجہ سے ترک کردے الله اس کے ول کو مرزوہ کردے گا۔ فرمائی ، جہ کواری)

۱۳۷۲ - (۳) وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِ 1۳۷۲ - (۳) وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ صَفْوَان بن مُلكِم رضى الله عند سے بیان کیا ہے۔

۱۳۷۳ - (٤) وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ.
سسس نيزاحر لے ابوالد رضى الله عند سے بيان كيا ہے۔

١٣٧٤ - (٥) **وَعَنْ** سَمُرَةُ بُنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَرَكُ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلْيَتَصَدَّقَ بِدِيْنَارٍ، فَإِنْ لَتَمْ يَجِدُ فَبِنِصُفِ دِيْنَارٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ

الله علی الله علیه وسلم الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرملی جم الله علیہ وسلم نے فرملی جس محض نے بات استطاعت نہ ہو تو فرملی جس محض نے بات استطاعت نہ ہو تو فرملی جس محض نے بات ابوداؤد این ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں قُدامہ بن دبرہ رادی مجول ہے (میزانُ الاعتدال جارا منی ۱۳۸۱ مخلوٰۃ علامہ نامرُ الدین البانی جارا منی ۱۳۸۹ مخلوٰۃ علامہ نامرُ الدین البانی جارا منی ۱۳۸۹ مناقبہ نامرُ الدین البانی جارا منی ۱۳۸۹ مناقبہ نامرُ الدین البانی جارا مناقبہ ۱۳۸۹ مناقبہ نامرُ الدین البانی جارا مناقبہ اللہ نامرُ الدین البانی جارا مناقبہ نامرُ الدین نامرُ الدین البانی جارا مناقبہ نامرُ الدین نامرُ الدین البانی جارا مناقبہ نامرُ الدین نامرُ نامرُ

١٣٧٥ - (٦) **وَمَنْ** عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُنَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَـالَ: والنَّجَمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ . رَوَاهُ أَبُنُودَاؤَدَ.

۱۳۷۵ عبداللہ بن عمرو رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا ، جد کی نماز اس مخص پر فرض ہے جو اذان سنتا ہے (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابو سَلَم نبید رادی ادر اس کے استاد عبداللہ بن باردن دونوں مجول بیں (بیزان الاحتدال جلدا صفحہ ۵۲۱)

١٣٧٦ - (٧) **وَعَنْ** أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ اللَّي أَهْلِهِ، . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْثُ اِسْنَادُهُ ضَعِيْفُ

الاسلام الوجريره رضى الله عند سے دوايت ہے وہ نى صلى الله عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فربليا ، جعد اس فض پر واجب ہے جس كو رات محريص آسے (ترفدى) الم ترفدى فى اس مديث كى سند كو ضعيف قرار روا ہے۔ دوا ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں عبداللہ بن سعید مقبری راوی کذّاب ہے (میزانُ الاعتدال جلدہ منحہ ۳۰۵، الجرح والتعدیل جلدہ منحہ ۳۳۳، میزانُ الاعتدال جلد ۲ منحہ ۴۲۹، تقریبُ التّهذیب جلدا صفحہ ۴۸، مکلوّة علامہ نامرالدین البانی جلدا صفحہ ۳۳۳)

١٣٧٧ - (٨) وَمَنْ طَارِقِ بِنِ شِهَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ:

«اَلْجُمُعَةٌ حَقَّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ، إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَّمُلُوكِ، أَوِ امْرَأَةٍ، أَوْ صَبِيّ ، اَوْ مَرِيْضٍ ». رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ، وَفِى «شَرْحِ السُّنَّةِ» بِلَفْظِ «اَلْمَصَابِيْج» عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى وَآئِلٍ

عدس الله طارق بن شاب رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، باتھات جمعہ اوا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے البتہ جار انسان غلام ، مورت ، بچہ اور بجار مستشیٰ ہیں (ابوداؤد) اور شرح الله علی مصابح کے الفاظ ہیں کہ بڑو واکل کا ایک مخص بیان کرتا ہے۔

### الفُصُلُ الثَّالِثُ

١٣٧٨ - (٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّقُوْنَ عَنِ النُّجُمُّعَةِ : (لَقَدُ هَمَمُتُ أَنَّ آمُرَ رَجُلاً يُتَصَلِّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُخْرِقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّقُونَ عَنِ الْجُمُّعَةِ بُيُوتَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ

### تبسرى فصل

۱۳۵۸ این مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں الله علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرملیا (جو جعد کی نماز پاجاعت اوا کرنے سے بیچے رہ جاتے ہیں) میں نے اراوہ کیا کہ میں کی مخض کو تکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پرحائے پھر میں ان لوگوں کے کھروں کو اآک لگا دوں جو جعد کی نماز کی اوالیگل سے بیچے رہے ہیں (مسلم)

١٣٧٩ ـ (١٠) **وَهَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَـرُوْرَةٍ ، كُتِبَ مُنَافِقًا فِيْ كِتَابٍ لَّا يُمْحِيٰ وَلاَ يُبَـنَّدُلُ، ـ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ـ «ثَلَاثًا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

927 ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ، جس معض نے بلاعذر جمعہ کی نماز باجماعت اوا نہ کی وہ الیم کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جس میں تغییرہ تبدیل نہیں ہو گا اور بعض روایات میں تین بار کا ذکر ہے (شافعی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابراہیم بن محد اسلی راوی ضعف ب (مکلؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۵۳۵)

١٣٨٠ ـ (١١) **وَعَنُ** جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يُوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ مَرِيْضٌ، أَوْمُسَافِرٌ، [أوِ امْرَأَةً] أَوْصَبِيٌّ، أَوْ مَمْلُوكٌ . فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهُوٍ أُوْتِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيٌ حَمِيدٌ . رَوَاهُ الدَّارَقَطْنِيُّ .

۱۳۸۰: جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو مخص اللہ اور آخرت کے دن جمعہ کی نماز اللہ اور آخرت کے دن برد کی اس کے جمعہ کی نماز باجماعت فرض ہے اور جو محض امو و لعب یا تجارت میں مشغول ہوگیا تو اللہ تعالی اس سے مستغنی ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تریف والا ہے (دار تملیٰ)

وضاحت ، اس حدیث کی سند میں ابن لیع راوی ضعیف بے (الجرح والتقدیل جلد ۵ صفحہ ۱۸۲ الجوجین ، جلد۲ صفحہ ۱۵ میزان الاعتدال جلد۲ صفحہ ۲۳۵ میزان الاعتدال جلد۲ صفحہ ۳۳۵ میزان الاعتدال جلد۲ میزان الاعتدال جل

# (٤٤) بَابُ التَّنْظِيُفِ وَالتَّبْكِيْرِ (كِيرُوں اور بدن كوصاف كرنے اور نمازِ جمعه كيلتے جلد جانے كابيان) اَلْفَصْلُ أَلَاقًالُ

١٣٨١ ـ (١) عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلَّ يَّوْمُ الْجُمُعَةِ، وَيَتَظَّهُرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، اَوْ يَمَشُّ مِنْ طِيْبِ بَبِيْهِ ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بِيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنُصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### تپلی فصل

۱۳۸۱: میلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جو فخص جعہ کے دن عسل کرے اور نمایت مبالغہ آرائی کے ساتھ پاکیزگی اختیار کرے اور تیل لگائے یا گھر کی خوشبو لگائے اور دو انسانوں کے درمیان تفریق نہ کرے (یعنی ان کے درمیان نہ بیٹے) کا کے اور دو انسانوں کے درمیان تفریق نہ کرے (یعنی ان کے درمیان نہ بیٹے) کچر جس قدر (نوافل) اس کے مقدر میں ہیں اوا کرے پھرام کے خطبہ دینے کے وقت خاموش رہے تو اس کے دہ گاہ جو اس جعہ اور دوسرے جعہ کے درمیان ہیں معافی کر دینے جاتے ہیں (بخاری)

١٣٨٢ ـ (٢) **وَعَنُ** أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَّسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفُرُغَ مِنُ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ؛ غُفِرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخُرِى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

۱۳۸۲: ابو جریرہ رضی اللہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا 'جس شخص نے عسل کیا بعد نے عسل کیا بعد ازاں جعد (کی نماز) کے لئے آیا 'اس نے نوافل ادا کئے جس قدر اس کے مقدّر میں تھے بعد ازاں خاموش رہا یماں تک کہ خطیب سے فارغ ہوا بعد ازاں خطیب کے ساتھ جعد کی نماز اداکی تو اس کے اس جعد اور دو سرے جمعہ کے درمیان کے بلکہ مزید تین دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (مسلم)

١٣٨٣ ـ (٣) وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوَّةَ، ثُمَّ أَتَى

الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ؛ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَّسَّ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَّسَّ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةً ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، وَمَانُ مَّسَلًا

سهر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرالیا ، جس مخص نے احجی طرح سے وضو کیا بعد ازاں جمہ کی نماز اوا کرنے کیا ' اس نے خطبہ خاموثی کے ساتھ سنا تو اس کے اس جمد اور دو سرے جمد کے درمیان اور مزید تین دن کے کمناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جس مخص نے (نماز میں) کنگروں کو برابر کیا اس نے لغو کام کیا (مسلم)

١٣٨٤ - (٤) وَمَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلِي بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكُتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلُ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثْلِ الَّذِي يُهُدِي الْمَلَائِكَةُ عَلِي بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكُتُبُوْنَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَمَثْلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثْلِ الَّذِي يُهُدِي بَقَرَةً، ثُمَّ مَنْ كَبُشاً، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوُا صُحُفَهُمُ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكُرَ». مُتَفَقَّ عَلَيُهِ.

الاسمالات ابو بریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ، جعہ کے دن فرقتے مجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سب سے اول پکر اول آنے والوں کا اندراج کرتے ہیں اور اس فخص کی مثل جو سب سے پہلے جعہ کی نماز اداکرنے جاتا ہے اس فخص کی مائنہ ہے جو اونٹ کی قربانی کرتا ہے بعد ازاں اس فخص کی ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے پکر مینڈھے پھر مرفی پھر ایڈے کی قربانی کرنے والے کی ہے جب ایام خطبہ کے لئے آتا ہے تو فرشتے اپنے رجٹروں کو لپیٹ کر وعظ سننے لگ جاتے ہیں (بخاری مسلم)

١٣٨٥ ـ (٥) **وَمَنْهُ**، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قُلُتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ، فَقَدُ لَغَوْتَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۸۵ ابو جریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جعد کے دن (دوران خطبہ) جب تم اپنے پاس والے کو کمو کہ خاموش ہو جاتو تسارا سے کام لغو ہے ( بخاری ، مسلم )

١٣٨٦ - (٦) **وَعَنُ** جَابِرٍ رَضِّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لاَ يُقِيُمَنَّ أَحَدُكُمُ أَخَدُكُمُ أَخَاهُ يَوْمُ اللهِ ﷺ: (لاَ يُقِيُمَنَّ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ يَوْمُ اللهِ مَعْدِه، فَيَقْعُدُ فِيهِ؛ وَلٰكِنُ يَقُولُ: افْسَحُوا، . رَوَاهُ مُسِلمٌ.

۱۹۳۸ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، جعہ کے دن تم میں سے کوئی مخص اپنے بھائی کو (اس کی جگہ سے) کھڑا نہ کرے کہ وہ (خود) اس کی جگہ پر چلا جائے اور وہل بیٹے جائے البتہ وہ (بیر) کے کہ مجلس میں فراخی کو (مسلم)

### اَلْفَصْلُ التَّالِيْ

١٣٨٧ - (٧) عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن ثِيابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى اللهُ لَهُ، ثُمَّ اَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ أَتَى اللهُ لَهُ، ثُمَّ اَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَا مُثَلِّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ اَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَا مُثَلِّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ اَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَا مُثَلِّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ اَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَا مُثَلِّى مَا كُتَبَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ اللهُ الل

### دو سری فصل

۱۳۸۵ ابوسعید فکدری اور ابو بریره رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمای دو ایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جو مختص جعد کے دن عسل کرے اور بہت عمده لباس پنے ، اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ لگائے بعد ازال جعد کے لئے آئے اور لوگوں کی گردنوں پر سے نہ گزرے پھر جو اس کے مقدر میں ہے (نوافل) اوا کرے اور جب امام خطبہ دینے کے لئے تکلے تو وہ خاموش رہے بہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو یہ سب کام اس کے اس جعد سے اور اس کے پہلے جعد کے درمیان تک (گزاہوں کا) گفارہ بنیں گے (ابوداؤد)

١٣٨٨ - (٨) **وَعَنْ** أَوْسِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ وَاغْتَسَلَّ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَمَشٰى وَلَمْ يَرُكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلُعُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجُرُّ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». رَوَاهُ التِّرُودِيُّ، وَأَبُوُ دَاوْدَ، وَالنَّسَائِنُ ، وَابْنُ مَاجَهُ.

۱۳۸۸ آوس بن أوس رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جس فحض نے جعد کے دن عسل کرایا (یعنی اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا) اور خود عسل کیا اور جلدی کمیا اور اس نے شروع خطبہ کو پالیا ، وہ پیدل چل کر کمیا سواری پر نہ کمیا۔ الم کے قریب ہوا ، خطبہ سنا اور لغو کام نہ کیا تو اس نے ہر قدم کے بدلے ایک سال کے عمل ، ایک سال کے روزوں اور قیام کا ثواب ہوگا۔

(تر الريمي ابوداؤد انسائي ابن ماجه)

١٣٨٩ - (٩) **وَعَنُ** عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَم رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَّجَدَ أَنْ يَتَخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوْى ثَوْبَى مِهْنَتِهِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَّجَدَ أَنْ يَتَخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوْى ثَوْبَى مِهْنَتِهِ» . رَوَاهُ ابْنُ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَّجَدَ أَنْ يَتَخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوْى ثَوْبَى مِهْنَتِهِ» . رَوَاهُ ابْنُ

۱۳۸۹ عبدالله بن سلام رضی الله عند سے روایت بو وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، تم میں سے کی محض پر (کچھ کناه) نہیں اگر وہ (سولت) بائے کہ محنت و مشقت والے دو کپڑول کے علاوہ

جعد کے ون کے لئے وو (مخصوص) کیڑے بنائے (ابن ماجد)

۱۳۹۰ - (۱۰) وَرَوَاهُ مَالِكُ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ. ١٣٩٠ في الكُ في الكَ الله مالكُ في الله الكالم ا

١٣٩١ - (١١) **وَمَنْ** سَمْرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتحضروا الذِّكْر وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». رَوَاهُ أَبُوْدُاؤَدَ.

۱۳۹۱ مرد بن مجندب رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریا خطبہ جمعہ میں حاضری دو اور امام کے قریب (بیٹو) بلاثبہ ایک محض (امام سے) دور رہتاہے بیمال تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا (ابوداؤد)

١٣٩٢ - (١٢) **وَعَنُ** سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اتَّخَذَ جَسُرًا إِلَى جَهَنَّمَ». رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيُبُ

سا ہوں بن معلا بن معلا بن انس مبنی سے روایت ہے وہ اینے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے کما سول اللہ مسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،جو فض جمعہ کے دن لوگوں کی مرونوں پر سے گزرا اس نے دوزخ کی جانب پل تیار کیا (ترفری) الم ترفری نے اس مدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

١٣٩٣ ـ (١٣) وَعَنْ مُعَـاذِ بُنِ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهلى عَـنِ اللهُ عَـنُـهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهلى عَـنِ الْحَبُوةِ تَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ التِّرْمِـذِيُّ، وَأَبُودُ دَاؤَدَ.

سامس معلاین انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعد کے دن اس وقت کوٹھ مارنے سے منع فرمایا جب امام خطبہ دے رہا ہو (ترزی ابوداؤد)

١٣٩٤ - (١٤) **وَمَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُبُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْم الْجمعةِ؛ فَلْبَتَحَوَّلُ مِنْ مَتَجُلِسِهِ ذَٰلِكَ» . رَوَاهُ اليَّرْمِيذِيُّ . سہ سہ اللہ عمر رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'جب تم میں سے کوئی مخص جمعہ کے دن (خلبہ جمعہ میں) او تھمنے لگے تو اپنی جگہ تبدیل کرے (ترفدی)

### اَلْفُصِٰلُ التَّالِثُ

١٣٩٥ ـ (١٥) **وَمَنْ** نَافِع ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُوْلُ: نَهِىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقْيُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهٖ وَيَجْلِسُ فِيْهِ قِيْلَ لِنَافِعٍ :فِى الْجُمُّعَةِ؟قَالَ: فِى الْجُمُّعَةِ وَغَيْرِهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

### تبسري فصل

3400 بنافع رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلت سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مخص دو سرے مخص کو اس کی جگہ سے اٹھائے اور خود وہاں بیٹھ جائے۔ نافع سے دریافت کیا گیا (یہ نمی صرف) جعہ کے بارے میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جعہ اور غیر جعہ (دونوں) کے لئے ہے (بخاری مسلم)

١٣٩٦ ـ (١٦) وَمَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرُورَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«يَحُضُّرُ الْجُمُّعَةَ ثَلَاثَةً نَفَرٍ: فَرَجُلَّ حَضَرَهَا بِلَغُوِ؛ فَذَلِكَ حَظْهُ مِنْهَا. وَرَجُلُّ حَضَرَهَا بِلُعَايَّةِ؛
فَهُو رَجُلُّ دَعَا اللهُ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُ. وَرَجُلُّ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسَكُوتٍ وَلَمُ
يَتَخَطَّ رَقَبَةً مُسُلِم ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَداً؛ فَهِي كَفَارَةٌ إِلَي الْجُمُعَةِ النَّيْ يَلِيْهَا وَذِيَادَةً ثَلَاثَةٍ أَيامٍ،
وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ يَقُولُ اللهِ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمْنَالِهَا﴾ ». رَوَاهُ أَبُـوُ دَاوُ دَ.

۱۳۹۹ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنما سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ، جمد (کے خطبہ) میں تین محض آتے ہیں۔ ایک مجنم لغو کام کے لئے آتا ہے اس کو اس سے حصد مل جاتا ہے اور ایک محض وعا کے لئے حاضر ہوتا ہے تو وہ محض اللہ سے وعا کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کی وعا تجول کرتا ہے اور اگر چاہتا ہے تو نسیں کرتا اور ایک محض جمد میں نمایت خاموثی کے ساتھ آتا ہے۔ کی مسلمان بھائی کی گرون سے نہیں گزرتا اور نہ کمی کو تکلیف ویتا ہے تو یہ جمعہ آئدہ جمعہ تک اور مزید تین دنوں کا کفارہ ہوتا ہے یہ اس کے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو محض نیک کام کرتا ہے اس کو دس گنا تواب ملتاہے (ابوداؤد)

١٣٩٧ ـ (١٧) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنُ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخُطُّبُ؛ فَهُوَ كَمَثْلِ الْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَاراً ، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَيْصِتُ؛ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةً ﴿ . رَوَاهُ أَخْمَدُ ۱۹۹۲ ابن عباس رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' جس هخص نے جعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران بات کی وہ اس گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھا آ ہے اور جس هخص نے اس سے کماکہ خاموثی افتیار کر۔ اس کا بھی جعہ نہیں ہے (احمہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں مجالد بن سعید راوی ضعیف ب (النتخاء والمتروکین صفحه ۵۵۱ الجروحین جلد معنی جلد معنی جلد معنی المجروحین معنی ۱۳۳۹ معنی الترب المجروحین الته المجروحین الته المجروحین المجروحی

١٣٩٨ ـ (١٨) **وَعَنُ** مُحَبِيدِ بْنِ السَّبَّاقِ، مُرْسَلًا، قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ فِي جُمُعَةٍ مِّنَ الْجُمَعِ: (يَا مَعْشَرَ الْمُسُلِمِيْنَ! إِنَّ لِهٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيْداً، فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبُ فِلاَ يَضُرُّهُ أَنْ يَهْتَسَ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ». رَوَاهُ مَالِكُ ، وَدَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عُنْهُ.

۱۳۹۸ میبید بن سباق رحمہُ اللہ سے مرسل روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جعہ کے خطبہ میں فربایا مسلمانوا یہ ایسا دن ہے جس کو اللہ نے حمید بنایا ہے (اس دن) عسل کیا کرو جس محض کے پاس خوشبو ہو اس کے نگانے سے اس کو پکھ مفرر نہیں نیز مسواک کیا کو (مالک)

١٣٩٩ - (١٩) وَهُوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُّتَصِلًا.

۱۳۹۹ نیز این اجد نے اس تحدیث کو ابن سبال سے اس نے ابن عباس رضی الله عنماے متعمل سند کے ساتھ میان کیا ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں صالح بن ابی الاخطر راوی ضعیف ہے (میزان الاحتدال جلد مفحد ۱۸۸۰) مرعات شرح مفکوة جلد المعنوم ۱۳۰۴)

الله عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، حَقَا عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ، وَلَمَ عَلَى اللهُ عَنْهُ، وَلَهُ عَنْهُ، قَالَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

من الله ملی الله علیه وسلم نے مرابت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جمعہ کے دن عسل کریں اور اپنے الل کی فوشبو نگائیں اگر فوشبو میسرنہ آئے تو پانی بی اس کے لئے فوشبو ہے (احمہ تندی) اہم تندی نے اس مدیث کو حسن قرار رہا ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند یل بزید بن الی زیاد شای رادی ضعیف ہے (میزان الاحدال جلد سم صفحہ ۳۲۵) مرملت شرح مکلوة جلد ۲ صفحہ ۳۰۵)

# (٤٥) بَابُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةِ (خطبة جمعه اور نمازِ جمعه)

### اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

١٤٠١ - (١) عَنْ أَسِس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

### پېلی فصل

۱۳۰۱ انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی اللہ علیہ وسلم نماز جعہ اس وقت اوا کرتے جب سورج وصلے لگتا (بخاری)

١٤٠٢ - (٢) **وَعَنُ** سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: مَا كُنَّا نُقِيُلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۲۰۰۲ سل بن سعد رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جعد کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے (بخاری مسلم)

وضاحت: اس مدیث سے استدال کرنا کہ زوال سے پہلے نمازِ جعد اوا کی جا سکتی ہے درست نہیں اس پر کوئی مرت حدیث نہیں ہے اس مدیث سے مطلوب صرف یہ ہے کہ نمازِ جعد کی اوا کیکی اول وقت میں ہو لیکن زوال کے بعد (واللہ اعلم)

المَّدِّةِ عَنَّهُ النَّبِيُّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرُهُ بَكَّرَ بِالصَّلاَةِ، وَاذَا اشْتَذَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالْصَّلاَةِ ، يَعْنِى الْجُمُعَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۰۹۳: انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سردی پشدّت کی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں نمازِ جعہ اوا کرتے اور جب گرمی شدت کی ہوتی تو نمازِ جعہ کو فھنڈا کرتے ( یعنی تاخیر سے اوا کرتے) (بخاری)

١٤٠٤ - (٤) وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

أَوَّلُهُ اذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَأَبِىٰ بَكُوٍ، وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُشْمَانُ وكَثُرَ النَّاسُ، زَادَ النِّذَآءَ النَّالِثَ عَلَى الرَّوْرَآءِ .. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

۱۳۰۴ سائب بن بزید رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن کہلی اذان عمرِ نبوت اور دورِ صدیق اور دورِ فاروق میں (اس وقت ہوتی تھی) جب خطیب منبر پر بیٹمتا۔ جب عثان کا دور آیا اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئ تو مثل نے زوراء مقام پر تیسری اذان کنے کا اضافہ کیا (بخاری)

وضاحت اس اذان کو تیری اذان اس بنا پر کما گیا ہے کہ خلیب کے منبر پر بیٹھنے کے وقت کی اذان پہلی ہے اور اقامت دو سری اذان ہے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کیا کہ آبادی بیں خاصہ اضافہ ہو چکا ہے اس لئے اس اذان کا اجراء کیا گیا آگہ لوگ شروع خطبہ بیں پہنچ جائیں بسرطال آگر کمی جگہ اس کی ضرورت محسوس کی جائے تو محتیان رضی اللہ عنہ کی صفت سجو کر اس پر عمل کیا جاسکتا ہے' اسے صفّتِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) نہیں کما جاسکتا اور مناسب کی ہے کہ صفّت نبوی کے مطابق یہ اذان نہ کمی جائے اور خطیب کے منبر پر بیٹھنے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے وہ مسنون ہے کی خطیب کے بالکل سامنے اذان کئے کا معمول خابت نہیں۔ دورِ نبوی بی مجمع کے دروازے پر یہ اذان کھنے منارہ بھی بنایا جاسکتا ہے مسبحہ کے دروازے پر یہ اذان کمی خارہ بھی بنایا جاسکتا ہے جب کہ اب تو لاؤڈ سپیکر ہیں ان پر اذان کمی جاتی ہے اس لئے آذان محتیان کی ضرورت نہیں ہے (واللہ اعلم)

٥٠٥ ـ (٥) وَهَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتُ لِلنَّبِي ﷺ مُحْطَبَتَانِ، يَخُطِبَونَ مَعْدًا ، وَخُطَبَتُهُ قَصْدًا ، وَخُطَبَتُهُ قَصْدًا . رَوَاهُ مُسْلِمُ . مُسْلِمُ .

۵۰۱۵ جابر بن سُرُو رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ (جعد کے دن) نی صلی الله علیہ وسلم دو خطب ارشاد فرائے ان دونوں کے درمیان میں جیٹے تنے (ان میں) قرآنِ پاک کی تلاوت فرائے اور لوگوں کو تھیے فرائے چنانچہ آپ کی نمازِ جعد اور خطبہ جعد (دونوں) مید اعتدال پر ہوتے تنے (مسلم)

١٤٠٦ ـ (٦) وَعَنُ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصرَ خُطْبَتِهِ، مَثِنَّة عَنْهُ، فَأَطِينُلُوٓا الصَّلاَةَ، وَاقْصُرُوْا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخَرًا». رَوَاهُ مُسُلِم؟.

۱۳۰۹ می اللہ عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرما رہے تھے کہ آدمی لینی خطیب کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبہ کا مختصر ہونا اس کے سمجھدار ہونے کی

علامت ہے پس نماز کو لمباکیا کو اور خطبہ کو مختر کیا کرو اور بلاشبہ بعض بیان مؤثر ہونے کے لحاظ سے جاوُد (اثر) ہوتے ہیں (مسلم)

وضاحت و مدت میں نماز کے لیے ہونے کا ذکر نماز کے لحاظ ہے ہو وگرنہ یہ مقصود نہیں کہ خطبہ جمد سے نمازِ جمد سے نمازِ جمد ہیں ہو اور خطبہ جمد کا انتقار بھی بلحاظ خطبہ کے مختفر ہوتا ہے یہ مقصود نہیں کہ خطبہ جمد نمازِ جمد سے مختفر ہو ۔ خیال رہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عام طور پر مختفر ہو یا تھا لیکن بعض او قات آپ کا خطبہ طویل بھی ہو یا تھا جیسا کہ مجمع مسلم میں مروی ایک مدیث میں ہے کہ آپ نے فحر کے بعد ظمر تک پاوں کا ذکر فرایا عمر تک پھر مصرے سورج خوب ہونے تک خطبہ دیا جس میں آپ نے مخدشتہ اور مستقبل کی ہاؤں کا ذکر فرایا (داللہ اعلم)

١٤٠٧ ـ (٧) **وَمَنْ** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتُ عَيْنَاهُ، وَعَلاَ صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضِّبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ ، يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَيَقُونُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ: اَلسَّبَابَةِ وَالْوُسُطُلَى . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. مُسْلِمٌ.

2 مل الله عليه وسلم بب خطبه ارائة عليه والله عند من روايت به وه ميان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بب خطبه ارشاد فرماتے تو آپ كى آكان بلد مو جاتى، آپ شديد فحقے ميں موتے كويا كه آپ كى الكرسے خوفردہ كر رہے بين اور اعلان كر رہے بين كه للكرتم پر صح كے وقت حملہ آور مونے والا ب شام كے وقت حملہ آور مونے والا بے نيز فرماتے كه بين اور قيامت ان دو الكيوں كى طرح بين آپ الى المحشت شمامت اور دركمياني الكي كو باہم ملتے (مسلم)

١٤٠٨ - (^) **وَعَنُ** يَعْلَى بْنَ أَمَيَّةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَتُعُوا عَلَى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوا عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ مُتَّقَقُ عَلَيْهِ

۱۳۰۸ میلی بن اُمُریّر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بی سے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سا آپ ملم سے سنا آپ منبر پر طلوت فرما رہے تھے " وَمَا دُوا یَا مَالِکُ لِيُقْضِ عَلَيْنَا رَبِّكَ " (ترجمہ) "اور دوزخی لکاریں کے کہ اے دوزخ کے دربان اجم اپروردگار ہم پر موت کا فیملہ کرے" (بخاری مسلم)

١٤٠٩ - (٩) وَعَنْ أَمْ هَشَّامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّعْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا أَخَذُتُ ﴿قَ. وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ﴾ الآعن لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُشلِئمٌ.

١٠٠٩ أَيِّم بُشّام بنتِ حارة بن تعملن رضى الله عنه سے روایت ہے وہ میان كرتى بين كه مين نے " ق

وَالْقُوْآنِ الْمُعِجِيْدِ" مورت كو رسول الله عليه وسلم كى زبان سے من كر حفظ كيا۔ آپ بر خطبہ جد ميں لوگوں كو خطبه وسلم كا دگوں كو خطبه وست وسلم)

ا ١٤١٠ ــ (١٠) **وَهَنُ** عَمُرِو بُنِ حُرَيْثٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، أَنَ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عَمَامَةُ سَوْدَاءُ قَدْ اَرْخٰى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِقْيُويَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِيَّمَ.

۱۳۱۰ عمرو بن محریث رضی الله منہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کو نی صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا۔ آپ ( کے سرمبارک) پر سیاہ رنگ کی گاڑی تھی 'آپ نے اس کے دونوں کناروں کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان لئکیا ہوا تھا (مسلم)

١٤١١ ـ (١١) **وَمَن** جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخُطُبُ: «إِذَا جَاءَ أَحُدُكُمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامِ يَخُطُبُ، فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزُ فِيْهِمَا» . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

ا ۱۳۳۱ جابر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے خطبه وسیت ہوئے فرمایا کہ جب جعه کے دن تم میں سے کوئی مخض اس وقت آئے جب المم خطبه دے رہا ہو تو وہ مخترود رکتیں ( جَیَّتُ السجہ) اوا کرے (مسلم)

وضاحت ، خطبہ جعد کے دوران آنے والا تَبِيَّتُ السجدى دو ركسي اداكرے اس كے منع بركوئى دليل نہيں ، برواللد اطم)

الله عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللهِ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُوُلُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَذْرَكَ رَكُعَةً يِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ اَذَرَكَ الصَّلَاةَ» . مُمَّتَفَتَى عَلَيْهِ.

۱۳۳۲ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مخص المام کے فرمایا، جو مخص المام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالے اس نے نماز کے وقت کو پالیا (بخاری، مسلم)

وضاحت اگرچہ مدیث عام ہے لیکن تیری فعل میں مروی ہے۔ دار محمٰی کی روایت کے پیش نظر اس مدیث کو جمعہ پر محمول کیا جائے گا۔ اگر کمی مخص کی جمعہ کی پہلی رکعت فوت ہو گئی ہو تو اسے چاہئے کہ وہ دو سری رکعت المام کے سلام پھیرنے کے بعد عمل کرے اور اگر کوئی مخص تشد میں شریک ہو تو تب وہ دو رکعت پر معے گا۔ اس لئے کہ مدیث میں ہے جس قدر تم الم کے ساتھ نماز پاؤ اوا کرو اور جو فوت ہو جائے اسے عمل کرو الذا چار رکعت کمل کرے کی ضرورت نہیں صرف دو رکعت کمل کی جائیں (واللہ اعلم)

### اَلُفَصُلُ الثَّالِيْ

١٤١٣ - (١٣) فِينِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عِنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخُطُبُ مُحْطَبَتَينِ.

كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ، أَرَاهُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَخُطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ وَلاَ يَتَكُلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ وَلاَ يَتَكُلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ . رَوَاهُ أَبُو ذَاؤَدَ.

### دو سری فصل

ساس ان عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم (جمعہ کے) دو مخطبے ارشاد فرماتے ہیں۔ نبی علم ارشاد فرماتے ہیں۔ مؤذن اذان سے فارغ ہو جا آ بعد ازاں آپ خطبہ دریئے کے لئے کھڑے ہوجاتے بعد ازاں بیٹھتے اور کلام نہیں کرتے تھے بعد ازاں کھڑے ہوتے اور خطبہ ارشاد فرماتے (ابوداؤد)

١٤١٤ - (١٤) **وَهَنْ** عَبُدِ اللَّهِ بُمِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا السَّبِيُّ الْخَيْفُ النَّبِيُّ الْخَيْفُ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، السُتَفْبَلْنَاهُ بِوْجُوْهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيُثُ لاَ نَعْرِفُهُ إلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُل، وَهُوَ ضَعِيف ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ

ساس عبدالله بن مسعود رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی ملی الله علیہ وسلم جب منبر پر جلوہ افروز ہوتے تو ہم آپ کے سامنے آپ کی جانب متوجّہ ہوتے (ترفری) المام ترفریؓ کتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو صرف محمد بن الفعنل راوی سے جانتے ہیں اور یہ راوی ضعیف اور حافظہ کے لحاظ سے رُدی ہے۔

### اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

١٤١٥ ـ (١٥) **عَنْ** جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: كَانَ النَّبِيُّ بَيِجْ يَخُطُبُ قَائِماً، ثُمَّ يَجُلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخُطُبُ قَائِماً، فَمَنْ نَبَّاكَ أَنَّهُ كَانَ يَخُطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَب، فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَى صَلاَةٍ . رَوَاهُ مُشْلِمُ

### تيسرى فصل

1810 جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے اورجو مخض مجھے بتائے کہ کرخطبہ جمعہ ارشاد فرماتے اورجو مخض مجھے بتائے کہ آپ بیٹے کر خطبہ ویتے تنے تو وہ جموث ہوتا ہے۔ اللہ کی تتم! میں نے آپ کی افتداء میں وہ ہزار سے زیادہ نمازیں اوا کی ہیں (مسلم)

وضاحت ، و بزار سے مقصور تعین نہیں ہے کرت مراد ہے۔ طاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے دس سال میں دو بزار جعد کی نمازیں اوا نہیں ہوئیں زیادہ سے زیادہ پانچ سو کے قریب نمازِ جعد ہیں (واللہ اعلم)

المَسْجِدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ أَمَّ الْحَكَيمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَلُ الرَّحُمْنِ بُنُ أَمَّ الْحَكِيمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا، وَقَلُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَاذِانُفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمُ . .
 قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَاذِانُفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمُ .

۱۳۲۸ کعب بن مجرّه رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ معید گئے تو عبدالرحمان بن آم م الحکم بیٹھ کر خلبہ دے رہے تھے۔ انہوں نے کما' اس خبیث کو دیکھو کہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جب کہ الله تعالی فرملتے ہیں "جب وہ تجارت یا کھیل تماشہ کی طرف متوجّہ ہوتے ہیں تو اس کی جانب لیکتے ہیں اور آپ کو کمڑا چھوڑ جاتے ہیں۔" (مسلم)

وضاحت دراصل ان دنوں مدید منورہ قحط ملل کی زدیم تھا اور کھانے پینے کی چیزی نمایت گراں ہو گئی تھیں۔ اس دوران ملک شام سے ایک تجارتی قطلہ آیا۔ آپ اس وقت خطبہ جمعہ دے رہے تھے۔ جو نمی تجارتی بھل کی آواز لوگوں کے کانوں میں پنچی لوگ تیزی کے ساتھ مزوری سلمان خریدنے کے لئے ایک دو سرے سے آگے بھاگئے گئے چنانچہ مسجد میں شریک صحابہ کرام مجم سے نکل گئے۔ چند صحابہ کرام باتی رہ گئے ان میں ابو پر اور عر بھی تھے (واللہ اعلم)

١٤١٧ - (١٧) **وَهَنُ** عَمَارَةَ بْنِ رُويْبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ، أَنَّـهُ رَأَىٰ بِشْرَبْنَ مَرُوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعاً يَدَيْهِ، فَقَالَ: فَتَبَّحُ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيدِهِ هٰكَذَا، وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الْمُسَتِحَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ؟

کامان فکارہ بن وُوئیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو دہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بھر بن موان کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے کما 'اللہ ان دونوں ہاتھوں کو برباو کرے ' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کی (مسلم) طرح اشارہ کرتے ہوئے وضاحت کی (مسلم)

١٤١٨ - (١٨) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: لَمَثَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَالَ: «الْجَلِسُوا»، فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَرَاهُ أَبُو دَاوْدَ. اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ.

۱۳۱۸ جابر رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جعه کے ون منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرملیا 'بیٹھ جاؤ۔ ابن مسعود نے یہ کلمہ سنا تو وہ مجد کے دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا عبدالله بن مسعود! (آگے) آؤ (ابوداؤد)

١٤١٩ - (١٩) وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَشُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَذْرَكَ

مِنَ الْجُمُعَةِ رَكُعَةً فَلْيَصِلُ إِلَيْهَا ٱخْرَى، وَمَنْ فَاتَتُهُ الرَّكُعَتَانِ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً، أَوْ قَالَ: وَالظُّهُرَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطِنِيَّ.

الا الوجريره رضى الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے فرایا ، و فض نمازِ جد سے آیک رکعت پالے تو اس بھا ہیے کہ وہ اس کے ساتھ آیک اور طلا لے اور جس کی دونوں رکعتیں رہ جائیں تو اس بھا ہیے کہ وہ جا رکعت نماز اداکرے یا فرایا کہ ظہر کی نماز اواکرے (دار محلی) وضاحت ہے۔ اس مدیث کی سند میں یاسی بن محملا راوی متروک ہے (میزان الاعتدال جلدم صفحہ ۲۵۸ مرعات شرح مکلوۃ جلدم صفحہ کا استعمال جلدم صفحہ ۲۵۸ مرعات شرح مکلوۃ جلدم صفحہ ۲۵۸ مرحات شرح مکلوۃ جلدم صفحہ کا المحمل ا

### (٤٦) بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

### (نماز خوف كابيان)

### الفصل الأول

مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قِبَلَ نَجْد، فَوَازَيْنَا اللهِ بْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، عَنَ أَبِيهِ، قَالَ: غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قِبَلَ نَجْد، فَوَازَيْنَا الْعَدُوّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلَّى لَنَا، فَقَامَتُ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَالْمَئْوَةُ عَلَى الْعَدُوّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمَنْ مَعَةٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَة اللّهِ عَلَى الْعَدُوّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِمِنْ مَعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ انْصَرَفُوْا مَكَانَ الطَّائِفَة اللّهِ عَلَيْ لَمُ نُصِلً ، فَجَاؤُوا، فَرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِهِمْ رَكُعَةً، وَسَجَدَ رَبُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَهِمْ رَكُعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَمٌ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكُعَةً، وَسَجَدَ رَكُعَ لَنَوْلُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُمْ مَا مُلْكَوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

### پېلی فصل

بہر سال من مبداللہ بن مجراللہ بن مخررض اللہ صما اپ والد سے بیان کرتے ہیں کہ بیں نے بحد کی جانب رسول اللہ صلی اللہ طیہ وسلم کی معینت بیں جنگ اوی ہم نے دشن کا مقابلہ کیا ہم نے ان کے مقابلہ بیں صف بڑی کی چانچہ رسول اللہ طیہ وسلم فرض نماز کی المت کے لئے کرے ہوئے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز اوا کرنے کھڑا ہو گیا اور دو سرا گروہ دشن کے مقابلہ بیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے ساتھ رکوع کیا جو آپ کے ساتھ تھا اور دو سجدے کئے۔ بعد ازاں وہ اس گروہ کی جگہ پر چلے گئے جس نے نماز اوا نہیں کی تھی وہ آئے آپ نے ان کے ساتھ رکوع کیا اور دو سجدے کئے بعد ازاں سلام پھیرویا پھر ہر گروہ کھڑا ہوا اس کی تھی وہ آئے آپ نے ان کے ساتھ رکوع کیا اور دو سجدے کئے بعد ازاں سلام پھیرویا پھر ہر گروہ کھڑا ہوا اس کی تھی بیان کیا اور دو سجدے کے اور ناق بی جگہوں پر نماز اوا کرتے، پاؤں پر کھڑے کھڑے یا سواریوں پر سوار قبلہ رخ یا فیر خوف اس سے شدید تر ہو تا تو اپی جگہوں پر نماز اوا کرتے، پاؤں پر کھڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ی قبلہ دی ۔ ناف کیا ہے (بخاری)

١٤٢١ - (٢) وَعَنْ يَزْيِدِ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ: اَنَّ طَائِفَةً صَقَّتُ مَعَةً، وَطَائِفَةً وَجَاهَ الْعَدُوّ، وَصَلَّى بِالتَّيْ مَعَهُ رَكُعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفَّوا وَجَاهَ الْعَدُوّ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأَخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكُعَةَ الَّذِي بَقِيتُ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ ثَبَتَ عَالِسًا وَاتَمَّوُا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمُ . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

وَاَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بِطَرِيْقٍ آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنُ سَهُلِ بْنِ آبِيُ خَنْمَةً، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ

ا۱۳۲۱ یزید بن رومان صالح بن خوّات سے روایت کرتے ہیں 'وہ اس مخص سے بیان کرنا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ''ذاہ الرّ قاع'' کے دن نمازِ خوف اداکی کہ ایک گروہ آپ کی افتراء میں صف باندھ ہوئ تھا اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلہ میں تھا۔ آپ نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی آپ کھڑے رہے اور انہوں نے پوری نماز پڑھ کی مجروہ چلے گئے اور دشمن کے مقابلہ میں صف بستہ ہو گئے اور دوسرا گروہ آیا آپ نے ان کو ایک رکعت پڑھائی جو آپ کی باتی تھی بعد ازاں آپ (ای طرح) بیٹے رہے اور انہوں نے اپنی نماز خود کمل کرلی مجر آپ نے ان کے ساتھ (نماز کا) سلام مجھرا (بخاری مسلم)

نیز بخاری نے دو سرے طریق کے ساتھ قاسم سے اس نے صالح بن خوّات سے اس نے سُل بن ابی خُشمہ سے اس نے سُل بن ابی خُشم

المَّاتِ الرَّقَاعِ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ طَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ عَنَى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرَّقَاعِ ، قَالَ: كُنَّا إِذَا اَتَيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ طَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُولِ اللهِ عَنَى فَكَا اللهِ عَلَى شَجَرَةٍ ، فَلَا شُولِ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

الله على الله على والله على معيت من روايت بوه بيان كرتے بين كه بم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كى معيت من روانه بوئ وي كه بم من الله عليه وار ورخت ك من روانه بوئ وي كه بم من الله عليه وار ورخت ك قريب بينج تو بم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كے لئے اسے جمورُ ديتے تھے (چنانچه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الك سايه وار ورخت كے ينج اترے) تو ايك مشرك انسان آپ كے پاس بنتجا اور رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الك سايه وار ورخت كے ينج اترے) تو ايك مشرك انسان آپ كے پاس بنتجا اور رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

کی توار ورخت کے ساتھ لئک ربی تھی۔ اس نے آپ کی توار اٹھائی اور اس کو میان سے باہر ثكال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کما کہ آپ جمع سے ڈرتے ہیں؟ آپ نے فربایا بالکل نہیں۔ اس نے سوال کیا اگر علیہ معلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے فربایا اللہ جمع سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کے صحابہ کرام نے اس کو وحمکایا چنانچہ اس نے توار میان میں داخل کرکے اسے لئکا دیا۔ جابر کستے ہیں کہ (اس دوران نماذ کے لئے) اذان ہوئی آپ نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی پھر وہ گروہ بچھے چلا گیا پھر دو سرے گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی (راوی نے بیان کیا) رسول اللہ علیہ وسلم کی چار رکھیں ہو کیں اور لوگوں کی دو دو رکھیں ہو کیں (بخاری مسلم)

وضاحت ، غروہ ذات الرقاع كى وجہ تسميہ بيا كى اس جنگ ميں سواريوں كى رقلت متى۔ محلب كرام كى بوجہ بيدل جائے كى بوجہ بيدل جائے كى وجہ سے انبول نے باؤں پر كبڑے بائدھ لئے۔ كبڑے كى كرے كو رقعہ كے كرے كو دولت اعلى

مَعْنَيْنِ، وَالْعَدُوّ بِيُنَا وَبَيْنَ الْفِبْلَةِ، فَكَبَرَ النِّينَ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ، وَالْعَدُّو بِيُنَا وَبَيْنَ الْفِبْلَةِ، فَكَبَرَ النِّينَ ﷺ وَكَبَرُنَا جَمِيْعاً، ثُمُّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمُّ رَفَعَ رَأَسَهُ مِن الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسَّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤخّرُ فِي نَحْدِ الْعُدُوةِ، فَلَمَّا قَضَى النّبَيُّ ﷺ السَّجُودِ وَقَامَ الصَّفُ الَّذِي يَلِيْهِ، وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤخّرُ، وَنَاخَرَ المُقَدِّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّيْقُ ﷺ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسَّجُودِ، فَمُ مَامُوا، ثُمَّ مَقَدَّمُ الصَّفُ الْمُؤخّرُ، وَنَاخَرَ الْمُقَدِّمُ، ثُمَّ رَكَعَ النَّيْقُ اللهُ وَرَفَعْنَا جَمِيْعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسَّجُودِ، وَالصَّفُ الْمُؤخّرُ، وَنَاخَرَ الصَّفَ الْمُؤخّرُ فِي السَّجُودِ، وَالصَّفُ الْمُؤخّرُ وَيَا السَّجُودِ، وَالصَّفُ الْمُؤخّرُ وَالصَّفُ الْمُؤخّرُ وَيَا السَّجُودِ، وَالصَّفُ الْمُؤخّرُ وَالصَّفُ الْمُؤخّرُ وَيَامُ الصَّفُ الْمُؤخّرُ وَيَعْمَ الْمَعْرَا الصَّفُ الْمُؤخّرُ وَيَامُ الصَّفُ الْمُؤخّرُ وَيَامُ الصَّفُ الْمُؤخّرُ وَلَى السَّجُودِ وَالصَّفُ الْمُؤخّرُ بِالسَّجُودِ وَالصَّفُ الْمُوسِلِقُ.

عددہ کرکے کورے کو کہا تھ وہ کہاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف کی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اقداء ہیں دو صفی بنائیں جب کہ وشمن کی فوج ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھی چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجبیر تحرید کمی تو ہم سب نے تجبیر تحرید کمی۔ پھر آپ نے اور درمیان تھی چنانچہ جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا پھر آپ نے رکوع کے سر اٹھایا اور ہم سب نے بھی سر اٹھایا۔ پھر آپ اور وہ صف جو آپ کے قریب تھی سجدہ کرنے بھلے لیکن پچپلی صف وشمن کے سامنے کھڑی رہی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر لیا تو وہ صف جو آپ کے قریب تھی وہ کھڑی ہوگی تو پچپلی صف سجدہ کے لئے جبکی پھر وہ سجدہ کرکے کھڑے ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور آگلی صف بجوہ ہوئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے سر اٹھایا پھر آپ اور وہ صف جو کیا اور ہم سب نے سر اٹھایا پھر آپ اور وہ صف جو آپ کے قریب تھی اور پہلی رکھت میں پیچے تھی سجدہ کے لئے جبکے اور پچپلی صف وشمن کے سامنے کھڑی رہی

جب نی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس صف نے جو آپ کے قریب تنی سجدہ کر لیا تو پھیلی صف سجدہ کے لئے جکی انہوں کے بحک انہوں کے سجدہ کیا اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور ہم سب نے سلام پھیرا (مسلم)

### اَلْفَصَلُ الثَّلِنيُ

١٤٢٤ - (٥) عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ، اَنَّ النَّبَىّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الظَّهُرِ فِي الْخَوْفِ بِبَطِنِ نَخْلِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ جَآءَ طَائِفَةٌ أُخُرَى، فَصَلَّى بِهِمُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَمَ. رَوَاهُ فِي «شُرْحِ السُّنَةِ».

### دومری فعل

عادد جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نمازِ ظهر خوف کی مازِ ظهر خوف کی حالت میں " بطن فی " (مقام) میں پرحائی۔ آپ نے ایک گروہ کو دو ر کھیں پرحائیں۔ پھر آپ نے سلام پھیرا (شرح اللہ میں دو ر کھیں پرحائیں پھرا کی سلام پھیرا (شرح اللہ میں)

### الْفُصُلُ النَّالِثُ

### تيرى فعل

2048 الج جريره رضى الله عند سے روایت ہے وہ بيان كرتے ہيں كہ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبنان اور خسفان مقام ك درميان الرے مشركوں نے آپس جى كماكہ مسلمانوں كے ہى ايك تماذ الي ہے جو ان كے ہى ان كے والدين اور ان كے بيوں سے بھى زيادہ محبوب ہے اور وہ مصركى نماز ہے ہى تم پختہ منعوبہ كركے ان پر كياركى حملہ كو (اس انتاء جس) جبيل عليه السلام نى صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے اور آپ كو معوره دياكه كياركى حملہ كو (اس انتاء جس) جبيل عليه السلام نى صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے اور آپ كو معوره دياكه آپ ايخ رفقاء كو دو حصول بيس تعليم كريں۔ آپ ان كو نماز پڑھائيں جب كہ دو سرى جماعت ان كے بيجے كوئى رہے۔ وہ اپنے بچاؤ كے سلان اور بشمياروں كو اٹھائ ركيس ان كى ايك ايك ركعت ہوگى اور رسول الله ملى الله عليه وسلم كى دو ركتيں ہوں كى (ترفرئ نمائى)

وضاحت الله خیال رہے کہ مغرب کے بارے میں کھ وضاحت نہیں جو تکہ سفر میں مغرب کی نماز تین رکعت ہے الذا خوف میں بھی تین رکعت ہوں گی۔ کچھ حرج نہیں اگر المم کی چھ رکعت ہو جائیں جیسا کہ بعض صورتوں میں آپ نے چار رکعت ہوئیں اور صحلبہ کرام کی میں آپ نے چار رکعت ہوئیں اور صحلبہ کرام کی میں آپ کے چار رکعت ہوئیں اور صحلبہ کرام کی دو رکعت نظل ہوں گی۔ نظل اوا کرنے والے کا اقتداء میں فرض اوا کرنے والے کا اقتداء میں فرض اوا کرنے والے کی نماز ہو جائے گی اس کے جواز میں کچھ حرج نہیں (واللہ اعلم)

١٤٥٥ - (٣) **وَعَنْ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَكُوْا اللَّهِ مُسِنَّنَةً ، اللَّ اَنْ يَتَعْشَرَ عَلَيْكُمْ؛ فَتَذْبَكُوا جَذَعَةً . يَمَنَ الضَّأُنِ». رَوَاهُ مُمْسِلِمُ

۱۳۵۵ جابر رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "قربانی کا جانور" مُسِند" (دو دانت والا) فذی کو البند اگر وہ دستیاب ند ہو سکے تو پھر بھیڑ کا ایک سالہ بچہ فذی کرد (مسلم)

وضاحت ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اون کائے 'جیڑ کری کی قربانی کا جوت ملا ہے۔ جینس نی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ متی اس لئے آپ ہے اس کی قربانی کا جوت نہیں ملک سُنّتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہوئے اب بھی جینس کی قربانی نہیں دیا چاہے۔ بھیڑ کے علاہ جانوروں کا دو دانت والا ہونا ضروری ہے۔ جانوروں کی عمریں سالوں کے لحاظ سے شار نہیں ہوتیں بلکہ دانتوں کے لحاظ سے ہوتی تھیں بسرطل کم از کم مُرِنّد (دو دانت والا) جانور ہو البتہ بھیڑ کے بچ میں آپ نے رعایت قربائی ہے کہ اگر دو دانت والا نہیں تب بھی جائز ہے بھرطیکہ دو دانت والا جانور دستیاب نہ ہو (داللہ اعلم)

# (٤٧) بَـاكُ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ

# (عیدین کی نماز)

### ٱلْفَصْلُ ٱلْآوَلُ

١٤٢٦ - (١) عَنْ اَبِيُ سَعِيْكُ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ بِيَخْ يَخُوجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَصْحُى اِلَى الْمُصَلَّى، فَاوَّلُ شَيْءٌ يَبُدأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَغُومُ مُقَالِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمُ، فَيَعِظْهُمْ، وَيُوصِيْهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ اَنُ يَقْطَعَ بَعْناً فَطَعَهُ، اَوْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ اَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ، مُتَقَفَّى عَلَيْهِ.

### پېلی فصل

۱۳۲۸ ابوسعید فدری رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم عیرالفطراور عید الله فی کے دن عید گاہ جاتے۔ اولا آپ نماز عید اوا کرتے بعد ازاں نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے بان کو ومیت کرتے اور سامنے کھڑے ہوئے بان کو ومیت کرتے اور اشیں حکم دیا جاتے تو اس کو (تیار کرکے) بیعجے یا کمی کام کا حکم دیا چاہجے تو اس کو (تیار کرکے) بیعجے یا کمی کام کا حکم دیا چاہجے تو اس کا حکم دیے بحروابی لوٹے (بخاری مسلم)

١٤٢٧ - (٢) **وَعَنْ** جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرُ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلاَ إِفَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

۱۳۲۷ جابر بن سمرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک دو سے زیادہ مرتبہ دونوں عیدوں کی نمازیں اذان اور تحبیر کے بغیر ادا کیس (مسلم)

١٤٢٨ - (٣) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ، قَـالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَابُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ يُّصَلُّونَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

۱۲۸ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم ' ابو برا اور عمر خطبہ سے پہلے عیدین کی نماز اوا کرتے تنے (بخاری مسلم)

١٤٢٩ - (٤) وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَشْهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِيْدَ؟ قَالَ: نَعَمُ، خَرِجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَب، وَلَمْ يَذْكُو اَذَاناً وَلَا إِفَامَةً، ثُمَّ اَتَى النِسَآءَ فَوَعَظَهُنَ، وَذَكْرَهُنَّ، وَامَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأْيَتُهُنَّ يُهُوِيُنَ اللّى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدُفَعُنَ اللّى بِلَالِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۹۲۹ این عباس رضی اللہ عنما سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آباز عید میں حاضر ہوئے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا (اور بیان کیا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز عید اوا کرنے) باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے عید کی المت کرائی۔ بعد ازاں خطبہ دیا۔ انہوں نے ازان اور تحبیر کا ذکر نہیں کیا۔ بعد ازاں آپ مورتوں کی جانب آئے انہیں وعظ کیا اور هیعت کی اور صدقہ کرنے کا تھم دیا۔ (این عبال کیا کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے کانوں اور گردنوں کی جانب جمکائے ہوئے مجال میں وہ بلال رضی اللہ عنہ کی جانب جمکائے ہوئے تعمیں وہ بلال رضی اللہ عنہ کی جانب (بابیاں ہار وغیرو) پھینک رہی تحمیں بعد ازاں آپ اور باال آ اپنے گر چلے میے (بخاری مسلم)

۱۶۳۰ - (٥) **وَمَنِ** إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النِّبَى ﷺ صَلَّى يَـُومَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ فَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

مس الله الله عليه وسلم في الله عنما سے دوايت ب وہ بيان كرتے بين كه نى صلى الله عليه وسلم في عير الفطر كى دو ركستين اداكين ان سے پہلے اور بعد (كوكى نفل وغيرو) اوا نسين كے (بخارى، مسلم)

المُعَلَّدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُّوْدِ ، فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعُونَهُمْ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُّوْدِ ، فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعُونَهُمْ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنَ الْعِيْدَيْنِ، وَذَوَاتِ الْخُدُّوْدِ ، فَيَشْهَدُنَ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعُونَهُمْ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنَ مُصَلَّاهُنَّ ، وَقَالَ: «لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مَنْ جِلْبَابٌ ؟ قَالَ: «لِتُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابٌ ، مُتَّفَقَ عَلَيْهِ .

ا الم الله الله عليه رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں جمیں تھم دیا گیا کہ ہم عیدین کے دن جیش دائی والی اور کنواری (الرکیوں) کو عید گاہ لے جائیں ، وہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کی دُعا میں شامل ہوں البتہ جیش دائی عورت نے دریافت کیا ، اے اللہ کے رسول اہم میں سے بعض کے پاس چاور جمیں ہوتی؟ آپ نے فریا اس کی سیلی اس کو اپنی چاور عاریا ، عطا کرے (بھاری مسلم)

۱٤٣٢ ـ (٧) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّ آبَا بَكُرُّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدُهَا جَارِيَتَانِ فِى آيَامٍ مِّنْیُ تُدَوِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ ، وَفِیْ رِوَایَةٍ: تُغَیِّیَان بِمَا تَقَاوَلَتِ اَلاَنْصَارُ یَوْمَ

بُعَاثَ ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَغَشَّ بِثُوبِهِ ، فَانْتَهَرُهُمَا اَبُوْبَكُرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنُ وَّجُهِم، فَقَالَ: «دَعُهُمَا يَا اَبَا بَكُرِ! فَإِنَّهَا اَيَّامُ عِيْدٍ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: يَا اَبَا بَكُرٍ! اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْداً، وَهُذَا عِيْدُنَا ـ ». مُتَّفَقَى عَلَيْهِ.

الاسمالة عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے ہاں منی کے دنوں میں دو لڑکیاں دف بجا ربی تھیں (اور ایک روایت میں ہے) دونوں وہ گیت کا ربی تھیں جو انسار نے "بیعاث" کی جنگ میں کے تنے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے میں لیٹے ہوئے (لیٹے ہوئے) تنے۔ ابو بکڑ نے لڑکیوں کو ڈانٹ پلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چرے سے کپڑا بیٹے ہوئے (اپنے کرا انہیں کچھ نہ کہویہ عید کے دن ہیں اور ایک روایت میں ہے (آپ نے فرملا) اے ابو بکر اور یہ ہماری حمید ہے (بخاری مسلم)

١٤٣٣ - (٨) **وَعَنْ** اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَغْدُوْيَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتُواً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

سسس الله عليه وسلم عيد الفطرك دن الله عليه وسلم عيد الفطرك دن الله عليه وسلم عيد الفطرك دن المال مجورين خلول فراكر عيد (ك ميدان) كى جانب جاتے سے (بخارى)

١٤٣٤ - (٩) **وَمَنُ** جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ . رَوَاهُ البُّخَارِيُّ .

سسس جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حمید کے دن نمی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلتے سے (بخاری)

١٤٣٥ - (١٠) **وَعَنِ** الْبَرَآءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَالَ: وَانَّ أَوَّلَ مَا نَبُذَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا لِهَذَا اَنْ نُصَلِّى، ثُمَّ نُرْجِعَ فَنَنْحَر، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اصَابَ مُنْتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّى، فَإِنَّمَا هُوَ شَاهُ لَخْم عَجَّلَهُ لِاهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسُكِ فِي شَمْءِهِ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

سال ہواء بن عازِب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور اللہ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور قرائی اس دن میں ہارا پہلا کام نماز حمید ادا کرتا ہے بعد ازاں ہم واپس آکر قرائی وزئے کریں کے پس جس محض نے یہ کام کیا اس نے ہاری صنّت پر عمل کیا اور جس نے نماز حمید سے پہلے قرائی وزئے کر دی وہ تو جانور کا گوشت ہے جس کو اس نے اپنے الل کے لئے جلدی میا کر دیا اس کی قرائی نہیں ہے (بخاری مسلم)

١٤٣٦ ـ (١١) **وَعَنْ** جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَـال: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «مَنْ ذَبَحَ قَبْلُ الصَّلاَةِ فَلْيَذْبَحُ مَكَانَهَا ٱخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحُ لَحِتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْبِمِ اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۹ مجندب بن عبدالله رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ، جس مخص نے نمازِ عید سے پہلے قربانی ذرج کر دی اسے چاہئے کہ وہ اس کی جگه پر اور قربانی ذرج کرے اور جس مخص نے نمازِ عید کے بعد قربانی کی اسے الله کے نام پر قربانی ذرج کرنا چاہئے (بخاری مسلم)

الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَذُبَحُ لِنَفُسِم، وَمَنُ ذَبَحَ بَعُدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ». وَمَنْ ذَبَحَ بَعُدَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

۱۳۳۷ براء بن عازِب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا، جس مخص نے نمازِ عید سے پہلے قربانی ذرئح کی اس نے اپنے لئے جانور ذرئع کیا اور جس مخص نے نمازِ عید کے بعد قربانی ذرئع کی اس کی قربانی درست ہے اور اس نے مسلمانوں کی صنت کی موافقت کی ہے (بخاری، مسلم)

١٤٣٨ - (١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْبَتُ عُ

۱۳۳۸ این عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عید گاہ میں تریانی کا جانور ذرج کرتے اور (اوٹ کر) نحر کرتے (بخاری)

وضاحت: قربانی کے تمام جانوروں کو سوائے اونٹ کے ذریح کیا جاتا ہے البتہ اونٹ کا نحر کیا جاتا ہے۔ نحر سے مقصود یہ ہے کہ اونٹ کے حلق میں نیزہ یا چھرا کھونیا جاتا ہے وہ جب کر پڑتا ہے تو اسے ذریح کیا جاتا ہے ۔ (واللہ اعلم)

### اَلْفُصِيلُ النَّانِيُ

١٤٣٩ - (١٤) عَنْ انَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَنْهُ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلُمُ يَوْمَانِ يَلُمُ يُومَانِ يَلُمُ يُومَانِ يَلُمُ اللهُ عَنْهُ، قَالُوا: كُنَّا نَلُعَبُ فِيُهِمَا فَقَالَ فَقَالَ: هُمَّا هُذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلُعَبُ فِيُهِمَا فَقَالَ: هُمَّا هُذَانِ اللهِ عَنْهُمَا: يَوْمَ الْاَضُحُلَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». رَوَاهُ اَبُوُ دَاوُد.

### دومری فصل

السرمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم (جرت کر کے) مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں کے (عید کے) دد دن تھے جن میں وہ کھیل کود میں معروف رہے تھے۔ آپ کے ان سے دریافت کیا ہم دو دنوں میں ان وو دنوں میں ابو و لعب مضنول رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ نے جہیں ان دو دنوں کے بدل دو میں مشنول رہے تھے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ نے جہیں ان دو دنوں کے بدل دو بستر دن عطا کے ہیں وہ عید الاضی اور عید الفرکے دن ہیں (ابوداؤد)

المعلم المعلم المعلم المؤرَّدُةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَسْطَعَمَ، وَلَا يَطُعَمُ يَسُوْمَ الْأَضْحَلَى حَتَّى يُصَلِّلَىْ. رَوَاهُ البِّرْمِيذِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۳۰ مریدہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدُ الفطر کے دن جب تک پہری تعد سیک پچھ تعل نہ کرتے نماز عید کے لئے نہیں جاتے تھے لیکن عیدُ الا می کے دن جب تک نمازِ عید اوا نہ کرتے کچھ تعلی نہیں کرتے تھے (ترفدی' ابن ماجہ' وارمی)

١٤٤١ - (١٦) **وَمَن** كَثْيُرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ اَبِيُو، عَنُ جَدِّم، اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِى الْعِيْدَيْنِ فِي الْاُوْلِي سَبُعًا قَبْلَ الْقَرَاءَةِ، وَفِى الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقَرَاءَةِ. رَوَاهُ الْبَرِّمِدِّتُّ ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ

۱۳۳۱ کیٹر بن عبداللہ اپنے والدے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم حمیدین کی نماز کی پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے سات تحبیریں اور دو سری رکعت میں قرأت سے پہلے پانچ تحبیریں کہتے تھے (ترفدی' این ماجہ' دارمی)

وضاحت ۔ یہ مدیث سعید سے موی نہیں ہے بلکہ ابو عائش سے موی ہے جو ابو ہریرہ کے ہم جلیس ہیں لیکن اس کی سند میں ضعف ہے۔ نیز ابو عائشہ راوی معروف نہیں ہے (مفکوہ علامہ البانی جلدا صغیہ ۵۳)

١٤٤٢ - (١٧) **وَعَنَ** جَعْفَرِ بُنِ مُحَتَّمَدٍ مُرُسَلًا، أَنَّ النِّبَى ﷺ وَآبَا بَكُو وَعُمَرَ كَبَرُوْا فِى الْعِيْدَيْنِ وَالْاِسْتَسْفَآءِ سَبْعًا تَخَمَّسًا، وَصَلَّوْا قَبُلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقَرَآءَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

अ٣٣٢ جعفر بن محر سے مرسل روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدیگر اور عرز نماز حیدین اور نماز استعام میں سات اور پانچ تعبیریں کہتے تنے اور خطبہ سے پہلے نماز اوا کرتے اور قرآت جَری فرماتے (شافعی) وضاحت " یہ مدیث مرسل ہے اور سند کے لحاظ سے ضعیف ترین ہے (مکاؤة علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۵۳)

المؤسل المؤسل المؤسل المؤسل المؤسل الله عَنْهُ، قَالَ: سَأَلُتُ اَبَا مُوسلى وَحُذَيْفَةً: كَيْفُ كَانَ رُسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْاَضْحُلَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ اَبُوْمُوسلى: كَانَ يُكَبِّرُ اللهِ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةً: صَدَقَ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ.

سمس سعید بن عاص سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو موی اور حذیقہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرالاخی اور حیر العطر میں کتنی تجمیریں کہتے ہیں کہ آپ جناوں کی طرح چار بجمیریں کتے ہیں کہ آپ جناوں کی طرح چار بجمیریں کتے ہیں۔ مذیقہ نے اس کی تعدیق کی (ابوداؤد)

وضاحت : اس مدیث کی سند میں ابو جناب بھی بن ابی حیة رادی ضعیف ہے (الجرح والتعدیل جلد ۴ صفحہ ۱۹۹۳) میزان الاعتدال جلد ۲ صفحه ۲۵۲ تقریب التهذیب جلدا صفحه ۳۳۳ کارنخ بغداد جلد۲ صفحه ۲۵۲)

١٤٤٤ ـ (١٩) **وَعَنِ** الْبَرَآءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ الِّنَبِّى ﷺ نُوِّلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْساً فَخَطَبَ عَلَيْهِ . رَوَاهُ اَبُوُ دَاؤَدَ.

عسس براء بن عازب رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن نی صلی الله علیہ وسلم کو کمان دی می آپ نے اسے (باتھ بیر) کا اور خلبہ ریا (ابوداؤد)

وضاحت ، یہ مدیث مرسل ہے اور سند کے لحاظ سے ضعیف ترین ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۲۵۳)

١٤٤٥ ـ (٢٠) وَمَنْ عَطَاء تُرُسَلًا، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ إِعْتِمَادًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ .

سس الله علم الله عليه وسلم بين كرت بي صلى الله عليه وسلم جب خطبه ارشاد فرات تو نيزے ير نيك لكاتے الله عليه و شافعى)

وضاحت " یہ مدیث مرسل ہونے کے ساتھ ساتھ غایت درجہ ضعیف ہے' اس کی سند میں ابراہیم بن محمد رادی ضعیف ہے اس کی سند میں ابراہیم بن محمد رادی ضعیف ہے (معکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۵۳)

١٤٤٦ ـ (٢١) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُّ الصَّلاَةَ مَعَ النَّبِي ﷺ فِيْ يُومِ عِيْدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بَغَيْرِ اَذَانِ وَلاَ اِفَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَامَ مُثَّكِئًا عَلَى بِلاَل ، فَحَمِدُ اللهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعِتِهِ [ثُمَّ قَالَ:] وَمَضَى إِلَى النِّسَآءِ وَمَعَهُ بِلاَلْ، فَامَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ، وَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ. رَوَاهُ النَّسَآقِيُّ ۱۳۱۳ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید کے دن نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے بلا اذان و تجبیر نماز عید اداک۔ جب آپ نماز اداکر چکے تو بلال (کے کندھے) پر نمیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ادر لوگوں کو وعظ و تھیجت کی اور انہیں اللہ کی اطاعت پر رغبت دلائی بعد اذاں جابڑ نے بیان کیا (پھر) آپ عورتوں کی جانب گئے ای کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے ان کو تقویٰ کا تھم دیا اور انہیں وعظ و تھیجت کی (نسائی)

١٤٤٧ - (٢٢) **وَمَنُ** اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبَيُّ ﷺ إِذَا خَرِجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فَى طَرِيْقِ آَجَعَ فِى غَيْرِهِ. رَوَاهُ التِّزْمِذِيُّ، وَالدَّارَمِيُّ

١٣٣٤ ابو جريره رمنى الله عنه سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه ني صلى الله عليه وسلم جب نمازِ عيد كے لئے فكتے تو (دائيسى ير) راستہ تبديل كرتے تھے (ترذى وارى)

١٤٤٨ - (٢٣) وَمَنْهُ، أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَّطُرٌ فِي يَوْمٍ عِنْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ البَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلاَةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ، وَابْنُ مَاجَة

۱۳۳۸ ابو جریره رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے دن بارش ہونے کی وجہ سے آپ کے عید کی نماز مجد میں اواکی (ابوداؤد' ابن ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابراہیم بن محمد راوی ضعف ترین ہے (مفکوة علام البانی جلدا صفحه ۲۵۵)

١٤٤٩ - (٢٤) **وَعَنْ** أَبِى الْحَــَوَيْرِثِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ تَوْهُو بِنَجْرَانَ عَجِّــَلِ ٱلأَضْحَى ، وَأَخِّرْ الْفِـطُورَ ، وَذُكِّرِ النَّنَّاسَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ

۱۳۳۹ ابوالورث رسی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عُمرو بن حرمہ کی جانب تحریر فرمایا جب کہ وہ نجران میں تھے کہ عید الاضیٰ (کی نماز) جلدی پڑھو اور عیدُ الفطر (کی نماز) دیر سے ادا کو اور لوگوں کو آگاہ کرو (شافعی)

١٤٥٠ - (٢٥) **وَعَنْ** أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ ، عَنْ عُمُوْمَةٍ لَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ ﷺ أَنَّ رَكِبًا جَاءُوْ إِلَى النَّبِيّ ﷺ أَنَّ رَكِبًا جَاءُوْ إِلَى النَّبِيّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوْا، وَإِذَا وَكُبّا جَاءُوْا إِلَى النَّبِيّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوْا، وَإِذَا مَا مُنْ مُصَلّاً هُمُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ، وَالنَّسَانِيُّ .

۱۳۵۰ ابو عمیر بن انس این بچاؤں سے (جو صحابہ کرام بین) بیان کرتے ہیں کہ پچے لوگ نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا۔ آپ نے روزہ افطار کرنے

### كاسم ديا ادر أكل مبح حيد كاو بن لماز حيد اداكرك كاسم ديا (ابوداود نالى)

# اَلُفَصْلِ التَّالِثُ

١٤٥١ - (٢٦) **وَعَنِ** ابُنِ جُرِيْج ، قُالَ: اَخْبَرِنِيْ عَطَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالاً: لَمْ يَكُنْ يُؤَمَّ الْفِصْلِرَ وَلاَ يَوْمَ الْاَضْحَىٰ ، ثُمَّ سَالَتُهُ - يَغِنَى عَطَاءً - بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَاكْذَرِنِيْ ، قَالَ: اَخْبَرِنِيْ جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اَنُ لاَّ اَذَانَ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ ، وَلاَ بَعْدَمَا يَخْرُجُ ، وَلاَ إِقَامَةَ وَلاَ نِدَاءً وَلاَ شَيْءَ ، لاَ نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلاَ إِقَامَةً . رَوَاهُ مُسْلِمُ

# تيری فعل

ال الم الله الن جَرِیْ ہے روایت ہے وہ میان کرتے ہیں کہ جمعے عطاق نے این عبال اور جابر بن عبداللہ ہے بیان کیا کہ عید اللہ ہے اللہ عبد اللہ ہے کہ عرصہ بعد عطاق ہے اس کے بارے کیا کہ عید الفطر اور عیداللہ علی کے لئے اذان نہ کی جائے بعد ازاں بی نے جمید عطاق ہے اس کے بارے بین عبداللہ نے خبر دی کہ عیدالفطر کے دن جب المام نماز عید کے لئے لگے تو اذان نہ کی جائے اور نہ اقامت نہ اعلان اور نہ کچھ اور اس کے نظامت (مسلم)

١٤٥٢ - (٢٧) وَهُ اللهِ عَيْدُ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ الله عَلَىٰ كَانَ مَا فَافَالَ مَلَى مَلاَتَهُ، قَامَ فَافَلَلَ عَلَى النَّاسِ، يَخْرُجُ يَوْمُ الْاَضْحٰى وَيُوْمُ الْفِطْرِ فَيَبُدُأُ بِالصَّلاَةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلاَتَهُ، قَامَ فَافَلَلَ عَلَى النَّاسِ، وَكَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ وَهُمْ مُحَلَّوْنُ مِنْ مُصَلاَّهُمْ، فَإِنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ امرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ : وتَصَدَّقُوا، تَصَدَّفُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّفُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُ مِنْ يَتَصَدَّقُ اللهِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

۱۳۵۲ ابوسعید فکرری رمنی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم عیر الله فی اور عیران الله علیہ وسلم عیر الله فی اور عیرانفطر کی نماز کے لئے باہر نکلتے۔ پہلے نماز اوا کرتے جب نماز سے فارغ ہوتے تو حاضرین کی جانب متوجہ ہوتے وہ حیدگاہ میں اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوتے اگر آپ کسی لفکر کے بیمینے کی ضرورت محسوس کرتے تو لوگوں سے اس کا ذکر کرتے یا آپ کو کوئی اور کام ہوتا تو آپ اس کا تھم فرماتے اور آپ رغبت دلاتے کہ صدقہ

کو مدقد کو مدقد کو موقد کو ورش مدقد کرنے میں کوت کے ساتھ شریک ہوتیں بود ازاں آپ واپی آتے۔
عیدین کا معالمہ ای انداز پر رہا یمال تک کہ موان بن حم کا دور طومت آیا۔ میں اور موان ایک دو سرے کا
ہاتھ کچڑے ہوئے نماز عید کے لئے لئلے یمال تک کہ ہم عیدگا، پر پنچ تو وہال کیر بن مُلت نے مٹی اور اینوں کا
منبر بنا رکھا تھا اور موان مجھ سے اپنا ہاتھ تھنچ رہا تھا۔ دراصل وہ مجھے منبر کی جانب لے جاتا چاہتا تھا اور میں اسے
نماز کی جانب تھنچ رہا تھا۔ جب میں نے اس کا اصرار دیکھا تو میں نے دریافت کیا کہ حید کا آغاز نماز سے کیوں نمیں
ہو رہا؟ اس نے جواب دیا اوسعید! یہ نمیں ہوگا ، جو تھے معلوم ہے اب اس پر عمل نمیں ہوگا۔ میں نے
اصرار کیا کہ ہرگز نمیں اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو میں جانتا ہوں اس سے بمترتم نمیں
لا سکتے۔ اس کلہ کو تین یار دہرایا بعد ازاں وہ منبرے دور چلے کے (مسلم)

# (٤٨) بَابُ فِي الْأُضْمِحَيَّةِ (قربانی کے مساکل) الْفُصُلُ الْآوَلُ

١٤٥٣ ـ (١) عَنْ آتَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ضَخْي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشَيْنِ آمُلَحَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيدِهِ وَسَمِّى وَكَبَّرَ، قَالَ: رَايُتُهُ وَاضِعاً قَدَمَهُ عَلَىٰ صَفَاحِهِمَا وَيَقُولُ: «بِشِمِ اللهِ وَاللهُ آكْبُرُ». مُتَّفَقُ عَلَنه.

۱۳۵۳ الس رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دو ایسے مینڈ هوں کی قربانی کی جو خاکسری رنگ کے سینگوں والے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے دست (مبارک) سے ذریح کیا اور آپ نے (یوقت ذریح) ہم اللہ پڑھی اور تخبیر کی اور میں نے دیکھا کہ آپ کے اپنا قدم مبارک ان کی گردنوں کے کنارے پر رکھا ہوا تھا اور آپ ہم اللہ واللہ اکبر (کے کلمات) فرمارے تھے (بخاری مسلم)

١٤٥٤ - (٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَمَرَ بَكَبْش أَقُرَنَ، يَطَأَفِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ ، فَأَتِى بِهِ لِيُضَجِّى بِهِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ! هَلَيْتَى المُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «اَشْحَذِيْهَا بِحَجْرٍ» ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ اَخَذَهَا وَاَخَذَ الْكَبْش، فَاضُجَعَةُ ثُمَّ المُدْيَةَ»، ثُمَّ قَالَ: «بِسُمِ اللهِ، اَللَّهُمَّ تَقَبَّلُ مِنْ مُتَحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أَمَّةِ مُحَمَّدٍ» ، ثُمَّ ضَحَى بِه. رَوَاهُ مُسُلِمٌ.

عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میندھے کی قربانی کی جو سینگوں والا تھا جس کی ٹائلیں سیاہ ' پیٹ سیاہ اور آ تکمیں بھی سیاہ تھیں۔ اس جانور کو لایا گیا آگ آپ اس کی قربانی فرائیں۔ آپ نے فربایا عائشہ! چھری لاؤ۔ بعد ازاں آپ نے فربایا 'چھری بھر پر تیز کو' چائنی انہوں نے تھم کی تھیل کی۔ پھر آپ نے ان سے چھری پکڑی اور مینڈھے کو پکڑا اس کو لنا کر ذریح کیا بعد ازاں آپ نے بشیم اللہ اللهم تَقَدَّلُ مِنْ مُحَمَّدٍ وَاللِ صُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةً مُحَمَّدٍ (اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ! محمد اور حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کی جانب قبول فرما) کے کلمات کے پھر آپ نے قربانی دی (مسلم)

١٤٥٦ - (٤) **وَعَنُ** عُقَبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبَى ﷺ اَعْطَاهُ عَنَماً يَّقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايًا، فَبَقِى عَتُود ﴿ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: (ضَحِّ بِهِ اَنْتَ، ـ وَفِي رِوايَةٍ ـ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَصَابِنِي جَذَعٌ، قَالَ: (ضَحِّ بِهِ). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

۱۳۵۹ مقب بن عامر رضی الله عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کو چند بکواں عطاکیں تاکہ وہ انہیں اپنے رفقاء کو قربانی کے لئے وے چنانچہ ایک سالہ بحری کا بچہ باتی رہ گیا۔ اس نے اس کا ذکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فربایا آپ اس کی قربانی کریں اور ایک روایت میں ہے (محقب بن عامر کستے ہیں) اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرے حقد میں بحری کا ایک سالہ بچہ آیا ہے۔ آپ نے فربایا اس کی قربانی کرو (بخاری مسلم)

وضاحت ، اس مدیث کے ایک طریق میں ہے کہ یہ تیرے ساتھ خاص ہے تیرے علادہ کمی کے لئے کفایت نمیں کرے گا کاری اس مند ۱۲) نمیس کرے گا اس مند ۱۲)

١٤٥٧ ـ (٥) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِي ﷺ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ الْبُهُخَارِيُّ.

۱۳۵۷ این عمر رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حید گاہ میں قریانی زخ کرتے اور تُح کُرتے (بخاری)

١٤٥٨ - (٦) **وَمَنْ** جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْـهُ، اَنَّ النَّبِى ﷺ قَالَ: «ٱلْبَقَـرَةُ عَنْ سَبْعَـةٍ وَالْبَعْرُورُ عَنْ سَبْعَةٍ، . رَوَاهُ مُشْلِمٌ. وَاَبُوْدَاؤَدَ، وَاللَّفُظُ لَهُ.

۱۳۵۸ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربلیا گلے (کی قربانی) سات کی جانب سے اور اُوٹ بھی سات کی جانب سے ہو سکتا ہے (مسلم ' ابوداؤد) الفاظ ابوداؤد کے ہیں۔

١٤٥٩ ـ (٧) **وَعَنْ** أُمِّ سَلَمَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا دَخَلَ الْعَشُرُ وَوَارَادَ بَعُضُكُمْ أَنْ يُضَحِّى فَلاَ يَمَشُّ مِنْ شَعُرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئاً»، ـ وَفِى رَوَايَةٍ: «فَلاَ يَأْخُذُنْ شَعْراً، وَلاَ يَقُلِمَنَّ ظُفُراً»، ـ وَفِى رِوَايَةٍ: «مَّنْ رَأْي هِلاَلَ ذِى الْحِجَّةِ وَأَرَادَ اَنْ يَضَحِّى، فَلا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ». رَوَاهُ مُسُلِمُ

۱۳۵۹ می سنگر رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرملیا ،جب زی الحجہ کے وس دن شروع ہو جائیں اور تم قربانی ذرئ کرنے کا اراوہ رکھتے ہو تو اپنے بالوں اور اپنے جم سے پچھ نہ کارد .... اور ایک روایت میں ہے وہ بیال نہ کانے اور ناخن نہ ترشوائے اور ایک روایت میں ہے کہ جو مختص دو الجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا اراوہ قربانی کرنے کا ہو تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے نافنوں کو نہ کوائے (مسلم)

١٤٦٠ - (٨) **وَهُنِ** ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنُ اَيَّامِ ۖ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ اَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ لهٰذِهِ الْآيَّامِ الْعَشْرَةِ، قَالُوْا: يَا رَسُولُ اللهِ! وَلاَ الْجِهَّادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ صَرَّجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

الله الله على رمنى الله عنما سے مدابت ہو وہ بيان كرتے ہيں كه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ، الله وسل دول سے نوادہ محبوب بول۔ محلب ان وس ونول سے نوادہ محبوب دن الله كے نزد يك كوئي نسي جن ميں اهمال صلاء الله كو زوادہ محبوب بول۔ محلب كرام نے مرض كيا ، جملو فى سيمل الله بحى نسيل الله بحد الني جد الني جان و مال كے ساتھ لكا اور كرد والى ند لايا (بلكه شديد موميا اور اس كا مال لوث ليا كيا) (بخارى)

### اَلْفَصْلُ التَّالِيْ

المَلَحَيْنِ مُوْجُوْءَيْنِ ، فَلَمَّا وَجَهَهُمَا قَالَ: ذَبِعَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَشْنَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مُوْجُوْءَيْنِ ، فَلَمَّا وَجَهَهُمَا قَالَ: «إنِّى وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ عَلَى مِلَةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفاً وَمَا اَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنِ، إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلْاَرْتِ الْعَالِمِيْنَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ لِلْهُ رَبِّ الْعَالِمِيْنَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ الْمُشْلِمِيْنَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَهُمَّ مِنْ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، مَاجَهُ، وَاللَّهُ مَ لَاللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَاللَّهُ مَعْمَدُ وَاللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَاللَّهُ مَعْمَدُ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعْذَا عَنِى وَعَمَّنُ لَمَ يُضَعَ مِنْ أَمَّيْنَ ﴾ واللهُ مَا عَنْ وَعَمَّنُ لَمْ يُضَعَ مِنْ أَمَّيْنِي وَاللَّهُ مَا هُذَا عَنِى وَعَمَّنُ لَمُ يُضَعَ مِنْ أَمَّيْنِي ﴾ وقالَ: (بِسُمِ الللهُ مَا فَالَ: (بِسُمِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا هُذَا عَنِى وَعَمَّنُ لَكُمْ يُضَعَ مِنْ أَمَّيْنِي وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا مُذَا عَنِى وَعَمَّنُ لَكُمْ يُضَعَ مِنْ أَمَّيْنُ ﴾ وَاللهُمْ هُذَا عَنِى وَعَمَّنُ لَكُمْ يُضَعَ مِنْ أَمَّيْنُ ﴾

### دومری فعل

۱۳۱۱ جار رضی اللہ عدے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (قربانی) ذرج کرنے کے دن دو مینڈھے ذرج کیے جو سینگ والے فاکسری رنگ کے تھے (اور) خسی تھے جب آپ نے ان دونوں کو قبلہ مُرخ لٹا او آپ نے وعاکی (ترجم) " میں نے اپنا چہو اس ذات کی جانب پھیرویا جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا میں ایراہیم کے دین پر بوں جو یک مُو تھا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نمیں ہوں۔ بلائبہ میری نماز میری قربیاں میری زندگی اور میری موت اللہ کے لئے ہے جو جمان والوں کا پروروگار ہے اس کا کوئی شریک نمیں اور مجھے اسی بلت کا تھم دیا گیا ہو اور میں مسلمانوں میں سے بوں۔ اے اللہ! (یہ قربانی) تیری عطا ہے اور تمیں اور مجھے اسی بلت کا تھم میلی اللہ علیہ وار اس کی اُست کی جانب سے ہے اللہ کے باتھ (زنک کرنا ہوں) اور اللہ بحت بوا ہے۔ " بعد ازاں آپ نے (ان کو) ذرج کیا (احمد ابوداؤد ابن ماجہ وارمی) احمد ابوداؤد میں کے ماتھ ان کو ذرج کیا اور ذرج کے وقت یہ قربایا:

ترجمہ "اللہ كے بام كے ساتھ اور اللہ كى ذات بت برى بے اے اللہ! يہ قربانى ميرى طرف سے اور ان لوگوں كى طرف سے اور ان لوگوں كى طرف سے جو ميرى اُست سے قربانى نہ كر كيس كے"۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابو حیّاش راوی کو کمی مورث نے ثقد قرار نہیں دیا۔ (بیزانُ الاعتدال جلد، صفحہ ۵۲۰ ملکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۵۲۰ ملکوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۵۵۹)

١٤٦٢ ـ (١٠) **وَمَنْ** حَنشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، يُضَحِّى بِكَبْشَيْن،

فَقُلْتُ لَهُ: مَا لِهٰذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اَوْصَانِى اَنْ اُضَحِّى عَنْهُ، فَانَا اُضَحِّىُ عَنْهُ. رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ ، وَرَوَى الِتَرْمِذِيُّ نَحْوَهُ . .

الا الله عنه كو ديكما انهول في دو ميان كرت بين كه بين في رضى الله عنه كو ديكما انهول في دو ميند عول كي قرياني كرت بين كه بين في قرياني كرت بين في قرياني كرت بين في الله عليه وسلم في جميع دويان كروني في الله عليه وسلم في جميع دويات كى جد بين آپ كى جانب سے قرياني كرون چنانچه بين في جانب سے قرياني كى جو (ابوداؤد) الم ترفي في اس كى مثل روايت كى ج

وضاحت اس مدیث کی سند میں شریک بن عبدالله رادی سی الحقظ ہے اور اس کا فیخ ابوا لحسناء محبول راوی ہے (میزان الاعتدال جلد م صفحہ ۲۵۰)

الْعَيْنَ وَالْاَدُنَ ، وَالَّا نُضَحِّى عِلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ اَنُ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْاَدُنَ ، وَالَّا نُضَحِّى بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلاَ شَرْفَاءً وَلاَ خَرْفَاءَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَانْعَهْنَ وَالْاَدُنَ ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ اللي قَوْلِهِ: وَالْأَذُنُ . . وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ اللي قَوْلِهِ: وَالْأَذُنُ . .

الا الله على رضى الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسوا الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں علم دیا کہ ہم (قریانی کے) جانور کی آگھوں اور کانوں کو غور سے دیکسیں اور ہم ایبا جانور ذرئ نہ کریں جس کا کان اگل جانب سے یا پچھی جانب سے کٹا ہوا ہو نیز ایبا جانور ہمی نہ ہو جس کے کان چرے ہوئے ہوں اور نہ وہ ایبا جانور ہوکہ جس کے کان چرے ہوئے ہوں اور نہ وہ ایبا جانور ہوکہ جس کے کان جس سوراخ ہو (ترذی ابوداؤد انسانی واری این ماجہ) اور این ماجہ کی روایت کے الفاظ اس کے قول دکانوں کو دیکسیں " سک ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابواسحاق راوی ہیں جن کے مافقہ میں آخری عرمی اختلاط ہو گیا تھا' اس روایت کے رادیوں نے اختلاط کی طالت میں ان سے روایت کی ہے (سکالوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۱۹۰۰)

١٤٦٤ - (١٢) **وَعَنْتُ،** قَـالَ: نَهْى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُضَحِّى بِاعْضَبِ الْقَــرُنِ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ تُضَحِّى بِاعْضَبِ الْقَــرُنِ وَاللهُ أَنْ أَنْ مَاجَهُ

۱۳۹۴ علی رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے . جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو اور جس کا کلن کٹا ہوا ہو (ابین ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں جری بن کلیب راوی قائلِ مُجتّت سیں ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ۱۳۹۵ منظور علام الله علام الله الله علامه الله الله جلدا صفحه ۱۳۹۵ منظور علامه الله الله جلدا صفحه ۱۳۹۵ منظور علامه الله الله علامه الله علامه الله علامه الله على الله على

1870 – (17) **وَعَنِ** ٱلْبَرَآءِ بُنِ عَازِبِ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ بَيْجَ سُئلَ: مَاذَا يُتَّفَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَاشَارَ بِيدِهِ فَقَالَ: «اَرْبُعاً: الْعَرْجَآءُ الْبَيِّنُ ظُلْعُهَا ، وَالْعَـوْرَآءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا ، وَالْعَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَآءُ الَّتِى لَا تُنْفِى » . رَوَاهُ مَالِكُ، وَأَحْمَدُ، وَالِتَرْمِذِيْ ، وَابُودَاوَدَ، وَالنَّسَرَانِيُ ، وَآبُنُ مَاجَهُ، وَالدَّارَمِيُّ .

۱۳۸۵ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قریانی کے کن جانوروں سے پر ہیز کیا جائے۔ آپ نے ہاتھ کے ساتھ چار جانوروں کا اشارہ کیا۔ ایسا جانور جو نظرا ہو اور اس کا نظار ہو' کا جانور جس کا کاتا پن فاہر ہو' بیار جانور اور اس کا بیار ہوتا فاہر ہو نیز ایسا جانور جو لاغرجو اور اس کی ڈیوں میں گودا نہ ہو (مالک اسمہ کرتے کہ ابوداور ' شاتی این ماجہ واری)

١٤٦٦ ـ (١٤) **وَعَنُ** آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُّوُلُ اللهِ ﷺ يُضَحِّى بِكَبُش آفْرَنَ فَجِيْلٍ ، يَنْظُرُ فِى سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِى سَوَادٍ، وَيَأْكُلُ فِى سَوَادٍ، وَيَمُشِى فِى سَوَادٍ. رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَاقِيُّ، وَالنَّسَآفِيُّ، وَالنَّسَآفِيْ

۱۳۹۱ ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے · سینگول والے نر میندھے کی قربانی دی اس کی آنکسیں سیاہ تھیں اس کا منه سیاہ تھا اور اس کی ٹائلیں بھی سیاہ تھیں (ترفری) ابوداؤد' نسائی' ابن ماجی)

١٤٦٧ ــ (١٥) وَعَنُ مُّجَاشِع رَضِى اللهُ عَنْهُ، مِنْ بَنِيْ سُلَيْم ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: وإِنَّ الْجَذَعُ يُوفِيْ مِمَّا يُوفِيْ مِنْهُ الثَّنِيُّ » . رَوَاهُ آبُو دَاؤَد، وَالنَّسَاَئِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ .

١٣٦٤ عجاشع رمنی الله عنه جو بو مُنليم سے تے بيان كرتے ہيں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بمير كا ايك سل كا بچه ( قربانى كيلئے) اى طرح كانى ب جس طرح دو دانت والا جانور كانى ب (ابوداؤد انسانى ابن ماجه )

١٤٦٨ ـ (١٦) **وَعَنْ** آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: (نِعْمَتِ ٱلْأُضْحِيَةُ النَّجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ.

۱۳۹۸ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا آپ فرما رہے تھے کہ جمیر کا ایک سال کا جانور اچھی قربانی ہے (ترفدی)

وضاحت: اس حدیث کی سند میں ابو کہاش راوی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلد سم معند ۵۲۳ مرعات جلد سمنعہ ۳۲۲) مرعات جلد سمنعہ ۳۲۲)

١٤٦٩ ـ (١٧) **وَمَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنَّا مُّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِیْ سَفَرٍ، فَحَضَرَ الْاَضُحٰی، فَاشْتَرَکَنَا فِی الْبَقَرَةِ سَبْعَةٌ، وَفِی الْبَعِیْرِ عَشَرَةٌ؟ رَوَاهُ التِرُمِـذِیُّ، وَالنَّسَاَئِیُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَقَالَ الِتَرْمِذِیُّ: هٰذَا حَدِیْثُ حَسَنْ غَرِیْبُ

۱۳۹۹ این عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله صلی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عید الله خی کا ون آیا ہم گائے میں سلت افراد اور اونٹ میں وس افراد شریک ہوئے ( ترفدی اسن مائی ابن ماجہ ) امام ترفدی نے اس مدیث کو حسن غریب قرار دیا ہے۔

١٤٧٠ - (١٨) **وَعَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: دَمَا عَمِلُ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلِ تَوْمُ النَّخِرِ اَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ، وَإِنَّهُ لَيُؤْتَىٰ يَوْمُ اللَّهِ بِقُرُونِهَا وَاشُعَارِهَا وَاظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلُ اَنْ تَيْقَعَ بِالْأَرْضِ، فَطِيبُو اللهِ بِهَا لَهُ مِنْ اللهِ بِمُكَانٍ قَبْلُ اَنْ تَيْقَعَ بِالْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا

۵ کہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمجبہ کی دسویں تاریخ کو آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کے ہاں قربانی کا خون بمانے سے بہتر ہو چتانچہ قربانی کے جانور کو قیامت کے دن اس کے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ ایا جائے گا بلاشبہ (جانور کا) خون زیٹن پر سمرے جانور کا جون نوٹن کی ساتھ قربانی کیا کرد (ترذی این ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں ابوا کمشی سلمان بن بزید رادی عایت درجہ ضعیف ہے (میزان الاعتدال جلد مسفحہ ۵۲۹ مشکوة علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۲۲)

١٤٧١ - (١٩) **وَعَنْ** ابنى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ اَيَّامٍ أَحَبَّ اِلَى اللهِ اَنْ يَتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامٌ كُلِّ يَوْمٍ يَمْنُهَا بِصِيَامٍ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيُلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَقَالُ التِّرْمِذِيُّ: اِسْنَادُهُ ضَعِيْفُ

اک ۱۲۳ ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و المجہ کے دس دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا دیگر دنوں میں عبادت کرنے سے اللہ کے زویک زیادہ محبوب ہے۔ اس کے ہرون کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ہر رات کا قیام لیاتہ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ( تمذی ابن ماجہ) امام ترذی نے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیاہے۔

#### ردر م شر الفَصْلُ الثَّالِثُ

١٤٧٢ - (٢٠) مَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَهِدُتُ الْاَضْحٰى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْدُ اللهِ وَصَلَّى وَفَرْغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُو يَرَى لَحْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ع

### تيسرى فصل

الاسمالة مجندب بن عبدالله رمنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں فوالحجہ کی وسویں تاریخ کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ عیداللہ فی میں حاضر تھا۔ ابھی آپ نماز عید کے اوا کرنے سے فارغ بی ہوئے سے کہ آپ نے قراینیوں کا گوشت و کھا جو آپ کے نماز عید سے فراغت سے پہلے ذرئح کی گئی تھیں۔ اس پر آپ نے فرمایا ، جس محض نے نماز عید اوا کرنے سے پہلے قربانی ذرئ کی ہے وہ اس کی جگہ دو سری قربانی کرے اور آیک روایت میں ہے مجندب رضی الله عند کہتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے عید کے ون نماز عید کی اور آیک بعد ازاں آپ نے خطبہ ویا پھر قربانی ذرئ کی اور فرمایا جس محض نے نماز عید اوا کرنے سے پہلے قربانی درئ کی ہے یا فرمانی کرے اور جس محض نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے قربانی ور آب) الله کے نام پر ذرئ کرے (بخاری مسلم)

١٤٧٣ ـ (٢١) **وَمَنُ** نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْاَضْحٰى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الْاَضْحٰى . رَوَاهُ مَالِكُ .

ساس الله على رحمه الله سے روایت ہے وہ بیان كرتے ہيں كه ابن عمر رضى الله عنمائے بيان كياكه وس و المجة كم

١٤٧٤ ـ (٢٢) وَقَالَ: وَبَلَغَنِىٰ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِىٰ طَالِبٍ مِثْلُهُ ـ .

سمی الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه علی بن ابی طالب رضی الله عنه سے اس کی مثل روایت پیچی ہے۔ مثل روایت پیچی ہے۔

وضاحت اس مدیث کی سند میں انتظاع ہے (مکلوة علامہ البانی جلد ا منحہ ۳۳۳)

١٤٧٥ - (٢٣) وَفَنِ ابْنِ عُبَمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ

عَشَرَ سِنِيْنَ يُضَحِّى . رَوَاهُ الِتَرْمِيذَيُّ

۱۳۷۵ ابن عمر رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینه منورہ میں دس سلل مقیم رہے اس قربانی کرتے رہے (ترفزی)

وضاحت اس مدیث کی سند میں تمام راوی نقد ہیں البتہ تجاج بن ارطاق راوی مرتس ہے' اس نے لفظ عن کے ساتھ روایت کیا ہے (میزانُ الاحترال جلدا صفحہ ۱۹۵۸ مکلوّة علامہ البانی جلدا صفحہ سیس)

١٤٧٦ - (٢٤) **وَعَنُ** زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالَ: قَالَ اَصُحَـابُ رَسُوْلِ الله ﷺ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا لهٰذِهِ الْاَضَاحِيُّ؟ قَالَ: «سُنَّةُ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ ﷺ، قَالُوْا: فَمَا لَنَا فِيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ». قَالُوْا: فَالصَّنُوفُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوْفِ حَسَنَةٌ». رَوَاهُ اَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ

۱۲۳۲۱ زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہو وہ بیان کرتے ہیں محلبہ کرام رضی الله عنم نے عرض کیا،
اے الله کے رسول! یہ قرباتیاں کیا ہیں؟ آپ نے فربی، تسارے والد ابراہیم علیہ السلام کی فسنت ہے۔ انہوں نے
دریافت کیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہمیں ان پر واب طے گا؟ آپ نے فربیا، ہربیل کے بدلے میں ایک نیکی فبت
موگا۔ محلبہ کرام نے عرض کیا، اس کی اون کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فربیا اون کے ہربال کے بدلے ایک نیکی
شبت ہوتی ہے (احم، این ماجہ)

# (٤٩) بَابُ الْعَتِنْبِرَةِ (ماهِ رجب میں الله کے نام پر جانور ذریح کرنا) اَلْفَصُلُ اَنْجَالُ

١٤٧٧ ـ (١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْـهُ، عَنِ النَّبِي ﷺ، قَالَ: «لاَ فَـرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ». قَالَ: وَالْفَرَعُ: اَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمُ، كَانُوْا يَذْبَحُونَهُ لِطُوَاغِيْتِهِمْ فِيْ رَجَبَ . مُمَّتَفَقُ عَلَيْهِ

### پېلی فصل

الد عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا اللہ عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں آپ نے فرمايا اللہ على " فرَعْ" واد " عَتِيْرَه " فرع " فرع " فرع " واد " عَتِيْرَه " فرع إلى كتے ہيں كہ " فرع " واد كتے ہيں ہے اور " عَتِيْرَه " وہ جانور ہے جس كو المو رجب ميں ذرع كيا جا تا تعلد الله كرتے ہيں الك كرتے ہيں اور " عَتِيْرَه " وہ جانور ہے جس كو المو رجب ميں ذرع كيا جا تا تعلد ( عالم علم )

#### ا الفَصْسَلُ النَّالِيْ

# دومری فعل

الله ملی الله علیه وسلم معنی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علی الله علیه وسلم کی معیت بن مرفد بن سے بن نے آپ سے سا آپ فرا رہے سے " اے لوگو! بے شک ہر ایل خانہ پر ہر سال میں ایک قربانی ہے اور ایک " عَیْنَیْرُهُ" ہے۔ تم جانتے ہوکہ " عَیْنَیْرُهُ" کیا ہے؟ یہ وی ہے جس کو تم " وَجَبِیّهُ" کیا ہے؟ یہ واور ایک ایل مردیث کی سند ضعیف ہے اور ایام ابوداؤد کھتے ہوں کہ اس مدیث کی سند ضعیف ہے اور ایام ابوداؤد کھتے

### اَلُفَصْ لُ الثَّالثُ

١٤٧٩ - (٣) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرُو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاضْحَى عِنْداً جَعَلَهُ اللهُ لِهلْذِهِ الْأُمَّةِ». قَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اَرَأَيْتَ إِنْ لَيْمُ اَجِدَ اِلْاَ مَنْيَحَةً اللهُ عَالَىٰكَ، اَفَاضَحِى بِهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلٰكِنْ خُذْمِنْ شَعْرِكَ وَاظْفَارِكَ، وَتَقُصُّ مِنْ شَارِبِكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، فَذْلِكَ تَمَامُ أُضْحِتَيْكَ عِنْدُ اللهِ». رَوَاهُ اَبُوْدَاؤَدَ، وَالنَّسَاَفِيُّ

### تيسرى فصل

24 الله عبدالله بن عمرو رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرایا یوم الله عبد کا دن قرار دیا ہے۔ آپ سے ایک فرایا یوم الا من کا جمعے تھم دیا گیا ہے جے الله نے الله نے الله علی مرف دودھ دینے والا جانور میسر آئے تو کیا میں مخص نے دریافت کیا اس کی قربانی کروں؟ آپ نے فرایا نہیں البتہ تو اپنے بال اور ناخن آثار اور اپنی بظوں کے بال تراش اور زیر ناف بال صاف کر لے تو یہ الله کے زدیک تیری ممل قربانی ہے (ابوداؤر ان ان)

وضاحت: اس مدیث کی سند میں میسیٰ بن ہلال صد فی راوی مجبول ہے (مکلوۃ علامہ البانی جلدا صفحہ ۳۱۸) نیز خیال رہے کہ " فَرَعُ" اور " عَتِیْرَهُ" کے جواز کی مدیثیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ جانور بتوں کے نام پر ذرح نہ کئے جائیں البتہ اللہ کی رضا کے لئے ان کا ذریح کرنا مستحب ہے اور نہی کی مدیشوں سے مقصود یہ ہے کہ ان کا ذریح کرنا واجب نہیں ہے نیز اس مدیث کو باج الاصاحی میں ذکر کیا جانا چاہئے تھا۔

# (٥٠) بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوفِ (سورج چاند کے گرئن ہونے پر نماز ادا کرنا)

### الفَصَلُ الْأُولُ

١٤٨٠ - (١) مَنْ عَائِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: إِنَّ الشَّمْسَ خَسَفَتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَعَثْ مُنَادِياً: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَاللهِ عَلَيْهِ، فَبَعَدَتُ مُنَادِياً: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ وَاللهُ عَنْهَا: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطْ وَلاَ سَجَدُتُ سُجُوداً وَالْمَعْدَاتِ مَا مَتَفَقَ عَلَيْهِ.
 عَطُّ كَانَ اَطُولَ مِنْهُ مُتَفَقَ عَلَيْهِ.

### پہلی فصل

۱۳۸۰ عائشہ رضی اللہ عنما سے رواہت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدِ رسالت میں سورج گربن ہو گیا۔ آپ نے منادی کرنے والے کو بھیجا کہ وہ اعلان کرے کہ نماز کے لئے اکشے ہو جاؤ۔ آپ آگے ہو جائے۔ آپ نے دو رکعت نماز میں چار رکوع اور چار سجدے کئے۔ عائشہ رضی اللہ عنما بیان کرتی ہیں کہ آپ نے بھی کوئی رکوع اور سجدہ اس سے لمبا نہیں کیا (بخاری مسلم)

١٤٨١ - (٢) وَمَنْهَا، قَالَتُ: جَهَرَ النِّبَيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَآءَتِهِ. مُمَّنَفَقَ عَلَيْهِ.

۱۸۳۸ عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گر بن کی نماز میں جَری قرآت کی (جغاری مسلم)

١٤٨٢ - (٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّامِس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَهْدِ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحُواً مِّنُ قَرَآءَةِ سُنُورةً الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرُّكُوع الْاَوِيلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوع الْاَوِيلاً، وَهُو دُونَ الْوَيلِم، وَهُو دُونَ الرَّكُوع الْوَيلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوع الْوَيلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوع الْوَيلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوع الْمَامِويلاً، وَهُو دُونَ الرَّكُوع الْاَوَّلِ، ثُمَّ رَفَع فَقَامَ قِيَاماً طَويلاً،

وَهُودُونَ الِْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طِويُلاً، وَهُودُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدُ تَجَلَّتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ احَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيْئاً فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعُكُعُتَ ، فَقَالَ: «إِنِي رَأَيْتُ الْجَنَّةُ، فَتَنَاوَلُتُ مِنْهَا مُنَالَكُ تَكَعُكُعُتَ ، فَقَالَ: «إِنِي رَأَيْتُ الْجَنَّةُ، فَتَنَاوَلُتُ مِنْهَا عُنْهُ وَلَا اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٣٨٢ اين عباس رضى الله عنما سے روايت ہے وہ بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم ك نمانے میں سورج مربی ہومیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں محلبہ کرام نے کربن کی نماز اوا ک۔ آپ نے بقدر سورہ بقرہ طاوت کرنے کے لمبا قیام کیا۔ بعد ازاں آپ نے لمبا رکوع کیا پھر آپ نے (رکوع سے) سر اٹھایا تو لمبا عرصہ قیام کیا لیکن پہلے قیام ہے کم تھا۔ پھر آپ نے لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع سے سراٹھایا پھر آپ نے سجدہ کیا پھر آپ نے لبا قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے لبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے (رکوع سے) سراٹھایا پھرآپ نے سجدہ کیا۔ پھر آپ فارخ ہوئے تو سورج واضح ہوچکا تھا۔ آپ نے فرمایا سورج اور جاند اللہ کی نشانیوں میں دو نشانیاں ہیں کمی مخص کی موت اور کسی مخص کی ولادت پر ان کو گر بن نہیں ہو تا جب تم ان کو گر بن (کی حالت) میں دیکھو تو اللہ کا ذکر كو- محلب كرام نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! ہم نے ديكھاكہ آپ نے قيام كى حالت ميں كى چيزكو پكڑا ب بعد ازال مم نے دیکھا کہ آپ (درا) یکھے ہے ہیں۔ آپ نے فرایا میں نے جنت کا مشاہرہ کیا۔ میں نے اس ے ایک خوشہ لینا چاہا آگر میں لے لیتا تو دنیا کے بلق رہے تک تم اس سے کھاتے رہے اور میں نے دوزخ کا مثلدہ کیا میں نے اس جیسا خوفناک مظرممی نہیں دیکھا اور میں نے کماکہ دونے میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ محلبہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا سبب ان کی ناشکری ہ۔ دریافت کیا گیا' اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے فرایا' خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احمان کی ناشکر گزار ہوتی ہیں اگر تم نانہ بمران میں سے کی کے ساتھ احمان کرتے رہو پمروہ تم سے کچھ (اپنی مرضی کے خلاف نامناسب کام) دیکھ لے تو وہ کہتی ہے میں نے تھ سے کبھی خیر کو نسیں دیکھا (بخاری مسلم)

18۸۳ ـ (٤) **وَعَنْ** عَائِشَةْ رَضِى اللهُ عَنْهَا، نَحُو حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَتُ: ثُمَّ . سَجَدَ فَاطَالَ السُّجُوْدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ ٱللهَ وَاثْنٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: وإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدِ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذُلِكَ فَادُعُوْا اللهَ وَكَبَرُوْا وَصَلَّوا وَتَصَدَّقُواْ»، ثُمَّ قَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ مَامِنُ اَحَدٍ اَغْيُرٌ مِنَ اللهِ اَنْ تَنْزِنِيَ عَبُدُهُ اَوْ تَزْنِي اَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ! وَاللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمُ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

سهه الشه مائشہ رمنی اللہ عنها سے ابن عباس رمنی اللہ عنما کی مدیث کے مائد روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ چر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد قابیان کی چر آپ نے فرایا ' بلاشبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں کسی کی وفات اور کسی کے پیدا ہونے پر ان کو گربن نہیں ہو آ لیکن جب تم گربن دیمھو تو اللہ سے دو نشانیاں ہیں کمو ' نماز اوا کو اور مدتہ دو۔ پھر آپ نے فرمایا ' اے اُمّتِ مجمدیا اللہ کی شم اللہ سے نیادہ کو فی غیرت والا نہیں ہے کہ اس کا بدہ آیا اس کی بدی زنا کریں۔ اے اُمّتِ مجمدیا اللہ کی شم اگر تم کو علم ہو جائے بھنا مجمد کو ہے تو تم بہت کم نسو اور بہت زیادہ آنسو بہاؤ (بخاری 'مسلم)

١٤٨٤ - (٥) وَعَنُ آبِى مُسُوسِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ وَقَامَ النَّبِيُّ وَعَلَيْ فَإِنَّا النَّبِيُّ وَعَلَيْ بِالْطُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعِ النَّبِيُّ وَعَلَيْ فَإِنَّا اللَّهَ عَنْهُ وَالْمَاعَةُ، فَاتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِاَطُلُولِ قِيَامٍ وَرُكُوعِ وَسُجُودٍ، مَارَأَيْتُهُ قَطُ يَفُعُلُهُ، وقَالَ: «لهذِهِ الْآيَاتُ النِّيْ يُرْسِلُ اللهُ ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه ، وَلَيْنَ يُرْسِلُ اللهُ ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِه ، وَلَيْكُنُ يُتُخْوِفُ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّنُ ذَلِكَ ، فَافْزَعُوا لِللهِ ذِكْرِهِ وَدُعَآئِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ » . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ .

اللہ علیہ دسلم محبراکر اشھے۔ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے چنانچہ آپ مجر نبوی بو گیا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم محبراکر اشھے۔ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے چنانچہ آپ مجر نبوی میں آئے۔ وہاں آپ نے لیے قیام کے ساتھ رکوع اور لیے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھائی۔ میں نے آپ کو بھی ایسا کرتے ہوئے خمیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنیس اللہ تعالی بھیجتا ہے۔ یہ ممی کے مرتے یا پیدا ہوئے کی وجہ سے خمیں ہوتیں بلکہ اللہ تعالی ان نشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرا آ ہے جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا کرنے اور اس سے استغار کرنے کی جانب لیکو (بخاری مسلم)

١٤٨٥ ـ (٦) **وَعَنُ** جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: انْكَسَفْتِ الشَّمْسُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَـوْمَ مَاتَ اِبْـرَاهِيمُ ابْنُ رَسُــوْلِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى بِالنَّـاسِ سِتَّ رَكَعَـاتٍ بِــاَربَـعِ سَجَدَاتٍ . رَوَاهُ مُسُلِكُمُ

۱۳۸۵ جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم فوت ہوئے سورج کو گرئن ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو دو رکھتیں چھ رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھائیں (مسلم)

١٤٨٦ - (٧) وَهُو ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ حِبْنَ

كَسَفَتِ الشُّمُسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ

۱۸۳۸ این عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله طیه وسلم نے سورج کربن کے وقت دو ر کمتیں آٹھ رکوع اور چار سجدول کے ساتھ پڑھائیں (مسلم)

١٤٨٧ - (٨) وَعَنْ عَلِي تِمْنَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٣٨٤ على رمنى الله عند سے بعى اس كى عمل روايت ب (مسلم)

١٤٨٨ - (٩) وَهُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَمُرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ كُنْتُ ارْتَمِى بِأَسْهُم لِنَى بِالْمَدِيْنَةِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ يَظِيُّ ، إِذْ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَبَهُ فَهَا ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لاَنْظُرْنَ إِلَى مَا حَدَثَ لِرَسُولِ اللهِ يَظِيُّ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. قَالَ فَأَنَيْهُ وَهُو قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ. قَالَ فَأَنَيْهُ وَهُو قَائِمٌ فِي الشَّلَةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يُسَبِّعُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدُعُوخَتَى حَسَرَ عَنها ، فَلَمَّا حَسَرَ عَنها قَرَأُ شُورُ وَيَقِي وَلَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِه» عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَمُرةً ، وَفِي نُسَخِ «الْمَصَابِيح» عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرةً .

١٤٨٩ - (١٠) **وَمَنْ** اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِیْ بَکُرِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَتْ: لَقَدُ اَمَرَ النَّبِیُّ ﷺ بِالْعِتَاقَةِ فِی کُسُوْفِ الشَّمْسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِیُّ .

١٣٨٩ اساء بنتِ الى بكر رضى الله عنها سے روایت ہے وہ بیان كرتى بيں كه نبى صلى الله عليه وسلم في سورج مربئ كو وقت (ظلاموں كو) آزاد كرنے كا تحم ديا (بخارى)

### اَلْفَصُلُ التَّالِي

• ١٤٩ - (١١) عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُندُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّى بِنَارَسُولُ اللهِ عَنْهُ

فِي كُسُوْفٍ لاَّ نَسْمُعُ لَهُ صَوْتًا ﴿ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَابُوْ دَاؤَدَ ، وَالنَّسَآئِقُ ، وَابْنُ مَاجَهُ .

### دوسری فصل

۱۳۹۰ تمره بن جندب رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بمیں سورج مربن کی نماذ باہماعت پرحائی۔ آپ کی قرأت کی آواز نہیں آتی تھی (ترفدی ابوداؤد انسائی ابن ماجہ)

وضاحت اس مدیث کی سند میں محلب بن عباد رادی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلدا صفحہ اے" مشکوۃ علامہ نامر الدین البانی جلدا صفحہ سے)

١٤٩١ - (١٢) **وَعَنُ** عِكْرَمَةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: مَاتَتُ فَلاَنَهُ، بَعْضُ اَزُوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَخَرَّ سَاجِداً، فَقِيْلَ لَهُ: تَسْجُدُ فِي هُذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا»، وَاَئَى آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذِهَابِ اَزْوَاجِ النِّبِيِّ ﷺ؟!. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي.

۱۳۹۱: عکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں ابنِ عباس رضی اللہ عنما کو بتایا کمیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قُلال بوی فوت ہو گئ ہے تو آپ سجدے میں کر پڑے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ عکرمہ کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ " جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو" اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بوی کے فوت ہونے سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ (ابوداؤد 'تذی)

#### الفَصُلُ الثَّالِثُ الفُصُلُ الثَّالِثُ

١٤٩٢ - (١٣) عَنُ أَبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَـالُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيُنِ، ثُمَّ قَامَ النَّانِيَةَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِّنَ الطِّوْل، ثُمَّ رَكَعَ خَمُسَ رَكَعَاتٍ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيُنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُو مُسْتَقِبلَ الْقِبْلَةِ يَدُعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاؤْدَ.

### تيىرى فصل

الله علیہ وسلم کے اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمائے بین سورتوں بین سے ایک دمائے میں سورت گربن ہو گیا آپ نے صحابہ کرام کو گربن کی نماذ پڑھائی۔ آپ نے کبی سورتوں میں سے ایک سورت قرأت کی اور پانچ رکوع کے اور وہ سجدے کئے بھر دو سمری رکعت میں کھڑے ہوئے اور آپ نے لبی سورت تلاوت کی اور پانچ رکوع اور وہ سجدے کئے بھر قبلہ رخ بیٹے ہوئے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ

سورج گرین دور موکیا (ابوداؤد)

### وضاحت اس مديث كي سنديس القلام اور اضغراب ب(مكلوة علامه نامرُ الدّين الباني جلدا صفحه ٢٥١)

١٤٩٣ - (١٤) **وَعَنِ** النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْجَلَتِ الشَّمْسُ رَوَاهُ عَهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْجَلَتِ الشَّمْسُ رَوَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِثْلُ صَلاَتِنَا يَوْكُمُ اللهُ عَلَى مِثْلُ صَلاَتِنَا يَوْكُمُ وَيَسْجُدُ.

وَلَهُ فِي ٱخْرَى: اَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ يَوْماً مُّسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِيدِ، وَقَلِدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى حُتَّى انْجَلَتْ، ثُمَّمَ قَالَ: وإنَّ اَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُولُوْنَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْجَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِّنْ مُحَظَمَآءِ اَهُلِ الْاَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَا يَنْجَسِفَانِ لِللَّهِ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ مَا شَآءَ، يَنْجَلِى اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

سام سائد نگمان بن بشررض اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائے میں سورج گربن ہو گیا آپ دو دو ر کھیں پڑھ رہے تے اور گربن کے وقت ہاری نماز جیسی نماز اوا کی آپ رکوع اور سجدہ کرتے تے اور اس کی ایک دو سری روایت میں ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نمایت تیزی کے ساتھ مسجد کی طرف گئے جبکہ سورج گربن ہو گیا تھا آپ نے گربن کھلنے تک گربن کی نماز اوا کی پھر آپ نے فرایا ، جالمیت کے دور بین لوگ کتے تے کہ سورج اور چاند زمین پر بہنے والے سرواروں میں سے کی بیدے کی موت کی دوجہ سے گربن لگتے ہیں (ایما ہرگز نمیں ہے) بلکہ سورج اور چاند سمی کی وقات اور کمی کی پیدائش پر گربن نمیں ہوتے البت یہ دونوں اللہ کی محلق میں سے ہیں اللہ اپنی محلوق میں جو چاہتا ہے تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ پس ان دونوں میں سے جی اللہ اپنی محلوق میں جو چاہتا ہے تغیر پیدا کر دیتا ہے۔ پس ان دونوں میں سے جے گربن لگ جائے تو تم نماز اوا کرنے یمیل تک کہ گربن محل جائے یا اللہ کوئی خاکام روفما فرماد۔۔۔

وضاحت اس مديث كي مند من انقلاع اور اضطراب ب (مكاؤة علامه ناصر الدين الباني جلدا صفحه ١٥٨)

(٥١) بَابُ فِئ سُبجُّوْدِ الشَّكْرِ وَهٰذَا الْبَابُ خَلْ عَنِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ وَالنَّلِثِ (سَحِرِه شَكر) (اس باب مِن پہلی اور تیسری فصل نہیں ہے)

### الْفَصْلُ الثَّانِيُ

١٤٩٤ - (١) عَنْ آبِى بَكْرَةَ رُضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا جَآءَهُ آمُرٌّ سُرُوراً - اَوْ يُسَّرُّ بِهِ - خَرَّ سَاجِداً شَاكِراً لِلهِ تَعَالَى. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ، وَالْهِزِّمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْكِ

### دومری فصل

سر ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوش کن خبرآتی جس سے آپ کو خوشی لاحق ہوتی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ مجدے میں گر جاتے (ابوداؤد' ترزی) امام ترزی نے کہا ہے کہ سے مدیث حسن غریب ہے۔

١٤٩٥ - (٢) وَعَنْ آبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ وَأَى رَجُلًا مِنَ النَّغَاشِيْنَ ، فَخَرَّ سَاجِدًا . رَوَاهُ الدَّارَقُطِنِيُّ مُرُسَلًا، وَفِي وشَرْحِ السُّنَةِ، لَفُظُ والْمَصَابِيْحِ،

۱۳۹۵ ابو جعفر رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ملی الله علیه وسلم نے ایک پست قد ناقص الخلقت محض دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے (دار محفیٰ) نے مرسل بیان کیا اور شرح السَّنَّ میں مصابح کے الفاظ ہیں۔

وضاحت ۔ اس مدیث کی سند ہیں جار بن بزیر جعنی رادی منظم نیہ ہے (میزان الاعتدال جلدا صغہ ۳۷۹ ، تقریبُ التنفیب جلدا صغحہ ۱۳۳ منگلوۃ علامہ ناصرالدین البانی جلدا صغہ ۷۲۲) ١٤٩٦ - (٣) **وَعَنْ** سَعُدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مِنْ مَكَةَ نُرِيْدُ الْمُدِينَة ، فَلَمَّا كُنَا قَرِيْبًا مِّنْ عَزُورَاءَ ، نَزَلَ ثُمَّ رَفَعَ بَدَيْهِ، فَدَعَا اللهُ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَ سَاحِدًا، فَمَكَثَ طُويلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَ سَاحِدًا، فَمَكَثَ طُويلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعُ يَدَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَ سَاحِدًا، فَمَكَثَ طُويلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعُ يَدَيْهِ سَاعَةً ، ثُمَّ خَرَ سَاحِدًا، فَمَكَثَ طُويلًا، ثُمَّ وَلَا اللهُ وَيَى سَأَلُتُ رَبِّى ، وَشَفَعُتُ لِأُمَّتِى ، فَاعُطَانِى ثُلُثَ أَيْتِى ، فَخَرَرُتُ سَاجِدًّا لِرَبِّى شُكُولًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِى ، فَسَأَلُتُ رَبِّى لِامْتِى ، فَاعُطَانِى ثُلُكُ أَيْتَى ، فَحَرَرُتُ سَاجِدًّا لِرَبِّى شُكُولًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِى ، فَسَأَلُتُ رَبِّى لِامْتِى ، فَاعُرَرُتُ سَاجِدًا لِرَبِّى شُكُولًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِى ، فَسَأَلُتُ رَبِّى لِامْتِى ، فَاعُولُونِ اللهُ عَلَى النَّلُتُ الْآخِرَ، فَحَرَرُتُ سَاجِدًا لِرَبِّى شُكُولًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِى ، فَسَأَلُتُ رَبِّى لِامْتِى ، فَاعُولُونِ اللهُ عَلَى النَّلُتُ الْآخِرَ، فَخَرَرُتُ سَاجِدًا لِرَبِّى شُكُولًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِى ، فَسَأَلُتُ رَبِّى لِامْتِى ، فَاعُلُونِى النَّلُ فَا اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ عَلَى النَّالُ وَالْمَا اللهُ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللَّلُكُ اللهَ اللهُ الْمُورَاءُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللَّهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

۱۳۹۹ تعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کمہ سے لکے ہم مدینہ جاتا چاہتے تھے۔ جب ہم " کُرُوْدُرَاء" جگہ کے قریب پنچ تو آپ الزے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے بچھ وقت اللہ سے دعا کرتے رہے پھر بجدے میں کر پڑے اور لمبا عرصہ بجدہ کی حالت میں رہے۔ پھر آپ کوڑے ہوئے بچھ عرصہ آپ نے آپ دونوں ہاتھ اٹھائے رکھے پھر بجدے میں کر گئے۔ آپ نے فرایا' میں نے آپ پورودگار سے سوال کیا اور آپی آمت کے لئے شفاعت کی درخواست کی۔ اللہ تعالی نے میری اُمّت کے لئے شفاعت کی درخواست کی۔ اللہ تعالی نے میری اُمّت کے بیا سرا کھا اور اپنی آمت کے لئے سوال کیا۔ اللہ نے میری اُمّت کے (مزید) تیرے ہے کو بھی معاف کر دیا چہ بھی معاف کر دیا چہا ہو کا بھر میں اللہ کا شر اوا کرتے ہوئے بجدے میں کر گیا۔ پھر میں نے اپنا سرا ٹھایا اور میں اپنی آمت کے لئے سوال کیا۔ اللہ نے میری اُمّت کے لئے سوال کیا۔ پہر میں نے اپنا سرا ٹھایا اور میں اپنی رہ بے اپنی آمت کے بتی اللہ کا شر اوا کرتے ہوئے بحدے میں کر گیا۔ پھر میں نے اپنا سرا ٹھایا اور میں معاف کر دیا تو رہ بے رہ کا شکر اوا کرتے ہوئے واللہ نے میری اُمّت کے باتی تیبرے ھے کو بھی معاف کر دیا تو میں اپنی اُم تا کے بی اُم کیلے اور اگرتے ہوئے بھری اُمّت کے باتی تیبرے ھے کو بھی معاف کر دیا تو رہ بے اپنی آمت کے باتی تیبرے ھے کو بھی معاف کر دیا تو رہ کا شکر اوا کرتے ہوئے بیل اُرد اُرد کیا تھرے کو بھی معاف کر دیا تو رہ کا شکر اوا کرتے ہوئے بیل آمت کے باتی تیبرے ھے کو بھی معاف کر دیا تو رہ بیا سے رہ کا شکر اوا کرتے ہوئے بیل آمت کے باتی تیبرے دیا کہ کے دیا تو معاف کر دیا تو اُرد کیا ہے دیا ہے دیا ہی معاف کر دیا تو اُرد کیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہوگا کو دیا تو اُرد کیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہی معاف کر دیا تو اُرد کے دیا ہے دیا

وضاحت ۔ اس حدیث کی سند میں یحیٰ بن حسن بن عثمان رادی مجمول ہے (میزانُ الاعتدال جلدی صفحہ ۳۱۸' مکلوٰۃ علاّمہ نامرُ الدین البانی جلدا صفحہ ۳۷۳)

# (٥٢) بَابُ أَلْإِسْتِسْقَاءَ

# (نمازِ استَسْقَاء كابيان)

### اَلْفَصْدُلُ الْاُوَلُّ

١٤٩٧ - (١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَشْفِقَى، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْفِرَآءَةِ، وَاسْتَقْبَلَ الْفِبُلَّةُ يَلْكُوْ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَوَّلَ رَدَآءَهُ حِيْنَ السَّتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . مُمَّتَفَقَّ عَلَيْهِ

### پېلی فصل

۱۳۹۷ عبدالله بن زید رضی الله عنه سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم لوگوں کو لے کر عید گاہ کی جانب نماز استعاء اوا کرنے کے لئے نظے آپ نے دو ر کھیں اوا کیں اور ان میں جمری قرأت کی اور قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتے رہے نیز قبلہ رخ ہو کر آپ نے اپی چار کی تحویل فرائی (بخاری مسلم)

١٤٩٨ - (٢) **وَعَنْ** أَنُس رَضِيَ اللهُ عُنهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُرْفُعُ يَدُيْهِ فِي شَيْءٍ يِّمْنُ دُعَآئِهِ اِلاَّ فِي الْإِسْتِسْفَآءِ ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَاى بَيَاضُ اِبْطَيْهِ. فَمَتَفَقَ عَلَيْهِ.

۱۳۹۸ انس رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی وہا میں اس قدر ہاتھ بلند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی وونوں بناوں کی کرتے سے جس قدر استقاء میں بلند کرتے سے۔ آپ اس قدر (ہاتھ) بلند فرماتے کہ آپ کی دونوں بناوں کی سفیدی نظر آنے گئی (بخاری مسلم)

١٤٩٩ - (٣) **وَمَنْهُ**، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْعَىٰ فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ اِلَى السَّمَـآءِ. رَوَاهُ مُسْلِمُّ.

۱۳۹۹ انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاءِ استقاء میں اپنی دونوں بنتیلیوں کی پیٹے کو آسان کی جانب اُٹھایا (مسلم)

وضاحت، عام دعا میں ہتیلیوں کی بہت زمین کی جانب رہتی ہے۔ وعلوا ستاء میں اس کے خلاف اس لئے ہے کہ قبل سالی ختم ہو جائے بارش برسنے سے تبدیلی آجائے اور خوشحال کا دور دورہ ہو جائے (داللہ اعلم)

١٥٠٠ ـ (٤) **وَعَنْ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَبِّياً نَافِعاً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

مورد عائشہ رمنی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش (اترتی) دیکھتے تو دعا کرتے " اے اللہ! نطع بخش بارش بھیج" (بخاری)

١٥٠١ - (٥) وَعَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آصَابَنَا وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَظْرَى قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ! لِمَ صَنَعْتَ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ! لِمَ صَنَعْتَ لَمَانَ قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﷺ! لِمَ صَنَعْتَ لَمَانَا وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ ع

۱۵۹۱ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں بم رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سے کہ اور کیا آگ میں بارش نے آلیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن (کے کچھ حصہ) سے کہ اور کیا آگ کہ وہاں بارش کے قطرات کریں۔ ہم نے وریافت کیا اے اللہ کے رسول! آپ نے ایا کیوں کیا ؟ آپ نے جواب ویا اس لئے کہ یہ ابھی ہودروگار کے پاس سے آئی ہے (مسلم)

### ٱلْفَصُلُ الثَّانِيُ

١٥٠٢ ـ (٦) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْمُصَلَّى، فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ رِحْنِنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ دَعَا اللهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ الْاَيْمَنِ، وَجَعَلَ عِطَافَةُ الْأَيْمَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْآيْمَنِ، ثُمَّ دَعَا اللهُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ

# دومری فصل

۱۵۰۲ عبدالله بن زید رضی الله عند سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم حید گاہ کی جانب نظے آپ نے وہاں قبلہ رخ ہو کر چادر تبدیل کرتے ہوئے وعام استفاء کی۔ آپ نے چادر کے وائیں کنارے کو اپنے بائیں کندھے پر کیا اور چادر کے بائیں کنارے کو دائیں کنارے پر کیا بعد ازاں اللہ سے (بارش کی) وعاکی (ابوداؤد)

وضاحت اس مدیث کی سند میں عمرو بن حارث عمی رادی کی عدالت معروف سی ب (میزاف المعتدال طلعتدال معروف سی می سند می البنی جلدا مغد ۲۵۵)

١٥٠٣ ـ (٧) وَعَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَمِيْصَةٌ لَهُ سَوْدَآءُ،

فَأَرَادَ أَنۡ يَأۡخُذَ ٱسۡفَلَهَا، فَيَجۡعَلَهُ أَعۡلَاهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتُ قَلَّبَهَا عَلَى عَاتِقَیْهِ ﴿ رَوَاهُ أَحۡمَدُ، وَأَبُو ۗ دَاؤَدَ

معداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء استفاء فرائی تو آپ (کے جسم مبارک) پر سیاہ رتک کی جادر تھی، آپ نے اس کو اپنے کندهوں پر ہی تبدیل رعاء استفاء فرائی تو آپ (کے جسم مبارک) پر سیاہ رتک کی جانب کیا ) (احمہ 'ابوداؤد) کر لیا (لینی دائیں کنارے کو بائیں جانب اور اوپر والی جانب کو نیچے کی جانب کیا) (احمہ 'ابوداؤد)

١٥٠٤ ـ (٨) **وَعَنْ** عُمَيْرِ مَوُلَى آبِى اللَّحْمِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَسُقِى عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، قِرِيْباً مِّنَ الزَّوْرَآءِ قَائِماً يَّدُّعُوْ يَسْتَسْقِى، رَافِعاً يَّدَيْهِ قِبَلَ وَجُهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسُهُ. رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ، وَرَوَى الِتَزْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ

۱۵۰۴ میر مولی الی اللم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں' اس نے نبی صلی الله علیه وسلم کو دیکھا کہ آپ افجار التیت (مقام) میں دُوراء (مقام) کے قریب دونوں ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ کھڑے ہوکر دعاءِ استفاء فرما رہے ہیں۔ الرّبت (مقام) میں دُونوں ہاتھ آپ کے سرے بلند نہیں تنے (ابوداؤد) اور ترفدی' نسائی نے اس کی مثل بیان کیا۔ (لیکن) آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے سرے بلند نہیں تنے (ابوداؤد) اور ترفدی' نسائی نے اس کی مثل بیان کیا۔

١٥٠٥ - (٩) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - يَعْنِىٰ فِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ - يَعْنِىٰ فِي اللهُ عَنْهُمَا، وَاللهُ اللهُ عَنْهُمَا، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهُ.

مده ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نماز استعام کے اللہ علیہ وسلم نماز استعام کے لئے نکلے تو آپ نے نمایت معمولی لباس بہن رکھا تھا (نمایت) تواضع کے ساتھ خشوع کرتے ہوئے اظمارِ تذکیل کرتے ہوئے وار نمائی ابن ماجہ)

١٥٠٦ - (١٠) **وَمَنْ** عَمْرُو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَسْفَى قَالَ: «اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادُكَ وَبَهِيْمَتَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَك، وَأَحْي بَلْدَكَ الْمَيِّتَ». رَوَاهُ مَالِك، وَأَبُوْ دَاوُدَ.

۱۵۰۱ عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اس کے داوا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاوا ستقاء کرتے ہوئے فرماتے (جس کا ترجمہ ہے) " اے اللہ! اپنے بندوں اور چار پایوں پربارش نازل کر اور اپنی رحمت کو عام فرما اور اپنے بے آباد علاقوں کو ترو آنجی عطا فرما" (مالک ابوداؤد)

١٥٠٧ ـ (١١) **وَعَنُ** جَابِرٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُـُولُ اللهِ ﷺ يُوَّاكِى مُّ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ الْسِقِنَا غَيْناً مُّغِيْناً، تَمِرْيناً ، تَمِرْيعاً ، نَافِعاً، غَيْرَ ضَاَرِّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِل ٍ»، قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ.

2+10: جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ (اپنے ہاتھوں کو) مبالفہ کے ساتھ اونچا کرتے اور دُعاءِ استفاء کرتے۔ (جس کا ترجمہ ہے) اے اللہ! ہم پر ایس بارش نازل فرما جو قبط سالی کو دور کرے' جس کا انجام کار اچھا ہو' ذَر خیزی لانے والی ہو' نفع بخش ہو' ضرر رسال نہ ہو' جلدی برسے' تاخیر نہ ہو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فورا" بی تمام آسان پر باول چھا گئے (ابوداؤد)

### اً اَلُفَصُلُ التَّالِثُ

مُحُوْط الْمَطْرِ ، فَأَمْرَ بِمِنْبَرٍ، فَوْضِعَ لَهُ فِي اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَعْهَا فَحُوْط الْمَطْرِ ، فَأَمْرَ بِمِنْبَرٍ، فَوْضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلِّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخُرُجُونَ فِيْهِ، قَالَتْ عَائِشَةً: فَخَرَجَ رَسُولُ الله يَعْمُ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْيَّنَحُارَ الْمَطْرِ عَنُ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، اللهُ مُ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكُونُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْيَّنَحُارَ الْمَطْرِ عَنُ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ، وَقَدُ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ لَكُمْ » ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ وَرَبُ الْعَالَمِيْنَ، وَنَحْنُ اللهُ عَرْبُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ يَقُولُ مَا يُرْبُدُ ، اللّهُمَّ أَنْتَ اللهُ إِلاَ إِللهَ إِلاَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى النَّاسِ طَهْرَهُ ، وَنَحْنُ الْفُقُورَاءُ ، أَنْزِلُ عَلَيْنَا الْغَيْثَ ، وَاجْعَلُ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا فُوهُ وَبِهُ اللهُ إِللهَ إِللهُ اللهُ مَوْرَافِعُ يَدُهُ مُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَنَوْلُ ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، فَأَنْشَأَ اللهُ وَرَسُولُه ، رَوَاهُ أَبُودُ دَاوَد ، وَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ اللهُ عَلَى النَّاسُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

### تيسرى فصل

۱۵۰۸ عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ محابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارش نہ برنے کی شکایت کی۔ آپ کے عکم سے آپ کے منبر کو عید گاہ میں لے جایا گیا اور آپ نے محابہ کرام سے اس کے لئے ایک دن متعین کیا کہ اس میں نمازِ استعاء کے لئے باہر تکلیں گے۔ عائشہ کمتی بین چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس وقت سورج کا ایک کنارہ نظر آرہا تھا آپ منبر پر تشریف فرا ہوئے۔ آپ نے " اللّه اکٹید اللّه تکفید للّه حقداً کیٹیداً علیہاً " کے کلمات فرائے پھر آپ نے فرایا " تم فرا ہوئے۔ آپ نے بارے میں قط سال کا فیوہ کیا اور اظمار کیا کہ بارش ابی وقت سے پیچیے ہو گئی ہے جب کہ

اللہ نے حمیں تھم دیا ہے کہ تم اس سے دعا کرد اور اس نے تم سے دعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بعد ازاں آپ نے فرایا' ہر طرح کی حمد فنا اللہ کے لئے ہے جو جہاں والوں کا پروردگار ہے' رحم کرنے والا مہریان ہے' جزا سزا کے دن کا مالک ہے' صرف اللہ ایک ہی معبود برحق ہے وہ جو چاہتا ہے کر تا ہے۔ اے اللہ اور معبود برحق ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو بے پرواہ ہے اور ہم محتاج ہیں ہم پر بارش نازل کر اور نازل کردہ بارش کو ہمارے لئے باعث قوت اور کھے وقت تک کے لئے (ضرورتوں کو بردا کرنے کا) ذریعہ بنا بعد ازاں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اتنا اٹھایا کہ آپ کی دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آنے گئی۔ پھر آپ نے اپنی چیٹے حاضرین کی جانب چرہ کیا اور منبر سے اپنی چیٹے حاضرین کی جانب کی اور ہاتھ اُٹھاتے ہوئے اپنی چادر کو تبدیل کیا۔ پھر لوگوں کی جانب چرہ کیا اور منبر سے انرش ہوئی ابھی آپ مجبد میں نہیں چنج پائے سے کہ وادیاں بنے لکیس جب آپ نے دیکھا کہ لوگ نمایت تیزی بارش ہوئی ابھی آپ مجبد میں نہیں چنج پائے سے کہ وادیاں بنے لکیس جب آپ نے دیکھا کہ لوگ نمایت تیزی بارش ہوئی ابھی بنہ گاہوں کی جانب لیک رہے ہیں تو آپ مسکرا دیئے یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت بھی نظر آنے لگ گئے۔ آپ نے فریا " میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ جرچز پر قادر ہے اور میں اللہ کابندہ اور اس کا رسول ہوں " لگ گئے۔ آپ نے فریایا " میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ جرچز پر قادر ہے اور میں اللہ کابندہ اور اس کا رسول ہوں" (ابوداؤد)

١٥٠٩ - (١٣) **وَعَنْ** أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، كَانَ إِذَا قُحِطُوْا اسْتَسْفَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَيمَ نَبِيْنَا، فَاسْقِنَا. قَالَ: فَيُسْقَوُنَ . رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

1009 انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ قبط مالی کے دور میں مُمرِّ بن خطاب عباس اس عبد اللہ استاء کے لئے لے جاتے اور یوں التجا کرتے '' اے اللہ! ہم آپ کی جانب اپنے پیفبر کا وسیلہ پش وسیلہ لاتے سے تو آپ ہم پر بارش نازل کرتے اور (اب) ہم آپ کی جناب میں اپنے پیفبر کے پچا کا وسیلہ پش کرتے ہیں تو آپ ہم پر بارش نازل فرمائیں۔'' (انس نے بیان کیا) کہ اس طرح بارش نازل ہو جایا کرتی تھی (بخاری)

وضاحت : زندوں کا وسلہ لے جانا درست ہے ، مرے ہوئے کا وسلہ پکڑنا جائز نہیں۔ مدیث کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ محمر بن خطاب رضی اللہ عند نے اپنے دورِ خلافت میں متعدّد بار عبّس بن عبدا محمّل رضی اللہ عند کو بارش کے لئے بطور وسلہ کے بارگاہ اللی میں پیش کیا (واللہ اعلم)

١٥١٠ - (١٤) **وَهَنْ** أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: خَرَجَ نَبِئٌ مِّنَ الْأَنْبِيَآءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْفِقْ، فَإِذَا هُوَ بِنَمُلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَرَائِمِهَا إِلَى السَّمَآمِ، فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَدِ اسْتُجِيْبَ لَكُمْ مِّنْ أَجْلِ هٰذِهِ النَّمْلَةِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

١٥١: ابو مريره رضى الله عنه سے روايت ب وه بيان كرتے بين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے

سنا آپ فرما رہے تھے کہ ایک پیفیر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر بارش کی دعا کے لئے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چیوٹی نے اپنی ٹاگوں کو آسلن کی جانب اٹھایا ہوا ہے۔ پیفیرنے لوگوں سے کما' واپس چلو اس چیوٹی کے سبب تساری دعا قبول ہو گئ ہے (دار تعلیٰ)

وضاحت " اس حدیث کی سند میں محمد بن عُون خراسانی اور اس کے والد دونوں راوی معروف نہیں ہیں (میزانُّ الاعتدال جلد ۳ صغه ۲۷۲٬ مفکوة علاَّمہ ناصرالدین البانی جلدا صغه ۳۷۸)

# (٥٣) بَسَابٌ فِسَى الرِّيَاحِ وَالْمَطَرِ (آثد حيول اور ہواؤل كابيان) اَلْمُصُلُّ اُلاَوَّلُ

الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ونُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَاهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُوْرِ، . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

### پہلی فصل

الملة ابنِ عباس رضی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجمعے مشرق کی جانب سے چلنے والی ہوا مجمعے مشرق کی جانب سے چلنے والی ہوا کے ساتھ مدد دی گئی ہے اور (قوم) علو کو مفرب کی جانب سے چلنے والی ہوا کے ساتھ تباہ و بریاد کیا گیا (بخاری مسلم)

١٥١٢ - (٢) **وَهَنُ** عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَاحِكاً حَتَّى أَرَىٰ مِنْهُ لَهَوَاتِه ، إِنَّمَا كَانَ يَبْتَسِمُ، فَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْماً أَوْ رِيْحاً عُرِفَ فِي وَجْهِهِ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

۱۵۱۲ عائشہ رمنی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (کھل کر) ہنتے ہوئے مجمی نہیں دیکھا بس آپ مسکراتے تھے چنانچہ آپ جب بادل یا آندهی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چرے پرنملیاں ہو تا تھا (بخاری و مسلم)

سالان عائشہ رضی اللہ عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب تیز آندهی چلے لگی تو آپ دعا فرائے "
" اے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس میں جو بھلائی ہے اس کا اور جس بھلائی کے ساتھ اس کو چلایا گیا ہے
اس کا سوال کرتا ہوں اور میں تیرے ساتھ اس کے نقصان اور اس میں جو نقصان ہے اور جس نقصان کے ساتھ
اس کو چلایا گیا ہے اس سے پناہ طلب کرتا ہوں اور جب آسان پر بادل چھا جاتے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا آپ گری (گھر کے) اندر جاتے اور بھی باہر نگلتے بھی آگے جاتے بھی چھے ہٹتے۔ جب بارش برنے لگ جاتی تو آپ سے اس کا اثر ختم ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنما آپ کی حالت معلوم کر کے آپ سے دریافت کرتیں۔ آپ فرمائے " اس کا اثر ختم ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنما آپ کی حالت معلوم کر کے آپ سے دریافت کرتیں۔ آپ فرمائے " اس کا اثر ختم ہو جاتا۔ عائشہ رضی اللہ عنما آپ کی حالت معلوم کر کے آپ سے دریافت کرتیں۔ آپ فرمائے " اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جب بارش برسائے گا۔ " اور ایک روایت میں ہے کہ آپ جب بارش دیکھتے تو فرمائے اس کو رحمت بنا (عذاب نہ ہو) (بخاری 'مسلم)

١٥١٤ ـ (٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَفَاتِنْحُ الْغَنْثِ مَفَا لَيْحُ الْعَنْثِ مَنْ أَمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ اللهَ عَنْدَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ ﴾ آلاَية . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
 الْبُخَارِيُّ.

اله بررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قبط ملل یہ نہیں ہو لیکن زمین پر سبزہ نہ اُگے۔ سالی یہ نہیں ہو لیکن زمین پر سبزہ نہ اُگے۔

١٥١٥ ـ (٥) وَهَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ولَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنُ لاَ تُمُطَرُوا وَتُمُطَرُوا وَلَهُ تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1010 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، قط سلی ہے درایا ، قط سلی یہ دسیں ہے کہ بارش ہو لیکن زشن پر سبزہ فیا سلی تو یہ ہے کہ بارش ہو لیکن زشن پر سبزہ نہ اسلم ) نہ اسلم )

### ٱلْفُصُلُ الثَّانِيُ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: وَالرَّيْحُ مِنْ رُّوجِ اللهِ تَعَالَى ، تَأْتِى بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ، فَلاَ تَسُبَّوُهَا، وَسَلُوا اللهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَعُودُوا بِهِ مِنْ شَرِهَا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو دَاؤَدَ، وَابُنُ مَاجَهُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي وَاللَّمَوْاتِ الْكَبْيُو،
 والدَّعْوَاتِ الْكَبْيُرِ».

### دوسری فصل

۱۵۲۱ ابو جریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا' ہوا اللہ کی طرف سے آتی ہے بھی رحمت لاتی ہے اور مجھی عذاب۔ اس کو برا نہ کمو ہلکہ اللہ سے اس کی بھلائی کا سوال کیا کمہ اور اس کے شرسے اللہ کی بناہ طلب کرد۔

(شافعی ابوداؤد ابن ماجه اليمق الدعوات الكبير)

١٥.١٧ -(٧) **وَعَنِ** ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُّلاً لَعَنَ الرَّيْحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: ﴿لَا تَلْعَنُوا الرَّيْحَ، فَإِنَهَا مَأْمُورَةً، وَإِنَّهُ مَنُ لَّعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْـل رَجَعَتِ اللَّهُنَةُ عَلَيْهِ، رَوَاهُ الِتَرْمِذِيُّ . وَقَالَ: هٰذَا حَدِيْث غَرِيْبُ

المانة ابنِ عباس رضى الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک محض نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس ہوا پر العنت کی۔ آپ نے فرمایا' ہوا پر العنت نہ کرد' ہوا تو اللہ کے عظم کی پابند ہے اور جو محض الیم چزپر لعنت کرتا ہے جو لعنت کا استحقاق نہیں رکمتی تو لعنت جمیجے والے کی جانب لعنت واپس آجاتی ہے ( ترذی) المام ترذی نے اس حدیث کو غریب قرار دیا ہے۔

١٥١٨ - (٨) **وَعَنْ** ٱبْتِي بْنِ كَعُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا تَسُبُّوا الرِّيْحِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ مَّا تَكْرَهُوْنَ فَقُولُواْ : اللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَضَرِّ مَا أَمِرَتُ بِهِ ، . رَوَاهُ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أَمِرَتُ بِهِ » . رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ الْمَرْتُ بِهِ » . رَوَاهُ التَّزْمِذِيُّ

وضاحت: یہ مدیث ضعف ہے اس کی سند میں سلمان اعمش اور صبیب بن الی طابت راوی مدلس ہیں اور لفظ عُنْ سے روایت کرتے میں (الجرح و التحدیل جلدی صفحہ ۱۳۰۰ میزان الاعتدال جلدا صفحہ ۲۵۰۰)

١٥١٩ - (٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَا هَبَّتُ رِيْحٌ قَطُّ إِلَّا جَنَا النَّبِيُ عَلَى مُرَكِبَنَهِ، وَقَالَ: واللَّهُمَّ الجَعَلْهَا رَحْمَةً، وَلاَ تَجْعَلُهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ الجُعَلُهَا رَعْمَةً، وَلاَ تَجْعَلُهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ الجُعَلُهَا رَبِاحًا وَلاَ تَجْعَلُهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلُهَا رَبَاحًا وَلاَ تَجْعَلُها عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلُها رَبَاحًا وَلاَ تَجْعَلُها وَيُحَالِي: ﴿إِنَّا أَرُسُلُنَا عَلَيْهِمُ وِيْحًا وَيَاحًا وَاللَّهُمُ وَيُحُالُهِ مَوْرَانُ وَلَا تَجْعَلُها وَلَا تَجْعَلُها عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴾ و﴿ أَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾ و﴿ أَنْ مَالِمَ عَلَيْهِمُ وَلَا تَعْلَيْهِمُ وَلَا تَعْلَيْهِمُ وَلَا تَعْلَيْهِمُ وَلَا تَعْلِيهُمْ وَلَا تَعْلَيْهِمُ وَلَا تَعْلَيْهِمُ وَلَا تَعْلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَل

1018: ابن عباس رمنی الله عنما سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہوا چلتی تو نبی صلی الله علیہ وسلم عشنوں کے بل بیٹھ جاتے اور دعا کرتے " اے الله! اس کو رحمت بنا اس کو عذاب نه بنا۔ " اے الله! اس کو رحمت بنا اس کو رح عذاب نه بنا۔ ابن عباس رمنی الله عنما کہتے ہیں الله کی کتاب میں ہے کہ " ہم نے تند و تیز سرد ہوا بھیجی" " اور ہم نے ہواؤں کو بھیجا جو بادلوں کو اٹھانے والی ہوا بھیجی" " اور اس نے خوشخبری ویے والی ہواؤں کو بھیجا" (شافعی " بیستی الد عوات الکیر)

وضاحت : پیر حدیث ضعیف ہے اس کی سند میں علاء بن راشد رادی غایت درجہ ضعیف ہے۔ (مککوۃ علامہ نامر الدین البانی جلدا صغیہ ۴۰۰)

الله عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ النَّبَى ﷺ إِذَا أَبْصَرَنَا شِيْنَا فَالَتُ: كَانَ النَّبَى ﷺ إِذَا أَبْصَرَنَا شِيْنَا فَرَنَا شَيْنَا وَالسَّمَآءِ وَتَعْنِى السَّمَآءِ وَتَعْنِى السَّمَآءِ وَتَعْنِى السَّمَآءِ وَتَعْنِى السَّمَآءِ وَتَعْنَى السَّمَآءِ وَلَوْمَ مَنْ شَرِّمَا وَيُدِهِ، فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللهَ، وَإِنْ شَطَرَتُ، قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ سَقْياً نَّافِعاً ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاؤَدُ، وَالنَّسَآئِقُ ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّهُ لَهُ وَالنَّسَآئِقُ ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّهُ لَهُ

عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم آسان پر بادل دیکھتے تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معروفیات ترک کرتے اور بادل کی طرف منه کر کے دعا کرتے " اے اللہ! نفع رسال بارش برسا" (ابوداؤد اُ نسائی ابن ماجہ "شافعی) الفاظ شافعی کے ہیں۔

١٥٢١ - (١١) **وَعَنِ** ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوُتَ التَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ، قَالَ: «اللَّهُمَ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَالتِرِّمِذِيُّ وَقَالَ: هٰذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ.

اعدد ابن عمر رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب کرج چک کی آواز سنتے تو آپ وعا کرتے " اے اللہ! ہم کو اپنے غضب کے ساتھ قبل نہ کر اور ہمیں اپنے عذاب کے ساتھ بربلو نہ کر اور ہمیں اس سے پہلے عافیت کی موت نصیب فرما (احمر ' تذی) امام تذی کے اس مدیث کو غریب قرار ریا ہے۔

وضاحت اس مدیث، کی سند میں ابُومَطر راوی مجمول ہے (میزان الاعتدال جلد مسخد ۵۷۳ ملکوة علامہ نامرم الدین البانی جلدا صفحہ ۲۸۲)

### رَدُرُو الْفُصُلُ النَّالِثُ

١٥٢٢ - (١٢) صُنْ [عَامِرِ بَنِ] عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبِيُرِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ تَرَكَ اللهِ اللهِ بَنِ الزَّبِيُرِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعُدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَثِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ . رَوَاهُ مَالِكُ.

### تيىرى فصل

۱۵۲۲ عامِرٌ بن عبدُالله بن وُمِير كے بارے ميں مودى ہے كہ جب وه كرج (كى آواز) سنتے تو بات ترك كر ديت اور ديت اور فرائے " الله باك ہے۔ رَعْد (فرشته) الله كى تعریف كرتے ہوئے شبحان الله كے كلمات كمه رہا ہے اور فرشتے بحى اس كے ورسے شبحان الله كمه رہے ہيں" (مالك)

وضاحت: منگلوۃ کے نسخوں میں عن عبداللہ بن زُبیرہ مگر مؤطا امام مالک میں عن عامرٌ بن عبداللہ بن زبیرہ نیز رُغد کے فرشتہ ہونے کی کوئی صبح دلیل نہیں۔ رُندی واحمہ میں مردی حدیث میں بکیر بن شماب کو نی رادی لین الحدیث ہے (میزانُ الاعتدال جلدا صفحہ ۳۵۱)

# فهرست آیات جلد اول

|              | <u> </u> |                         |                                         |
|--------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|
| آيت نمبر     | ف        | تام سورست               | مديث نمبر                               |
| pr           |          | كغمك                    | •                                       |
| IL-M         |          | التجه                   | ř4                                      |
| ۷٠-۲۸        |          | القرقان                 | <b>79</b>                               |
| m            | •        | البقرو                  | 4                                       |
| <b>I</b> rl  |          | المد                    | A                                       |
| Y_0          |          | التيل                   | ۸۵                                      |
| ٨-4          | •        | الليل<br>القمس<br>الآءم | AZ.                                     |
| <b>P</b> •   |          | الروم                   | ) <b>(</b>                              |
| IZT          |          | الاعراف                 | 40                                      |
| 4            |          | القوري<br>القوري        | 44                                      |
| . rı         |          | ا المؤر                 | ÷ 11∠                                   |
| 127-128      |          | الاعراف                 | <b>171</b>                              |
| IZT          | •        | الاعراف                 | m                                       |
| IZY          |          | الاعراف                 | rr                                      |
| 4            |          | الاحزآب                 | <b>I</b>                                |
| · <b>/</b> / |          | ايرايم                  | . 150                                   |
| 12           |          | ايرابيم                 | #"1                                     |
| 4            |          | آل ِ عمران              | IAI                                     |
| . 117        |          | البقرو                  | 100                                     |
| 6            |          | الانعام                 | m                                       |
| ۵۸           |          | الأفزف                  | . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 72           |          | الحريد                  | W                                       |
| HT .         |          | الأ                     | <b>H•</b>                               |
|              |          | التساء                  | ri•                                     |

|               | 40+                                                         |                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 14            | الحثر                                                       | <b>**</b>           |
| ۲۸            | <i>b</i> 6                                                  | rır                 |
| <b>L_Y</b>    | فا <i>طر</i><br>العلق                                       | m                   |
| 44            | فا لمر<br>م <i>ث</i><br>التوب                               | M                   |
| AY .          | $\overline{\mathcal{F}}$                                    | <b>r</b> ∠ <b>r</b> |
| ۴۸            | التؤبه                                                      | <b>1719</b>         |
| rrr           | البقرو                                                      | ۵۳۵                 |
| No.           | 398                                                         | ۵۷۵                 |
| r             | J.                                                          | 701                 |
| ٨             | الامراء                                                     | Almer               |
| rta           | البقرو                                                      | 42                  |
| r             | کل                                                          | 444                 |
| , <b>K</b>    | التوّب<br>الانعام<br>الانعام<br>ا للوُّر<br>آ<br>آ<br>الغَل | <b>4</b> rm         |
| ی <b>ک</b>    | الانعام                                                     | ∠70                 |
| 4-Ar          | الانعام                                                     | HTA                 |
| r4            | النَّور                                                     | NZY                 |
| ۴۰۰           | ت _                                                         | NZY ·               |
| <b>6.V</b>    | الخل                                                        | 144                 |
| 14+           | آلِ عمران                                                   | 140                 |
| 14+           | آلِ عمران<br>المائده                                        | PPN                 |
| , #A          | المائده                                                     | <b>17+</b> 0        |
| M             | ال عران                                                     | <b>K-4</b>          |
| 196"          | "آلِ عمران                                                  | W+4                 |
| H-1           | J.                                                          | W/*                 |
| , <b>I</b> YA | آلِ عمران                                                   | IFAA                |
| 110           | "لِ عمران                                                   | <b>H</b> -rr        |
| H             | آلِ حمران<br>آلِ عمران<br>النساء<br>المساكده<br>الانعام     | mie                 |
| <b>, r</b>    | المائمه                                                     | <b>I</b> MA         |
| M•            | الانعام                                                     | 11-94               |

| <b>44</b> | مِ<br>الزّخزف | W•X   |
|-----------|---------------|-------|
|           | الجمعه        | ırn   |
| rr        | الاحتاف       | ioir  |
| rr        | كتمكن         | 'lon' |
| <b>19</b> | القمر         | Idi   |
| m         | الذاريات      |       |
| rr        | <b>A</b>      | · lor |
| m         | الروم         | اهٔ   |



### مدیث کی اصطلاحات

(اصولِ مدیث کی چند اصطلاحات جن سے قارئینِ کرام کو آگاہ کرنا ضروری ہے) مُرتب، عبدالحفظ منی (فاضلِ مدید بوندرش) نائب مدیر ضیاء السّنم ادارہ الترجمہ و التّالیف فیمل آباد

اصولِ صديث: ان قرانين كو كت بي جن ك ساته سند اور متن ك احوال معلوم ك جات بير-

منن من ك الفاظ كانام من ب

سند: راديوں كا وه سلسله ب جو متن تك كنايا ا ب

صحابی: وہ انسان ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحالتِ اسلام طاقات ہوئی اور وہ اسلام پر ہی فوت ہوا۔

تاً على الله وه انسان ہے جس كى كسى محابى سے بحالتِ اسلام ملاقات موكى اور وہ اسلام ير عى فوت موا۔

بتیج تا عی: وو انسان ہے جس کی ممی تا جی سے بحالتِ اسلام الماقات ہوئی اور وہ اسلام پر فوت ہوا۔

حديث قَدَسي الله عديث كو كت بي جو ني صلى الله عليه وسلم سے منقول ہو كين اس كى نبت الله جارك و تعالى كى طرف ہو-

مسندة الى مديث كوكيت بن جو مرفوع بوا اور اس كى سنديس فابرا" اتسال بو-

من السُّنِةِ كُذَا اس سے مراد مرفوع مدیث ہے۔

صحیح صدیم است جس کی سند بی اتصال ہو لینی کوئی رادی حرا ہوا نہ ہو اور تمام رادی عادل ہوں' نیز ان بی منظم کا وصف ہو' نیز ان بی منظم کا وصف ہو' شدود اور علّت مجی موجود نہ ہو۔

عادل: عادل سے متعود یہ ہے کہ راوی منصف مزاج 'مسلمان' عاقل اور بالغ ہو نیز کہار کے ارتکاب سے محفوظ ہو۔

ضبط: رادی نے جس مدیث کو سنا اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا یا اسے تحریر کر لیا اور ای مالت میں اس مدیث کو آگے پہنچایا۔ شنرُون قد رادی اینے سے زیادہ تقد رادی کی مخالفت کرے۔

علّت: اس بوشدہ سب کو کتے ہیں کہ جو سند میں پلا جاتا ہے اس سے حدیث کی محت متاثر ہوتی ہے۔

مرفوع صديث: جس كي نبت كي محالي كي طرف بو انتديس اتسال بويا انقلام

موقوف مديث: جس كي نبت كي محالي كي طرف بو سند من اتمال بويا انتظار

مقطوع صدید و اثر ب جس کی نبت تا بعی کی طرف مونیز سندین اتعال مو

اثر : محلب كرام اور تابعين ك اقوال كو اثر كيت بي اور اثر كالفظ مديث ك مترادف بمي ب

متواتر الى مديث كوكيتے بيں كه جس كو بيان كرنے والے مواة كير تعداد بيں بول اور يه تعداد شروع سے آخر تك ايك جيسى مو' ان كاكذب بيانى پر موافقت كرنا نامكن مو' نيز برراوى مديث كو واضح صيف كے ساتھ بيان كرے۔

خبرواحد ای مدیث کو کتے ہیں جس میں متواتر کی شرمیں نہ پائی جائیں۔

غريب الى مديث كو كت بين جس كى سند مين كمي جكه كوئى راوى تعدادين ايك مو-

حسن - جس مدیث کی سند بی اقصل ہو اور راوی مجی ومنی عدالت کے ساتھ موصوف ہو لیکن ومنی منبط مج مدیث بیا مدیث منبط

ضعيف جس حديث من معج اور حن حديث والى شرفين موجود نه مول-

منقطع ، جس مدیث کی سند میں مخلف مقلت سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی کرے ہوئے ہوں۔

معفل: جس مدیث کی سند میں دویا دو سے زیادہ راوی ایک مجکہ سے مسلس کرے ہوئے ہوں۔

مرسل: تا بعی رسول الله صلی الله علیه وسلم کا قول یا قعل بیان کرے اور درمیان میں نمی محابی کا ذکر نه

معلق: وہ مدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک یا ایک سے زیادہ رواۃ ملل کرے ہوئے ہوں۔

مضطرب تسند کے رواۃ یا رواۃ اور متن دونول میں اختلاف ہو اور ترجیح کی صورت نہ ہو۔

مطل: الی حدیث کو کہتے ہیں جس میں کمی پوشیدہ علّت پر اطلاع حاصل ہو جائے جب کہ حدیث بظاہر اس سے محفوظ ہو۔ مُنكَم، جس مديث من ضعيف راوي أثقة راوي كي خالفت كريــ

مُدُرِج الله عديث كو كمت بي جس ك اصل متن بي اسد بي البااضاف كرديا كيا بو بو اصل مديث بي نه بو اور اس طرح سد متن يا سند بي تبديلي واقع بو جائد

و مُركَّس الله جس حديث كى سند ميس كوئى راوى مرتس بوا ينى راوى كا ساع اس كے استاذ سے ممكن بولكن اس روايت كو اس نے نه سنا بور يا كسى راوى كا اپنے استاد سے ساع ممكن بونے كے باوجود اس كى بيان كرو راونگت ميں ساع ثابت نه بور

موضوع اوه صدیث ہے جو من گرت اور جموثی ہے۔

الع مديث كو كت بي ب جو غريب مديث ك موافق بو اور دونول كامحالي ايك بو

شامِد الى مديث كوكت بي جو غريب مديث كے موافق ہو' البتہ محالي ميں اتحاد نہ ہو۔

اِختال اط: مسى راوى كى عقل كے فاسد ہو جائے بده الله طارى ہو جائے نابينا ہو جانے يا كتابوں كے ضائع ہونے كى وجہ سال كى بيان كرده احادث كى صحت يا عدم صحت كا فيملہ نہ ہو سكے۔

سندِ عالی ای مدیث جس کی دو اساد موں اس میں سے جس سند کے رُواۃ تعداد میں کم موں عالی سند کملاتی ہے اور وہ سند جس کے روای تعداد میں زیادہ موں وہ سندِ نازل کملاتی ہے۔ چنانچہ محد ثین سندِ عالی کے حصول کے لئے دشوار گزار اور دور دراز علاقوں کا سفر کرتے تھے۔

روایت بالمعنی و روای نے اپ استاد سے روایت کے جو الفاظ سے بیں انسیں بینے اوا نہ کرے بلکہ اس روایت کا معنی بیان کرے اس کا جواز اس راوی کے لئے ہے جو الفاظ کے معانی کا فھم رکھتا ہو نیز الفاظ کی تبدیلی معانی پر اثر انداز نہ ہو۔

# تعدیل کے مراتب اور اُن کی وضاحت

۲۔ رفقہ کوفیت شبک شبک شبک ان اوصاف کے ساتھ جو راوی متصف ہوں گے تو وہ دو سرے ورجہ میں شار ۱۶۲ ایک۔ سا۔ رفقہ مجہ وقت مخافظ ، فقت عَدَل : جب سمی رادی کے بید اوساف ہوں کے تو اس کی بیان کروہ احادیث قاتل مجت ہوں گی البتہ وہ تیرے درجہ میں شار ہوں گے۔

سم مُدُوْقٌ ، محلّم صِدُقٌ ، لا بأسَ بد ان اوصاف ك ساته جو رواى مصّف بول ك ان كى بيان كرده الحادث كو تحرير كيا جائے كا اور ان ير خور و كار كيا جائے كا۔ يه راوى دو سرے درجه ميں شار بول كـ

۵۔ میٹنے ، جب کمی رادی کے بارہ میں شخ کا ومف نہ کور ہو تو اس کا ثار تیرے درجہ میں ہوگا البتہ اس کی صدیث کو تحریر کیا جائے گا۔

۲- صالح الحدیث: جب کی رادی کے بارہ میں یہ وصف ذکور ہو تو اس کی بیان کردہ حدیث تحریر کرنے
 کے ساتھ ساتھ اس کی تحقیق بھی کی جائے گی۔

## جرح کے مراتب اور ان کی وضاحت

اَكُذَبُ النَّاس اليهِ الْمُنْتَىٰ فِي الكِذَب مُورَكُن الكِذب هُوَ مَنْعُ الكِذب: يه الفاظ شديد
 جرح يه ولالت كرت بين.

٧- دَجُل 'كُذَّاب 'وَضَّاع: يه الفاظ ذكوره الفاظ كى نبت كم جرح ير دلالت كرت بير-

۳- لین الحدیث یا فیمِ مَقَالاً: جب نمی رادی کو اس ومف کے ساتھ موصوف کیا جائے تو اس مدیث کو تحریر کیا جائے لیکن اس مدیث کے بارہ میں محقیق کی جائے۔

سے لیس بِفَوِی ، جب سمی راوی کے بارہ میں یہ وصف فدکور ہو تو وہ راوی دوسرے درجہ میں ہے۔ اس کی صدیث یر بھی غور و فکر کیا جائے۔

متروک الحديث وابث الحديث كذّاب جب كول راوى ان اوصاف ك ماتھ متصف مو تو اس كو بيان كرنا چاہئ مديث كو تو اس كو بيان كرنا چاہئ مديث كا قابل اعتبار ہے۔

۵۔ فُلاَنُ لَا يَنْحَدُ بِهِ فَعِيفٌ مُكُرُ الحديث، جو رادى ان اوصاف كے ساتھ متصف ہو اس كى روايت قابل جمت نبيل البت حديث كو ترر كيا جائے اور تحقيق كى جائے۔

٢- كَفُلَانُ مِكْتَبُ حَدِيثَهُ وَلَانَ مَنعِيفَ جِدًّا فَلَانَ لَا تُجِلَّ الرِّوَايَةُ عَنْهُ: جو رادى ان اوصاف كر مات

2- فَلَانْ مُتَّهَمٌ مِالْكِذُبِ مُتَهَمَ كِالْوَضِع يُسُوقُ الْحَدِيْث: اس صورت مِس نه ان كى بيان كرده حديث كو كالعاجات اور نه ان كو قاتلِ جَت سجما جائ نه ان كا اعتبار كيا جائد

# كُتبِ حديث كي اقسام

جامع: ورکتب ہے جس میں تمام قتم کی احادیث مردی ہیں میسے جامع امام بخاری واقع امام تندی ۔ سُنن: ورکتب ہے جس میں احکام کی احادیث مردی ہیں جیسے سُنن نسائی۔

مُسنَدُ الله و كتاب ہے جس میں ہر محالی سے مروی احادیث ایک مقام میں جمع ہوں جیسے سند الم احمد بن حنبل "، سند الم شافعی "

جُزء ، وو كتاب ب جس من أيك مسئله كي احادث جمع مون جي مُزء رفع اليدين-

مُشَدُرَك و مكب ہے جس كو الى كتب مسائے ركو كر ترتيب ديا كيا ہو جس كى بيان كردہ شرائط كے مطابق جو احاديث اس كتب ميں درج كيا جائے۔ جيے " متدرك حاكم على الصّحِيْد عَيْن " يعنى بخارى اور مسلم نے اپنى كتابوں ميں احادیث ذكر كرنے كى جو شرائط متعین كى بین ان شرائط پورا اتر نے والى سب احادیث كو انہوں نے ذكر نہيں كيا۔ چنانچہ الم حاكم نے ان احادیث كو "مُتدرك" ميں جح فرايا۔

مُنْتُخْرِجُ: وو كتاب ہے جس ميں كسى دوسرى كتاب كى احاديث كو دوسرى اسانيد سے ذكر كيا ہے جيسى "مُعْخْنْ الا سماعيلى البغدادى"

مُعْجُمُ وہ كتاب ہے جس ميں اس كے مؤلف نے احادث كو اساتذہ كے ناموں پر حدف حجى كى ترتيب كے ساتھ جم ألكو منتقل ميں۔ جمع كيا ہو جيد الم طبرائي كى تايف كردہ كتابين المُعُمَّجُمُ الصَّغِنيُو 'الْمُعُجَمُ الْكَبِيْرِ اور اَلْمُعُجَمُ الْاَوْسَط بيں۔

الله خراف: جس مين مديث كا ايك كلوا لقل كياجات جو بقيد مديث ير دلالت كرب اس ك ساته ساته متن كى تام استيد كى تام اساتيد كو يا بعض كو ذكر كياجات جيد تخفة الاشراف بمعوفة الاطراف للمرت

# منشئرة للصلح

جوتمام مكاتب فكرك مدارس ميں پڑھائی جاتی ہے۔
اس كا جديداد في انداز ميں اردو ترجمدا وراس كے تمام
مسائل كي تحقيق مرعاة المفاتيح 'مرقاة ' التعليق الصبح
فتح البارى شرح صحيح بخارى وديگر متداول شروح حديث سے اخذ كركے
پیش كی جا رہی ہے اور سنن كتابوں سے ماخوذ روایات كی اسنادی
تحقیق كے ليے رجال كی كتابوں بالحضوص علامہ ناصرالدین البانی رحمایات كہ
كی كتب اور تنقیح الرواۃ كی تحقیق سے مزین فرما كر
ضعیف حدیثوں سے قارئین كو باخبر رکھنے كا خصوص
خیال رکھا گیا ہے ' تاكہ صحیح اور ضعیف احادیث میں
امتیاز ہو سکے۔



مكتبر مجمّل التيري كالتي ويوروني فران اليرال